# الالاستين المناقعة المكاركات وتمطالعاتي والموا







ما الوَحَدِيثَةُ فَي حَبّاتُ أَوْكَارِكَا تُعْتِقِي وَمُطَالِعَالَى عِارُهِ



أمنادانورسرهصري

علام وارث على عبى



المراد الإراد المراد ا



| (1)<br>(2) (4) (4) |                 | - 10, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00                      |                                  |                 |                | . 1√⊊.,                |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| e adoptive de      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                  | 11 11           | 4              | , - 1, , a -           |
|                    | مل شیس          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الاشر                      |                                  | 1.1             |                | 1                      |
|                    | <b>4</b> /*     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                  | - 194           |                |                        |
|                    | ± 1428j0/8/1.20 | ف منگ 07 <u>0</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المن شاعسة                 |                                  |                 |                |                        |
| 1                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                         | 1/3/4                            | The Park        | ATTENDED       | 1.1                    |
| -                  | رڈزمیکی         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ليوناب                     |                                  | 1               |                |                        |
|                    | मार्ट्या        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 5                        |                                  | 11              | All States     | a. 1/4 7               |
|                    | القولالقلى      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مرورق                      | 200                              |                 |                |                        |
|                    | 2-11 /          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فميت                       |                                  |                 |                | 11.11                  |
| 1                  |                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                          |                                  | 4.              | 2              | and a                  |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A.V.                       |                                  |                 |                |                        |
| by.                |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                  |                 |                | 6                      |
|                    |                 | A 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                  |                 |                |                        |
|                    | CALLS:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                  |                 | 0              | 5                      |
|                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 41/2                             |                 |                |                        |
|                    |                 | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                  | <b>建</b>        |                | ري کياري<br>اردو پاڙار |
| MAK.               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                  |                 | 75.00          | 1000                   |
|                    | 127             | The real party of the state of | Committee of many property | and the Age of the Britisher The | C. 1.230 3-1450 | ST. ST. T. Bar | S. Commence            |

Marfat.com

انتساب

مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد حسین تعیمی رحمة الله علیه کی نذر اسے شرف نسبت ہی اس عاجز کے لیے عظیم نعمت ہے

محمد وارث على شابين عفي عنه

## فهرست

| مضمون صفحه                            | مضمون صفحه                 |
|---------------------------------------|----------------------------|
| قاضى ابولوسف مسلم كى روايت ٢٨         | اغتماب                     |
| یجی بن شیبان کی روایت ۳۹              | 1                          |
| بذیل کی روایت                         | حديث ول                    |
| امام مِشْدِيدٍ كاعلم وضل              | حيات امام الوحنيف ميشيد    |
| اصول دين کي طرف توجه                  | امام صاحب منظر ٢٢          |
| علم فقد میں انہاک                     |                            |
| استادهماد میشند ہے وابستگی            |                            |
| استادهما د میناند کوخراج تخسین ۲۵     | امام میالله کی خوددآری     |
| امام اعظم منالة كراسا تذه ٢٧          |                            |
| امام ابوحنیفه بیشته کی ذاتی زندگی ۲۹  |                            |
| ذرائع آ مدن                           |                            |
| عارتمايال خصوصيات                     | نى اكرم مالينا كى بيش كوئى |
| انیمانداری کا نادر نمونه              | موالی کی ترقی سے اسیاب     |
| غير معمولي احتياط                     | ابن خلدون كابيان           |
| ظاہر و باطن میں کیسانیت               |                            |
| امام ابوحنيفه مينية اورميدان سياست ۵۴ | كوفه كامعاشرتي يس منظر     |
| سیای پس منظر                          | امام على كي تفييحت         |
| رعلو بول کی تائید                     | محصیل علم                  |
| امام زید کی تائید                     | تين مكاتب فلر              |
|                                       |                            |

| مضمول                                  | صفحه  | مضمون                                                   |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| امام مِنْ الله كِي عَلَى مِنْ مِعْرِهِ | ۵۷    | اموی حکمرانوں ہےلانعلقی                                 |
| خليفه منصور كاعماب ملي                 |       | این مبیر ه کا دافته                                     |
| امام اعظم بينانة كابيان                |       | مكه تمر مبدروا تكى                                      |
| قىدوبىند كى صعوبتيل                    | l .   | امام ابوحتيف بينت في كنف سال مكه بين                    |
| ا تكارىخى اسباب                        | 1     | گزارے؟                                                  |
| أمام الوحنيف مُتَلِيدًا كَي وَفَاتَ ٨٩ |       | سفاح کی کوفہ آ مہ                                       |
| وأسطى كى زوايت                         |       | امام بميناتية كي جوالي تقرير                            |
| ایک دوسری روایت                        | I     | درس وتدريس كاآغاز                                       |
| امام أعظم من الله كي وصيب              |       | امام ابوحنیفه میشنداورعبای حکومت                        |
| حلقة ورس كي متقلي                      |       | عماسيوں كى زياد تياں                                    |
| امام الوحشيف ميشية كاعلم اورمضاور ١٠٠٠ | 44    | ابوجعفراکمنصو رکی نیاز مندی                             |
| حاسد بن كي تقيد                        | 94    | علو يوں سے محبت                                         |
| منفی پرا پیگنندا                       |       | امام الوحليف بيسة اورنفس زكيد كاخروج                    |
| امام اعظم مِن الله كوخراج مخسين ٩٥     | "     | امام ما لک بیشهٔ اورعلوی تحریک                          |
| عبدالله بن مبارك كابيان                | 4.    | عباسی سیدسالار                                          |
| مام الوحديقد بكافة تك صفات وخصائل ١٠٠  | ۱ ۲۱  | عباسيول پر تنقيد                                        |
| عِدْ بِأَتْ بِرِقَا بِو"               | 44    | امام ابوحثیفه بیشهٔ کا درست مؤقف                        |
| شغوراودحساسيتا٠١٠                      |       | سیاسی آ زمائش                                           |
| فوروفكر كى صلاحيت١٠٢                   | 1     | اہل موصل کی بعثاوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| گېرى سوچ يې                            |       |                                                         |
| ما ضرجوا في                            | 1.    | منصور کی بدنگمانیان                                     |
| ق کی پیروی                             | h r - | سرکاری املکارون کی مخاصمت                               |
| عادیت و آثار کی بیرویاه                | 1 A+  | قاصی کے فیصلوں پر تنقید                                 |

| مضمول صفحه                                                     | مضمون صفحه                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| عطاء کی خدمت عمل حاضری                                         | امام اعظم مِينَة كَيْ بِاوقار شخصيت ١٠٩        |
| چ کے دوران علمی استفادہ ۱۳۵                                    | 4.0                                            |
| فكسفيات والنيت                                                 | ت كست علم وقبطي الا                            |
| امام أعظم مِن الله كمناظر الصلام                               | امام اعظم بنائنة كا قصد علم                    |
| وري بخت ومنباخشه                                               | خطیت بغدادی کی روایت                           |
| طلباء كى مالى الداد                                            |                                                |
| امَامُ أَبُو يُوسِفُت كَي اصْلاحِ                              | ایک تحقیق بحث                                  |
| طلباء ہے محبت                                                  |                                                |
| سیای ونظریاتی اختلا فات کے اسباب ۱۲۱۱                          |                                                |
| سای اختلافات کا پس منظر                                        | امام الوصليف بين كاسما نده                     |
| علو يون اور فاطميون كي بغاوت                                   | حادين الى سليمان الاشترى                       |
| بنواميه كاطرزنمل                                               | شاه ولى الله كابيان                            |
| عراق كى مخصوص صور شحال                                         |                                                |
| بدعات كافروغ                                                   | ر بدرس علی میاند                               |
| عيسا کي پرو پيگنڙه                                             | 1 4 1 2 40                                     |
| ديگر کتب تے تراجم                                              | 1                                              |
| اسلامی فقد کی تدوین و تشکیل                                    | 4                                              |
| سأغى طور براستفاده                                             |                                                |
| شیعی آراء کی مدوین                                             | 20%                                            |
| سمتی ہے مناظرہ                                                 | 1                                              |
| عدیث اور قیاس کی قانونی حیثیت<br>مدیث اور قیاس کی قانونی حیثیت | علماء کے دوطیقات اسال                          |
| · 4 .                                                          | امام الوصليف المينية كافلسفة للم وتدريس . ساسا |
| صحابه كرام المراق المن كاطر زمل                                | المام اعظم بينانة كم علمي اسفار                |

|                                | *                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| مضمون صفحه                     | مظمون صفحہ                                                   |
| صحابه کرام النظام فی فقی آراء۸ |                                                              |
| اجماع صحابه المرفق المستاكاتكم | حضرت عبدالله رفي تأكا طرز عمل ١٦٣                            |
| امام اعظم مِنافقة كى رائے      | حضرت عبدالله بناتين كي ذاتي رائے:"                           |
| تابعين كالجتهاد                | ذاتی رائے کے اسباب                                           |
| اسلای فرتول کا تعارف           | تا بعین کاز مانه                                             |
| شيعه مكتبه فكر                 | روایت حدیث میں احتیاط                                        |
| تشكيل كاليس منظر               | تابعين كي اكثريت موالي تقي الماكتريت موالي تقي               |
| اہل تشیع کے بنیادی نظریات      |                                                              |
| اہل تشیع کے ذیلی فرقے          | فقه کاارتقاء                                                 |
| اہل تشیع کے باطل نظریات        | وضع عديث كاسباب "                                            |
| مستشرقین کی بحث                |                                                              |
| سائية فرقد                     | ابل روایت کاطر زیمل                                          |
| تارىخى يس منظر                 | امام ما لك يمينية كاظريفة كار                                |
| عبدالله بن سباك نظريات         |                                                              |
| كيمانية رقد                    |                                                              |
| تاریخی پس منظر"                |                                                              |
| مختار شقفی                     |                                                              |
|                                | نقه مالکی میں استحسان ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| زيد بيرفرق                     |                                                              |
| بنيادي نظريات                  | امام رازی براند کابیان                                       |
| شیخین کی امامت درست ہے         | صحابه كرام المتعلق تابعين عظام فقنهاء                        |
| ال تشيع كى مخالفت              |                                                              |
| مامية فرقد                     | ك نقهى آراء كى قانونى حيثيت ك                                |
|                                | 17                                                           |

| مضمون منححه                         | مضمون صفحه                 |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ازارقه کی شدت پیندی                 | امامیہ کے بنیادی عقائد ۱۰۱ |
| نجدات فرقد                          | احادیث ہے استدلال          |
| نجدات کے بنیادی نظریات              | ا ثناعشری فرقه             |
| صغری قرقه                           | آتمها الله بيت اطهار       |
| ازارقه اورصر فيديس بنيادي فرقا      | اساعیلی فرقد               |
| عارده                               |                            |
| ع ارده کا تعارف                     |                            |
| چندولچسپ مثالیل                     |                            |
| اباضيه فرقته                        |                            |
| ا ہاضیہ کے بنیا دی نظریات           |                            |
| حصرت على خَاتَمْنَا كَاعْظِيم فرمان |                            |
| ۲۳۱ <u>.</u> کیاری                  |                            |
| ميموشيد                             |                            |
| TMY                                 |                            |
| مرجته كاليل منظر                    | 1                          |
| ابن عسا كركابيان                    |                            |
| مرجه کاطرنیکل                       |                            |
| ا يك دلچسپ دا قند                   |                            |
| معتر لهاور نمریصه                   | قرآ ل جي ميں کي            |
| مرجه اور حنفیه                      | حضرت على حلالة كاخطاب      |
| rri                                 | . خوارج کارد من            |
| مسئله جروفدر                        |                            |
| تاریخی پس منظر                      | יונות בילת ב               |
|                                     |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| مضمون صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مظمول صفحد.                  |
| معتر له کی عبادت گراری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت ابن عماس ولانتوز كاخطاب |
| مختر له کی فکر وفل فیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| مختزله کے خالفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| مغتر له كافقهاء ومحدثتين مصفادلة ٢٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| امام أعظم كے قواعد استنباط واستخراج ۵ ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| امًام اعظم ميند كي سياى نظريات١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . '                          |
| امَامُ اعظم مِنْ الله كَاعَلُو بِوَلِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| ا مَام اعظم بَيْنَة اورخلفائے راشدین"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| امام باقر نے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مستنشر فين كاراسط المستقرين  |
| حضرت على دلينتواوران كي خالفين ١٤٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| علو بول کی تا سید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| آ تمندالل بيت عدروايت حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                            |
| امان جعفر صنادق مخالته من روایت منا ۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L .                          |
| رُيدِي نَظريات من مطابقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| خليفة كاالنخاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| كلامى نستائل بين امام ك نظريات ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · ·                          |
| الفقة الأكبر ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| الفقة الأكبر كي شمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| چار بنیادی بسائلناک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| ايماني كم اور زيادة وتاسيم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| ايمان اوراسلام مين قرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| جهم بن صفواك كرساته يحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | معتر لداورا السنت            |
| المام أعظم من المستحافظ في المام اعظم من المستحدث المام المعلم من المستحدث المنظم المنطق المن | سى علماء كي آراء             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |

|                                                                                                     | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مضمون صغح                                                                                           | مضموك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن مجر كابيان                                                                                      | مناخرین کے اختا فی نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مندکے مختلف شنخ                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حفی فقہ کے ناقلین                                                                                   | امام ما لك كاا تفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قاضى الو يوسف مِرَاهَا                                                                              | جمهور متاخرين كي رائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خاندانی پیل منظر                                                                                    | تقذیر اورانسانی عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مام ابو بوسف جيادي <sup>د</sup> کي تصانيف ٣٣٨                                                       | شا كردول كوامام كي تفيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كتاب الخراج                                                                                         | قدريول سے مناظره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كماب الأثار                                                                                         | امرک نقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لرّ دعلى الاوزاعي                                                                                   | قرآن کے مخلوق ہونے یا شہونے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مام محمد بن حسن شيباني بينانية                                                                      | بادے میں انام اعظم میں ان کارات کے ۔۔۔۔ اُسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما ندانی پس منظر                                                                                    | ابن غيدالبركي روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مام محمد المنظمة كاخصوصيات                                                                          | امام اعظم بيناند الرام ااس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يازي اور عراقي فقه كا جامع                                                                          | الزام كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ام محمر مِنْ الله كَانْ تَصَانِيْتُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله | امام استم مستند كساجي نظريات سمات ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا) كتب ظامرالروايير                                                                                 | امام اعظم المنالة كالصحت أموزا قوال ١٠١٦ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الفت) كمان الأثار                                                                                   | امام السم من المنافع من المنافع المناف |
| ب) كتاب الروطلي الل المدينة                                                                         | خفی فقه کی تدوین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لتاب أنميسوط                                                                                        | عروین نفتری اجمای تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ام محمد میشند کی کتب براضافه جات ۳۵۹                                                                | الم المرابع المناهد المالي المناسبة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بالمع الكبير                                                                                        | عنا الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ردخاتا                                                                                              | יייילים אין איייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السير الصغيرة السير الكبير ١٢٢                                                                      | کیاال کماب کی امام اعظم مینویست نبید<br>درست بنیز؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ماب الزيادات                                                                                        | درست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مضمون صنحه                                             | مضمون صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امام اعظم مسيد كافلسف قانون ١٨٨                        | الردعلیٰ اہلِ مدینہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المام أعظم مِن كَنْ كَاظر بن استدلال ١٩٩               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قرآن کے الفاظ کے بارے میں ایک                          | كتب ظاہر الروايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نظریاتی بحث                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| افخراسلام کی رائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مسئلے کی شخفین                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قرآن کے الفاظ کے بارے میں ایک قانونی                   | TT CONTRACTOR OF THE CONTRACTO |
| بخت                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خاص دعام کی تحریف                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| متطق میں ' خاص''                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابن جحر کی وضاحت                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ایک بنیا دی مسئله                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا عام اوراس کی تاویل                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ويكر فاتوني واصولي مهاحث                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قلت زوایت کے اسیاب                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا بخاری کی وضاحت                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا امام غرالي مُعَالِمً كاارشاد                         | نقة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفاظ معموم وخصوص كى يحت مسيد                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢ علت من اختلاف                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مجمل اور مفصل احكام                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا شرى احكام كے ما خذ                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱) بیان تقریر                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲ (۲) بيان تفسير                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 2.0    | 20                                         | ا نف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منحد _ | +                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| /'ΛΥ   | علاقا كَي اختلاف                           | آيت ربا ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۹    | بنیادی قیاس                                | مجمل دمشترک کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| n'9+   | شرى دلاك كى اقسام                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r/91   | این العربی کی رائے                         | سنت کی قانونی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۹۳    | قياس کى ترجيح                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۹۵    | حديث مرسل كي قانوني حيثيت                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ti .   | محدثتين كالمسلك                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰۰    |                                            | حضرت عبدالله بن مسعود والفيَّة كي راسة"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۰۲    | متندمرسل کی شرا نظ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵٠٣.   | صحالی کے نتو ہے کی قانونی حیثیت            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19     | امام البوحنيفيه بمطالعة كافر مان           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰۵    | •                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵4۲    | امام كرخى بمينية كالسنعاط                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۵     | امام کرخی میسید کی دلیل<br>امام کرخی میسید |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۱۵    | اجماع کی قانونی حیثیت                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11     | اجماع کی تعریف                             | امام اعظم بيانيك كاخبروا حدكو جمت تسليم كرنا " ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۱۵    | امام ابو بوسف میشد کی بحث                  | حضرت الويكرصديق وافيز كاطريمل في عدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۱۲    | امام شافعی میسد کاانکار                    | حضرت عمرفاروق والتنظ كاطرز عمل من ١٨٥٨ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۱۷    | فخرالاسلام کی دضاحت                        | امام محمد مجاللة كى رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۱۸    | اماتم الوحنيفه بينامة كي وضاحت             | بى اكرم كامكتوب كرامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵19    | حنفی وغیر حنفی بنیا دی اختلاقات            | مروا حداور فیاس کی قالولی حقیت ۲۵ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۲۱ ,  | اختلاف صحابه میں ترجی                      | اسلاف کی تقهی آراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| orr    | ''اُم ولد'' كاحكم                          | ابراجيم كفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | -                                          | A contract to the contract of |

| مضمون صخہ                            |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| تجارتی معاہروں کے احکام ۸۵۵          | قياس كى قانونى حيثيت              |
| معامدون كااجهالي مطالعه              | تیاس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟"     |
| يع سيلم.                             |                                   |
| يع مطلق                              | علت براجماع                       |
| يچسلم                                | صحابه المنافعة عن كي مثال         |
| سي صرف                               | امام اورصاحبين بين اختلاف ١٩٥     |
| سيع مقايضه                           | حنفى علماء كي شخقيق               |
| این بهام کابیان                      | نغارف كاحتم                       |
| بيغ سلم كابطلان                      |                                   |
| ا يك اعتراض اوراس كاجواب             | علت كاخلاف قياس بونا              |
| تجارت کے دو بنیا دی اصول ۵۹۵         |                                   |
| صاحبین کااختلافی                     | ·                                 |
| مثمن اورشی                           |                                   |
| معاشى احكام كامطالعه                 |                                   |
| چنداصطلاحات تفغد                     |                                   |
| امام شافعی میشد کی تائید             | استخسان کی مثال                   |
| امام ايوصيفيه بميافية كي دليل ١١١    | قياس اوراسخسان ميس اختلاف ٢٦٥     |
| منڈی کاطریقۂ کار                     | عرف کی تا نونی حیثیت              |
| دوبنيادي اصول                        |                                   |
| حنى نقد كي نمايال خصوصيات ١١٥        |                                   |
| ارادے کی آ زادی                      |                                   |
| نکاح میں ولی کی رضامتدی شرط ہے؟ کالا |                                   |
| عاقل محص تصرف کا حق رکھتا ہے         | امام اعظم مينية كي معاشي بصيرت٢٥٥ |
|                                      |                                   |

|                                                                        | <b></b>                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| مضمون صخه                                                              | مضمون صخح                                                |
| وو چوب پر پخت                                                          | مالى تضرف كااختيار                                       |
| امام اعظم میند کے شاگر دوں کی                                          |                                                          |
| اخبرا في آراء                                                          |                                                          |
| فروى مسائل كالسنباط                                                    |                                                          |
| مسائل کی تخری                                                          |                                                          |
| اختلافی مسائل میں تریج کا قانون ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | وقف کے احکام                                             |
| حفي فقير كي قبوليت عاميه                                               | صحابه کرام التراق اور وقف                                |
| حَقْلِ الكِثريبِ كِعِلاقِ قِي                                          | قانونی احکام میں خیلہ گری                                |
|                                                                        | حيلول مين احناف كاطرز عمل                                |
|                                                                        | زكوة كاحيله                                              |
|                                                                        | وومثالین                                                 |
|                                                                        | دومز بدمثالیس                                            |
|                                                                        | دوسری مثال ۱۹۲۳                                          |
|                                                                        | شفعه کاحق اورز کو ة ادانه کرنے کے حیلوں<br>کی قانونی بحث |
|                                                                        | آئمه کی آراء                                             |
|                                                                        | مستشرقین کی الزام تراثی                                  |
|                                                                        | حنی کمتیه کر                                             |
|                                                                        | قانونی ماہرین کے درجات                                   |
|                                                                        | مجهند في المذهب                                          |
|                                                                        | اس طبقے کے نقبہاء                                        |
|                                                                        | اختلافی اتوال کی قانونی خیثیت ۱۹۵                        |
|                                                                        | امام اعظم بمستح متعددا توال اسباب                        |
| •                                                                      |                                                          |

## عرض ناشر

الله تعالی کی ذات ہرطرح کی حمد کے لائق ہے۔جس نے ہمیں پیدا کیا اور بے صد وشار نعمتون ہے نوازا۔حضرت محمصلی الله علیہ وسلم پر الله نعالیٰ اس کے فرشنوں اور جملیہ مخلوقات کی طرف سے درود وسلام نازل ہو۔ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب اور آپ کی امت کے علماء وصلحاء اور صوفیاء پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بر کتیں نازل ہوں۔ آب کے ادار مے شبیر برادرز کو بیشرف حاصل ہے کہ ہم نے مختلف اسلامی علوم و فنون ہے متعلق متند تصانیف اور تراجم آپ کی خدمت میں پیش کئے ہیں۔ بیرکت کتاب وسنت فقه وتصوف اخلاق وآداب تاريخ وسوائح المختلف موضوعات يرمنتمل إلى-اس سلسلے کی ایک کڑی امام اعظم کی سیرت وسوارتے برمشمل بیرکتاب ہے جے ہم آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔ کتاب کے مصنف اپنے زمانے کے متازمقل ہیں۔انہوں نے بری تحقیق اور دیدہ ریزی کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔اس کی اس اہمیت کے بیش نظر ہم نے اے اُردو بیس منتقل کروایا ہے تا کہ اُردو کے عام قار نین اس ے استفادہ کرسکیں۔ ترجے کی خدمت خطرت مولانا محد وارث علی شاہین نے سرانجام دی ہے۔ آپ پاکستان کی مشہور درس گاہ جامعہ نعیمیہ لا ہور سے درس نظامی میں فارغ التحصیل ہیں۔اور آج کل ای ادارے میں شعبہ علوم عصریہ کے سریراہ ہیں۔اس کے علاوہ آ ب نے پنجاب بو بیورٹی سے علوم اسلامیہ میں ایم-اے کیا ہے اور علامہ اقبال بو بیورٹی سے ایم فل کر چکے ہیں جبکہ عنقریب آپ پی - انکے - ڈی کا آغاز کر دیں گے - آپ گریزن

ڈگری کالج میں اسلامیات کے پروفیسر ہیں۔ مختلف موضوعات پر آپ کی تحقیقات مختلف جرا کہ اور رسائل میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ آپ عربی اور اور دونوں زبانوں پر بکسال مہارت رکھتے ہیں اور ای صلاحیت کی بدولت آپ نے نہایت روال شستہ اور با محاورہ زبان میں اس کیاب کا ترجمہ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو تبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلامی علوم کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

> آ پانخلص ملک شبیر حسین

## حديث دل

ہم اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء بیان کرتے ہیں جس نے بی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کومبعوث کیا اور ہمیں اس ہستی کی امت میں پیدا کیا جو خاتم النہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرضتے جن پر درود بھیجتے ہیں ہم اہل ایمان بھی ان کی خدمت میں ہدنید درود وسلام پیش کرتے ہیں ان کے ہمراہ ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک خدمت میں ہدنید درود وسلام پیش کرتے ہیں ان کے ہمراہ ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ناز ل ہو۔

انسان کی بنیادی فضیات علم ہے اور علم کے حصول کا ذریعہ ' (لیعنی تحریر) ہے۔
کیونکہ اس تحریر کی بدولت سابقہ لوگوں کے نظریات بعد ہیں آنے والوں تک منتقل کیے
جاتے ہیں۔ اسلامی علوم وفنون کا ایک پڑا حصہ عربی زبان ہیں ہے جبکہ ہمارے ملک میں
عوام کوتو ایک طرف رہنے دیں علماء کی ایک بڑی تعداد عربی کتب کا براہ راست مطالعہ بیس
کرسکتی' یوں بھی تحریرات کی ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقلی کی روایت خاصی قدیم
ہے اور اس کی ضرورت اور ایمیت بھی مسلم ہے۔ اہل علم طبعد ادتصانیف کے ہمراہ تراجم کو
بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

ہم جس خطے میں بستے ہیں وہاں کی اکثریت فقیمی اعتبار سے امام اعظم ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی وابستہ دامن ہے۔ ہم ہمارے آباؤا جداد انہی تعبیرات کے قائل اوران پر عامل ہیں جو کتاب وسنت کی روشنی میں امام عالم ابوطنیفہ اور ان کے شاگر دول نے پیش کی۔ ہیں جو کتاب وسنت کی روشنی میں امام عالم ہم نے علم فقہ سے متعلق جن کتب کا مطالعہ کیا ان زمانہ طالب علمی میں اور اس کے بعد بھی ہم نے علم فقہ سے متعلق جن کتب کا مطالعہ کیا ان کے ذریعے ہمارے ذہن میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا مزید احساس احاگر ہوا۔

Marfat.com

یک وجہ ہے کہ جب برادر عزیز ملک شیر حسین نے امام اعظم کی سوائے پر مشمل کتاب کے مرحے کی فرماکش کی تو اے اپنے لیے فعمت عظمیٰ جھتے ہوئے میں نے فوراً اس کی حامی بحر لی ۔ اگرچہ جھے اپنی بے بضاعتی کا مکمل اور اک ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کام کا آغاز کیا جو پایئے تھیل تک پہنچ گیا جس پر اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر اوا کیا جائے کم ہے۔

اصل کتاب عربی رئبان میں ہے اور اس کے مصنف ہیں وید قتی ان کی مایہ ناز محق استاد ابوز برہ ہیں جو گئ کتابوں کے مصنف ہیں۔ تحقیق وید قتی ان کی تصنیفات کا لاڑی حصہ ہیں۔ عبارت کی روائی جملوں کا بہاؤ اور مخیالات کا پھیلاؤ ان کی تحریات کا خاصہ ہیں۔ وہ اپنے قاری کو حتعلقہ موضوع کے تمام پیہلوؤں سے روشناس کراتے ہیں۔ اور بتدری آگے لے جاتے ہیں کیونکہ ان کی تحریم جدید طرز تحریر کے مخصوص چاشی بائی جاتی ہے امام اعظم کی سوائے کے لیے کئ قدیم مآخذ کی مخصوص چاشی بائی جاتی ہے۔ ای لیے امام اعظم کی سوائے کے لیے کئ قدیم مآخذ کی بجائے اس جدید تحقیق کو ترجمہ کے لیے منتخب کیا گیا۔ ابتداء میں بیخیال تھا کہ کہ تاب میں مختلف مقامات پر وضاحتی و اختلائی حواثی کا اضافہ کیا جائے ایک تدریبی مصروفیات مختلف مقامات پر وضاحتی و اختلائی حواثی کا اضافہ کیا جائے ایک تدریبی مصروفیات انظامی امور اور دیگر معاملات کی کثر سے کی وجہ سے اینا نہ کیا جاسکا۔

سب سے آخر ہیں ہم ان تمام حضرات کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ترجے کے اس کام میں کسی بھی حوالے سے ہماری مدد کی جن میں ہمارے محرم استاد پر وفیسر ڈاکٹر محمد سرفراز تعیمی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ علامہ عارف تعیمی علامہ راغب تعیمی علامہ احمد سعید تعیمی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے محرم دوست پر وفیسر غلام علی اعوان علامہ احمد سعید طفیل شامل ہیں جنہوں نے بعض اغلاط کی نشاندہی کی اور ترجیحے کے دوران بہت سے مفید مشوروں سے نوازا۔ ان کے ہمراہ اس کتاب کے کمپوز رمخدوم قاسم شاہد پر وف ریڈر محرم فقیم شکر کرزار مشرمین کے بھی ہم خصوصی طور پرشکر گزار فقیم محمد میں جن کے تعاون کی بدولت ہے کتاب مصدر شہود پر آئی ہے۔

ہیں۔ جن کے تعاون کی بدولت ہے کتاب مصدر شہود پر آئی ہے۔

ہیں۔ جن کے تعاون کی بدولت ہے کتاب مصدر شہود پر آئی ہے۔

ہیں۔ جن کے تعاون کی بدولت ہے کتاب مصدر شہود پر آئی ہے۔

تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ہم اس لائق ہو سکے کہ قرآن وسنت اور عربی زبان وادب سے واقف ہو کران کے ترجمہ و تدریس کی خدمت سرانجام دے سکیں۔

اللہ تعالی ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے دارین ہیں سعادتوں کے حصول کا باعث بنائے۔

محمد وارث علی استاد برائے علوم اسلامیہ خامعہ تعیمیہ کا ہور گریزن ڈگری کا لج کا ہور

## امام صاحب وتالله كالمان كالمسل منظر

سن پیدائش: \*

مشہور دوایت کے مطابق ایام ابوطنفہ دیمۃ اللہ علیہ کاس بیدائش 80 ہے اور اس بات پرتمام مؤرفین کا اتفاق ہے اس طرح آیک روایت کے مطابق ایام ابوطنیفہ دیمۃ اللہ علیہ کاس پیدائش 61 ھے لیکن مؤرفین اس بات برانفاق نہیں کرتے کیونکہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگ کے آخری ولوں کے مطابق بیروایت تھی نہیں ہوئی بلکہ اکثر مؤرفین کا مسلم حقیقت ہے کہ امام صاحب کی وقات 150 ھے پہلے نہیں ہوئی بلکہ اکثر مؤرفین کا مسلم حقیقت ہے کہ امام صاحب طافعہ عباسی کے دور میں ظلم وسم برواشت کرنے کے بعد فوت ہوئے اور 61 ھ والی روایت کے مطابق آپ کی عمر 90 سال معلوم ہوتی ہے۔ ابوجھ مصور نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوقاضی کا عہدہ پیش نہیں کیا جاتا تھا اگر پیش کش کی بھی جاتی تو امام کیونکہ اس عمر میں کی کوقاضی کا عہدہ پیش نہیں کیا جاتا تھا اگر پیش کش کی بھی جاتی تو امام صاحب اس سے افکار کر دیے گر کی روایت سے سے بات معلوم نہیں ہوتی کہ امام ابوطنیفہ صاحب اس سے افکار کر دیے گر کی روایت سے سے بات معلوم نہیں ہوتی کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہدے سے انکار کہا ہو۔

رحمۃ الدعلیہ ہے اس مہد ہے۔ اللہ علیہ کے آخری ایام کا جن الفاظ میں تذکرہ کیا تمام مؤرخین نے امام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام کا جن الفاظ میں تذکرہ کیا ہے اس کے مطابق 61ھ والی روایت تھیک محسول نہیں ہوتی۔

خانداني پس منظر

امام الوصنيف رحمة الله عليه ك والدثابت بن زوطي فارى النسل تقياس ليامام

صاحب ایرانی بین ان کے دادا کابل کے رہنے والے سے جوان علاقوں کے فتح ہونے کے بعد کوفد آئے اور نی تیم بن نظلہ کے کسی خاندان کے غلام ہو گئے۔ آزاد ہونے کے بعد نسبتا تیمی کہلاتے رہاں روایت کوامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے عمر بن جماد بن حنیفہ نے لکھا ہے لیکن ان کے بھائی اساعیل کا کہنا ہے کہ امام صاحب نعمان بن نابت بن فابت بن فابت بن خمان بن مرزیان سے۔وہ بیان کرتے ہیں:

" خدا کی شم ایمارا خاندان بھی غلام ہیں رہا۔"

ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دونوں پوتے امام صاحب کا نسب مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں الہٰ ذاہیا ختلاف طاہری ہے۔

عمر بن جماد بن جنیفہ کے مطابق اہام صاحب کے والد کا نام زوطی ہے اور اساعیل کے مطابق نعمان ہے۔ عمرائے آ باؤ اجداد کے قیدی بننے اور غلام ہونے کی تصدیق کرتا ہے جبکہ اساعیل اس بات سے انکار کرتا ہے۔

صاحب "الخيرات الحسان" في ال دونول دوايات كوسامن ركهت موسة بيربيان

''مکن ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان کے دونوں نام ہوں لیعنی زوطی اور نہمان اور جہاں تک اساعیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ غلامی کی بات سے انکار کرتے ہیں اس کا تعلق دادا کی بجائے والدکی ذات سے ہو۔'' جہاں تک دادا کے نام میں اختلاف سے تو ہم صاحب' الخراری الحدید'' سے متنف

جہال تک دادا کے نام میں اختلاف ہے تو ہم صاحب 'الخیرات الحسان' سے متفق بیل لیکن ایک روایت میں غلامی کا نبوت ملتا ہے اور دوسری میں اس وجہ کی نفی کی جارہی ہے اس پر اتفاق دائے نہیں ہے نفی کا تعلق صرف باپ پرنہیں ہے بلکہ آباؤ اجداد پر بھی

ان دونوں روایات کے درمیان تطبیق کرتے ہوئے زوطی یا نعمان علاقوں کے فتح ہونے کے بعد غلام بن گئے اور پھرفور آاحسان کے طور پر چھوڑ دیا گیا جس طرح مسلمانوں نے علاقوں کو بعد علاقوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے علاقوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے علاقوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے

میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ شند کی شاہ کا اخت

شرف کی بنیاد کیا چیز ہے؟

ان تمام باتوں سے اہام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان وشوکت علم وفضل حسب و سب پر کوئی فرق نہیں پڑتا 'زیادہ سے زیادہ بید کہا جائے کہ امام صاحب کے دادا ان کے والد بلکہ امام صاحب کی بزرگ کا والد بلکہ امام صاحب کی بزرگ کا والد بلکہ امام صاحب کی بزرگ کا اللہ بلکہ امام صاحب کی بزرگ کا اللہ تعالی کی عطا انحصار حسب ونسب یا دولت برنہیں ہے ان کا مقام و مرتبہ عقل بزرگ اللہ تعالی کی عطا کر دونعتیں ہیں جن سے اللہ تعالی نے امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بلند فرمایا ہے۔ بہی چریں عزت وفضیلت کا معیار کامل ہیں۔

ابوطالب كى ايك جگه بيان كرتے ہيں:

"ب الله مقام اور الله تعالى كا قرب حاصل كرنے كا بهترين

طريقه ہے۔''

قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے:

''اللہ تعالیٰ کے زدیک پہترین محض وہ ہے جوسب سے زیادہ پر ہیز گار ہو۔'' سے صنلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نیک اور پر ہیز گار شخص کواپنی آل قرار دیا ہے اس

لیے نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فاری کواینے خاندان میں شار کرتے

موے ارشادفرایا:

"سلمان میرے اہلِ بیت میں ہے ہیں۔" اور قرآن نے نوح علیدالسلام کے لڑکے کی نافر مانی کے سبب بیرار شاوفر مایا

" يتمهار كابل خانه بين شائل بين يعنى بالرابي يعنى بالرابي عنه آب سلى الله عليه وآله وسلم كم مقرب الله تعالى عنه آب سلى الله عليه وآله وسلم كم مقرب خاص تقار بونسب كاعتبار سے بنى تقريب أب سلى الله عليه وآله وسلم كے جياجن كا تعلق آب كے فائدان سے تھا ان كوآب كى بارگاہ ميں كوئى مقام حاصل بين تھا۔ امام كى خود دارى

امام ابوحقہ رحمۃ اللہ علیہ میں عزت اور خود داری کا جذبہ بہت زیادہ تھا اور ان کے اندر شرف نسب کا جذبہ بھی موجود تھا۔ ایک مرتبہ نبی تیم کے شخص ہے امام صاحب کی ملاقات ہوئی جس کی طرف آپ کے آبا و اجداد ولاء کے اعتبار سے منسوب بتھاس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا:

" وتم ميرے غلام ہو؟"

توامام الوحنيف رحمة التدعليدية جواب ديا:

"میرے نزدیک تبہاری جنتی عزت ہے میں تبہارے بزدیک اس سے زیادہ مقام رکھتا ہوں۔"

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شار ان لوگوں میں نہیں ہوتا جو زلت نفس کو برداشت کرتے ہیں اور اس چیز کوآپ کی زندگی میں نمایاں مقام حاصل ہے۔

جہاں تک آپ کے فاری ہونے کا تعلق ہے تو اس سے آپ کی عزت وفضیلت میں کوئی کی نہیں آتی اور نہ ہی آپ کے مقام ومرجبہ پر حرف آسکتا ہے۔ اگر چہ آپ کا نفس ایک آزادانسان کانفس تھا۔

ریے حقیقت ہے کہ تابعین کے دور میں علم نقد کے بیشتر ماہرین موالی تنے اور امام ابد حقیقت ہے کہ تابعین کے دور میں ابد حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے علم حاصل کیا تھا۔ تابعین اور نتج تابعین کے دور میں تمام نقہاء موالی ہی تھے۔

ایک اہم داقعہ

ابن عبدر بهاني كماب "العقد الفريد" مين لكهة بين:

"ابن الی کیلی بیان کرتے ہیں کہ بیٹی بن موی (جوشاید کی علاقے کا گورزتھا) نے محصے سوال کیا: مجھے سے سوال کیا:

> عراق كا فقيدكون ہے؟ میں نے جواب دیا الحسن بن الی الحسن۔

اس نے پھرسوال کیا کہان کے بعد س کا درجہ ہے؟

میں نے جواب دیا "محمد بن سیرین!"

اس نے دریافت کیا ان دونوں کا تعلق کس خاندان سے ہے؟

میں نے جواب دیا۔ نیددونوں موالی بیل ۔

اس کے بعد عیسی بن موی نے مجھ سے مکہ مرمہ کے اکابر فقیماء کے بارے میں سوال

كيا ميں نے جواب ديا عطاء بن ابى رباح ، مجامد سعيد بن جبيزاورسلمان بن بيار-

عيسى بن موى في تفالى كيا ان جارون كالعلق كس خاندان سے ہے؟

میں نے جواب دیا سیسب موالی ہیں۔

پھر عیسی بن موی نے جھے ہے مدینہ کے فقیاء کے بارے میں دریافت کیا میں نے

بتايا؟ زيد بن اسلم محد بن المنكد راور نافع بن ابي ي - "

عیسی نے سوال کیا کیون لوگ ہیں؟

میں نے جوانب دیا " دمیر سب کے سب موالی ہیں!"

بیس کراس کے چرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اس نے پھروریافت کیا کہ اہل قباء کا

سب نے بڑا فقیہ کون ہے؟

من في جواب ديا" ربيعة الرائي اوراين الى الرناد!"

اس نے سوال کیا ان کا تعلق کس خاندان سے ہے؟

میں نے جواب دیا" سیجی موالی ہیں۔"

بین کراس کے چہرے کارنگ بدل گیااس نے اگلاسوال کیا کہ بمن کاسب سے

برافق کون ہے؟

میں نے جواب دیا "این متبہ طاوئ اور ان کے صاحب زادے۔" اس نے دریافت کیا 'اوریہ کون لوگ ہیں؟ میں نے جواب دیا " یہ بھی موالی ہیں۔" بیس نے جواب دیا " یہ بھی موالی ہیں۔" بیس کروہ غصہ کی ہٹندت سے اپنی جگہ ہے اُٹھ کھڑ اہوا اور سوال کیا کہ فقیہ خراسان کا ام ہٹاؤ؟

میں نے جواب دیا " عطاء بن عبداللد الخراسانی ۔ "
اس نے سوال کیا کہ عطا کون ہیں؟
میں نے کہا " وہ موالی ہیں۔ "

اس وفت اس کوا تناعضه آیا که اس کے غصے کود کی کر مجھ پرخوف طاری ہوگیا۔ اس نے سوال کیا کہ شام کا فقیہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا' دو مکحول ہیں۔'

اس نے پھرسوال کیا محول کاتعلق کون سے خاندان سے ہے؟ میں نے کہا تو موالیوں ہے۔''

بین کراس نے خندی آ ہ بھری اور سوال کیا کہ کوفہ کے فقہاء کے نام بتاؤ۔
ابن الی کہتے ہیں ہیں انتا خوف زوہ تھا کہ تھم بن عقب اور حماد بن الی سلیمان کے نام لینے کی بچاہے میں نے ابراہیم انتھی اور اشغی کا نام لیا اس نے دریافت کیا پیلوگ کون ہیں؟

میں نے جواب دیا '' میدونوں عرب بین '' اس کے منہ سے 'اللہ اکبر' فکلا اور اس کا جوش مُصنر ایر گیا۔

"مناقب" كى روايت

"مناقب الوطنيف رحمة الله عليه" كے مؤلف نے اس نوعیت كا ایک واقعه الله علیه " واقعه الله علیه علیه الله علیه علی الله علیه علیه الله اور عطا كے در میان پیش آیا ان دونول صاحبان كے در میان ہونے والا مكالمه به دیجان

عطاء بیان کرتے ہیں کہ رصافہ میں ہشام بن عبدالملک سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے سے سوال کیا؟
انہوں نے مجھے سوال کیا؟
عطاء کیاتم علمائے امصار کے ہارے میں کچھ جانے ہو؟ ''(کہ دہ کون اور کیا ہیں؟)''
میں بیجہ میں بیجہ میں دور میل مند یا میں ان کے میں کہ جھے ملے ہوئی اور کیا ہیں۔''

بیں نے جواب دیا' بی ہاں'' امیر المونین! میں ان سب کواجھی طرح جانتا ہوں۔'' ہشام نے دریافت کیا'''اہل مدینہ کے فقیہ کا نام بتا سکتے ہو؟''

میں نے جواب دیا" ' وہ نافع مولی ابن عمر ہیں۔'

ہشام نے پھرسوال کیا'''اہل مکہ کا فقیہ کون ہے؟''

میں نے عرض کی ''عطاء بن الی رہائے۔''

اس نے پھرسوال کیا کہ موالی ہیں یاعرب؟"

میں نے جواب دیا "وہ عرب تہیں ملکہ موالی ہیں!"

ہشام بن عبد الملک نے بھراہل یمن کے فقیہ کے متعلق دریافت کیا ( کر' اہل یمن کا فقیہ کون ہے؟'')

میں نے جواب دیا'' طاوس بن کیسان!''

خلیفہ نے سوال کیا " دیموالی بین یا عرب؟

میں نے جواب دیا "موالی ہیں۔"

اس في سوال كيا" د ابل يمامه كفيد كانام كيا ٢٠٠٠

میں نے جواب دیا "دویکی بن کثیر!"

ظیفہ نے پھرسوال کیا "دمولی یا عرب ؟"

میں نے جواب دیا "مولی"

" بھر ہشام بن عبد الملک نے شام کے نقیہ کے متعلق دریافت کیا " میں نے جواب دیا" " مکول "موالی ہیں۔

ایک دوسری روایت

ہشام بن عبدالملک جو (اموی خلیفہ تھے)رصافہ میں عطاءان کی خدمت میں حاضر

ہوئے تو انہوں نے سوال کیا؟

''عطاءعلائے امصار کے بارے میں کچھ جانے ہو؟''

میں نے جواب دیا "دجی امیرالمونین! (ان کواچیی طرح جانتا ہوں) میں ان کو

جا نتا ہوں''۔

ہشام بن عبدالملک: اہلِ مدینہ کے فقیہ کا نام بتاؤ؟ ·

عطاء: نافع مولى ابن عمر رضى الله تعالى عنه

مشام بن عبد الملك: ابل مكه كا فقيه كون تها؟

عطاء: "عطاءاين الي رباح"

بهشام بن عبدالملك بمولى (آزادغلام) تصياعرب؟

عطاء "مرب بين موالي"

مشام بن عبدالملك: ابل يمن كفيدكا نام لو

عطاء: " طاؤس بن كيسان " 🚅

بشام بن عبدالملك: "مولى ياعرب؟"

عطاء: "مربين مولي بين"

ہشام بن عبدالملك: اہل يمامه كے فقيد كانام بتاؤ؟

عطاء: " يحيى بن كثير''

مشام بن عبدالملك: ان كاتعلق عرب سے بيامولي ميں؟

عطاء: ''مولیٰ ہیں۔''

مشام بن عبدالملك: "ابل شام ك نقيه كم تعلق دريافت كيا؟"

عطاء: "محول شائ

مشام بن عبدالملك: "مولى بين ياعر بي؟"

عطاء: "مولى بن "

مشام بن عبدالملك: "ابل جزيره كافقيه؟"

عطاء: "ميمون بن ميان-مشام بن عبدالملك ميرب بين ماموالي؟ عطاء: "بيرب نه تصيلكه مولى بين-مشام بن عبدالملك: "اللي خراسان كے فقيد كا نام لو-". عطاء: اضحاك بن مزاهم كانام بتايا-مشام بن عبدالملك: بيتو بناؤ عرب بين مامولي؟ عطاء: "عرب سين مولى بين-ہشام بن عبدالملک: '' بھراہل بصرہ کے فقیہ کے متعلق سوال کی عطاء: "الحسن اورابن سيرين-مشام بن عبدالملك: "ان دونول كالعلق موالى سے بے ياعرب سے؟" عطاء: " دونول مولی ہیں۔" بشام بن عبدالملك: "كوفه كافقيد؟" عطاء: "ابراہیم انتحی" بشام بن عبدالملك عرب بي يامولى؟

سرب مشام بن عبدالملك: جواب دیا ..... جرت ہے كم كى كاتعلق عرب سے بين سب موالی اى

نى اكرم كى بېش كونى

جس زمانے میں امام ابوطنیفہ دھمۃ اللہ علیہ کی برورش ہوئی اس میں زیادہ فقہاء موالی عض زمانے میں امام ابوطنیفہ دھمۃ اللہ علیہ کی برورش ہوئی اس بلندمرت عطا کیا جو سے ان بائد مرتبہ عطا کیا جو نسب اتنا بلند نہیں تھا گر اللہ تعالیٰ نے ان کوئلم کی دولت سے بلندمرت عظا کی ہے۔ نسب سے زیادہ پاک ہمیشہ ترقی کرنے والی اور دیر تک قائم رہنے والی فعمت عظا کی ہے۔ دنبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دیلم کی پیش گوئی بھی تنا بت ہوئی کہ جلد ہی علم اہل فارس میں واخل ہوجا ہے گا۔''

اگرچہ بخاری ومسلم شیرازی اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

"اگر (دین) کا مقام بہت زیادہ بلند ہوجائے تو اہلِ فارس کے لوگ اس کو حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔"

جن کتب میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا اس میں الفاظ تو مختلف ہیں لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہے۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعدموالی ہی نے مسندعلم سنجالی۔

اگر جدامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موالی ہوں تو یہ جیرت کی بات نہیں کیونکہ یہی لوگ منھ جنہوں نے دولنتِ اسلامیہ کاسٹک بنیادر کھاتھا۔

ال بحث کوامام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے حسب ونسب برختم نہیں کرتے بلکہ اس موضوع کی تفصیل بیان کرناضروری بجھتے ہیں کہ کیا وجدھی کہ اُموی دور کے تمام علماء موالی تنھے۔ موالی کی ترقی کے اسباب

ال عہد میں کھالی وجوہات پیدا ہوگئی تھیں جن کے باعث (موالی موالیوں) نے علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے بڑھ جڑھ کر حصہ لیا' ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

(الف) أموی دور میں سب سے زیادہ دولت مند عرب (کے لوگ) ہے جس کی وجہ سے وہ جنگ و جدل اور عیش مب سے زیادہ دولت مند عرب رکر رہے تھے۔ اگر چہ وہ درس و تدریس بحث دمیاحثہ میں حصہ لینے سے محروم رہے۔ موالی ان تمام ذمہ دار یول سے بری الذمہ تھے تو انہوں نے درس و تدریس کو حاصل کرنے کی خوب کو نشش کی ان کو اس بات کا الذمہ تھے تو انہوں نے درس و تدریس کو حاصل کرنے کی خوب کو نشش کی ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر سلطنت سے محروم ہیں تو علم کے ذریعہ معیار فضیات حاصل کیا جائے۔ اندازہ تھا کہ اگر سلطنت سے محروم ہیں تو علم کے ذریعہ معیار فضیات ما ور نیک اعمال تک حقیقت واضی ہے کہ بسا او قامت محروم اللہ نے علم کے ذریعے عربوں پر (اعلیٰ مقام و فضیات)

حاصل کرلیا گر دولت کے لحاظ ہے عرب (کے لوگ) غالب رہ۔
(ب) فنو حات کے باعث موالی ہر وفت صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اردگر دجمع رہتے اور سے وشام ان کی صحبت میں رہ کرا حادیث کا ذخیرہ جمع کرتے رہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اس دنیا ہے چلے گئے تو موالی ہی علوم کے وارث کھم رہے کہ ان کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے قلم کا ذخیرہ موجود تھا اس بناء پرتا بعین میں اہل علم کی زیادہ تر تعداد موالی پرشتمال تھی۔

(ج) موالیوں کا تعلق پرانے زمانے کی ان اقوام سے تھا (جوعلم و ثقافت کی حال تھیں) جن میں علم و ثقافت نسل درنسل چلا آ رہا تھا اسی چیز نے موالیوں کے فکرو ذہن اور مقاصد پر گہرااثر ڈالاجس وجہ سے علم کا ذوق و شوق ان کی طبیعت میں رہے بس گیا تھا۔ (د) اہل عرب کا تعلق مناعات سے نہیں تھا لیکن علم الیمی دولت ہے کہ اگر انسان اس کی طرف متوجہ ہوجائے تو انسان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ ابین خلدون کا بیان

ابن خلدون نے اس موضوع پرطویل بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

''جملہ علوم ایک ملکہ بعثی صلاحیت کی حیثیت اختیار کر گئے جن میں مہارت

کے حصول کے لیے سکھنا اور سکھا نا ضرور کی ہوتا ہے اس طرح بیدا یک صنعت

(آرٹ) کی حیثیت اختیار کر گئے اور ہم پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر
چکے ہیں کہ آرٹ کا تعلق معاشر تی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے ان علوم
نے فن کی شکل اختیار کر لی جو مجمیوں کی طبیعت سے زیادہ مناسبت رکھتی تھی۔
عربوں کا اس سے کوئی واسط نہیں تھا اس لیے اس زیادہ مناسبت رکھتی تھی۔
بیشتر ماہرین موالی تھے۔ عربوں نے ان میں زیادہ مہارت عاصل نہیں کے۔'
امام ابو حذیقہ رحمۃ اللہ علیہ کی نشو و نما کوفہ میں ہوئی اور تعلیم وتربیت بھی و ہیں حاصل کی۔
ایک شاگر دُاستاداور محق کی حیثیت سے امام صاحب کی عمر کا بیشتر حصہ کوفہ میں سر ہوا۔
ایک شاگر دُاستاداور محق کی حیثیت سے امام صاحب کی عمر کا بیشتر حصہ کوفہ میں سر ہوا۔
ایک شاگر دُاستاداور محق کی حیثیت سے امام صاحب کی عمر کا بیشتر حصہ کوفہ میں سر ہوا۔
ایک شاگر دُاستاداور محق کی حیثیت سے امام صاحب کی عمر کا بیشتر حصہ کوفہ میں سر ہوا۔

رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلاً معلوم تو نہیں ہوسکتا اور نہ یہ معلوم ہوا کہ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا پیشہ کیا تھا۔اگر چہان کے کچھ حالات کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ امام صاحب کے والد ایک اچھے تا جرہونے کی حیثیت کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے۔۔
ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے۔۔

### حضرت علی کی وعا

امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پرجتنی بھی کتابیں تکھی گئیں ہیں ان میں اکثر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدصاحب نے صغری میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب سے ملاقات کی تو ان کے دادا جان نے نوروز کے دان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بطور مدیہ شاہی طوہ پیش کیا اس سے کہ دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بطور مدیہ شاہی طوہ پیش کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کتنا امیر تھا کہ وہ سر براو حکومت کی خدمت میں شاہی طوہ پیش کرتے ہتے جو اس زمانے میں صرف دوات مندلوگوں کے دست میں شاہی طوہ پیش کرتے ہتے جو اس زمانے میں صرف دوات مندلوگوں کے دست میں شاہی طوہ پیش کرتے ہتے جو اس زمانے میں صرف دوات مندلوگوں کے دست میں شاہی طوہ پیش کرتے ہتے جو اس زمانے میں صرف دوات مندلوگوں کے دست خوان برموجود ہوتا تھا۔

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدصاحب اور ان کی اولا دیے لیے خبر و برکت کی دعا کی اس سے ثابت ہوا کہ دعائے وقت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مسلمان تصاور تاریخی کتب میں اس بات کا ذکر کہا گیا کہ (امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مسلمان تھر انے میں بیدا ہوئے ذکر کہا گیا کہ (امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بھی اسلامی گھر انے میں ہوئی۔ تمام علماء اس برمشن اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بھی اسلامی گھر انے میں ہوئی۔ تمام علماء اس برمشن بیں سوائے جند لوگوں کے محران کا قول اتنام عتر نہیں ہے۔

تاریخ کے مطالعہ بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے با قاعدہ علم حاصل کرنے سے پہلے تجارت کا کاروبار شروع کیا اور عمر کا بیشتر حصہ اس بیشے میں گرارا اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد تاجر شھے اور ایک گمان کے مطابق وہ رہیم کی تجارت کرتے تھے اور یہ بیشہ امام صاحب کو ورثے میں ملاجیسا کہ ہمیشہ مطابق وہ رہیم کی تجارت کرتے ہے اس سے معلوم ہوا کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نشو ونما

اسلامی خاندان میں ہوئی اور ان کا خاندان دولت منداور تجارت کرنے والاتھا۔

امام ابوصنیف رحمة الله علیه نے سب سے پہلے قرآن یاک حفظ کیا جیما کہ اسلامی گھر انوں میں روائ ہوتا ہے اور اس کی شہادت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علید کی زندگی سے ملتی ہے کیونکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے۔ایک روایت کےمطابق امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 دفعہ قرآن پاک ختم کرتے اس روایت میں مبالغه بإياجا تاب كين ال سي ظاهر مواكدام ابوحنيفه رحمة الله عليه قرآن بإك كي تلاوت كثرت سے كرتے تھے۔ اكثر روايات معمعلوم ہواكدامام ابوحنيفدرهمة الله عليه نے قر اُت امام عاصم ہے سیکھی جن کا شارا کا برفقہاء قراسیعہ میں ہوتا ہے۔

كوفه كامعاشرني بسمنظر

امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے کوفہ کا شارعراق کے (عظیم الشان) شہروں میں ہوتا ہے جوعراق کے تمام شہروں سے ایک عظیم الشان شہرتھا۔عراق ملک کی حیثیت سے علم وفکر کا گہوارہ تھا اور برانے تدنوں کا مرکز تھا۔اسلام سے قبل بہال سریانی رے تھے انہوں نے (یہال بہت زیادہ) مدارس قائم کیے اور لوگوں کو یونانی فلسفہ اور حكمت بإرس كادرس ديية تق

اس کے علاوہ عیسانی نداہب کے قرفے جی موجود سے جوعقا کد کے بارے میں جدل و پریار کا سلسلہ قائم رکھتے تھے۔اسلام کی روشی طلوع ہونے کے بعد عراق میں مختلف قوموں کا بچوم نظرا نے لگا جس میں سیاسیات عقائد شیعہ خوارج اورمعتز لدے فرقے جمع ہوئے اس وفت وہاں تابعین کا ایک ابیا گروہ موجود تھا جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ عليهم اجعين يصام حاصل كيا تقار أيك طرف علم دين كا دور دوره تقا اور دوسرى طرف مسائل اختلا فاست كاشور خيا\_

امام الوصنيف رحمة الله عليه في جب شنوركي آئلص كلولين تو آب في الياول طرف تماشائیوں میں جو اختلافات پیدا ہور ہے تھے ان برغور کیا تو نوجوانی کے دور میں میران میں اُتر آئے اور جنگ وجدل میں براہ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی وہنی جلاحیتوں سے

اصحاب اہوار کا مقابلہ کیا۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ النہ کرمیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا روبار میں بھی مصروف رہے۔ علماء کے پاس بہت کم جاتے ایسا بھی نہ تھا کہ بالکل نہ جاتے ہوں۔ بعض اصحاب نے ان کے ذوق و ذہانت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بیا یک ایسا جو ہرہے جوا یک نہ ایک ون ضرور و ثن ہوگا۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوکسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح آپ ایک ون ضرور روثن ہوگا۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوکسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح آپ ایک میں مصروف رہے ہیں اس طرح علماء کے پاس بھی حاضر ہوا کریں۔ امام شعبی کی نصیحت

امام ابوصنیف رحمة الله علیه روایت كرتے بيل كه:

"أیک دن مام الوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کا گررامام ضعی کے پاس ہوا امام ضعی بیٹے ہوئے انہوں نے امام صاحب کو اپنے پاس برا کر پوچھا ادھر کس بیٹے ہوئے انہوں نے امام صاحب کو اپنے پاس برا کر پوچھا ادھر کس کے پاس آئے جو اب دیا ایسے ہی بازار میں چکرنگا تاہوں۔"

امام تعلی نے فرمایا میں نے بازار کے بارے میں سوال نہیں کیا میرامقصد ہے کہ علاء میں سے کس کے پاس آیا جایا کرتے ہو؟

امام ابوصنیفه رحمة الله علیه نے عرض کمیا که علماء کی خدمت میں تو حاضری کا وفت ہی ہیں ملتا۔

امام علی نے کہا کہ بول عقلت اختیار نہ کرواور علماء کی خدمت میں حاضر ہوا کرو مجھے تہارے اندر ذبائنت اور روشن خیالی کے آثار دِکھائی دیتے ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام شعبی کی بات میرے ول میں اُڑگئی میں سے بازار کا گشت کم کر دیا اور علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تصبحت سے مصلم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔

الر واقعه عمندرجه ذيل امورواضح موتے ين:

(1) امام ابوحنیفه ابتدا مین صرف این کاروبار مین مصروف ریاورعلماء کی غدمت میں کم حاضر ہوتے تھے۔ آغاز میں ان کا مقصد صرف ایک اچھا تاجر بنتا تھا نہ کہ علم کی دولت حاصل كركے دنيا كے ميدان ميں قدم ركھنا تھا۔

(2) امام ابو صنیفه رحمة الله علیه کے اندرشروع سے بی علم وفکر کا ذوق وشوق نظر آتا تھا جود کیھنے والے کو اپنی طرف سی گئی گئی اتھا۔ امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیه کے ان آثار کو دیکھ کرامام شعبی نے ان کوعلماء کی خدمت میں حاضر ہونے کی تھیجت کی۔

اب سوال بدہ کہ اگر امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علماء کے پاس نہیں جاتے تھے تو ان کے اندرعلم وفکر کار جمان کیسے بیدا ہوا؟

حقیقت یہ ہے کہ عراق بیس مختلف گروہ جوعلم وفکر کو جاصل کرنے بین مصروف تھے انہوں نے عراق بیں ایسی فضا پیدا کر دی کہ ان بحث ومباحثہ بیں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر شریک ہو جائے تھے اور مجالس بیس مختلف فرتوں کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے جس طرح جوانی کے دور بیں لوگ کرتے ہیں جو آبا کا اجداد کی طرف سے علم ومعرفت کے کسی نہ کسی در ہے پر فائز رہے ہوں اس طرح دو مرے علماء اور امام شعبی اس طرف متوجہ ہوئے اور یہ معلوم کیا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمیشہ اپنی جماعت کے ساتھ د سینے تھے اور بھی جدانیں ہوئے۔

اکثر سوائح نگار امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتے اور فرقوں کے سربراہوں سے مختلف افکاروآ راء کے بارے میں بحث کرتے ہوئے الجھ پڑتے تھے۔

(3) امام معنی کی تھیجت کا ایبا اثر ہوا کہ امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دل کا روبار سے اُجاب کیا اور علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوگئے۔ علماء کی مجالس میں حاضر ہوئے اُجاب کیا اور علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوگئے۔ علماء کی مجالس میں حاضر ہوئے گئے۔ یہ بہت کہ کاروبار بالکل شم کر دیا تاریخ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہم حاصل کرنے کے ساتھ کاروبار میں بھی مصروف رہتے تھے اور اپنے کاروبار میں ان لوگوں کو شال کرتے جن برآ ہے وکھمل اعتماد ہوتا تھا صرف کاروبار کا جائزہ لینے کے لیے بازار کا شاکہ کے تر خص

اس طرح تمام روایات بین مطابقت پیدا ہو جاتی ہے اور ظاہری طور پر جواختلاف نظر آتا ہے دوختم ہوجا تاہے۔

# تخصيل علم

التعبی کی نصیحت سے متاثر ہوکرا مام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوگئے۔غلم عاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوگئے۔غلماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوکر استفاصے واستفادے کا کام شروع کر ویا۔سوال رہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کام میں کس فریق کی طرف متوجہ ہوئے۔
تین مکا تب فکر

تاریخ کے مطالعہ سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تین طرح کے مگانب فکر قائم تھے۔

- (1) عقائد کے بارے میں بحث ومباحثہ کا سلسلہ جومختلف فرقوں کے لوگوں نے قائم رکھا تھا۔
- (2) نبی اکرم ملی الله علیه وآله وسلم کی احادیث اور ان کی روایت متعلق جن حلقوں نے آراء قائم کیئے ان میں زیادہ تعداد محدثین کی تقی ۔
- (3) کتاب وسنت کے متعلق بہجان فقد اور پیش آنے والے حوادث کے بارے میں مطقے پیش بیش تھے۔ مطقے پیش پیش تھے۔

سوال میا بیدا ہوتا ہے کہ جب امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کی طرف متوجہ ہوئے تو (تنیوں میں) سب سے بہلے ہی گروہ کی طرف رُرخ کیا ؟

اس سلسلے میں تیان روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام ابوصیفہ رحمة اللہ علیہ اس عہد کے علوم مروجہ سے فارغ ہونے کے بعد علم فقد حاصل کیا۔ باقی دوروایات کے مطابق بیٹا بت ہوتا ہے کہ امام صاحب نے علم کلام اور فرقِ کلامیہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بحث ومباحثہ کو بھی اختیار کرلیا بھر اللہ تغالی نے ان کوعلم فقہ سے نوازا اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو حاصل کرنے میں مشغول ہوگئے۔

# قاضی ابو بوسف کی روایت

تنیول روایات مندر جه ذیل بین:

(1) قاضی ابویوسف سے روایت ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بوجھا گیا: "آب علم وفقہ کی طرف کیسے متوجہ ہوئے؟"

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے جو تعریف کے لائد تعالیٰ کا عطا کردہ ہے جو تعریف کے لائق اور حمد و شاء کا سخق ہے۔قصہ کچھ یول ہے کہ جب بیس نے حصول علم کا ارادہ کیا تو تمام علوم کو اپنا نصب العین بنالیا بھر ہرایک فن کی طرف متوجہ ہو کر تفصیل ہے جائزہ لیااس کے اختیام اور فائد ہے پرغور کیا جب علم کلام پرغور کیا تو پید چلا کہ اس کا انجام اچھا نہیں اور فائدہ کم اگر چدانسان اس پر کمال حاصل کر لے تو بھی گفتگو تھی۔طرح نہیں کر سکتا 'بدگانی کا نشانہ بن جاتا ہے اور لوگ اس کو بدعتی کہتے ہیں۔

پیرصرف و نحوی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد صرف چند شاگر دوں کو صرف و نحوی تعلیم وینا پڑے گا اس کے بعد علم شعد پرغور کیا تو اس میں مدح و ہما کذب ہیائی اور تخریق وین کے سواکوئی چیز نظر ندا ٹی پھر اس کے بعد علم قرات کی طرف متوجہ ہوا تو اس سے پینہ چلا کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد پھواڑے جھ سے علم قرات کا علم حاصل کریں گے جہاں تک قرات کے معانی ومطالب کا تعلق ہے تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہے پھر سوچا کہ علم حدیث حاصل کر لوں لیکن اس کے لیے تمام عمر چاہے اور مصل کرنے کے بعد چند لڑکے میرے گرد جمع ہو جا تیں گے۔ ممکن ہے کہ لوگ جھ پر حاصل کر رہے تھوڑیں۔

پھر علم فقد کے بارے میں سوجا جتنا زیادہ تورکر تا اس علم کی بڑائی اور شان وشوکت میرے دل میں اور زیادہ ہوجاتی علم فقہ میں کوئی عیب نظر ندآیا۔ میں نے سوجاعلم فقہ کو عاصل کرنے کے لیے علماء فقہاء مشائح وقت اور اہلِ علم کی مجالس میں حاضر ہونا پڑے گا ، اور ان کے عادات واخلاق کو اپنا ہا ہڑے گا۔

۔ پھر دیکھا کہ فرائض کوادا کرنے کے لیے اقامتِ دین اور عبادتِ علم کی پہچان کے بغیر ممکن نہیں اس سے دنیا و قرت میں کامیا لی حاصل ہوتی ہے جو شخص اس کے ذریعے دنیا سے فائدہ لینا چاہے تو اس میں کامیاب ہوسکتا ہے اور اس میں اعلیٰ مقام حاصل کرسکتا ہے جو شخص اللہ کی عبادت اور تنہائی کا ارادہ کر ہے تو بیٹم کے بغیر ممکن نہیں اور وہ علم فقہ کا علم ہے جو علم باعمل کا نام ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں تمام علوم کا جائزہ لیا تاکہ کسی ایک کو حاصل کرنے میں اپنے ذوق وشوق کو وقف کر دے اس تنصیل سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ علوم میں فی الجملہ دستگاہ حاصل کی جوان کے عہد میں مواجود ہے۔ آخر کارامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علوم کی جانج پڑتال کے بعدایت آپ کوفقہ کے لیے وقف کر دیا۔"

یجی بن شیبان کی روایت

(2) یکی بن شیبان روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

دمیں ایسا شخص تھا جے 'علم کلام' میں جدل و مناظرہ ہے بہت زیادہ ذخیرہ

ملا۔ ایک مدت گر رگی بہی علم تھا جس کے ذریعے میں مقابلہ اور دفاع میں

بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ بھرہ میں اصحاب جدل وخصوصیات کی بہت بڑی

جماعت رہتی تھی جس کے بیس میں تقریباً ہیں دفعہ گیا اور ہر دفعہ ایک سال

ہماعت رہتی تھی جس کے بیس میں تقریباً ہیں دفعہ گیا اور ہر دفعہ ایک سال

سے کم قیام نہ کرتا وہاں جا کر میں فارجیوں کے مختلف فرقوں مثلاً اباضیہ صغریہ

سے مقابلے اور مناظر نے کرتا۔ میری نظر میں علم کلام کا درجہ تمام علوم سے

اعلی تھا میرا خیال تھا کہ علم کلام وہ علم ہے جوانسان کو دین کی بنیا دواساس پر

سیم تاکی تا ہے۔''

بحثوں میں گررگیا تو میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا تو دل نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اور تابعین جوائی دنیا سے چلے گئے انہوں نے کوئی بات نہیں چھوڑی جس کا ذکر جمیں اپنے دور میں نہ ماتا ہوالبتہ وہ ان سب باتوں کو زیادہ جانے والے نئے مگر وہ منازعہ اور یادہ جانے والے نئے مگر وہ منازعہ اور یادہ غور وگر بحث ومباحثہ ان تمام مسائل سے دور رہے اور لوگوں کوئی سے اس میں شامل ہوئے سے مع کرتے ۔ وہ شرائع والواب فقہ کے بارے میں غور وفکر کرتے اور گفتگو میں مصد لیتے مل جل کر فدا کرات کرتے اور مہاحث کے متعلق لوگوں کوراغب کرتے مسائل میں مائل میں مسائل کے دور مہادثہ کے بارے میں غور وفکر کرتے اور گفتگو میں مسائل میں متعلق لوگوں کوراغب کرتے مسائل کے دور مہاحث کے متعلق لوگوں کوراغب کرتے مسائل میں مسائل کے دور مہاحث کے متعلق لوگوں کوراغب کرتے مسائل کے دور مہاحث کے متعلق لوگوں کوراغب کرتے مسائل کے دور مہادث کے متعلق لوگوں کوراغب کرتے مسائل کے دور مہادث کی تا کید کرتے ہتھے۔

وہ خود بھی فتو کی دیتے اور لوگوں سے اس کے بارے میں استفادہ کرتے ہے۔اسلام سے قبل کا دوزائ طرح گزر گیا اور تا بعین کرام ای نقش قدم پر چلے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جب تمام حالات مجھ پرطام ہو گئے تو میں اعلم کلام پرغور وفکر کرنے ہیں جب کے علوم حاصل نے علم کلام پرغور وفکر کرنے ہے بے بنغلقی اور کنارہ کئی اختیار کرلی اور سلف کے علوم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوگیا اور اہلِ علم کی مجالس اختیار کرلیں۔

میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کا تعلق کلامی مسلک سے ہے وہ مجادلہ بھی کرتے ہیں الیکن ان کی وضع پرانے لوگوں جبیبی ہے اور شرطر بقنہ صالحین جبیبا ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمة اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے ان کے ولوں میں تخی اور غلاظت کو دیکھا اور بیلوگ کتاب وسنت اور سلف صالح کے خلاف کو کی بات کہنے سے بھی نہیں ڈرتے نہ ورع وتقوی کی گرمت سے بہرہ ور ہیں۔

# ہذیل کی رویت

(3) تیسری روایت امام ابوطنیفه رحمهٔ الله علیه کے شاگر دینریل بیان کرتے ہیں:
امام ابوطنیفہ رجمہ الله علیہ نے فرمایا کہ شروئی میں علم کلام پرا تناغور وفکر کیا کہ اس علم
میں مجھے بلند مقام حاصل ہوگیا بہال تک کہ لوگ میری طرف انگلیاں کرنے گئے۔
میں مجھے بلند مقام حاصل ہوگیا بہال تک کہ لوگ میری طرف انگلیاں کرنے گئے۔
ہم حماد بن الی سلیمان کے صلفہ درس میں بیٹھے تھے کہ ایک دن ایک عورت آئی اور

اس نے سوال کیا کہ ایک مرد نے لونڈی سے نکاح کیا ہے وہ اسے سنت کے طریقے سے طلاق دینا جا ہتا ہے۔ (تو کتنی طلاقیں دے ) کس طرح طلاقیں دے؟

میں نے عورت کو حماد کے پاس بھیجا اور کہا کہ واپسی پر جھے سے ل کر جانا عورت نے حماد سے دریا دت کیا تو انہوں نے کہا کہ جیض و جماع سے پاک ہونے کے بعد ایک طلاق و سے دریا دت کیا تو انہوں نے کہا کہ جیض و جماع سے پاک ہوئے و سے چھوڑ و سے بہاں تک کہ دو طہر گزرجا کیں جب دو سرے طہر سے پاک ہوکر عشل کرے اس سے دوبارہ نکاح حلال ہے۔

والیسی پرعورت نے مجھے بتایا میں نے کہااب علم کلام کی کوئی ضرورت نہیں میں اُٹھ کر حماد کے صلقہ در آل میں شریک ہوگیا ان کے مسائل کوسنتااوراز برکر لیتا۔ دوسرے دن جب مسائل کے بارے میں پوچھا جاتا تو مجھے یاد ہوتے اور باقی ساتھیوں کو از بر نہ ہوتے ۔ حماد نے جب بید دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد صدر حلقہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے سواکوئی دوسرانہ بیٹھے گا۔

تنیوں روایات مختلف طریقوں سے بیان ہوئیں۔ ایجاز و الحناب کے لحاظ سے اختلاف بیار و الحناب کے لحاظ سے اختلاف بیار

مہلی روایت کے مطابق امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مروجہ علوم پرعبور حاصل کرنے کے بعد علم فقد کی طرف متوجہ ہوئے۔

اگرچہ روایات بین مطابقت مشکل نہیں۔ پہلی روایت بین علم کلام کے حاصل کرنے اور کلامی سائل بین مطابقت مشکل نہیں۔ پہلی روایت بین علم کلام ہوتا ہے کہ اور کلامی مسائل بین مجاولہ ومناظرہ اور مناقشات کی نفی نہیں ہوتی بلکہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام حاصل کیا

دوسری دونوں روایات کے مطابق امام صاحب نے پہلے علم کلام سے لگاؤ بیدا کیا اور پھرعلم فقدی طرف مائل ہوگئے۔

اگرچہروایات میں بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کلام میں مجادلہ و مناظرہ کرنے میں خوشی محسول کرتے تھے بلکہ وہ بھرہ جاکر وہاں مختلف فرقوں سے مناظرہ و مناقشے کرتے تھے ۔ پہلی روایت میں جس بات کا اشارہ کیا گیا ہے دوسری روایات کے اندر اس کی وضاحت کردی گئی اور نتیز ل روایات کا اس کر وضاحت کردی گئی اور نتیز ل روایات کا اس پراتفاق ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کلام کے بعد فقہ کاعلم حاصل کرنے میں مصروف ہوگئے۔
امام کاعلم وفضل

مندرجہ بالانظر بخات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے تمام علوم پر فوقیت حاصل تھی۔ سب سے پہلے امام عاصم کی قرائت کے مطابق قرآن پاک حفظ کیا پھر علم حدیث ادب وشعراور نحو وغیرہ تمام علوم میں مہارت حاصل کی مختلف فرقوں کے ساتھ اعتقادیہ مسائل پر مجادلہ کیا۔ بعض اوقات آن مناقشات کے جدل و پیکار کے لیے بھرہ میں پہنچ کرسال تک مقیم رہے بالآخراہے آپ کوعلم فقہ کے لیے وقف کر دیا۔ اصول دین کی طرف توجہ

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز میں اصولی عقائد کے جدل ومناقشہ میں مشغول ہوراس فن میں اعلی مرتبہ عاصل کیا۔اصول دین میں اتناغور دفکر کیا کہ ایک مستقل مسلک کے بانی قرار بائے۔ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں اس قدر مصروف ومنہ کہ ہوگئے تھے کہ جب ان میں علم فقہ کا جوش اُجھتا تو اصول دین میں مجاولہ کر لیتے تھے۔

ایک مرتبہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں تشریف فرما ہے کہ خوارج کا ایک گروہ اندر آ کرامام صاحب کے صلقہ درس میں بیٹھ گیا۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس گروہ سے بحث کی اور بجھ عالی شعبوں کے ساتھ بھی مباحثہ ہوا۔ آخر کا رامام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قائل کر لیا۔ یہ مناظر ہے اس عہد کے جیں جس میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوعلم فقہ پر مکمل کمال حاصل تھا لیکن امام صاحب اینے اصحاب اور مقربین کو اصول عقائد میں بحث وجدل میں الجھنے ہے منع کیا کرتے تھے۔

ایک دفعہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے (بیٹے) جماد کوعلم کلام میں مناظرہ کرتے ہوئے دمیم اللہ علیہ سے کرتے ہوئے دمیم اللہ علیہ سے کرتے ہوئے دیمی اللہ علیہ سے

دریادت کیا که آپ خودتو مناظرے کرتے ہیں لیکن ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ اس بات برامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:

"مناظرہ کے دفت ہمارایہ حال ہوتا جسے ہمار ہے ہروں پر پرندے بیٹے ہیں (اگر ہلے تو اُٹھ جا کیں گال ہوتا جسے کہ کہیں ہمارا مدمقائل ہارنہ مان جائے لیکن تمہاری کوشش ہے ہوتی ہے کہ مدمقائل ہار جائے جو دشمن اپنے مقائل کوشکست ولانے کے لیے مناظرہ کرتا ہے دہ نبوائے اسے کفر میں مبتلا کرنا جا ہے دہ اپنے دہ اپنے مناظرہ کرتا ہے دہ اپنے دہ اپنے مناظرہ جاتا ہوجا تا ہے۔"

ال بحث سے میں تنجہ اخذ ہوتا ہے آگر چہ خلف روایات سے اشارۃ اور اکثر روایات سے صراحنا واضح ہوجا تا ہے کہ امام صاحب نے اعتقاد بیمسائل کوجدل میں اپنی علمی زندگی کا آغاز کیا جسے آج کہ علم کام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

مختلف فرقوں سے مجادلہ و مقابلہ کرنے کے بعد علم فقہ کی طرف معروف ومنہمک ہو گئے کہ تمام کوششوں کواس کے لیے وقف کر دیا مجھی کبھار جب فکری مجبوری یا حقاق حق کا مسئلہ ہوتا تو عقائد کا مجادلہ کرتے تھے۔

علم فقه میں انہماک

امام صاحب نے کلامید مسائل پر کھل عبور حاصل کرنے کے بعد علم فقہ کی طرف اینے آپ کومشغول کرلیا اور زمانے کے اکا برمشائے سے فن افراء حاصل کرنے کے لیے ایک معلم کواپنے لیے نتخب کرلیا اور اس سے اخذ و تخ تئے کا فیض حاصل کرتے ایسا لگا تھا جسے امام ابوحثیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس راستے کو اپ کے لئے زیادہ فائدہ مشار بجھتے ہیں۔ امام صاحب کا خیال تھا کہ فقہ کی طلب کے لیے مختلف مشار کے سے استفادہ کیا جائے پھر اس ماحول میں زندگی بسر کی جائے۔
ماحول میں زندگی بسر کی جائے۔

حتی کہ اہام صاحب کو ایک اعلی فقیمہ کے دامن سے داہستہ ہونا جا ہے تھا جن سے وہ

مشکل مسائل کاعل پوچھتے اور جن کے تخرج پر کھمل اعتاد ہوتا اس دور بیں کوفہ فقہاء کا مرکز تھا جس طرح بھرہ فرقِ کلا میداوراصولِ اعتقاد مید بیس جدل و پرکار کرنے والوں کا شہر کہلاتا تھا۔ اس طرح بھرہ فرقِ کلا میداوراصولِ اعتقاد مید بیس جدل و پرکار کرنے والوں کا شہر کہلاتا تھا۔ اس ماحول نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا متاثر کیا کہ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں:

"میرے دن علم و فقہ میں ایسے گزرنے لگے کہ میں اہلِ علم کی مجالس میں مارے دن علم کی مجالس میں صاضر ہونے لگا اور ان فقیمائے کرام میں سے ایک فقیمہ کوائیے لیے نتخب کر لیا۔"

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حمادین الی سلیمان کے شاگر دین سے اور پھرانہی سے علم فقہ حاصل کیا جب تک حمادین ابی سلیمان اس دنیا میں رہے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔

اس بارے میں تین امور قابل غور ہیں :

(1) امام ابوصنیفہ رحمیۃ اللہ علیہ نے جب شاد کے صلقہ درس کا انتخاب کمیا پھرعلم فقہ حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے جب امام صاحب کی عمر کنتی تھی ؟

(2) مندورس يرفائز موت وقت امام الوطنيف رحمة الله عليه كي عمر تني تقي ؟

(3) حماد سے اتصال علمی قائم کرنے کے پیند کسی دوسرے سے استفادہ ہیں کیا اور فقہ حماد کے علاوہ کی دوسرے سے استفادہ ہیں کیا اور فقہ حماد کے علاوہ کسی دوسر بے فقہی مسلک کا درس بھی نہیں لیا۔ محم ترتیب سے ان سوالات کا جواب دیسے ہیں۔

بہلاسوال بہ بے کہ جاد کی شاگروی کے دفت امام ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ کی عمر تنتی تھی؟
اس طرح جب منج مدرلین پر فائز ہوئے تو اس دفت عمر کیا تھی؟ ایک مشہور واقعہ ہال بات کا انداز ہ ہوتا ہے کہ امام صاحب حماد کی وفات تک ان کے دامن سے وابستہ رہے۔
معلم کی وفات کے بعد ہمیشہ کے دلیے دری و تھی میں مصروف ہو گئے اور استاد کی مدت سے جوخلا بیدا ہوائی کو پُر کردیا۔

حاد 120ه من فوت موسئة ال وقت امام الوحنيف رحمة التدعليه كاعمر حياليس سال

تقی اس سے بینہ چلا کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چالیس سال کی عمر میں تدریس کا کام بہیشہ کے لیے شروع کر دیا۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے جب حد کمال کو بہنچ گئے تو تدریس میں مصروف ہونے کا خیال کئی بار آیا لیکن اراد ہ قوت کی وجہ سے کمل نہ ہوسکا۔

استادحما دكوخراج تتحسين

امام زفر سے روایت ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے ساتھ تعلقات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''میں نے ہیں سال ان کے ساتھ گزار سے پھر دری و تدریس کا شوق پیدا ہوا تو خیال آیا کہ استاد سے علیحدہ اپنا صلقۂ دری قائم کرلوں۔ایک دن ارادہ کر کے گھر سے نکلا کہ آج بیرکام شروع کر ہی لوں گالیکن جنب مسجد میں داخل ہوا تو استاد پرنظر پڑتے ہی دل کا خیال بدل گیا کہ استاد سے کیسے الگ ہوجاؤں کی مرجا کراستاد کے صلفۂ دری میں پڑھ گئے۔''

ای رات بھرہ سے ان کے دشتے داری وفات کی جرآئی جس کا (جماد) کے سواکوئی وارث نہ تھا۔ اگر چہاستاد صاحب نے جھے اپنی جگہ تھم رنے کا تھم دیا اور خود بھرہ چلے گئے وہ رواند ہوئے تو میرے پاس ایسے مسائل آئے جن کے بارے بی استاد صاحب سے میں نے کہ تہ ہیں سنا تھا۔ بہر حال جواب دیتا رہا اور ساتھ ان جوابات کو اپنی باس تحریر کر کے رکھ لیا جب استاد واپس آئے تو تمام مسائل جوساٹھ کے قریب تھے میں نے ان کے سامنے پیش کردیے۔

استاد صاحب جالیس کے جوابات سے متفق ہوئے اور باتی ہیں مسائل میں اختلاف کا اظہار کیا اس دن سے میں نے تشم کھالی کہ جب تک (حماد) زندہ ہے میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچ استاد صاحب کی وفات تک میں نے ان سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔
کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچ استاد صاحب کی وفات تک میں نے ان سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔

بدبات واضح ہوگئ كدامام الوحنيفدرهمة الله عليدالهاره سال تك حماد صاحب ك

ساتھ رہے۔امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

المجار المحار المجار المحار المحار المجار المجار المحار ا

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھارہ سال تک حماد کے ساتھ دیے اور حماد کی وفات کے وفت کے وفت کے دونت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حماد کے سامنے دونت امام صاحب کی عمر جالیس سال تھی جب امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حماد کے سامنے زانو سے کمند نذکیا تو ان کی عمر ہائیس سال تھی۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جالیس سال تک علم حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کا مشغلہ اختیار کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنا ایک علیحہ ہ صلقۂ درس قائم کرلیا۔

ایک سوال یہ ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حماد سے بی علم عاصل کیا اور
کی دوسرے استاد سے استفادہ تو اس کیا۔ ان کے حالات زندگی سے معلوم ہوا کہ امام
صاحب حماد سے بی علم حاصل کرتے اور جب ج کرنے کے لیے جاتے تو وہاں کے
مؤرفین سے بھی استفادہ کرتے تھے اور ج کے دوران جن مؤرفین سے استفادہ کرتے
ان میں سے اکثریت کا تعلق تا بعین سے تھا۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ علم فقہ کے
بارے میں استفادہ کرتے اور احادیث وروایت کے مباحث کے وقت علم فقہ پر دیا وہ زور
ماسا تذہ کی جو تعداد بیان کی وہ بہت زیادہ ہے۔
اسا تذہ کی جو تعداد بیان کی وہ بہت زیادہ ہے۔

امام اعظم کے دیگراسا تذہ

امام ابوصنیفہ رحمنہ اللہ علیہ نے جن اسا تذہ ہے علم حاصل کیا ان کا تعلق مختلف فرقوں سے تھا۔

امام الوحنيف رحمة الله عليه في صعيد حضرات جن ميل حضرت زيد بن على زين

العابدين اور حضرت جعفر الصادق اور حضرت عبدالله بن حسن بن حسن ابومجمر المعروف \_\_\_ بھی استفادہ کیا۔

رجعت کے ماہر کیسانی مشائخ ہے بھی استفادہ کیا اس تفصیل کا ذکر امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ کے باب میں کیا جائے گا۔

بحث سے بینتجہ اخذ ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حماد سے علم حاصل کرتے رہے۔ دوسرے محدثین سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ (امام صاحب کو) جیسے ہی کسی تابعین کی خبرماتی تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس تابعی کے پاس بہنج کرعلم فقہ کے بارے میں استفادہ کرتے یونکہ بیرتا بعین فقہ واجتہاد کے ماہر تھے۔

امام الوحنيف رحمة الله عليه بيان كرتے ہيں:

"میں نے عمر علی عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضوان اللہ علیم اجمعین کے شاگردوں سے براور است فقہ کاعلم حاصل کیا۔"

اگرامام صاحب نے زندگی بھرصرف حماد ہی کی شاگر دی اختیار کی ہوتی تو ان کے لیے بید کہنامکن تھا کہ وہ فقد آراء کاعلم حاصل کرتے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب جالیس سال ہوئی تواہے استاد جماد کی جگہ کوفہ کی معجد میں بیٹھ گئے اس دوران ان کو جو مسائل پیش آئے ان کے جوابات قرآن وسنت کی رفتی میں دینے جاتے۔امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابیا طریقہ اختیار کیا جس کا تعلق حفی مذہب سے تھا۔

اس جگہ میں تفصیل کی ضرورت بین کدامام ابوجنیفدرجمۃ اللہ علیہ کاعلم معیار کتنا بلند تھا اور نہ اس سے حاصل ہونے والے نتائج کے بارے میں گفتگو کریں گے کیونکہ اس کی تفصیل کا ذکرا سے باب میں کیا جائے گا۔

یہاں صرف امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کی بات کریں گے کیونکہ ہمارا موضوع مردست ان کی شخصیت ہے پھر ان کے علمی فن کے بارے میں بات کرتے ہیں موضوع مردست ان کی شخصیت ہے پھر ان کے علمی فن کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے ذریعے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو چار جا ندلگ گئے اس کے بعد ان کی

ذاتی زندگی کے بارے میں بحث کریں گے کہ امام صاحب کی کوشش ہے کون سے نوجوان پر وان چڑھے اور ان کے اثر ات سے آنے والی نسلول نے استفادہ کیا اور ہر طرف لوگوں کے لیے فقہ کاعلم حاصل کرنے کے لیے دروازے کھل گئے۔

امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دواہم پہلو کا ذکر کرتے ہیں جس کی روشی میں اس کی ذاتی زندگی واضح ہوکر ہمارے سامنے آجائے وہ پہلویہ ہیں ۔

(1) امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذاتی زندگی اور ان کے ذرائع آمدن (2) امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذاتی زندگی اور ان کے ذرائع آمدن (2) امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذاتی کے دماشرتی حالات

# امام الوحنيفه رحمة الله عليه كى ذاتى زندگى امام الوحنيفه رحمة الله عليه كى ذاتى زندگى امدن

# ذرائع آمدن

تاریخ کے مطالعہ سے بیہ بات سامنے آئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک امیر خاندان کے گھر آنکھ کھولی ان کے آباد اجداد کا پیشہ تجارت تھا۔ جیرت کی بات بہ ہے کہ وہ اوگ ریش کی بات بہ ہے کہ وہ اوگ ریش کی تجارت کرتے تھے جس سے تاجر کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تجارت کا پیشہ وراثت میں ملاتھا جیسے ہی انہوں نے ہوش امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تجارت کا پیشہ وراثت میں ملاتھا جیسے ہی انہوں نے ہوش

سنجالاتو بازار میں آ مدورفت شروع کر دی۔ امام صاحب کی تو جہاں وفت علم کی طرف میڈول ہوئی جب امام شعبی نے ان کونھیجت کی کہ علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوا کرو! اوران کی باتوں برغور وفکر کیا کرو!

سوال میہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کے پیشے کے ساتھ حصول علم بھی جاری رکھا تھا یانہیں؟

تمام مؤرجین اس بات پرمتفل بین کدامام ابوحنیفه رحمة الله علیدا پی زندگی کے آخری ایام تک تجارت کرنے رہے۔

دوسری روایت کے مطابق امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہٰ علیہ کا ایک کاروباری شریک تھا جو ہر طرح سے ان کی مدد کرتا اور آئپ علم وحدیث کوحاصل کرنے میں مشغول رہتے۔ تمام علاء

متفق ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے اور اپنے آپ کو فقہ دین کے لیے بھی وقف مرد ہے۔ اس کے سال کا دیتار ہے۔ معاملات سے بے نیاز اور بیٹیر کے فع وفقصان کے بارے میں اطلاع دیتار ہے۔

بعض علاء کرام جنہوں نے علم اور تجارت کے بیشے کو ایک ساتھ رکھا ان میں واصل بن عطاء کا نام قابلِ ذکر ہے جومعنز له فرقے کے پیشوا ہیں۔ بیصاحب امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں ہم عمر ہیں اور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح یہ می ایرانی النسل ہیں۔

واصل بن عطاء کا ایک سسرالی رشند دار کاروبار میں شریک تھا جوا بمان داری سے کاروبار کو چلا تا اور واصل درس و تدریس اور مخالفین کے حملوں کو رو کئے میں مصروف رہتے تھے۔ امام صاحب کے لیے تجارت کے مماتھ علمی خدمات کو سرانجام دینا کوئی جبرت کی بات نہیں۔

## حيار نمايال خصوصيات

امام صاحب میں ایکھے تاجر کی جو جار صفات نمایاں نظر آتی ہیں ان کا تعلق تجارتی کاروبار کے حوالے سے تھا اور انہی صفات کے باعث امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے لیے بہترین ممونہ بن گئے اور علماء کرام میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ جاروں صفات مندرجہ ذیل ہیں:

- (1) امام ابوصنیفه رحمهٔ الله علیه کورس وطمع سے سخت نفرت تھی کیونکه امام ابوصنیفه رحمهٔ الله علیه ایک امیر گھرانے میں بیدا ہوئے اور فقر کی زندگی سے نا آشنا ہے۔
- (2) امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امانت داری کے تقاضوں کو بورا کرنے کے لیے اپنے نفس بریخی کرتے تھے۔
  - (3) طبیعت میں سخاوت تھی آور بخل کے میل سے باک رہتے تھے۔
- (4) امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو کثر ت سے یاد کرتے تھے دن کوروزہ رکھتے اور رات کونو افل ادا کرتے تھے۔

یکی صفات جنہوں نے آب کے کاروبار پرنمایاں اٹرات مرتب کیے اور تا ہروں میں اعلیٰ مقام پیدا کیا۔ بعض مؤرض نے آب کے کاروبار بیں آپ کو حضرت ابو بکرصد ای رضی الله تعالیٰ مقام پیدا کیا۔ بعض مؤرضین نے تجارتی کاروبار بیں آپ کو حضرت ابو بکرصد ای رضی الله تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشابہ کیا ہے۔ آگر چہ امام ابو حذیفہ رحمیۃ الله علیہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشابہ کیا ہے۔ آگر چہ امام ابو حذیفہ رحمیۃ الله علیہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ

عنه کی طرح خرید و فروخت کے دفت ایمان داری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے۔ ایمانداری کا نا در نمونہ

ایک مرتبہ ایک عورت امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ریشی پارچہ لائی امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس ریشی یارچہ کی قیمت بوسطے اس نے سورو پہر بروھا دیا اس طرح قیمت بوسطے بوسطے اس ریشی یارچہ کی قیمت بوسطے بوسطے بوسطے جا رسوتک بینی گئی۔ امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی قیمت جارسو سے زیادہ ہے۔ جا رسوت نے کہا میرا مُداق اُڑاتے ہو؟

امام ابوصنیفہ رخمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دوسرے ڈکاندارے قیمت کے بارے میں بوجھ لو۔

دومرے دُ کا ندارنے بارچہ پانچ سویس خریدلیا۔

اس واقعہ سے ظاہر ہو گیا کہ امام ابوحنیفہ رخمۃ اللہ علیہ تجارت میں خرید وفر وخت کے وقت سے وقت دھت وسر وات میں خرید وفر وخت کے وقت دھت وسر وات کا خیال رکھتے اور کسی پر زیادتی کرنا پہند نہیں کرتے ہے بلکہ دوسر ہے کے ایس میں دی کا جذب رکھتے تھے۔

امام ابوصنیفدر حمد الله علیه غریب اور دوست خریدار سے نفع نہ لیتے ہے بلکہ نفع میں سے کھور قم میں کے طور پروالی کر دیتے۔ ایک غریب عورت امام ابوصنیفہ رحمہ الله علیه کے پاک آبا آبا استے میں مجھے دے دو۔
پاس آئی اور کہنے گی ایمان داری کے ساتھ جنٹی رقم کا کیڑا آبا استے میں مجھے دے دو۔

امام الوصنيف رحمة الله عليه في كما على ردريم من في الو

عورت نے کہا بوڑھی ہوں اس لیے غراق اُڑاتے ہو؟

امام الوحنيف رحمة الله عليه في جواب ديا:

بڑی اہاں! دو کپڑے لے کرآیا تھا جس میں سے ایک کپڑا کم قیمت پر فروخت کر دیا اس لیے اس کپڑے کی قیمت جاردرہم ہی بنتی ہے۔

ا مام ابوصنیفه رحمة الله علیه کے دوست کوایک خاص فتم اور رنگ کے رایشم کی ضرورت آیز کی توده آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام ابو حقیفہ رحمۃ الله علیہ نے دوست سے عرض کی کہ اگریم تھوڑ اانظار کرلوتو جیسے ہی اس طرح کا کیڑا آئے گا ہیں تہمارے لیے رکھاوں گا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد دوست دوبارہ تشریف لایا تو امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ نے کہا (بیارے دوست!) تمہارا کام ہوگیا اور کیڑا اس کودے دیا دوست نے قیمت بوچھی تو امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ نے ایک درہم بتائی۔

دوست نے کہا مجھے یقین نہیں تھا کہ آب میرانداق اُڑا کیں گے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الی بات نہیں میں نے دو کپڑے ہیں انٹر فیوں اور ایک درہم میں خریدے شخطان میں سے ایک کپڑا ہیں انٹر فیوں میں فردخت ہو گیا اس لیک درہم میں خریدے شخطان میں سے ایک کپڑا ہیں انٹر فیوں میں فردخت ہو گیا اس کی قیمت ایک درہم ہے۔

اگرچہ اس کاروبار میں اللہ تعالی کی رحمت بھی شافل تھی لیعنی تجارت میں خرید وفت اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امام ابوطنیفہ رحمة اللہ علیہ کی دیا نت داری اور اعلیٰ اخلاق کا تکس وکھائی دیتا ہے اس سے ظاہر ہوا کہ امام ابوطنیفہ رحمة اللہ علیہ سخاوت کے دلدادہ تھے۔

# غيرمعمولي اختيار

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ تعلیداس کام کے قریب نہ جاتے جس میں گناہ کا شک ہوتا۔ بعض اوقات جس چیز میں گناہ کا وہم و گمان پیدا ہو جا تا اس سے قطع تعلق پیدا کر لیتے اور اس کوغر بیوں میں تقلیم کر دیتے۔

روایت ہے کہ امام ابوطنیقہ رحمۃ الله علیہ نے حفص بن عبدالرحمٰن کو تجارت کی غرض سے روانہ کیا تو ساتھ تا کید کی کہ اس کیڑے میں نقص ہے جب فروخت کرو گے تو اس نقص کو ظاہر کردینا۔

حفص بن عبد الرحمٰن نے کپڑا فروخت کر دیا لیکن تقص بنانا بھول گئے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پینہ جلا تو اس کپڑے کی تمام رقم غریبوں میں تقسیم کردی۔
امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نفع پراکتفا کرنے کے باوجود زیادہ نفع حاصل کرتے تھے اوراس نفع کا بڑا حصہ محدثیں کرام اوراسا تذہ پرخرج کرتے ۔ تاریخ بخداو میں ذکر ہے۔

"ام ابوطنیفدر جمة الله علیه سالانه نفع شیوخ اور محدثین کرام کی ضروریات زندگی بعنی لباس خوراک اور دوسری اشیاء پرخرج کرتے ہے جورتم نج جاتی اس کوشیوخ اور محدثین کرام میں تقسیم کر دیتے اور ساتھ فرماتے اس رقم کو ضروریات پرخرج کرلیں اور خدا کاشکرادا کریں بیسب بچھ مجھے اللہ تعالی کا عطا کردہ ہے اس میں میرا پچھ حصہ نہیں۔"

اس سے معلوم ہوا کہ امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاروبار کے منافع سے محدثین کرام کی عزت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے تھے ان کی ضروریات کو بورا کرتے اور کوشش کرتے میں ان کی ضروریات کو بورا کرتے اور کوشش کرتے کے ان کی ضروریات کو بورا کرتے اور کوشش کوشش وعطاسے آزادرہ۔

طاهروباطن ميس يكسانيت

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپ ظاہر و باطن گوا یک جیسار کھنے کی کوشش کرتے تھے اور
اچھالہائی بہنے کی گئی کمبل استعال کرتے ظاہر کی شان وشوکت کو قائم رکھتے ۔ آپ عطر کا
مجھی استعال کرتے۔ قاضی ابو یوسف بیان کرتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپ
جوتے کے تئے کا خیال رکھتے یہاں تک کہ ان کے جوتے کا تسمہ بھی خراب نظر نہیں آتا
مام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کو بمیشہ اچھالہائی بہننے کی ہدایت کرتے۔
ایک مرتبہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی کے پرانے کپڑے و کیھ کر کہا
ایک مرتبہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی کے پرانے کپڑے و کیھ کر کہا
تھوڑی دیر تھر و جب مجلی ختم ہوئی اور وہ خض تنہا رہ گیا تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بملا
کر کہا کہ دوست اس مصلے کو اُٹھاؤ اس کے نیچ جتنی رقم ہے اس کو اُٹھا کر لے جاؤ اور اپنی
عالت کو تھیک کروائی آدی نے جواب دیا خدا کاشکر ہے میرے پاس اللہ کا دیا سب پچھے عاس رقم کی کوئی ضرورت نہیں۔

عالت کو تھیک کروائی آدی نے جواب دیا خدا کاشکر ہے میرے پاس اللہ کا دیا سب پچھے اس رقم کی کوئی ضرورت نہیں۔

حضرت امام ابوصنيف رحمة الله عليه في حديث بأن كى:

الله تعالی کوریہ بات بہت زیادہ پیند ہے کہ اس کا بندہ اس کی تعمقوں کاشکرادا کرے بھراس مخص کو کہا کہ است کے کہ اس کا بندہ اس کی تعمقوں کا شکرادا کر سے بھراس مخص کو کہا کہ اینے آپ کوسنوار کر رکھؤ الی حالت نہ بناؤ جس کو دیکھ کرتمہارے دوست کوافسوں ہو۔

# امام الوحنيف رحمة التدعليه اورمبدان سياست

# سیاسی پس منظر

ہم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی زندگی کو بیان کرنے کے بعدایسے پہلوکونمایاں کرنے جارہے ہیں جس نے امام صاحب کوسب سے زیادہ متاثر کیا بعثی ان کے زمانے کی'' سیاسی تحریکیں''۔

امام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ ان میں کیے شامل ہوئی؟ ان تحریکوں میں کیا کارنا ہے ہرانجام دیے؟ ان تحریکوں کے بارے میں آپ کی روش کیا تھی؟ ان تحریکوں کے سربراہوں سے آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ اوران تحریکوں نے آپ پر کیا اثرات مرتب کے؟ آپ بنے سربراہوں کے ساتھ کم طرح مل جل کرکام کیا؟ سب سے بوئی بات یہ کے؟ آپ بنے سربراہوں کے ساتھ کم کومت کے ساتھ تعلقات کس فتم کے تھے؟ مرورت اس بات کی ہے کہ امام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کواس نے جس قدر متاثر کیا اس داستان کوتفید لا بیان کیا جائے کیونکہ اہتلاء اور جس کے زندگی کواس نے جس قدر متاثر کیا علیہ کی زندگی کوئی ہے والمن سے ماس داستان کوتفید لا بیان کیا جائے کیونکہ اہتلاء اور جس کے زبانے نے امام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کوئی کوئی اثر ات مرتب ہوں اور امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کوئی میں۔ اس ماس کا میں میں اور امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ سب تو ای کا متبیہ ہیں۔

امام الوحنيف رحمة الله عليه امام الوحنيف رحمة الله عليه في ابنى زندگى كے 52 سال امويوں كے دور ميں امام الوحنيف رحمة الله عليه في امويوں كے دور ميں كر اركا ورا تھار وسال عباسى دور ميں امام الوحنيف رحمة الله عليه في

دونوں خاندانوں کا زمانہ دیکھا۔ امام صاحب نے اپنی آنکھوں سے بنوامیہ کے دور کی (شان وشوکت) عیش وعشرت اور رعب و دبد بہجی دیکھا اور اس کے ساتھ ان کا زوال اور انقر اض بھی پھر عہد عباسیہ کا زمانہ دیکھا جس میں بنوعباس کو فارس پر حکومت کرتے دیکھا پھر ان کا وہ دور دیکھا جس میں چشم گرال سے فی کر بال و پر میں اُنھورہی تھی پھر وہ زمانہ دیکھا جس میں چشم گرال سے فی کر بال و پر میں اُنھورہی تھی پھر وہ زمانہ دیکھا جس میں تی کھوا ہے بنوامیہ پرغلبہ پاکران سے حکومت واختیار چھینے زمانہ دیکھا جس میں ترکی کوری کوشش کی گئی اس کے بعد لوگوں کو دین بنوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف ماکل کرتے دیکھا کیونکہ خلفائے عباسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلی بیعت سے ماکل کرتے دیکھا کیونکہ خلفائے عباسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلی بیعت سے تعلق رکھتے تھے پھرلوگوں کو مجبور ہوکر سرجھ کاتے بھی دیکھا۔

## علو بوٺ کي تا سُد

امام ابوصنیفدرجمۃ اللہ علیہ ان تمام حالات کو دیکھ کرجس قدر متاثر ہوئے اس سے معلوم نہیں ہوا کہ امام ابوصنیفہ رجمۃ اللہ علیہ نے کس انقلا بی جماعت کا دل سے ساتھ دیا گر تحقیق سے پہتہ چلتا ہے کہ جب پہلی بار امویوں کے خلاف علویوں نے جنگ کی تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علویوں کا ساتھ دیا اس کے بعد (علویوں نے) عباسیوں کے خلاف بغاوت کی تو تب بھی امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی گرائیوں سے علویوں کا ساتھ دیا۔

امام صاحب شری و دبی لحاظ سے بنوامیہ کوسلطنت کا حق دار نہیں سمجھتے ہے کین نہ انہوں سے خلاف ملوار اُٹھائی اور نہ بغاوت کی ممکن ہے کہ امام صاحب بغاوت کی ممکن ہے کہ امام صاحب بغاوت کرنا جا ہے ہوں کے مول کین مناسب حالات کا انتظار کررہے ہوں۔

## امام زیدگی تائید

روایت ہے کہ زید بن علی زین العابدین نے جب 121 ھیں ہشام بن عبدالملک کے ساتھ جنگ کی تو امام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

'زید کا جنگ کرنا ہی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ بدرگی مانند ہے۔' اس پر لوگوں نے بوچھا کہ امام صاحب! پھر آپ زید بن علی زین العابدین کے

ساتھ شریک کیوں تہیں ہوئے؟

امام الوصنيف رحمة الله عليه في جواب ديا:

"میرے پاس کچھلوگوں کی امائنٹی تھیں میں نے اس کام کے لیے ابن ابی اللہ کی کونت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اس لیے جھے خوف ہوا کہ کہیں جہالت کی موت نہ آجائے۔"

ایک روایت ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زید کے ساتھ شامل نہ ہونے کا عذر پیش کیا اور لوگوں کو جواب دیتے ہوئے بیان کیا:

" بیجیے خوف تھا کہ کہیں لوگ زید کا ساتھ اس طرح نہ چیوڑ جا کیں جس طرح ان مجھے خوف تھا کہ کہیں لوگ زید کا ساتھ اس طرح نہ چیوڑ جا کیں شامل ہوتا۔ وہ ان کے والد کا چیوڑ اتھا تو میں ضرور زید کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتا۔ وہ حق پر ہیں بہر حال میں ان کی مالی امداد کروں گا۔''

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیغام رساں کے ہاتھ دس ہزار درہم اور اپناعذر زید کی خدمت میں پیش کیا۔

دونوں روایات کے مطابق امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنوا میہ کی حکومت کے خلاف
بغاوت کرنا جائز سیجھنے تنے گراس کا سیدسالار ڈید بن علی جیسا سچا ہو۔ اگر چدامام ابوحنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ مجاہدین میں شامل بھی ہونا جائے تنے گرروایات سے ظاہر ہوا کہ امام ابوحنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کواس بات کا خوف تھا کہ قدم تو ٹھیک اُٹھا ہے گروہ لوگ جن کا ایمان اس
تحریک کے بارے میں پختہ ہے اچھے اثرات نمایاں نہیں ہوں گے اور نہ بی اس کے خالفین میں شار ہونا جا ہے تھے لیکن یقین دہائی کے لیے مالی المداد کردی۔

ایام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد میں شریک نہ ہونے کا جوعذر بیان کیا وہ کوئی بہانہ بین تھا کہ وہ گھر اس لیے بیٹھ گئے کہ وہ تکوار اور نیز ہوستان کے ماہر نہیں ہے۔ ہم امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام باتوں کو اس لیے نہیں مائے کیونکہ وہ ایسے انسان سے جن کا طاہر و باطن ایک جیسا تھا۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنشس کواس قدر سخت کرویا کہ بیش آنے والی مشکلات کا برے صبر وقتل اور بہا دری سے مقابلہ کیا اور اس کام میں بھی بردی کا اظہر ارتبین کیا۔

122 ھیں امام زید کے شہید ہونے کے ساتھ بعناوت کا بھی خاتمہ ہوگیا اس کے بعد ان کے بیٹے بیٹی اوہ ہی شہید بعد ان کے بیٹے بیٹی 125 ھیں خراسان کے مقام پر جنگ کے لیے نکلے تو وہ بھی شہید ہوگئے پھرعبداللہ بن بیٹی اپنے آباؤ اجداد کا بدلہ لینے سے لیے میدان میں آئے تو بنوا میہ کے آخری خلیفہ مروان بن مجد کے ساتھ یمن میں مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کی طرح 130 ھیں شہید ہوگئے۔

آپ نے دیکھا کہ امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام زید کی عزت اتنی زیادہ مختی کہ انہوں نے زید کے خروج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے غزو د کہ بدر کے مشابہ قرار دیتے ہوئے کوئی تامل نہ کیا۔علم وفضل اور اخلاق دین کے حوالے سے امام زید کا ادب واحتر ام کرئے اوران کوامام عادل کہتے تھے اور مال و دولت سے خوب مدد کی کہ امام زید کا شاکر جہاد میں بیجھے رہنے والول میں نہ ہوجائے۔

امام ابوعنیفدر حمة الله علیه نے امام زید کو بنوامیہ کے ہاتھوں قبل ہوتے ویکھا اس کے بینے اور پوتے ویکھا کیا۔ ان تمام واقعات کی وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمة الله علیہ بے چین ہوگئے۔ بیکے ممکن تھا کہ امام ابوحنیفہ رحمة الله علیہ ان تمام مظالم کود کھے کہ الله علیہ بے چین ہوگئے۔ بیا کی مسلمہ حقیقت ہے کہ علماء کی زبان تلوار سے زیادہ کارگر ہوتی خاموثی اختیار کرتے۔ بیا کی مسلمہ حقیقت ہے کہ علماء کی زبان تلوار سے زیادہ کا ارتباد کی وارسے زیادہ طافت ورجوتا ہے۔

# اموی حکمرانوں سے لاتعلقی

130 ھیں بنوامیداور عراق کے گورنر کی وجہ سے جو حالات بیدا ہوئے اس واقعہ سے نقد لیں ہوگئ کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوائح نگاروں نے نقل کیا ہے کہ مروان بن محمد نے بزید بن عمر بن بہیر ہ کوعراق کا گورنرمقرر کیا۔ بزید نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوخزانے کا گران مقرر کرنے کی تجوز ہوئی کی وہ اس عہد ہے کہ در لیا مام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکومت کی وفا داری کے متعلق امتحان لینا چاہتے تھے اور علو یوں کی ہمدردی کے متعلق جو اطلاعات حکومت تک وفا داری ہوئی ہیں وہ کس صد تک تھیک تھیں ان دنوں عراق وخراسان متعلق جو اطلاعات حکومت تک بین وہ کس صد تک تھیک تھیں ان دنوں عراق وخراسان متعلق جو اطلاعات حکومت تک بین وہ کس صد تک تھیک تھیں ان دنوں عراق وخراسان متعلق جو اطلاعات حکومت تک بین اور عباسیہ فاری کے علاقوں پر حملے کر رہے تھے تا کہ بنوامیہ کی میں بل چل جی ہوئی تھی اور عباسیہ فاری کے علاقوں پر حملے کر رہے تھے تا کہ بنوامیہ کی میں بل چل جی ہوئی تھی اور عباسیہ فاری کے علاقوں پر حملے کر رہے تھے تا کہ بنوامیہ کی میں بل چل جی ہوئی تھی اور عباسیہ فاری کے علاقوں پر حملے کر رہے تھے تا کہ بنوامیہ کی میں بل چل جی ہوئی تھی اور عباسیہ فاری کے علاقوں پر حملے کر رہے تھے تا کہ بنوامیہ کی میں بل چل جی ہوئی تھی اور عباسیہ فاری کے علاقوں پر حملے کر رہے تھے تا کہ بنوامیہ کی میں بل چل جی ہوئی تھی اور عباسیہ فاری کے علاقوں پر حملے کر رہے تھے تا کہ بنوامیہ کی میں بل جی ہوئی تھی اور عباسیہ فاری کے علاقوں پر حملے کر در ہے تھے تا کہ بنوامیہ کی میں بل جی ہوئی تھی تھی ہوئی تھی تھی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہو

سلطنت كاخاتمه بهوجائے..

#### ابن مبير ه كاواقعه

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوائح نگار اعلیٰ قال کرتے ہیں۔

بنوامیہ کے دور بیل ابن ہمیر ہ کوفہ کا گور نربنا تو اس وقت عراق بیل فاتنوں کا شور اپنے عروج پرتھا' ابن ہمیر ہ نے تمام علاء کرام کواپنے دربار پر بکا یا جن بیل ابن ابی لیالی' ابن شیر مداور داوُ د بن ابی ہند کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان تمام فقہاء کواپی سلطنت میں سرکاری منصب عطا کیے اور امام ابو حقیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سرکاری مہرکا سریراہ بنانے کا ارادہ کیا تا کہ چو کام ہواور جو کچھ سرکاری خزائے سے جائے ان تمام کاموں کی گرائی کا حساب و کتاب امام صاحب کے ذمہ ہوگا۔ امام ابو حقیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہدہ پرکام کرنے سے انکار کر دیا تو ابن ہمیر ہ نے ذمہ داری قبول نہ کی تو کوڑوں سے سرزادی جائے گی۔

فقہاء کرام نے امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا 'آپ کو خدا کی قتم! اینے ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کریں ہم آپ کے بھائی ہیں ہم میں سے کوئی بھی حکومت کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنا جا ہتا لیکن وقت کی مجبوری ہے اس کے سوا ہمارے بیاس کوئی اور راستہیں ہے۔

امام الوحنيف رحمة التدعليدف جواب ديا:

"اگر مجھے بیتھم دیا جائے کہ واسطہ (نامی) شہر کی منجد کے دروازے گوتو انکار کر دوں گا۔ بیتھم کیسے قبول کروں کہ سی شخص کو ناحق قبل کیا جا رہا ہو بیسب کچھا پی آنکھوں سے دیکھوں اور پھر اپنا قر مان لکھے کر مہر لگا دوں۔' این الی لیکی نے اپنے ساتھیوں ہے کہا:

''امام صاحب کوان کے حال پر چھوڑ دو کیونکہ رہی پر اور باقی غلط کاریں۔'' پولیس کے افسر اعلیٰ نے امام ابوطنیفہ دھمۃ اللہ علیہ کو ہند کر دیا اور کئی روز تک کوڑے مارتے رہے ایک دن کوڑے مارنے والا این مہیر ہ کے پاس آیا اور کہا دو تحص مزنے والا ہے۔ ابن بہیر ہ نے کہا: امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جاکر کہدو کہ وہ اس عہدے کو تبول کر لئے کوڑے مار نے والے نے امام صاحب سے عرض کی تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر مجھے واسطہ (نامی) مجد کے دروازے کئے کا تھم دیا جائے تو بہ کام کمچی نہیں کروں گائی کے بعد کوڑے مار نے والاشخص ابن بہیر ہ کے پاس گیا تو ابن بہیر ہ نے کہا کوئی ایسا تخص ہو جو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھائے کہ وہ مجھے سے مہلت مانگ لے (تو میں دے دول گا)

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب مہیرہ کی ریخبر پینی تو آپ نے فرمایا: "مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کے کر اس پرغور وفکر کروں۔(لیمی سوچوں)"

ابن ہمیرہ نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کرنے کا تھکم دے دیا اس کے بعد 130 ھیں امام صاحب ابنی سواری پر مکہ معظمہ روانہ ہوگئے۔ آپ اس وقت تک مکہ معظمہ میں مقیم رہے جب عباسیوں نے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ ابوجعفر المنصور کے دور تکومت میں آپ کوفہ واپس کے گئے۔

المکی کے علاوہ دوسرے سوائے نگاروں نے بھی نقل کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ابن مبیرہ سنے اسپے ساتھ کام کی پیش کش کی مگرانہوں نے انکار کر دیائ

ابن مہیرہ کی خواہش تھی کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جوعہدہ ببند کرتے بین وہ قبول کر لیں ادر حکومت سے وفاداری کا ثبوت حاصل کر کے ان تمام انہام سے بڑی الذمہ ہوجا نیں جوان پر لگائے گئے ہیں یہاں تک کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سرکاری مہرکا عہدہ بھی دیا گیا گرانہوں نے انکار کر دیا۔

ظلم وستم برداشت کیا کوڑوں سے سرزخی ہو گیا مگر ہمت نہیں ہاری اور جلاو کے سامنے بزدلی کا اظہار نہیں کیا۔

امام الوطنيفه رحمة الله عليه في جنب والده كى خبر شنى تو آنكھوں سے آنسو جارى ہو گئے ان سے بہلے آب مشكل سے مشكل حالات كاسامنا كيا مگر ريسب بجھا يمان كى خاطر

برداشت کیا مگر جب مال کی خبر سنی تو ہمت ہار گئے جوانمردی کا مطلب بیبیں کہ انسان سخت دل اور بے رحم ہو بلکه اس کے دل میں بلند حوصلۂ نرم مزاجی اچھی سوچ اور محبت کا جذبہ بھی ہو۔ بیتمام صفات امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں ۔

ابن ہیر ہے نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پراس کیے ظلم وستم کیے تا کہ حکومت ان کی وفاداری کا امتحان کے اور جوان کے بارے میں شک وشبہات کا پنہ چلا وہ طاہر ہوجا کیں۔
دوسر نے نقباء پر بھی الزام لگائے گئے گرانہوں نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے طومت کے پیش کردہ مناصب کو قبول کرلیا تا کہ شبہات ختم ہوجا کیں۔ انہوں نے بیسب حکومت کے چھا ہے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کیا وہ اپنے اندرامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا صبر کا جذبہ بیس رکھتے تھے۔

بیاس وقت کی بات ہے جب بنوامیہ کی سلطنت میں انتشار پیدا ہو گیا۔ خراسان اور امران پر مبائ حکومت نے قبضہ کرلیا۔ عراق میں فقنہ و فساد زور پر تھا طالات اس قدر خطرناک ہوگئے کہ عباسیوں نے امو یوں کے ناک میں قام کر دیا اور دارالخلافہ کے چاروں طرف حیلے کی تیاریاں ہور ہی تھیں۔ بنوامیہ کے لیے زمین تنگ ہوگئ ان حالات میں سر براو حکومت کا کی تیاریاں ہور ہی تھیں۔ بنوامیہ کے لیے زمین تنگ ہوگئ ان حالات میں سر براو حکومت کا تقاضہ بہی تھا جو ابن ہمیر و نے امام ابو حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا مگر دین اسلام اوراخلاتی تعلیمات کسی طرح بھی اس فتم کے سلوک کی اجازت نہیں دینیں۔

مكهمرمه روائكي

سرکاری اہل کارنے جب رہا ہونے کے اسباب بیدا کردیے تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوگئے آپ نے وہاں 130 ہ سے لے کرعباسیوں کی حکومت تک قیام کیا۔ امام صاحب نے حرم میں اس وقت بناہ کی جن جاروں طرف فتندو فساد کی آگ کے بحر کئے گئی۔ مکہ معظمہ جہاں ابن عباس کے شاگر دورس و قد رہیں کے مسند پر فائز تھے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے استفادہ کیا۔

آ کے چل کر ہم اس موضوع بر تفصیل ہے گفتگو کریں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ نے کن حضرات سے علوم میں استفادہ کیا۔

# "امام ابوحنیفه رحمهٔ الله علیه نے کتنے سال مکه میں گزارے؟

امام اعظم كسوائي نگاراعلى تحريركرتے بيل:

"امام ابوضيفه رحمة الله عليه منصور كے زمانے تك مكه معظمه بيل مقيم رب
الباج عفر المنصور كے دور خلافت 136 ص شروع ہوتا ہے اور امام ابوضيفه رحمة الله عليه 130 ه بيل مكه تشريف لے گئے تنے الله حماب سے امام صاحب جوسال تك مكه معظمه بيل مقيم رہے يعني آپ كوا كي طويل مدت تك ميات الله كروا يك طويل مدت تك بيت الله كروا بيل مارت تك بيت الله كروا بيل دور على المرائي ميں ديے كاشرف حاصل ہوا۔"

### سفاح کی کوفیہ آمد

امام ابوطیفه رحمهٔ الله علیه کے سوائ نگارتح ریر کرتے ہیں: جب ابوالعباس السفاح بیعت کین غرض سے کوفد آیا تو اس وقت امام ابوطیفه رحمهٔ الله علیه کوفه میں موجود ہے۔ سوائے نگار بیان کرتے ہیں:

"ابوالعباس السفاح نے کوفہ بی کرشہر کے تمام علماء کرام کو اکشا ہونے کا تھم دیا جب علماء کرام استھے ہو گئے تو انہوں نے تقریری:
"" خرخلافت نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پاس آگئی اور

خدانے تم براین رحمت کی اور حق کو بلند کیا۔

علاء کرام اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر دین اسلام کی مدوکر ہیں ہو حکومت ان کومرکاری انعامات سے نوازے گی اور حالات کے مطابق مالی امداد بھی ۔۔۔

گ۔ پس جاہے کہ آپ خلیفہ کی بیعت کریں اس بیعت کے ذریعے خلیفہ کی بھی جمت ہو اور آپ پر بھی جمت ہو اور آپ پر بھی جمت ہواور اس میں آپ کے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ آپ لوگ اللہ کے سامنے امام کے بغیر حاضر نہ ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جا کیں جن کے یاس کو کی دلیل نہ ہو۔

ابوالعباس السفاح کی تقریرختم ہونے پرسب علماء کرام کی نگاہیں امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ پرتھیں آیے نے لوگوں سے کہا:

''اگرتم بسند کروتو میں اپنی اورتمہاری طرف سے جواب دے دول؟''

لوگوں نے ایک آواز میں کہا:

""ممسب بي جائية بيل-"

امام کی جوانی تقریر

امام ابوصنیفہ رحمة اللہ علیہ کھڑ ہے ہوئے اور تقریر شروع کی۔

الحمد للد! خلافت نی اکرم سلی الله علیه وآله وسلم کے اہل بیت کے پاس آگی اور الله تعالیٰ نے کافروں کو ناکام کیا اور جمیں کفر کے خلاف آ واز بلند کرنے کی ہمت عطاکی اور الله کے کافروں کو ناکام کیا اور جمیں کفر کے خلاف آ واز بلند کر نے کی ہمت عطاکی اور قیامت تک آپ کا ساتھ ویں گے۔الله تعالیٰ الله کے تعمل سے دعا ہے کہ خلافت ان لوگوں سے دُورر ہے جن کا نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم سے کوئی رخنہیں۔

برابوالعباس في أتهر جواب ديا:

مجھے بی امید تھی کہ آپ جیسا شخص تقریر کرے۔علماء کرام نے آپ کوننت کیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔

مجلس خم ہونے برتمام علماء کرام امام ابوطنیقہ رحمۃ الله علیہ کے آس یا سرجمع ہو گئے اور سوال کیا کہ آپ نے بیکھا کہ ہم قیامت تک آپ کا ساتھ دیں گئے اس کا کیا مطلب

امام الوحنيفه رحمة الله عليه نے جواب ديا:

" " تم نے سب کھ میرے ذمہ کیا میں نے اپنے لیے ایک راہ نکال کی اور تم لوگوں کو بھی مشکل سے بچالیا۔"

یٹن کرتمام علماء کرام (غاموش ہو گئے اور انہوں) نے کہا کہ ہمیں یقین ہے جو پچھ آپ نے کہا' وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔

يهال ايك اور بات قابلِ غور ہے۔

سفاح جب بیت پہنے کے لیے کوفہ آیا تو اس وقت امام ابوصنیفہ رحمۃ الشعلیہ کوفہ میں موجود تھے۔ یہ واقعہ 136ھ سے پہلے کا ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام ابوصنیفہ رحمۃ الشعلیہ منصور کے زمانہ خلافت 136ھ تک کوفہ واپس نہیں آئے دونوں روایات میں مطابقت پائی جاتی ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ الشعلیہ ابن مہیر ہ کے رہا کرنے کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور اس وقت تک عراق میں واپس نہ آئے جب تک ابن مہیر ہ کی حکومت تھی۔ ابن مہیر ہ کی حکومت تم ہونے کے بعد امام ابوصنیفہ رحمۃ الشعلیہ قیام کی نیت صومت تھی۔ ابن مہیر ہ کی حکومت تم ہونے کے بعد امام ابوصنیفہ رحمۃ الشعلیہ نے سے واپس تشریف لائے اس وقت ابوالعباس موجود تھا۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ الشعلیہ نے ابوالعباس کے ہاتھ پر بیغت کر لی۔ عراق میں فتنہ وفساد ہریا ہونے کی وجہ سے واپس مکہ معظمہ چلے گئے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کوفہ آتے جاتے ہوں لیکن مستقل طور پر منصور کے دور میں کوفہ تشریف لائے۔

# درس وتدريس كالأغاز

جب کوفہ میں حالات تھیک ہو گئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تذریس کا مشروع کر دیا۔ نیمین کہہ سکتے کہ عہائی حکومت کے آغاز میں ہی امام صاحب نے یہ کام شروع کر دیا۔ نیمین کہہ سکتے کہ عہائی حکومت کے آغاز میں حالات معمول پر نہ تھے جیسا کہ تاریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابوجعفر المنصور کے دور میں کوفہ تشریف لاے روایت ہے ابوالعباس کی بیعت پر علماء نے اعتراض کیا دوایت ہے ابوالعباس کی بیعت پر علماء نے اعتراض کیا دوایت ہے ابوالعباس کی بیعت پر علماء نے اعتراض کیا ادرامام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے بعد بیعت کے بارے میں دریافت کیا تو امام صاحب کے جواب دینے پر خاموثی اختیار کی۔

اس موقع پر وہ علماء کرام بھی حاضر تھے جنہوں نے بنوامیہ کے سرابقہ خلیفہ محرین مروان کے ہاتھ پر ببعت کی اس لیے ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ و، ابوالعباس کے ہاتھ پر ببعت کرے مگر امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ببعت کے حق میں تھے کیونکہ نہ تو انہوں نے محمد بن مروان کے ہاتھ پر ببعت کی اور نہ بنوامیہ کے ساتھ وفا داری کا عہد کیا تھا۔

# امام الوحنيفه رحمة التدعليه اورعباسي حكومت

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابوالعباس کی بیعت کے وقت جوخطبہ دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب نے عباسیوں کوخلوص دل سے خوش آ مدید کہا اس بات کا تعلق امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماضی سے مطابقت رکھتا ہے کیکن بعد میں ایسے حالات بیدا ہو گئے ۔ جن کی وجہ سے عباسی حکومت اور امام صاحب کے درمیان اختیا فات بیدا ہو گئے ۔ عباسیوں کی زیادتیاں

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اموی علویوں اور آل نبی کو نقصان پہنچانے
کی کوشش کررہے ہیں پھر دیکھا کہ عبائی ترکیک قائم ہورہی ہے جو بنیادی اعتبار سے اہل
تشیعہ کی حکومت ہے کیونکہ شیعوں کی دعوت سے بیہ حکومت معرض وجود ہیں آئی اور انہوں
نے علی بن ابی طالب کی اولا دیے تم اُٹھائی حتی کہ اس دور کی قیمت چاہے بچھ بھی نہ ہو گر
ایک ہاشی حکومت تو تھی جوعلویوں سے بہت زیادہ محبت کرتی اور بیامبدر کھتے تھے کہ وہ آلی
رسول کے ساتھ عدل وافعاف سے پیش آئیں گے۔ وہ لوگ کہتے کہ ہم علویوں کا بدلہ
لینے اور طالموں کو مزاد ہے کے لیے اُٹھے ہیں کیونکہ ہم اہل بیعت کے اولیاء ہیں اور باتی تو لوگوں کی نسبت شہداء کے خوان کا بدلہ لینے کے زیادہ سختی ہیں اس بات سے امام ابو صنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کو توش ہو کر پہلے خلیفہ کی بیعت کے زیادہ سختی ہیں اس بات سے امام ابو صنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کو توش ہو کر پہلے خلیفہ کی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہے تھا مگر امام صاحب
نے خطے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے قرابت کا اعلان کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو
ہماعت کے شاتھ انچھابر تاؤ کرنے کی تاکید بھی کردی تھی۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبائ حکومت کے ساتھ برابر دوئی اور محبت کا جوسلسلہ قائم رکھا' وہ آل رسول سے محبت کی وجہ سے تھا۔ ابوجعفر المنصور کی نیاز مندی

ابوجعفر المنصورا مام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ عزت کرتے اور ہدایا وتحاکف سے نوازتے کیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیلے بہانے سے واپس کر دیتے تھے۔
ابوجعفر المنصور اور اس کی بیوی کے درمیان جھٹر ابوگیا جس کی وجہ خلیفہ کی رغبت کم ہوناتھی۔ بیوی نے درمیان جھٹر ابوگیا جس کی وجہ خلیفہ کی رغبت کم ہوناتھی۔ بیوی نے انصاف کا مطالبہ کیا تو منصور نے کہا:

''میری سلطنت میں کوئی ایسا شخص ہے جوہم دونوں کے درمیان اختلاف کو ختم کر سکے؟''

بيوى نے جواب ديا" "امام الوحنيف رحمة الله عليه".

خليفه نے بير بات سليم كر لى اور امام ابوحتيف رحمة الله عليه كومكا كركها:

"امام صاحب! بیوی کے ساتھ جھکڑا ہوگیا ہے آپ فیصلہ کردیں۔"

امام ابوصنيف رحمة الله عليه في سوال كيا كيابات ع؟

منصور نے کہا ا وی کے لیے ایک وقت میں کتنی ہویاں رکھنا جائز ہے؟

ا مام الوحنيف رحمة الله عليه في جواب ديا " و حيار "

ظیفہ نے استفسار کیا' (پھر ہوچھا) باندیاں کئی تعداد میں جائز ہیں؟

امام صاحب في جواب ديا ان كى تعدادمقرر بيل ہے۔

خلیفہ نے کہا کوئی محص اس مسئلے کے خلاف آواز بلند کرسکتا ہے؟

المام الوصنيف رحمة الله عليه في جواب ديا منهيل!

اس کے بعد امام صاحب نے فرمایا کی دخصت صرف اللہ تعالی نے انصاف کرنے والوں کے لیے بتار کھی ہے جس مخص کواس بات کا خوف ہے کہ وہ انصاف نہیں کرسکتا تو وہ دوسری شادی نہ کرے۔

ارشادِ باری تعالی ہے:

''اگرتہیں خوف ہوکہ انصاف نہیں کرسکو گے تو ایک بیوی پر قناعت کرو۔'' ہم پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر کے اس پر عمل

ابوجعفرالمنصوريين كرخاموش بموكيا اور يجعن بولا\_

امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اُٹھ کر گھروا پس آ گئے جب گھر پنچ تو منصور کی بیوی نے اسے خادم کے ہاتھ مال پاریے ہاتھ کا اور مصری گدھا آپ کی خدمت میں بھیجا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سارا مال واپس کردیا اور خادم سے قرمایا:

"جا کرمیراسلام کہنا میں نے بیہ بات قرآن کی روشنی میں بیان کی ہے اس کا مطلب بنیں بیان کی ہے اس کا مطلب بنیں کہ مجھے دوسروں کی ہمدردی کی ضرورت ہے اور دنیا کی چیزوں سے میراکوئی لگاؤ نہیں۔"

امام صاحب نے عباس کومت کے خلاف اس وقت تک زبان نہیں کھولی تھی جب تک عباسیوں کی علولی تھی جب تک عباسیوں کی علویوں سے اُن بن نہیں ہوئی اس کے بعد عباسیوں میں بہت زیادہ اختلاف بیدا ہوگئے۔

#### علوبول يسيمحبت

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علویوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہتے۔ بیا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ بیا ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علویوں کو پریشان دیکھ کرخود بھی افسردہ ہوجاتے ہے۔

خاص طور پراس وفت جب محمد النفس الزكيد بن عبدالله بن حسن اور ان كے بھائی ابراہیم نے ابوجعفر منصور کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔

امام ابوطنینہ رحمۃ اللہ علیہ کانفس الزکیہ اور ابراہیم کے والدے علمی رشتہ تھا۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوئے بیان کرتے ہیں ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوئے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن حسن سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کاعلم حاصل کیا تھا جس پر آگے جل کر گفتگو کریں گے۔ نفس الزکیہ اور ابراہیم نے جب بعاوت کی تو اس وقت ان کے والدصاحب ابوجعفر المنصور کے جیل خانے ہیں قید سے دو بیوں کی شہاوت کے بعد

جیل خانے میں ہی وفات پا گئے۔امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نفسِ الزکیہ اور ابراہیم کی شہادت کے بعد عباسی حکومت کے خلاف آ واز اُٹھائی۔تاریخی مطالعہ سے ظاہر ہو گیا کہ ان حوادث کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عباسی حکومت کی جمایت جا ترجیس بجھتے تھے۔ سابقہ روایت کے مطابق درس و مقد ریس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے ہاں بھی محمار علویوں کی جمایت کا اظہار کر دیتے تھے۔لوگوں کو نہ فقتہ و فساد کی دعوت دیتے نہ خود آلوار نیام سے نکالتے تھے۔علاء کرام کی شان بھی بہی ہے کہ اگر کسی مسئلے سے بیچھے ہتے تو صرف اس فقد رکہ اپنے جذبات کو تسکیل دے سیسے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کیفیت سے منصور بے خبر نہیں تھا کہ بھی تو نظرانداز کر دیتا اور بھی کسی کام سے آنر ماکش میں جتلا کر دیتا بھرامام صاحب کے لیے مشکلات کا دور شروع ہوگیا۔

اس موضوع برآ کے چل کر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔

# امام ابوحنيفه رحمة التدعليه اورنفس ذكيه كاخروج

145 میں نفس ذکیہ نے مدینہ میں منصور کے خلاف بغاوت کا پر جم بلند کیا اہلِ خراسان اور دوسر سے شہروں کے لوگ ان کی حمایت کے لیے بالکل تیار ہے مگر دُور دراز علاقوں میں رہنے کی وجہ سے تھیک طرح مددنہ کر سکے لیکن امام کے لیے بیار ومحبت کا جذبہ ان کے دِلوں میں بہت زیادہ تھا۔

# امام ما لک اورعلوی تحریک

روایت کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نفس زکیہ کی جمایت میں عباس رہے۔ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا فتو کی دے دیا تھا۔ تاریخ این جربر میں بیان کیا گیا ہے۔ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا فتو کی دے دیا تھا۔ تاریخ این جربر میں بیان کیا گیا ہے۔ کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا فتو کی دیا تولوگوں نے دریافت کیا:

" ہم نے منصور کی خلافت پر بیعت کر لی ہے۔"

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا بمجوری (کی حالت) ہیں بیعت جائز ہے۔ لوگوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پرنفس ذکیہ کی بیعت کر کی اور خود امام صاحب تنہائی اختیار کر گئے۔

محمد النفس الزكيد كے خلاف بعناوت كافتوى دينے پرامام مالك رحمة الله عليه كوڑوں

#### عباسي سيهسالار

ردایت ہے منصور کا جنرل حسن بن قطبہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: حاضر ہوا اور کہنے لگا:

"میرے حالات جیسے بھی ہیں گر پوشیدہ ہیں صرف بد بوجھنا جا ہتا ہوں اگر اب توبہ کرلوں تو میری توبہ قبول ہوجائے گی؟"

امام ابوصنيف رحمة الله عليه في جواب ويا:

"اگرتم کواپ کے پرشرمندگی کا احساس ہوگیا تو اللہ تعالی تہمیں مغاف کر دے گالیکن تمہاری بیر حالت ہوئی جا ہے کہ اگرتم کوا عقیار دیا جائے کہ ایک مسلمان کوئل کرویا خود قل ہو جاؤ تو تم خود قل ہونے کے لیے تیار ہو جانا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ زندگی بھر جو بُرے کام کیئے دوبارہ زندگی میں ایسا نہیں کروں گا آگر بھی عہد تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ رہا تو بیدوعدہ اور عزم تمہاری توبہ ہے۔"

حسن بن قطبہ نے امام اعظم کا بدیمان سن کر عبد کیا: من من من است

'' میں اللہ تعالیٰ ہے وعدہ کرتا ہون کہ آج کے بعد قبل مسلم کا ارتکاب نہیں

کروں گا۔

ابرا بیم بن عبداللدانسی العلوی دور حکومت کے ظہور اور حکومت تک حسن بن قطبہ اسینے وعدہ برقائم رہا۔

منصور نے حسن بن قطبہ کو دربار میں بلایا افرائراہیم کوشتم کرنے کا تھم دیا۔ حسن ہیں منصور نے سے معلم کی خدمت میں جاضر ہوا اور ان کو واقعہ سے باخبر کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمة

الله عليه نے فرمايا:

'' دسن یہ تبہارے امتحان کا دفت ہے اگرتم اللہ سے کیے ہوئے وعدہ پر پورا اُٹرے تو بےشک تبہاری تو بہ قبول ہو جائے گی لیکن اگرتم اپنے دعدے سے پھر گئے تو تم اپنے اگلے بچھلے گنا ہول کی سزاسے نہ نچ سکو گے۔'' اس کے بعد حسن نے دوبارہ تو بہ کی اور اپنے دل میں عہد کر کے منصور کے در بار میں چلا گیا کہ اب زندہ دالی نہیں آؤں گا۔ حسن نے کہا:

''امیرالمونین! جو کام آپ نے میرے سپر دکیا' میں اس سے انکار کرتا ہوں۔آپ کی فرمال برداری کر کے میں نے خدا کی اطاعت کی تو اپنا بہت ساحصہ لے چکالیکن آپ کی اطاعت کر کے میں معصیت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ معصیت کا ذخیرہ میرے لیے بہت زیادہ نے۔'' حسن بن قطبہ کی یا تیں سُن کرمنصور طیش میں آگیا' بید کھے کر حمید بن قطبہ نے عرض

"امیرالمونین! آیک سال سے اس کا ذہنی تو ازن ٹھیک نہیں ہے ایسا لگتا ہے جسے کسی نے اس کو بہکایا ہوئیں اس کام کوسرانجام دوں گانسبتا اس فضیلت کا زیادہ جن دارہوں۔"

حمیدردانہ ہواتو منصور نے اپنے در باری سے دریافت کیا:

در علاء کرام میں کس کے پال حسن کا زیادہ آنا جانا ہے؟''

در باری نے جواب دیا: حسن بن قطبہ الم ماعظم کے پاس جاتا ہے۔

الم ماعظم علویوں سے اُلفت و محبت اور حکومت وقت کے خلاف تنقید کے اقد ام میں حد سے آگے بڑھ گئے حالا نکہ ان کا کام صرف فتو کی دینا تھا۔ مفتی کا فرض ہے کہ دینی معاملات میں اچھائی کے بارے میں اعلانہ بیکارے اور کفر کی پشت بنا ہی نہ کرے۔

معاملات میں اچھائی کے بارے میں اعلانہ بیکارے اور کفر کی پشت بنا ہی نہ کرے۔

معاسبوں بر تنقید

تاریخی مطالعہ سے واضح ہو گیا کہ امام اعظم علو یوں سے محبت کا جذبہ رکھتے تھے لیکن

منصوراوراس کے افسرول پراعلائیے تقید کرتے تھے۔ سابقہ روایت کے مطابق امام اعظم کے امام کی گزشتہ زندگی اور علویوں سے تعلقات میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ امام اعظم کے امام زید سے اجھے تعلقات سے مطابقت پائی جاتی ہے۔ امام جعفر الصادق سے مضبوط رشتہ اور محر الباقر سے بیار ومحبت کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حسن کے شاگر دیتے امام اعظم علویوں سے بے پناہ محبت کرتے ان کی مشکلات کو دیکھ کر بے چین ہوجاتے تھے۔ علویوں سے بے پناہ محبت کرتے ان کی مشکلات کو دیکھ کر بے چین ہوجاتے تھے۔ علویوں سے بے پناہ محبت کرتے اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حصد تھا جس کے ساتھ وہ متصل سے سب بچھامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک حصد تھا جس کے ساتھ وہ متصل

# امام ابوحنيفه رحمة التدعليه كاورست مؤقف

سیاسی آز مائش

ابوجه فرالمنصور کی آنھول سے میر حقیقت پوشیدہ نہیں تھی کہ اہام اعظم کی سوچ کیا ہے خصوصاً اہام ابو حقیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام کوفہ میں تھا۔ منصور نے اہام العظم کی وفا داری کا امتخان لینے کی ٹھالن کی جلدہی مسئد منصور کے ہاتھ میں آگیا، بغداد کا نیا دارالحکومت تغییر ہونا شروع ہوا۔ منصور نے اہام ابو حقیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی کا عہدہ چیش کیا تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کردیا اور کسی صورت بھی اس کو ہائے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ منصور کا ارادہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ اہام صاحب کو اپنے دربار بوں میں شامل کر لئے جا ہے کوئی بھی منصب قبول کرلیں مقصد صرف اہام ابو حقیفہ دھمۃ اللہ علیہ کی وفا داری کا امتحان کی بھی منصب قبول کرلیں مقصد صرف اہام ابو حقیفہ دھمۃ اللہ علیہ کی وفا داری کا امتحان کینا تھا۔

امام ابو صنیفدر حمد الله علیہ نے عہد کرلیا کہ وہ سرز مین کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے۔
گلیکن مصور کوانے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔
دوایت کے مطابق امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ نے تعمیر شہر کے لیے اینٹوں کی گنتی کا کام اپنے سیر دلے لیا ظہری کی روایت کے مطابق تفصیل ہیہ۔
کام اپنے سیر دلے لیا ظہری کی روایت کے مطابق تفصیل ہیہ۔
البرجعفر منصور نے امام اعظم کو بغداد کا قاضی مقرر کیا گرانم وں نے انکار کر دیا۔ منصور نے منافی کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ نے مناز کیا کہ کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ نے مناز دو کیا کہ کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ نے ادادہ کیا کہ کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ نے ادادہ کیا کہ کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ نے ادادہ کیا کہ کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ نے ادادہ کیا کہ کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام ابو صنیفہ درحمۃ الله علیہ نے ادادہ کیا کہ کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام ابو صنیفہ درحمۃ الله علیہ نے دادہ کیا کہ کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام ابو صنیفہ کیا کہ کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام کائی کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام کیا کہ کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام کیا کہ کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام کوئی عہدہ تجول کرنا ہوگا گرامام کیا کائی کوئی عہدہ تھا کہ کوئی عہدہ تھا کرنا ہوگا گرامام کوئی عہدہ تھا کہ کوئی عہدہ تھا کہ کیا کہ کوئی عہدہ تھا کہ کوئی عہدہ تھا کہ کوئی عہدہ تھا کہ کوئی عہدہ تھا کہ کیا کہ کوئی عہدہ تھا کہ کوئی عہدہ کرنا ہوگا گرامام کی کوئی عہدہ تھا کہ کوئی عہدہ تھا کہ کوئی عہدہ کی کوئی عہدہ کوئی عہدہ کی کوئی عہدہ کرنا ہوگا گرامام کوئی عہدہ کوئی کوئی عہدہ کوئی کوئی عہدہ کوئی کوئی کوئی کوئی عہدہ کوئی کوئی عہدہ کوئی کوئی ک

- (1)شهرگی نگرانی
- (2) اینٹوں کی دیکھے بھال
- (3) اور مزدوروں کی داد گیرکا کام ان کے سپردکیا۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے بیکام اینے ذمہ لے لیا مندق کھود نے کے ساتھ شہر کی جا رہ ہوگئے۔ جارد بواری بننے کے بعد امام اعظم اینے فرض سے بَری الذمہ ہوگئے۔

ابن جرير کيتے ہيں:

ہمشیم بن عدی بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قضا اور مظلوموں کی دادری کا عہدہ پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ منصور نے تشم اُٹھائی اگر وہ کسی عہدے کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے تو ان کی خیر نہیں۔ امام ابوحنیفہ دھمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے ابنیوں کی گنتی کا کام شروع کر دیا تا کہ منصور کی تشم پوری ہو جائے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کواس کے منصوب میں ناکام کردنیا بیاس زمانے کی بات ہے جب منصور نے علوی سرداروں کوجیل خانے میں قید کردیا اوران کے مالوں کو صبط کرلیا تھا اور جوجا گیریں ابوالعباس نے ان کودی تھیں ان پر بھی قبضہ کرلیا۔ بیدوا قدنس الزکیہ اور ابراہیم کی شہادت سے پہلے کا ہو یا بعد کا اس سے خلا ہر ہو گیا کہ خلیفہ نے امام اعظم کا امتحان اس وقت لیا جب منصور اور علو یوں کے درمیان تنازع جاری تھا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی زندگی کے مطالعہ سے واضح ہوگیا کہ وہ نرم رویہ صرف اس حد تک اختیار کرتے جس سے ان کے دل و تعمیر اور دین وایمان کوکوئی تعمیل نہ پہنچ ۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس رویے سے منصور کو اپنی طرف عافل کرنا چاہتے تھے لیکن منصور تھیک طریقے سے مطمئن تہیں ہوا وقتا فو قاامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوکسی تہ کی مسئلے میں اُلجھائے رکھتا تھا۔

منصور نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بر بلاوجہ جوظم وستم کیا ان کا نزول نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کی بعاوت کے فوراً بعد شروع جیس ہوا بلکہ بانے سال بعد

شروع ہوتا ہے کیونکہ ابراہیم کی بعثاوت اور قل کا واقعہ 145 ھیں پیش آیا اور امام اعظم کی وفات 156 میں ہوئی۔ تمام مؤرخین متفق ہیں۔

امام زفربیان کرتے ہیں:

ابراہیم کی بغاوت کے دوران امام اعظم بڑے جوش وخروش سے اعلانے گفتگو کرنے گئے بیسب کچھ دیکھتے ہوئے امام ذفر نے کہا جب تک ہماری گردنوں ہیں بھانسی کی رسیاں نہ ڈال دی جا کیں آپ باز نہ آ کیں گے۔ استے میں عیسیٰ بن مویٰ کے پاس ابوجعفر المنصور کا تھم نامہ آ پہنچا کہ امام اعظم کو بغداد بھیج دو۔ امام صاحب بغداد تشریف لے گئے اور وہال پندرہ دن قیام کیا۔

ال روایت کے آخر میں شبہ پایا جاتا ہے کیونکہ امام ابراہیم کے آل کا واقعہ 145ھ میں ہوا' یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ امام اعظم کو ان کے خروج کے نور آبعد بھیج دیا گیا حالانکہ امام عظم کی طلبی اور ابراہیم کی بعناوت کے درمیان پانچ سال کا وقفہ ہے۔ تاریخی کتب میں اس طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ روایت کو قبول کرنے میں احتیاط سے کام لینا جا ہے کیونکہ روایت کی چھان بین کرنا کوئی آسمان کام نہیں۔

جب منصور نے علویوں کوستانا اور ان کے سربراہوں کونٹل کرنا شروع کیا تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس روش سے خوش نہیں تھے گرمنصور کی ایڈ اور سانی سے بیخے کے لیے علمی مشاغل میں مصروف رہتے تھے بھی بھارایی بات کردیتے جس سے ان کی رائے کا اظہار ہوجا تا تھا۔

جن باتوں نے منصور کی بدگمانی اورشبہات میں اضافہ کیا 'ان پر تفصیل سے گفتگو تے ہیں۔

اہل موصل کی بیغاوت

اہل موصل نے منصور کے خلاف بغادت کر کے جھوٹی بیعت کا ثبوت دیا کیونکہ انہوں نے منصور سے مخام ہ کیا تھا کہ آگر وہ حکومت کے خلاف بغادت کر ہے تو ان کا خون بہانا خلیفہ کے لیے جائز ہوگا اس موقع برمنصور نے تمام علماء کرام کوجمع کیا اس وفت امام

اعظم بھی تشریف فرماتھ منصور نے کہا:

آ ب صلى الله عليه وآله وسلم كاار شادياك ب كه المدان الني شرائط كو يوراكري-"

اہلِ موسل نے میرے گورز کے خلاف بخاوت کر کے اپنے معاہدے کوختم کر دیا ہےاس لیےان کا خون بہامیرے لیے جائز ہو گیا ہے۔

ايك فقيهه نے خليفه كوجواب ديا:

اگرا بسرادینا جا بی تو اس کے ستی بیں اور اگرا ب معاف کردیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ پھر منصور نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ کو بخاطب کرتے ہوئے ہوئے اوجھا:

امام صاحب! كيا بنارا ابل بيت عيكوني تعلق بين عي؟

امام ابوصنيف رحمة الله عليه في كحر عدوكر بيان كيا

اہل موصل نے جوشرط آپ ہے کی وہ (مجبور نظے) ان کاحق نہیں تھا اور آپ نے اسی شرط کیوں کی جو آپ کوسر اوار نہیں کیونکہ مسلمان کاقتل تین صورتوں کے سوا جائز نہیں ہے اسی شرط کیوں کی جو آپ کوسر اوار نہیں کیونکہ مسلمان کاقتل تین صورتوں کے سوا جائز نہیں ہے اگر آپ ان کی جان لیں گے تو یہ تھیک نہیں بلکۂ اللہ تعالی زیادہ حق دار ہے کہ اس کو پورا

منصور نے مجلس ختم کی اور سب لوگ علے گئے تو ایام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہما کر کہا امام صاحب! آپ نے جو بچھ بیان کیا ، وہ بالکل تھیک ہے لیکن آب اپ وطن تشریف لے انجی نیزیادہ بہتر ہے لیکن اس ظرح کے فتو وں سے ذرا گریز کیا کریں جس سے آپ کے خلیفہ کی عزت پر حرف آئے۔ آپ جانے ہیں اس طرح کے فتو وں سے خوارج کو حکومت کے خلاف بعناوت کرنے کا موقع ملتا ہے۔

ايكسواح نكاريان كرت إن

اہل موسل کی زیادہ تر تعدادعلو ہوں برمشمال تھی۔منصور نے ارادہ کیا کہ موسل بر راتوں رات جملہ کر سے ال کوئل کر دیا جائے لیکن فتو کی لینے کے لیے منصور نے امام اعظم ابن الي ليل اورابن يثر مه كو بغداد مين بُلا كر يوجها:

''اہلِ موسل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بخاوت نہیں کریں گے لیکن اب انہوں نے ایسا کیا کیا ان کاخوارج و مال میرے لیے حلال ہے؟''
امام اعظم چپ رہے لیکن ابن انی لیا اور ابن شرمیہ نے فرمایا:
'' رہے آپ کی رعایا ہیں اگر معاف کر دیں تو آپ کے تن میں بہتر ہے اگر سز ا

منصور نے امام اعظم کو خاموش پا کرکہا:

امام ابوصنیف رحمۃ اللہ علیہ کی اس بارے میں کیارائے ہے؟
امام اعظم نے کہا اے فلیفہ! اگراہل موصل نے خود کو آپ کے حوالے کر دیا ہے یہ چیز شرعا ان کے اختیار سے باہر ہے آپ خود سوچیے کہ اگر کوئی عورت خود کو بغیر نکاح کے کی شخص کے حوالے کر دیے تو کیا وہ مخص اس سے مباشرت کرسکتا ہے؟''
منصور نے جواب دیا وہ خض ایسانہیں کرے گا اس کے بعد منصور نے اہل موصل منصور نے اہل موصل کے خلاف خونریزی کا ارادہ ترک کر دیا اور امام اعظم اور ان کے ساتھیوں کو کوفہ واپس

جانے کی اجازت وے دی۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوائح نگاراس واقعہ کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ابن الاخیر بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر ابن بیڑ مہ امام اعظم کے ساتھ تھے جس کو وہ 148 ھے کہ واقعہ میں درج کرتے ہیں لیکن ابن بیڑ مہ کی وفات 144 ھ میں ہوئی جیسا کہ تاریخی واقعہ میں درج کرتے ہیں لیکن ابن بیڑ مہ کی وفات 144 ھ مطالعہ سے اس بات کا خبوت ماتا ہے کہ خود ابن الاخیر نے ابن بیڑ مہ کی وفات 144 ھ میان کی ہوائے نگاروں کی روایت ٹھیک ہے۔ میان کی خوا میں المنصور کے شحائف

(۲) .....الإجتفر المنصور كى حكومت كے بارے امام اعظم كى جورائے ہے يہ ہے كہ منصور نے امتحان لينے كے ليے امام اعظم كى خدمت ميں مدايدو تحا كف بينے كين امام اعظم منصور نے امتحان لينے كے ليے امام اعظم كى خدمت ميں مدايدو تحا كف بينے كين امام الوحنيف دحمة الله عليہ كے موانح نگار لكھتے ہيں:

"ابوجعفر المنصورت ول بزار درہم اور ایک لونڈی اپنے وزیر عبد الملک بن حمید کے ہاتھ امام صاحب کی خدمت میں بھیجی جو بہت عقل مند خص تھا جب امام اعظم نے لینے سے انکار کر دیا تو وزیر نے کہا خدا کی تنم اُٹھا کر کہتا ہوں کہ ابوجعفر المنصور آپ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں اگر آپ نے تا کف قبول نہ کے تو یہ بدگمانیاں اور زیادہ بڑھ جا کیں گی۔ امام اعظم نے تکا کف قبول نہ کے تو یہ بدگمانیاں اور زیادہ بڑھ جا کیں گی۔ امام اعظم انکار پر قائم رہے پھر وزیر عبد الملک بن حمید نے کہا اچھا مال جوائز کی مد میں انکار پر قائم رہے رہے اور تر عبد الملک بن حمید نے کہا انتہا مال جوائز کی مد میں بخت کر دیتا ہوں گر جاریہ تو قبول کر لیجھے یا کوئی ایسا عذر بتا ہے جس کو ابوجعفر المنصور کے سامنے بیان کرسکوں۔ "

امام الوحنيف رحمة الله عليه في جواب ديا:

" بھلا اس عمر ہیں جھے عورتوں سے کیا کام؟ خود سوچوال لونڈی کوا ہے بلے
باندھ کر کتنا بڑاظلم کروں گایا اس کوفروخت کر کے پچھرقم حاصل کرلوں۔
خلیفہ سے جا کر کہہ دوں کہ میری مجال کیا گہ آ پ کے ملک سے جوعورت
میرے قبضے ہیں آئے اس کو ہاڑار میں فروخت کردوں۔"

## منصور کی بدگمانیاں

ابوجعفر المنصور اور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس طرح کے اختلافات
پیدا ہو گئے کہ منصور ہر وقت امام صاحب کے بارے میں باخبر رہتا اور ان کے حالات
معلوم کرنے کی کوشش کرتائیکن منصور کے در بار میں کچھلوگ امام صاحب کے خلاف تھے
اس لیے وہ اپنی باتوں سے منصور کے دل میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے
برگمانیاں بیدا کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی پرواہ نہیں
کرتے تھے کہ کون خوش ہے یا ناراض جو پچھ کہنا جا ہے رضائے الی اور تسکین قلب کے
لیے بے دھڑک اس کا اظہار کردیتے گرمنصور کے دربار میں پچھلوگ ایسے تھے جو ہروقت
امام صاحب کے خلاف بچڑکاتے رہتے تھے۔
امام صاحب کے خلاف بچڑکاتے رہتے تھے۔

''ایک مرتبہ منصور نے امام صاحب کو دربار میں بلایا تو حاجب رہیج جوامام ابوصنيفه رحمة الله عليه كامخالف تفاعليفه خليفه في كما الص خليفه اليدوي المام صاحب ہیں جو آ ب کے آباؤ اجداد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے خلاف فتو کی دیتے ہیں۔ نتویٰ بینھا کہ اگر کوئی شخص مجلس سے قسم اُٹھا کر جائے پھرایک دو دن کے بعداس شم سے کسی چیز کومشنٹی کردے تو اسٹنی کاعمل جتم ہوجائے گا۔ بيس كرامام ابوطنيفه رحمة الله عليه في منصور كوكها امير الموتين! آب نے دیکھا کہ بیکیا کہنا جاہ رہاہے اگرفوج آپ کے ہاتھ پر وفاداری کی بیعت كرتى ہے تو وہ اس عبدوفاكى يا بندنہيں منصور نے كہا كيسے؟ امام ابوصيف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وہ لوگ آپ کی بیعت کریں تو گھر جا کراشنگی کر لیں تو ان کا عبد باطل ہوجائے گا۔ امام صاحب کا جواب سُن کرخلیفہ نے قہقہہ لگایا اور رہیج ہے کہا' امام اعظم کومت چھیٹرا کرو۔ دربار سے نکلنے کے بعدرت في في امام ابوصيفه رحمة الله عليه الله كما أن تو آب مجها لكروان والے تھے۔امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا 'ارادہ تو تمہارا یہی تھا مگر میں نے اپنی اور تبہاری جان بیجالی۔

# سركارى المكارول كى مخاصمت

روایت ہے کہ منصور کے عمال میں ایک شخص ابوالعباس طوی تھا جو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے اللہ علیہ بھی اس سے بخبر نہیں دکھتا تھا۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے بخبر نہیں نتھے۔ ایک دن امام صاحب منصور کے در بار میں آئے ہے' بہت سے لوگ جمع سے طوی نے سوچا کہ آج امام صاحب کا کام تمام کر کے رہوں گا بھرامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باس آ باادر کہنے لگا' امام صاحب! اگر خلیفہ اس بات کا تھم دیں کہ فلاں آدی کوئل کر دو مگراس آدی کا تصور معلوم نہ ہوتو ہمارے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا ؟

امام ابوصنیفه رحمة الله علیه نے قوراً جواب دیا 'ابوالعباس! بیه بتاو که غلیفه تیجی تکم دیتے ما علط؟ طوی نے کہا خلیفہ غلط تھم کیوں دیں گے؟ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کھر سے تھم کی تھیل میں دیر کیوں کرنی ہے اسے فوراً نافذ ہونا جا ہے پھرامام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے فاراً نافذ ہونا جا ہے پھرامام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے باس بیٹے ہوئے لوگوں سے کہا:

"اصل میں میر مجھے ل کروانا جا ہتا تھا مگر میں نے اسے قید کرایا۔"

امام صاحب کا وہ مؤقف ظاہر کر دیا جائے جس کی وجہ سے ابوجعفر منصور نے ان کو مصائب و آلام کا نشان بنایا تھا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوفہ کے قاضی جب کوئی غلط فیصلہ کرتے ہے تھے تو امام صاحب بلاجھ کاس پر تنقید کرتے اور فیصلہ ہوتے ہی مدی اور مدعا علیہ کے سامنے غلطیاں واضح کر دیتے تھے جس کی وجہ سے قاضی کوغصہ آجاتا اور بعض اوقات مجبور ہوکر خلیفہ کے پاس شکایت لے کر حاضر ہوجاتا تھا۔

روایت ہے قاضی ابن الی کیلی (کوفہ کے قاضی) نے ایک مرتبہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شکایت کی تو ان کوفتو کی دینے سے روک دیا گیا لیکن کچھ عرصے بعد فتو کی دینے کی اجازت کی گئی۔ اجازت کی گئی۔

قاضی کے فیصلوں بر تنقید

امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوائح نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن الی کیا کی عدالت میں پاگل عورت کا مقدمہ لایا گیا جس نے ایک شخص کو بدچلن ماں ہاپ کا بیٹا کہہ کر برا یا تھا۔ قاضی نے اس پاگل عورت پر مسجد میں کھڑے کھڑے وو عدیں جاری کر دیں ایک عداس کی ماں پر زناکی تہمت لگانا ہے اور دومری باپ پر تہمت کی وجہ سے جاری کر دیں۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس تنصلے کی خبر ملی تو انہوں نے کہا قاضی نے اس نصلے میں پوری جھ غلطیاں کی ہیں

- (1) مجدیش سرادینا جائز میں ہے۔
- (2) مورتوں کو بٹھا کرسز ادی جاتی ہے (لیکن قاضی نے کھڑ اکر کے سز ادی)

- (3) ماں اور باپ دونوں کی وجہ سے دومزا ئیں دیں۔ قانون میہ ہے کہا گرکوئی شخص پوری جماعت پرتہمت لگائے تو سزاایک ہی ہوئی ہے۔
- (4) ایک وقت میں دو حدیں (مزائمیں) لگانا جائز نہیں ہیں۔ دومری حد (مزا) اس وقت دی جاتی ہے جب پہلی مزاکی تکلیف ختم ہوجائے۔
- (5) قاضی کو بیمعلوم کرنا جاہیے تھا کہ وہ عورت پاگل ہے یا نہیں کیونکہ پاگل کوسز انہیں دی جاتی۔
- (6) مدی کے والدین نے عدالت بین حاضر ہوکر دعویٰ نہیں کیا تو پھر سزا کیوں دی۔

  ابن الی لیا کو جب ان باتوں کی خبر ملی تو خلیفہ کے پاس جا کر شکایت کی تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر پابندی لگا دی کہ آئندہ کوئی فتو کی دینے کے حق دار نہیں ہیں بچھ عرصے بعد حکومت کی طرف سے ایک قاصد چند سوالات لے کرامام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ان مسائل کے متعلق فتو کی دیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فتو کی دینے سے منع کیا ہے۔ قاصد فتو کی دینے سے منع کیا ہے۔ قاصد خلیفہ کے پاس گیا تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی پابندی ختم کر کے فتو کی دینے کی خاصہ اجازت دے دی پھرامام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ افتا پر بیٹھے اور فتو کی دینے گئے۔

  امام سے مط بھمال رشھ

امام اعظم قاضیوں اور عدالتوں کے علاوہ نقہاء کے فتووں پر بھی تقید کرتے ہتے لیکن امام صاحب کی تنقید میں وہ تندی نہیں ہوتی تھی جو عدالت کے فیصلوں پر جرح کی صورت میں ایک میں پائی جاتی تھی۔عدالتوں کے فیصلے نافذ ہوجاتے ہیں گرغلط ہونے کی صورت میں ایک انسان پر ناحی ظلم ہوتا ہے اور نفسیاتی کی اظ سے جو وجو ہات سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ قاضی کی غلطی سے اموال ونفوں لیعنی ذہنی تواز ن اور حرمات ضائع ہوجاتے ہیں۔
قاضی کی غلطی سے اموال ونفوں لیعنی ذہنی تواز ن اور حرمات ضائع ہوجاتے ہیں۔
عمومی انتظام کے لحاظ سے فیصلوں کا احر ام ضروری ہے تا کہ عدالت کے فیصلے نافذ ہو جائے اور ہو تھیں اور جس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا گیا اس کو جائے کہ انساف کا قائل ہو جائے اور ہو تکیں اور جس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا گیا اس کو جائے کہ انساف کا قائل ہو جائے اور ہو تکیں اور جس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا گیا اس کو جائے ہوں میں اس فیصلون قائم رہے اس طرح

حکومت کاستون بھی محکم رہے گا جہاں تک قاضی کی غلطی کا تعلق ہے تو اس کی پردہ پوتی کرنا حقوق کی حفاظت میں شامل ہے۔ بیر طریقہ انظام کی مشینری کو پریشان کرنے اور احکام کا احترام نہ کرنے سے بہتر ہے کیونکہ اعلائیہ تنقید کرنے سے لوگ عدالت سے غیر مطمئن ہو جا کیں گے۔

ان وجوہات کی بناء پرامام صاحب جیسے عظیم تقیہہ کو جا ہے تھا کہ قاضوں پر خفیہ تقید کرتے اور خط و کتابت کے ذریعے ان کی اصلاح کر دیتے اگر مکا نب کا سلسلہ نہ ممکن ہوتا تو حاکم وفت کے یاس اپنی رائے لکھ کر جیجے دیتے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احکام قضا کے بارے میں جومؤنف تھا وہ آیک مسلمہ حقیقت ہے کہ قاضی ابن ابی لیل نے تقیدات کا استقبال بھی کشادہ دل ہے نہیں گیا تھا بلکہ بسا اوقات تقید کی وجہ سے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایڈ اورسانی کے وجہ سے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایڈ اورسانی کے دریے ہوجائے تھے۔ یہ باتیں جب امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو کیں تو فرمایا:

"ابن الی لیل میرے بارے میں ان حدود تک چلا جا تا ہے کہ میں کی جاتور کے لیے بھی ایسانہیں سوچتا۔"

امام ابوصنیفدرجمۃ اللہ علیہ کا ابن ابی کیا کے فیصلوں پر تنقید کرنا پھراس تقید میں اتی شدت پیدا ہوجاتی کہ اعلانیہ پیکارنا موزوں نہ تھا۔ ابن ابی کیا کے لیے بھی مناسب نہیں تھا کہ ان تنقیدات کو دشمنی میں مبتلا کرے۔ امام ابو حنیفہ رخمۃ اللہ علیہ کی تقیدات کے باوجود ان سے تعلقات قائم رکھتے تو ممکن تھا کہ وہ نرم ہوجاتے اور علماء کی حدود کا خیال کرتے یا کہ ان کم ان کم ان کا غصہ کم ہوجاتا۔

# خليفه منصور كاعتاب

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غلوبوں سے بہت زیادہ محبت کرتے سے وہ اپنے حلقہ درس اور شاگردوں کے سمامنے بے جھیک اس اُلفت و محبت کا اظہار کر دیتے ہے۔ منصور جب استفسار کرتا تو آپ اعلانیہ اس کی مخالفت کرتے ہے۔ منصور کا استفساد کرتا محض امام البوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کے حالات کا پند لگانا ہوتا تھا۔ منصور کو جب معلوم ہوجاتا تو امام اعظم کوان باتوں سے منع کر دیتے جن سے خوارج کو اینے عہد وفا کوتو ڈکر امام کے خلاف بعناوت کا موقع مل سے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ منصور کے تھا کف قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ تھا کف محض امام صاحب کا امتحان لینا تھا۔منصور کے مخلص در باری امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ کونفیجت کرتے کہ منصور تو بہانہ تلاش کرر ہاہے کہ کی طرح آپ پر تہمت لگا سکے لیکن امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے انکار پر قائم رہتے تھے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب عدالت کے فیصلوں کوئی کے خلاف دیکھتے تو ان کو طیش آجا تا تھا بھر پرداہ نہ کرتے کہ اس تقید ہے جمال کی عزیت و وقار پرحرف آئے گا۔
منصور کو جب معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علویوں کی طرف مائل ہیں تو اس مدھور کو جب معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ امام صاحب علویوں کو ہر ول رو ہے ہے کہ امام صاحب علویوں کو ہر ول عزید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی قدم عزید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کوئی قدم اللہ سے گریز کر دہا تھا کیونکہ امام صاحب حلقہ درس میں کوئی بات کرنے ہے نہیں انتھا کہ درس میں کوئی بات کرنے ہے نہیں

جمعکتے تھے نہان کے عقیدے میں کوئی خرائی تھی کہ کوئی تہمت لگا سکے بلکہ امام ابو حنیفہ رحمة اللہ علیہ کے علم وفضل اور سیرت کا سب اعتراف کرتے تھے۔ منصوراس وقت تک کھی ہیں کرسکتا تھا جب تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تلوار لے کر میدان میں نہ نکلتے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تلوار لے کر میدان میں نہ نکلتے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کا عہدہ قبول نہ کیا تو منصور کوان پر دست اندازی کا موقع مل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کا عہدہ قبول نہ کیا تو منصور کوان پر دست اندازی کا موقع مل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کا عہدہ قبول نہ کیا تو منصور کوان پر دست اندازی کا موقع مل

منصور نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی کا عہدہ پیش کیا جس طرح وہ حکومتِ
عباسیہ میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے لیکن امام صاحب نے بیعہدہ قبول نہ کیا۔منصور کا
مقصد بیتھا کہ اگر امام صاحب عہدہ قبول کرلیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ
حکومت کے وفا دار ہیں اگر انکار کیا تو عوام کے سامنے ان پرظلم وستم کا موقع مل جائے گا
اور اس ہیں کوئی قباحت بھی نہیں ہوگی۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عوام کے نزد کی دین تضاور عوام کی خاطران کوعہدہ قبول کرنے پرمجبور کیا جاسکتا ہے اورا تکار کرنے برطلم وستم کرنا جائز ہوگا۔علم وضل کا تقاضہ ہے کہ عوام کے جوحقوق ان پر فرض بین ان کے لیے قاضی کا عہدہ قبول کرے ان کو پورا کرنا ہوگا۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضوں کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہے ان کے لیے ضروری تھا کہ چیف جسٹس کی حیثیت ہے ان کی رہنمائی کریں اور کوشش کریں کہ وہ سے راستے پر کام کریں۔

امام ابوصنیفدر حمنة الله علیه ایک بهت برای فقیمه منفی شناء پروه فیصلول پرتنفید کریتے دستے منفیہ۔

اگرامام اعظم عہدہ قبول نہیں کرتے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا تقید کرنا اختلاف پیدا کرنے کا سبب ہے کیوں جب ان کوتغیر کا موقع دیا جاتا ہے تو انکار کیوں کرتے ہیں؟

ابلِ عراق كى نظر ميں امام الوحديقه رحمة الله عليه كامقام بهت بلند تقااس ليے خليف نے

ان کے لیے سیجے عہدے کا انتخاب کیا آگروہ انگار کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کومجور کیا جا سکتا ہے لیے ان کومجور کیا جا سکتا ہے لیکن ظلم کرنا جا ترنہیں کیونکہ اس سے مقصود ان کا مقام اونچا کرنا ہے نہ کہ ذلت و رسوا کرنا۔

ابوجعفر المنصور نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو در بار میں بڑا یا اور قاضی کا عہدہ پیش کیا گرآ ہے نے انکار کر دیا۔ منصور نے کہا تاضیوں کو فیصلوں میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں مدد کر دیا ہے جیے لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ منصور نے امام صاحب کو کوڑے لگوائے اور قید کر دیا۔ روایت ہے کہ کوڑے نہیں لگائے صرف قد کہا تھا۔

# امام اعظم كابيان

امام ابوصنیفه رحمة الله علیه کے سوائح نگار بیان کرتے ہیں:

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب بغداد بھیجا گیا تو ان کا چرہ تمتمار ہاتھا۔فرمانے گے:

ظیفہ نے قاضی کا عہدہ پیش کیا لیکن ہیں نے اس لیے انکار کر دیا کہ میں اس لائن

مبین ہوں مجھے معلوم ہے کہ مدی پر ولیل اور انکار (کرنے والے) کے خلاف حلف

السواجب ہے گر قاضی وہ محض بن سکتا ہے جس کا حوصلہ بلند ہو وہ تمہارے تمہاری اولا داور

فوج کے خلاف فیصلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو گر مجھ میں اتنا حوصلہ بین ہے۔میرا حال تو یہ

مبیر رحان ما ا

ظیفہ نے کہا آپ میرے بدایا وتحا نف قبول کیوں نہیں کرتے؟ امام الوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:

امیرالمؤمنین! اگرایے ذاتی مال میں ہے دیں تو میں ضرور قبول کر لیتالیکن جوآپ مجھے دے رہے ہیں میں ہوں اور ندان مجھے دے رہے ہیں میں ہوں اور ندان لوگوں میں ہوں ہوں اور ندان لوگوں میں ہوں جو مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر میراتعلق ان ہے ہوتا تو میں ضرور دے دیتا' نہ میراتعلق فوجیوں کی اولا دہے ہے کہ ان کا حصہ قبول کرلوں اور نہ میں تنگ

دست ہوں اگرابیا ہوتا تو بیسب کھیمیرے لیے حلال تھا۔ بیس کرمنصور نے کہا پھر آپ ہی قیام کرے کہ قاضوں کواگر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ سے مشورہ لے سکیں۔

قيدو بندكى صبعوبتين

ابوجعفر المنصور نے امام صاحب کو قاضی کا عہدہ قبول نہ کرنے پر قید کر لیا ایک سودی کوڑے مارے پھر جیل خانے سے رہا کر کے تھم دیا کہ دارالخلافت کے دروازے پر جاکر قیام کر واور جومسائل تہمارے پاس آئیں ان کے متعلق فتوے دیا کرو۔ امام ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ جا کر بیٹھ گئے جب خلیفہ نے مسائل بھیج تو آپ نے فتوی دینے سے الکار کر دیا۔ ابوجعفر المنصور نے تھے میں آکر آپ کو دوبارہ جیل میں قید کر دیا اور تھم دیا کہ ان پرخوب سختی کرو۔

خلیفہ نے امام صاحب ہے کہا کہ عہدہ قضا قبول کر لیجیہ۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کردیا منصور نے شمائی کہ بیمنصب ضرور قبول کرنا پڑے گا۔امام صاحب نے فتم اُٹھائی کہ وہ قبول نہیں کریں گے۔منصور نے پھرشم اُٹھائی اور امام اعظم نے بھی شم اُٹھا کہ کہ وہ قبول نہیں کریں گے۔منصور نے پھرشم اُٹھائی اور امام اعظم نے بھی شم اُٹھا کہ را نکار کردیا۔

رئيع حاجب نے كما:

امام صاحب خليفه في ما تفادي ب-

امام ابوصنیفدر حمة الله علیدنے فواب دیا خلیفہ کے لیے سم کا کفارہ ادا کرنا آسان

منصور نے آب کوجیل خانے میری بند کر دیا۔

ریج بن یوس بیان کرتے ہیں:

میں نے دیکھا کہ ابوجعفر المنصور امام ابوجنیقہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنے پر مجبور کر

رہے ہیں۔

امام الوصيف رحمة الله عليه جواب د التعالى

امانت اس کے سپر دکرے جواللہ تعالیٰ کے سواکس سے نہ ڈرتا ہو ہیں تو وہ انسان ہوں جو عام حالت میں غلطی کر لیتا ہوں تو غصے میں اپنے آپ پر کینے قابور کھ سکتا ہوں اگر جھے آپ کے خلاف فیصلہ کرنے کا حکم دیا جائے اور ساتھ ہی ہددہم ہوکہ فیصلے سے ہن جاؤ ورنہ دریائے فرات میں فرق کر دیا جائے گا تو میں دریائے فرات میں ڈو بنے کے لیے تیار ہوجاؤں گا لیکن اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے دربار میں اس صلاحیت کے لوگ موجود ہیں جو آپ کی وجہ سے دوسر نے لوگوں کے وقار کو دربار میں اس صلاحیت کے لوگ موجود ہیں جو آپ کی وجہ سے دوسر نے لوگوں کے وقار کو گھی قائم رکھ سکتے ہیں۔

منعور نے کہا جھوٹے ہوتہار ہے اندر بیصلاحیت موجود ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا 'پھر آپ جھوٹے شخص کوعدل وانصاف کی امانت کیوں سونیتے ہیں۔

روایات بیان کرنے کا مقصد بیتھا کہ قار مین کرام پرواضح ہوجائے کہ منصور نے امام اعظم پرکینے کلم وستم کے اور امام اعظم اور منصور کے درمیان کون کو نے سوالات ہوئے۔
مختلف مجالس میں منصور نے امام اعظم کوقاضی کا عہدہ پیش کیا گرامام اعظم نے انکار کردیا اور بھی قاضیوں کی ڈ مہداری ڈائی اور بھی عطیات قبول نہ کرنے پرظلم وستم کیا تو امام اعظم نے تنی ہے جواب دیا اس طرح امام صاحب قاضی بننے کو دریائے فرات میں ڈ وب اعظم نے کوتر جے دی کسی محلف میں خلیف من ما تھا کر عہدہ قبول کرنے کو کہتا ہے تو آ ہے بھی قسم اٹھا کر عہدہ قبول کرنے کو کہتا ہے تو آ ہے بھی قسم اٹھا کر جواب دیے ہیں پھر حاجب رہے بن یوٹس کی شرارتوں کی وجہ سے امام اعظم کوقید کر دیا گیا جیسا کہ سمائقہ روایات میں بیان ہو چکا ہے کہ حاجب رہے اور امام اعظم کے درمیان اختلافات بہت ذیادہ ہو گئے ہے۔

## افكار كے اسباب

امام اعظم کے انکار کی وجہ بیانہ کی کہ وہ منصور کی خلافت کے تن میں نہیں تھے بلکہ وہ سیجھتے تھے کہ اگر میں نے اس عہدے کو قبول کرلیا تو ہوسکتا ہے اپنی ذید وار بوں کو بورانہ کر سیجھتے تھے کہ اگر میں نے اس عہدے پر بیٹے کر میں اپنے نفس کی بیروی کرنے لگوں اور سکوں۔ جھے خوف ہے کہ اس عہدے پر بیٹے کر میں اپنے نفس کی بیروی کرنے لگوں اور

لوگوں کے ساتھ انصاف نہ کرسکوں گا۔

امام الوطنيف رحمة الله علية قاضى بننے كے علاوہ ہر مشكل كام كوآسان بحضے ہے۔
معلوم ہوگيا كه ام صاحب نے اى بناء پر قاضى كاعبدہ قبول نہيں كيا تھا اوراس كے
علاوہ كوئى سياسى جذب نہ تھا چرامام اعظم نے عہدہ افغاء ہے كيوں انكاركيا حالا نكدا فغاء تو
انہى مسائل كاحل ہے جو قاضيوں كى سجھ بيس نہ آتے ہوں۔ تاريخى مطالعہ ہے واضح ہوگيا
كہ امام الوطنيف رحمة الله عليه فتوكى ذيئے بيس بہت بہا در تھے۔ امام آعظم بي عذر پيش كر سكتے
ہيں كہ مسائل قضا بيس افغاء بھى تھم كى حيثيت ركھتا ہے اور بيس تھم كى ذهر دارى قبول كرنے
ہيں كہ مسائل قضا بيس افغاء بھى تھم جوفتو وك بيس پايا جاتا ہے وہ تھم سے زيادہ يُر خطر ہوتا
ہيں بيس نہ تو مطالعہ كاموقع ملتا ہے اور نہ فريقين كے ولائل كوسنا جاتا ہے جومجلس قضا

منصور جانتا تھا کہ امام آبو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہیز گاری اور ڈمہ داری کے بوجھ سے
انکار نہیں کرر ہے بلکہ منصور کو امام صاحب کی نبیت پر شک تھا اس لیے اس نے تحا کف قبول
نہ کرنے کی وجہ دریافت کی۔

اگران دونوں باتوں کے درمیان کوئی وجہ زبط نہ ہوتو منصور سوال کیول کرتا۔ روایت ہے منصور کا گمان تھیک تھا گر جب وہ مطمئن ہو جاتا تو اس کے درباری اہام اعظم کے خلاف منصور کا گمان تھیک تھا گر جب وہ مطمئن ہو جاتا تو اس کے درباری اہام اعظم کے خلاف منصور کو بھڑ کا نا شروع کر دیتے تھے اور جب بحث ومباحثہ ہوتا تو ان باتوں کی طرف منصور کی تو جہ وال تے جوامام ابو صنیفہ رحمہ اللہ علیہ ثابت کرتے تھے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سخت کیجے میں جواب دیتے تھے اور الرات کی پروا کے بغیر
حق کے لیے آ واز بلند کرتے تھے۔ چاہے گئی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے صبر سے
برواشت کرتے تھے۔ آ ہے وفا واقعاء کے عہد ہے کا صاف انکار کر دیا اور تحالف ای
لیے قبول نہ کے کہ یہ مال مسلمانوں کا جی ہے اور میرے لیے جائر نہیں ہے۔ مصورا گرفتم
انھا کر اصرار کرنا تو آب بھی شم اُٹھا کے جواب دیتے۔ دیتے کی پروا کے بغیر جو بھے کہا ہوتا '

# امام الوحنيف رحمة التدعليه كي وفات

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مصائب کا نزول ہوا تمام مؤرخین منفق ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوقید کیا بھرافناء تدرلیں سے منع کر دیا گیا کیونکہ نظر بندی کے ساتھ یا چندروز بعدوفات یا گئے۔

امام الوحنيف رحمة الله عليه كي وقات مين اختلاف درج ذيل بين:

- (۱) كورول كى مزاك بعد جيل ميں وفات يا كتے۔
- (٢) باز مردے کر ماردیا تا کرزیادہ دیرجیل خانے میں تدیرے رہیں۔
- (۳) بااس شرط پر رہا کر دیا کہ نہ لوگوں ہے ملیں اور نہ درس و تدریس کواختیار کریں گے پھرگھر آ کرفوت ہوگئے۔

روایت ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ التذعلیہ کوڑوں کی سراکے بعد وفات تک جیل میں

# واسطی کی روایت

واؤد بن راشد الواسطى بيان كرتے بين:

جب امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوعہدہ قضا ہے انکار کرنے برہزادی جار ان تھی تو ہیں وہاں موجود تھا امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن میں دس کوڑے لگائے جائے تھے حتی کہ آیک سودل کوڑے لگائے جائے ہے دیا کہ آیک سودل کوڑے لگائے گئے ہر دفعہ ان سے کہا جاتا کہ عہدہ قبول کر انکار کر دیے جب لگاتار کوڑوں کی مزاملے لگی تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی سے دعا دستے جب لگاتار کوڑوں کی مزاملے لگی تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی سے دعا

''اےاللہ!ا بنی قدرت کے ڈرلیے جھے کوان کے شرنے دُورکردے۔'' جب امام ابوحثیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اٹکار پر قائم رہے تو انہیں زہر دے کر ہلاک کر اگرا۔

## ایک دوسری روایت

امام الوصنيف رحمة الله عليه كسواح نكار بيان كرتے بين:

جیل کی سر ااور پھے عرصہ تک ایذاء رسانی پہنچانے کے بعد منصور نے اپنے ساتھیوں سے رائے کی جس کے بعد امام الوطنیف رحمیۃ اللہ علیہ کوجیل خانہ سے رہا کر کے ایک مکان میں بند کر دیا اور ساتھ ہی فتو کی نہ دینے اور لوگوں سے ملنے جلنے پریا بندی لگا دی اس حالت میں امام الوطنیف رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوگئے۔

واقعات کے سیاق وسباق کے مطابق آخری روایت بالکل ٹھیک ہے کہ منصوراپ آپ کواس حال میں پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ علم اور اہلِ علم کے لوگوں کو کم ترسیحتا ہے۔ اللہ علیہ کی ایڈاء رسانی پر مجبور کیا تو اس میکن جب حالات نے منصور کوامام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایڈاء رسانی پر مجبور کیا تو اس نے خود کو بے تصور قرار دے کرلوگوں کو یقین دلایا کہ وہ سب بھی انتقام لینے کی خاطر نہیں بلکہ عہدہ نہ قبول کرنے پر سرزادے رہا ہے۔

عقل وقیاس نے طاہر ہوتا ہے کہ مصور کے مصاحبین میں سے کسی نے مشورہ دیا ہوگا

کداس نیک انسان پررخم کرے جس کی مخالفت سے خلیفہ کو کوئی نقصان نہیں بہتج سکتا ہے۔

نیز رائے عامہ کے خوف سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بخت سرزا دیئے سے گریز کرتا تھا۔

مؤر نین متفق ہیں کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ انہیں مقبرہ کے

اس جے وہی وہی وہی کی جا سکتی ہوئے ہو عصب شدہ نہ ہوئیہ وصیت اس صورت تسلیم کی جا سکتی ہے

جب متصور نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل خانے سے رہا کر کے اپنے اظمیمان کی

خاطر درس وہ فران اور اوگوں ہے میل جول پر پابندی لگا دی ہوای طرح جیل میں رہنے کا

کوئی مطلب نہیں۔

روایت ہے کہ امام اعظم کے وصال سے بعد منصور نے امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بڑھی اگر امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں فوت ہو جانے تو منصور نے (ایسا کماز جنازہ کیوں بڑھی۔
کیوں کیا) بعنی نماز جنازہ کیوں بڑھی۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صدیقوں اور شہیدون کی طرح 150 ھیں وفات پا گئے المحضر میں وفات پا گئے المحضر میں مؤرفین نے ان کاسال وفات 151ھ یا 153ھ کا المحالے۔ بیا بیک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے پاک باز مضبوط دل عقل منداور صبر وقتل رکھنے والے انسان کے لیے موت ہی راحت کا سبب ہوتی ہے۔

# امام اعظم کی وصیت

امام ابوصنیف رحمۃ الله علیہ نے مخالفین کی ہر تکلیف کومبر و کمل سے برواشت کیا۔ امراء اور خلفاء کی طرف سے جواذیتیں دی گئیں ان بیل بھی آپ نے کمزوری کا اظہار نہیں کیا آگر جہاد بالنفس کے خلف میدان ہیں تو امام ابوصنیف رحمۃ الله علیہ اس جہاد کے قا کہ عظیم تھے۔ ہرمیدان میں کامیاب ہوئے اور جہاد میں ثابت قدم رہ اور مشکلات کورضائے اللی سمجھ کر قبول کر لیتے تھے۔ امام ابوصنیف رحمۃ الله علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وصیت کی تھی کہان کو پاک زمین میں فن کیا جائے اور الی زمین پر وفن نہ کیا جائے جس پر الزام ہو کہ خلیفہ نے دھاند کی سے اس پر قبضہ کیا ہے۔ ابوجعفر المنصور کو امام ابوصنیف رحمۃ برالزام ہو کہ خلیفہ نے دھاند کی سے اس پر قبضہ کیا ہے۔ ابوجعفر المنصور کو امام ابوصنیف رحمۃ الله علیہ کی اس وصیت کا علم ہوا تو افسول سے کہا:

"میری اس زندگی میں اور موت کے بعد امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے میری طرف سے کون عذر بیش کرے گا۔"

ال میں کوئی شبہ بیں کہ ایک علمی و دین شخصیت کس سلطنت و حکومت کے جاہ و جلال کی طرح لوگوں براثر انداز ندہو۔

تمام اہالیان بغداد نے اس عظیم فقیہ امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کی بعض مؤرجین نے جنازے میں حاضرین کی تعداد بجائ بزار کے قریب بنائی ہے اور اس کے بعدابی حفر المصور نے امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کھڑے ہو کرنماز ہے اور اس کے بعدابی حفر المصور نے امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کھڑے ہو کرنماز

جنازه برهمي.

منصور نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ان کے اخلاق و دین اور تقوی کے اعتراف میں پڑھی یا رعایا کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ جوسکتا ہے کہ منصور کے سامنے دونوں مقصد ہول مید بنیادی بات ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم وجلیل شخصیت کے مالک تھے۔

حلقه درس كي منتقلي

اس میں شک نہیں کہ اہام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں فوت ہوئے اور وہیں وہ ن کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے بغداد میں اپنا حلقہ درس منتقل کر لیا تھا یا کوفہ میں قائم رہا کیونکہ مورضین نے حلقہ درس کو بغداد میں منتقل کرنے کا ذکر نہیں کیا۔ روایات میں مطابقت پائی جاتی ہیں۔ اہام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صلعہ دورک دیا گیا۔ مورضین بیان کرتے ہیں کہ کہ اہام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو درس واقیاء سے روک دیا گیا۔ مورضین بیان کرتے ہیں کہ اہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو درس و تر رہی سواری پر بھا کر بغداد کی پھایا گیا اس لیے کہ سکتے ہیں کہ لئے ہر بندہ رہے ہیں اہام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذیرہ و ہر واشت کرتے اس و تیا سے فریضہ سرانجام دیتے رہے بیان تک کہ مصائب و آلام کو برداشت کرتے اس دنیا سے فریضہ سرانجام دیتے رہے بیہاں تک کہ مصائب و آلام کو برداشت کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کا مطلب یہ میں کہ اہام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ کے علاوہ کی دوسری جگہ طلقہ درس قائم نہیں کہا۔

روایت ہے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ج کے لیے تشریف لے جاتے تو وہال

بھی فتویٰ دیتے اور لوگوں سے بحث ومباحثہ میں مشغول رہتے تھے اور بھی بھی مسجد حرام
میں صلقہ درس قائم کر لیتے تھے جب امام صاحب نے امویوں کے للم وستم سے تنگ آ کر
حرم کے پڑوں میں بناہ کی تو اس عرصے کے دوران آپ نے اپنی آ راء سے متعارف
کراتے ہوئے مکہ معظمہ میں صلقہ درس قائم کر لیا تھا۔ امام اعظم کے سوائح نگاروں نے
اس بارے میں خاموثی اختیار کی ہے نہ تو انہوں نے اس کی تائید کی ہے اور نہ ہی تھید۔
تاریخی مطالعہ سے معلوم ہوا کہ امام ابوخلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ سے باہر دوسرے
تاریخی مطالعہ سے معلوم ہوا کہ امام ابوخلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ سے باہر دوسرے

فقہاء ہے بھی بحث ومباحثہ کا سلسلہ جاری رکھا جے مکہ میں امام اوزائی کے درمیان تبادلہ خیالات اور مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے مدارست اور بھر وہ میں مجادلات کوشلیم کرایا جائے تو اس میں کوئی شبہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تدریس کا بڑا حصہ ان کے شاگردوں کے درمیان کوفہ میں قائم رہا اور آپ کوفہ کے ایک عظیم فقیمہ کے لقب سے یاد کیے جانے گئے۔

# امام ابوحنيف رحمة التدعليه كاعلم اورمصاور

حاسدين كى تقيد

امام ابوصنیفه رحمه الله علیه کے بعض نکته چیس وه بیں جوان کی شان وشوکت اور علم و

فضل سے نا آشا ہیں وہ نہیں جانے کہ اللہ تعالی نے امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وسیع عقل علم کے خزانوں اور دنیا کی نظروں میں اعلی مقام سے نواز ا ہے۔ امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تقید کرنے والے گئے ہی کول نہ ہوں اور ان کی تعداد کا عالم کچھ بھی ہو گریہ بنیادی بات ہے کہ تاریخ نے اس عظیم فقیمہ سے تقید کرنے والوں کے مقابلے میں ہمیشہ انساف کیا ہے جولوگ امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان پر الزام عائد کرتے تھے وہ مرنے کے بعد بھی ان کے خلاف منفی پروپیگنڈہ کرنے سے بازند آئے۔ لوگوں نے فور و فکر سے ان کی باتیں میں جنہوں نے امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صفت وثناء بیان کی ہوتو الزام تراثی کرنے والوں کے لیے روثن دلیل ہے کہ انسان جب اعلیٰ مقام ومرتبہ اور دین کے لیاظ سے عظمت و مرتبہ اور دین کے لیاظ سے عظمت و مرتبہ اور کی از مائن میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ یہ جزامام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔

ہم و کیصتے بین کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف و تحسین کا سلسلہ نسل درنسل جاری رہا اور ہر دور کے اہل علم نے آپ کو زبر دست خراج تحسین پیش کیا۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علم اور شخصیت کی تعریف و ثناء بیس وہ لوگ رطب اللہ ان نظر آتے ہیں جو آپ کے خالف منظ بیسب لوگ آپ کی بلندی قدر پر منفق ہیں۔

امام اعظم كوخراج شخسين

اب ان کے ہم عصراور ان کے عہد سے قریب یا دُور سے تعلق رکھنے والے علماء کے تاثرات بیان کرتے ہیں۔

فضیل بن عیاض بربیزگاری میں اپنا کوئی ٹانی ندر کھتے تھے لیکن امام ابوطنیفہ رحمة الله علیہ کے بارے میں اینے تاثر امت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

امام اعظم ایک عظیم نقیهدی نقبی اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند تھا' دولت مند سے اور بید دولت لوگوں پر خرج کرتے تھے۔ دن رات حصول علم میں مشغول رہتے تھے' شب بیداراور کم گوتھے اگر حلال وحرام سے متعلق مسئلہ آ جاتا تو اجھے طریقے سے بیان کر دیتے اور خلیفہ کی طرف سے آئے ہوئے مہایا وہ تا نف قبول نہ کرتے تھے۔ دیے اور خلیفہ کی طرف سے آئے ہوئے مہایا وہ تا نف قبول نہ کرتے تھے۔

جعفر بن رہیج بیان کرتے ہیں

میں امام صاحب کے پاس پانچ سال تک رہائیکن ان سے زیادہ کسی کو خاموش طبع نہیں پایا آ پ گھنٹوں خاموش رہتے اور پچھنہ بولتے تھے۔ کسی نقبی مسئلہ کے بارے میں پوچھا جاتا تو ندی کی طرح بہنے لگتے تھے۔ میں نے بیامی دیکھا جواب دیتے ہو۔ یے بعض اوقات آپ جوش میں بھی آ جاتے تھے۔

ملیح بن وکیج بیان کرتے ہیں:

الله تعالی نے امام صاحب کوظیم الا مانت اور بلند حوصلہ عطا کیا اور وہ ہر چیز پر الله تعالی کی رضا کومقدم رکھتے تھے اگر الله تعالی کے راستے میں تکواروں کے زخم کھا نا پڑتے تو کھا لیتے۔اللہ تعالی امام صاحب پر نیک لوگوں کی طرح رحمتیں نازل کرے ان کاتعلق اسی طفتے سے تھا۔

ایک معاصر عبداللہ بن المبارک بیان کرتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:
''امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو علم کامغز ہیں۔'
ابن جرتج محدث نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی کے ابتدائی ایام میں و کھے کر

کہا کرتے تھے۔

" جلد ہی وہ زمانہ آجائے گاجس میں بیلز کاعلم میں اعلیٰ مقام حاصل کرے

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ برے ہو گئے تو ابن جرت کے سامنے ان کا ذکر چھڑا تو کہنے

:6

''بِنْک وہی فقیہہ ہیں۔' امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معاصر بیان کرتے ہیں امام اعظم (ایک عظیم شخصیت کے مالک ہیں) ہرفن میں مہارت رکھتے ہیں وہی شخص کلام سے بور ہوسکتا ہے جوان کو بجھنے میں قدرت نہ رکھتا ہو۔

امام اعمش بیان کرتے ہیں: ''امام اعظم ایک عظیم فقیمیہ ہیں۔''

ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عثمان بنی کے بارے میں یو چھا گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وہ معمولی درج کا خص ہے پھر ابن شہر مہ کا بو چھا تو ان کے بارے میں کے بارے میں موال کیا تو کہنے گئے اگر امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں موال کیا تو کہنے گئے اگر امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے سے مسجد کے ستونوں کولکڑی کا ثابت کرنا جا ہیں تو یقین کر لوگے کہ یہ ستون لکڑی کے ہیں۔

# عبداللد بن مبارك كابيان

بہت زیادہ لوگوں نے امام اعظم کی تعریف و تحسین بیان کی ہے اور جو اقتباسات بیان کی ہے اور جو اقتباسات بیان کی حیث ان کی حیثیت ایک نمو نے سے زیادہ نہیں۔ ہروہ مخص جوان کا دوست ہے یا مخالف سب نے ایک عظیم فقیہہ ہونے کا اعتراف کیا ہے لیکن جامع تعریف عبداللہ بن مہارک کی ہے جو بیان کرتے ہیں:

"امام ابوصنيفه رحمة التدعليه كم كامغز يتفي"

امام ابوصنیف رحمة الله علیه نے علم دین کا مغز اور نچوڑ حاصل کرلیا اورعلم دین کی اسلم ابوصنیف رحمة الله علیه مسائل کی ته گرانی تک بنج جائے ہے۔ یہ آیک مسلم حقیقت ہے کہ امام ابوصنیف رحمة الله علیه مسائل کی ته تک بنج جاتے اوران کی حقیقت کا ادراک کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ وہ مسائل کے بنج حول کے شناسا تھے اور مسائل کی بنیاد آسانی سے قائم کر لیتے تھے۔ امام ابوصنیف رحمة الله علیہ نے اپنے دور کو علم فکر اور مناظر سے کا دور بنالیا تھا بھی بدند بہب لوگوں کے حملوں کا جواب دیتے اور مختلف فرقوں سے مناظر سے کرتے تھے۔ امام ابوصنیف رحمة الله علیہ سے منافر سے کرتے تھے۔ امام ابوصنیف رحمة الله علیہ سے علیہ نے علم کلام میں اپنا خاص مسلک وضع کرلیا تھا اس علیہ میں بہت سے رسائل بھی ان کی طرف سے منسوب بین۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عدیث کی ایک کتاب منسوب ہے جس کو مسدامام اعظم کہا جاتا ہے اگر اس کتاب کی نسبت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سیج مان لی جائے تو تشکیم کرنا ہوگا کہ امام صاحب علم حدیث میں خاص مقام رکھتے تھے۔علم فقت مان کی جائے اور احکام سے ان کی علل کا استغیاط اور ان پر بنیاد قائم کرنے میں وہ اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ایک معاصر بیان کرتے ہیں:

'' عدیت کو بیجھنے میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی شخص نہیں کیونکہ وہ الفاظ و مناسبات اور کلام کے سیاق وسباق کے درمیان ایسے باریک تکات استنباط کر لینتے ہیں جو احکام کا مقصد ہیں۔ وہ عدیث کو سیجھنے میں صرف ظاہری الفاظ پر اعتبار نہیں کرتے تھے بلکہ معنی کو سیجھ کرقوانین اخذ کرتے تھے اور پیش آ مدہ مسائل کے ساتھ انہیں ہم آ ہنگ کرتے تھے۔ شرعی تھم کو بنیاد قرار دے کراس کے مشابدا حکام اس پر قیاس کر لینتے ہیں۔''

سوال بيه ب كدامام الوحنيف رحمة الله عليه في علم دين كبال سے حاصل كيا؟ علم دين كمال محمد وين كيا علم دين كمار دروروال كيا علم؟

امام اعظم میں کونسی خوبیال تھیں جن کے باعث تاریخ علوم اسلامیدان کے علمی ذخائر سے بھری نظر آئی ہے؟

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی تعمیر ان کی مخصوص حیثیت کی تشکیل کے بنیادی عوامل درج ذیل ہیں:

(۱) امام ابوصنیفہ رخمۃ اللہ علیہ کی ذاتی صلاحیتیں ان بیں آپ کو فطری صلاحیتیں بھی شامل ہیں ابیں اور وہ صلاحیتیں بھی شامل ہیں جنہیں آپ نے مشق اور ریاضت کے ذریعے سنوارا یخضر لفظوں بیں ہم ہے کہ سکتے ہیں کہان سے مرادوہ تمام ترخصوصیات ہیں مجوکسی بھی شخص کے فطری رجھان کو متعین کرنے اور اس کی سوچ کو ایک واضح زن فر حیے میں بنیاذی کر دارادا کرتی ہیں۔

جن اساتذہ نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی اور اپنے خیالات سے متاثر کیا اسات کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جس کوامام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک بنایا۔ دوسرے الفاظ کے مطابق انہوں نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کومخلف طریقوں سے

روشناس کرایا جن کی روشی میں امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ نے ابناطر زعمل متعین کیا اور ابنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے سوالات کے جوابات دینے کے آ داب مقرر کیے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کوزندگی کے مختلف ادوار میں کن مشکلات کا سامنا کرنا بڑا کی سے حالات سے دو چار ہوئے جنہوں نے امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کی زندگی کو بدل کررکھ دیا۔

بیا اوقات اییا ہوتا ہے کہ دو انسانوں میں ایک جیسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔
اساتذہ ایک ہوتے ہیں لیکن ایک شخص زندگی میں کامیاب ہوجاتا ہے اور دوسرا ناکام یاوہ شخص اییا راستہ اختیار کر لیتا ہے جواس کی ناکامی کا سبب بن جاتا ہے اس نے خود اپنے لیے ایک ایبا راستہ متعین کیا ہوتا ہے جس میں اس کے اساتذہ کی صلاحیتوں کا کوئی دخل بہیں ہوتا بلکہ یہی اسلوب حیات اس کا راہ نما ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمائے میں زندگی گزاری اور جس معاشرے میں ان کے شب وروز بسر ہوئے جن کے ڈر ایجان کی صلاحیتیں بختہ ہوئیں ان پہلوؤں پر ان کے شب وروز بسر ہوئے جن کے ڈر ایجان کی صلاحیتیں بختہ ہوئیں ان پہلوؤں پر انفضال سے گفتگو آ گئے بیان کریں گے۔

# ا مام الوحنيفه رحمة الله عليه كے صفات و خصائل

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ صفات کے حامل تھے جن کے باعث انہوں نے علماء کرام کے طبقہ میں بلند مقام حاصل کیا'وہ ایک عالم دین' مرد ثفتہ' بہت زیادہ ذہین غوروفکر کرنے اور برجت صفات کے حامل تھے۔

## جذبات برقابو

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ پر قابور کھتے تھے (لیمنی اپنے نفس کو قابو میں رکھتے تھے ) اور مشاعر وحواس کو صدیتے زیادہ بڑھنے نہ دیتے اور نا گوار با نیس سن کرطیش میں نہ آتے تھے۔ الزام تراشیاں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوحق کے لیے آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتی تھیں۔

ایک مسئلے پر بحث ومباحثہ کررہے ہے جسے جس کا فتو کی عراق کے مشہور واعظ حسن بصری نے دیا تھا' تفتیکو کے دوران امام ابوحنیفہ رحمۃ القدعلیہ نے کہا:

" د د سن بعری نے علطی کی ہے۔"

ایک شخص نے غصے میں آ کر کہا: برتمیز حسن بھری کی غلطی نکالتا ہے۔؟

لیکن امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غصے میں نہ آئے آپ نے فرمایا: خدا کی نتم احسن بھری نے علطی کی ہے اور عبداللہ بن مسعود کا فتو کی سے ہے۔

امام ابوصنیفه رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے:

''اے اللہ! جن لوگوں کے دل ہمارے لیے ننگ ہیں ہمارے ان کے لیے کشادہ فرمادے''

#### شعوراورحباسيت

اس صرو کل اور وسعت قلب کا مطلب بینیں کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس بات کے بارے میں احساس نہیں ہوتا تھا اور ان کی قوت شعور کمزور تھی۔ جقیقت بیہ کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حد سے زیادہ حساس دل کے مالک تھے۔ دوایت ہے کہ اگر کسی نے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوزند بی یا برحق کہا تو آپ برسے صبر دی کے ساتھ فرماتے:

اللہ تعالی محمۃ اللہ علیہ کوزند بی یا برحق کہا تو آپ برسے صبر دی کے ساتھ فرماتے:

اللہ تعالی محمۃ اللہ علیہ کوزند بی وہ اچھی طرح جانتا ہے میں ایسانہیں ہوں جس وقت اللہ تعالی کو بہجانا ہے کسی کو اس کے ہم پاریٹیس سمجھ اس سے درگزر کی امید رکھتا ہوں اور اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ ''

اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ذکر پرمیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس شخص نے شرمیندہ ہوکر کہا' مجھے معاف کر دیں۔

امام ابوحنيف رجمة النَّدعليد في جواب ديا:

جولوگ بغیر جانے میرے بارے میں کچھ کہتے ہیں وہ معافی کے قابل ہیں کیکن علاء میں سے کو کی شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جس میں بُرائی ہوتو میں انہیں معاف نہیں کروں گا کیونکہ علماء کرام کے مرنے کے بعد بھی غیبت کے اثر ات باتی رہتے ہیں۔

امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی حساس تنصاس کی وجدان کی خمل و برد باری نہ تھی بلکہ وہ ان کی خمل و برد باری نہ تھی بلکہ وہ انکہ اللہ علیہ اللہ انہاں اور اللہ باتوں کے متعلق غور وفکر کرتے جو اللہ تعالی سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہوں اور اخلاقی بُر اِئی سے یاک ہوں۔

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کا دل اس قدر پخته تھا که تکلیف پہنچانے والی باتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی تھیں۔امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیه اکثر ایس باتوں کونظر انداز کر دیتے اور ذرااثر قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ صبر وحمل ہے ان باتوں کو برداشت کر لیتے تھے جذبات ننس کے تیز واربھی ان کے فکر کو ہلائہیں سکتے تھے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ البندعلیہ مستقل مزاج اور بہادر تھے ایک مرتبہ مبجد میں صلقہ درس کے درمیان تشریف فرما نتھے کہ جھت سے سانپ ان کی گود میں آگرا شور کچے گیا مگرامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آرام وسکون سے درس دینے میں مصروف رہے اور سانپ کو ہاتھ سے بیجھے ہٹا دیا۔

غور وفكركي صلاحبيت

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غور وقکر کی دولت سے مالا مال سے دوسروں کے افکار میں جذب ہوئے میں ماہر سے ان کے استاد حماد بن ابی سلیمان فی محسوں کیا تھا کیونکہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر مسائل میں ان سے بحث ومباحثہ کرتے سے لیکن اپنی بلندسون کی کسوٹی پر کھے بغیر قبول نہیں کرتے سے اس غور وقکر کا متیجہ بدنگا کہ ہرمسکلے کے بارے میں آزادانہ سوچتے سے بھر کتاب وسنت کے نصوص یا صحابہ کے فناوا کے علاوہ کسی دوسری بات کوسنگیم نہ کرتے سے بھر کتاب وسنت کے نصوص یا صحابہ کے فناوا کے علاوہ کسی دوسری بات کوسنگیم نہ کرتے سے بھر کتاب وسنت کے نصوص یا صحابہ کے فناوا کے علاوہ کسی دوسری بات کوسنگیم نہ کرتے سے کیونکہ تابعین کی ذاتی آزراء من وعن سلیم کرنا واجب نہیں ہے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں ایسے معاشرے میں رہنے ہے جن کا تعلق اہل تعید سے تفادامام صاحب نے اپنے دور کے آئمہ شیعہ جیسے زید بن علی محد الباقر، جعفر الصادق عبداللہ بن حسن سے ملاقات بھی کی۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیعت کی طرف مائل ہونے پیار و محبت کا جذبہ رکھنے اور ان کی خاطر تمام مصاب کو برداشت کرنے کے باد جودا بی رائے کو اکا برصحابہ رضوان اللہ علیم الجمعین سے پوشیدہ رکھتے ہے۔

ابن عبدالبربيان كرية بين:

سعید بن ابوع وقبہ کا قول ہے ایک مرتبہ کوفہ گیا تو امام ابوع فیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تشریف فرما تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عقان کا ذکر کیا اور ساتھ ال کے لیے دعائے وحمت کی۔ میں نے جواب دیا اللہ تعالی تم پر بھی رحمت فرمائے۔ میں نے اس شہر میں آ ہے کے دعائے وحمت کرتے ہیں و کھا۔

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کاریخوروخوش ان کورعایا کے سامنے نہ جھکنے دیتا تھا نہ خواص میں فنا ہونا اور نہ حب وبغض جس پُر اثر کرتا تھا۔ ''سن ج

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گہری سوج کے مالک تھے بحث و مباحثہ میں نصوص کے فاہر نکات پراعتبار نہیں کرتے تھے۔ مسائل کی جانچ و پڑتال کرنے کے بعد مسائل کی عد تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے بلکہ امام ابو حکیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبارت کے دوریا قریب سے جانے والے کے پاس خود چلے جاتے تھے وہ اپنی دراست میں کسی معاملے کی ظاہری حالت پرغوروفکر کافی نہیں سجھتے تھے لیکن کسی قتم کی تذبذب اور کروری کے بغیر اس کی حالت پر بحث نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے ان کی توجہ کم کلام کی طرف حالت پر بحث نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے سب سے پہلے ان کی توجہ کم کلام کی طرف اس لیے گی تا کہ اپنی فکری تھی کے بیان اور بحث ومباحثہ کے ذریعے اپنی فکری سوج سے میں اس غوروفکر کی بدولت اجادیث کی جانچ و پڑتال میں گہرائی سے کام لینے کے میں اس غوروفکر کی بدولت اجادیث کی جانچ و پڑتال میں گہرائی سے کام لینے کے عادی ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ احکام کی علل سے بحث کرتے اور اس سلسلے میں الفاظ و عبارات کے سیاتی وسیاتی نشست و برخاست تفدیر تا خیر سے بوری طرح مدد لیتے تھے جب جائزہ لینے کے بعد علت کا تغین ہو جاتا تو اس کے ذریعے اپنی آ راء و قیاس کے ذریعے اپنی آ راء و قیاس کے ذریعے بہت سے فرضی مسائل اورصور تیں چیش کرتے تھے۔

# حاضرجواني

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت عاضر جواب منطے وہ نہ اپنی سوج کو روکتے نہ غوروخوض پرکوئی پابندی لگاتے علم حق جب تک امام صاحب کا ساتھ ویتا مزید دلائل کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ آپ بحث ومباحثہ سے بھی عاجزیا عاموشی اختیار نہیں کرتے سے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زبر دست ذہنی صلاحیتوں کے مالک یضے وہ جانے تھے کہ مدمقابل کوئس طریقے سے قائل کیا جاسکتا ہے اس سلسلے میں تیرت انگیز واقعات کوامام

ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوائے نگاروں نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ ہم یہاں تین ایسے مناظرات نقل کرتے ہیں جو زیادہ جیرت انگیز تو نہیں لیکن ان سے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باریک بنی اور بخن شنای کا ضرور انکشاف ہوتا ہے۔

پہلامناظرہ روایت ہے ایک آ دی نے مرتے وقت امام اعظم کی غیرموجودگی میں ان کے لیے وصیت کی۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ کیا اور ساتھ شہادت بھی پیش کی کہ فلال آ دی نے مرتے وقت میر نے لیے وصیت کی ہے۔ قاضی ابن شہر مدنے بیٹن کر امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا:

'' امام اعظم! آپ حلف اُٹھا کر اس بات کی تقدریت کر دیں کہ آپ کہ گوا ہول نے بالکل ٹھیک شہادت دی ہے۔''

امام الوصيف رحمة الشعليدي جواب ديا:

'' وصیت کے وقت میں حاضر نہیں تھا اس لیے جھے پر حلف عا نکر نہیں ہوتا۔'' ابن شیرمہنے کہا:

"امام اعظم! آپ کی قیاس آرائیال گراه کن میں۔"

ا مام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: ''اگر کسی نابینا آ دمی کا سرزخی کر دیا جائے اور اس واقعہ کی شہادت کے لیے دو

گواہ بھی پیش کر دیئے جا کیں تو کیا نابینا سے حلف لیا جائے گا کہ وہ تی

شہادت بیش کررہاہے؟ حالانکہوہ بے جارہ دیکھ ہی تبین سکتا تھا۔'

بین کرابن شرمه نے امام ابو صنیفه رحمة الله علیه کے حق میں فیصله کیا اور ساتھ ہی وصیت بھی نافذ کردئی۔

دوسرا مناظرہ ضحاک بن قبیں خار جی ( بنوامیہ برخروج کیا تھا) ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد بیس آیا اورامام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے کہنے لگا:

"توبه کریں۔"

امام ابوحنیف رحمة الله علیه نے بوجھا اس غلطی پرتوبه کروں؟

ضحاک بن قیم: آپ نے '' حکمین' کے جواز کافوی دیاہے اس لیے تو ہہ کریں۔ امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:

ضحاک بن قیس جھے ہے بحث ومباحثہ کرو کے یا ل کرنا جائے ہو؟ ضحاک نے کہا' بحث کردں گا۔

امام الوصيف رحمة الله عليه في جواب ديا:

"اگر کسی تھم میں ہماری رائے مختلف ہوتو تھیم کسے مانا جائے گا؟" ضحاک نے کہا آپ کی مرضی ہے جسے جا ہیں تھیم مقرر کرلیں۔

امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضحاک کے آ دمیوں میں سے ایک آ دمی سے کہا'تم ہمارے مابین تحکیم کی حنیثیت ہے بیٹھ جاؤاگر ہم کسی جگدا ختلاف کریں تو فیصلہ کر دینا۔ ضحاک سے بوجھا'تم اس آ دمی کوتحکیم مقرر کرنے پرخوش ہو؟

ضحاك نے كہا ہاں! محك ہے۔

امام اوصنیفه رحمهٔ الله علیه نے جواب دیا عالث تو تم نے خود ہی مان لیا اب بحث مباحثہ کیسا؟ ضحاک لاجواب ہو گیا۔

تیسرا مناظرہ: کوفہ میں ایک تخص حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر یہودیت کی تہست لگا تا تھا۔علماء کرام میں کوئی بھی ایسائے تھا جواس محض کولا جواب کر دیتا۔
یہوں یت کی تہست لگا تا تھا۔علماء کرام میں کوئی بھی ایسائے تھا جواس محض کولا جواب کر دیتا۔
یہ سُن کرامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے اس نے پوچھا' آپ کا سے کا اس نے پوچھا' آپ کا سے آنا ہوا؟

امام ابوطنیفہ رجمہ اللہ علیہ نے کہا نگاح کا پیغام لے کرآیا ہوں۔ اس نے یوجھا کس کے لیے؟

امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: "مہاری بیٹی کے لیے" اس نے بوچھا: "کون آ دمی ہے؟"

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا بہت زیادہ بٹریف اور دولت مند آ دی ہے جافظ قرآن اور تہجد گزار ہے۔اللہ تعالیٰ کے خوف نے گریہ و زاری میں مصروف رہتا ہے بہت ریادہ سخاوت کرنے والا ہے اس نے کہا امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ! اگر کوئی شخص اس سے کم صفات کا بھی ہوتا تو میں اسے بھی منظور کر لیتا۔

امام ابوصنیقہ رحمۃ القدعلیہ نے جواب دیا ٹھیک ہے کیکن ایک بات بتانا بہت ضروری ہے۔اس نے کہا کون می بات ہے؟

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه نے جواب دیا بات تو صرف بدیے که وہ تخص يہودي

اس نے کہا سیحان اللہ! آپ کی رائے ہیہ کہا ٹی لڑکی کی شادی ایک یہودی ہے کردوں؟

> امام ابوحنیفدر حمة الندعلید نے کہا یہ پیغام آپ کوتبول نہیں؟ اس نے کہا بالکل نہیں!

> > بهرامام ابوطنيف رحمة الله عليدني جواب ديا:

نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے اپنی بٹی کی شادی یہودی (حضرت عثان) شخص سے کی تھی ؟

امام ابوصنیفه رخمة الله علیه نے کہا اجھا تو تم حضرت عثان کو یہودی بیجھتے ہو حالانکہ بی اکرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تضین۔ بیٹن کروہ آدمی لا جواب ہو گیا۔ اس نے کہا استغفر الله! میں اپنے عقیدے ہے تو بہ کرتا ہوں۔

ان مناظرات ہے معلوم ہو گیا کہ امام ابوطنیفہ رخمۃ اللہ علیہ مناظروں میں نہایت لطیف انداز میں گفتگو کرتے تھے اور بخت و تازک موقعوں پڑا ٹی بات کے بارے میں الی لطیف انداز میں گفتگو کرتے تھے اور بخت و تازک موقعوں پڑا ٹی بات کے جام ابوطنیفہ رحمۃ دلیل بیش کرتے کہ حاضرین حیران ہو جائے تھے۔ ابوجعفر المنصور نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس ذبات کود کھے کرایک مرتبہ ان سے گہا

"تم يزے حلے بہانوں ہے كام ليتے ہو۔"

امام ابوحنیف رحمة الندعلید اپنی باشعور صلاحیت اور لوگول کے ذہبول سے واقفیت رکھنے کی بناء پر مناظرات میں آسانی سے راستہ تلاش کر لیتے تھے اور مدمقائل کے ذہبی

ر جمان کے عطابق اس پر گرفت حاصل کر لیتے تھے عدمقابل حق بات کا قائل ہو جاتا اور آپ آسانی ہے بات منوالیتے تھے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم حق میں اس قدر مخلص منے کہ اس اعلی صفت کی بدولت اللہ وہ واللہ نتا ہے۔ اللہ علی صفت کی بدولت اللہ وہ وہ نقالی نے آپ کے دل کوروش کر دیا تھا جس شخص کا دل خلوص کی دولت سے مالا مال ہو وہ نفسانی خواہشات اور غور وفکر سے بالاتر ہوگرا پی گہری سوچ کے ذریعے دیں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں نور معرفت ڈال دیتا ہے جس سے اس کی سوچ کے مدارک روشن ہوجاتے ہیں اور اس کی سوچ میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ صحیح طور ان سے آگاہ ہوجا تا ہے جو خفس ذاتی خیالات کے دائر ہے میں پیش جاتا ہے وہ حرص وہوس کا قیدی بن جاتا ہے اور گراہی کے دائرے میں قید ہوجاتا ہے اور اسے احساس تک نیس ہوتا کہ وہ اپنی ذاتی خیالات کے دائرے میں قید ہوا ہے یا عقل مندی سے کام لے رہا

### حق کی پیروی

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ نالیہ جمیشہ اپنے ذاتی خیالات سے بلند ہوکر بات کو جھنے کی کوشش کرتے ہے۔ امام کوشش کرتے ہے۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علم فقہ ہے۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے ہے کہ جوشش ذاتی خیالات کی پیروی کرتا ہے وہ دین کے تقاضوں کو یورانہیں کرسکتا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ حق کی چیروی کرتے اور بحث ومباحثہ میں حق کے ساتھ دلائل دینے اور مدمقابل اگرحق بات کہتا تو بے تامل تسلیم کر لیتے ہتھے۔ ساتھ دلائل دینے تھے۔

ای وجہ سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابنی آراء کوعلم حق کا درجہ ہر گزنہیں دیے تھے اور ہرتسم کے شک دشیہ سے بالاتر ہوکر فرماتے تھے:

میری بدرائے میری سوچ اور غوروفکر کے مطابق بالکل ٹھیک ہے اگر کوئی شخص اس سے بہتر رائے بیش کرنا جا ہے تو چھروہ رائے اولی ہے اور اقرب الی الصواب ہے۔ ایک مرتبدامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معلوم نہیں ہوسکتا ہے غلط ہو۔
امام زفر بیان کرتے ہیں کہ ہم امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہمارے ساتھ ابو بوسف اور مجر بھی ہوتے تھے۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے مسائل بیان کرتے اور ہم لکھ لیا کرتے تھے لیکن ایک دن انہوں نے ابو بوسف سے فرمایا:

د' لیتھو ب! ہم بات سُن کر لکھا نہ کرد کیونکہ میری آج ایک رائے ہوتی ہے اور اس سے رجوع کر لیتا ہوں اور کل میری رائے قائم کرتا ہوں تو اس سے رجوع کر لیتا ہوں اور کل میری رائے قائم کرتا ہوں تو اس سے رجوع کر لیتا ہوں اور کل میری رائے قائم کرتا ہوں تو اس سے

احادیث و آثار کی پیروی

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم حق کا بیرعالم تھا کہ مناظرہ میں کوئی سی حدیث پیش کرتا جس میں شک کی تنجائش نہ ہوتی یا سند کے لحاظ ہے صحافی کا فتو کی بیان کیا جاتا تو امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے کو فوراً ترک کر دیتے اور حدیث یا فتوے کے مطابق مسلک وضع کر لہتے تھے۔

روایت ہے زہیر بن معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللدعلیہ سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللدعلیہ سے امان عبد کے متعلق سوال کیا امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:

انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کے درمیان آقاد غلام میں بھی فرق نہیں و یکھا۔ بیساراواقعہ حضرت عمر بن الخطاب کی خدمت میں لکھ کر بھیج دیا تو حضرت عمر رضی اللہ خالی عنہ نے جواب دیا: ''غلام کی امان کوشیح رکھا جائے'' امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹن کمر خاموش ہوگئے۔ زہیر نے کہا اس کے بعد میں نے کوفہ سے باہروس سال گزار ہے والی آ کر میں نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امان عبد کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے عاصم کی حدیث کے مطابق جواب دیا اس عبد کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے عاصم کی حدیث کے مطابق جواب دیا اس سے پہلے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہلی رائے سے رجوع کرنے تھے میں ہجھ گیا کہ امام اعظم نقل کے تابع ہیں۔

ایک شخص نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:

اس شخص پر اللہ تعالی کی لعنت ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی خدیث کی خالفت کرتا ہے ہمیں تو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی ہے اور آنہیں کے ہاعث دوزخ کے عذاب سے بچایا ہے۔

آب ي ابت مون پروسعت ول سے قبول كر ليتے تھے۔

تعصب زیادہ تر ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جن کے جذبات ان کے افکار پر غالب ہول یا سی اعتمالی مرض کا شکار ہول اور غور وفکر کا دائرہ تنگ ہولیکن امام ابوعنیفہ رحمة اللہ علیہ سب کمروریوں ہے بالاتر نتی مشاعر کے قوائے تفلی نفس واعصاب کی کمزوریوں پر غالب شخصہ دین حق میں نہایت مخلص اور اللہ نتائی سے ڈر نے والے تنظ خطائے نفس منارف میں نہایت مخلص اور اللہ نتائی سے ڈر نے والے تنظ خطائے نفس منے میں نہایت مخلص اور اللہ نتائی سے ڈر نے والے تنظ خطائے نفس

امام اعظم کی باوقار شخصیت

ے ایسے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک ایسی خوبی جوتمام خوبیوں سے بلند تھی شاید بجو کلاتھا ۔ خوبی ان تمام خوبیوں کا سرچشمہ تھی۔ وہ امام ابوطنیفیر حمۃ اللہ علیہ کی باو قار اور بھاری بھر کم شخصیت نقو ذاور مہابت اللہ تعالی نے انہیں اس طرح کی روحاتی قوت سے نوازاتھا کہ
انسان ایک نظر میں ان کی طرف مائل ہوجاتا تھا۔ ان کے شاگر دوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔
امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگر دوں پراپی رائے مسلط نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے بحث و
مباخثہ کرتے اور اکا برشاگر دوں کی آ راء معلوم کر کے ان پراس طرح تنقید کرتے جس
مباخثہ کرتے اور اکا برشاگر دوں کی آ راء معلوم کر کے ان پراس طرح تنقید کرتے جس
طرح ایک معیار کے علاء کرام آپس میں بیٹھے ہوں جب ایک رائے قائم ہوجاتی توسب
طرح ایک معیار کے علاء کرام آپس میں بیٹھے ہوں جب ایک رائے قائم ہوجاتی توسب
غاموثی سے تناہم کر لیتے۔ بسا اوقات شاگر داپنی آپی رائے پرقائم رہے گر ہر حالت میں
امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بلند رہتی اور آپ اس اختلاف سے ذرا متاثر نہ ہوتے
سے۔

مسعر بن كدام بيان كرتے ہيں:

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر وقبحر کی نماز اداکر نے کے بعد اپنی سروریات میں مشغول ہو جاتے پھر فارغ ہوئے کے بعد امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باس استھے ہو جاتے ۔کوئی سوال کرتا کوئی متاظرہ اس بحث ومباحثہ میں ان کی آوازیں بلند ہو جاتیں تو مام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹرسکون شخصیت کا دید بہسب کو خاموش کروا دیتا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض صفات فطری اور بعض نسبی تھیں جہیں آپ نے ریاضت شاقہ سے اپنالیا تھا بہی صفات امام اعظم کی شخصیت گاسر چشر تھیں ان کی بدولت ان کاروحانی تغذیبہ وتار بہتا تھا۔ بیصفات آپ کی روح میں الی حیثیت کی ماند تھیں جیسے جسم کا مایہ حیات۔ امام ابو حقیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اساتذہ اور تجارت سے علم حاصل کرتے اور پھرا بی آراء سے شئے اسلوب قائم کرتے جس کا نفوس آنے والی ضلوں پر گہرا اثر کرتا تھا۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی صفات کی بدولت اپنے صلقہ درس پر چھائے ہوئے سے اور لوگ ان کی تحریف کے مقلم درس کے اور کالفت کرنے والے تنگ آ کران کے مقادر لوگ ان کی تحریف و تخصین پر مجبور تنے اور مخالفت کرنے والے تنگ آ کران کے تجادیس سیرت اور کردار پر الزام تراشیال کرتے تھے۔

# امام الوحنيف ومنالته كاصحاب كرام النظامة الوحنيف ومنالته

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تخصیل علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: دنیں علم وفقہ کے میدان میں اہل علم سے استفادہ کرتا رہا ہوں آخر کاروہاں
کے فقہاء میں سے ایک فقیرہ کوائے لیے نتخب کرلیا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مندافیاء پرجلوہ افروز ہونے سے بہلے اپن علمی تربیت اور فقہی سوچ سے متعلق بید چندالفاظ فرمائے شخصہ

ال سے ظاہر ہوا کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علمی ماحول میں تربیت حاصل کی اوراس وقت جس قدر علماء کرام وفقہاء موجود تنے سب کی مجلسوں میں شریک ہوتے ان سے علم حاصل کرتے جب ان کے بحث ومباحثہ کے طریقوں سے واقفیت حاصل کرلی تو آخرکارا کے عظیم فقیہہ کواپنی ذات میں علمی جذبات کی تسکین کے لیے نتخب کرلیا۔

مؤرضین منفق بین کدامام ابوطنیفه رحمة الله علیه جماد بن ابی سلیمان کے خاص شاگرد
بین حماد بن ابی سلیمان کا تعلق عراقی مدرسه فقد کے اساتذه سے تھا اس کے علاوہ امام
ابوطنیفه رحمة الله علیه دوسرے فقہاء سے بھی اخذ وکسب سے پر بیز نه کرتے تھے جب امام
ابوطنیفه رحمة الله علیه جماد کی وفات کے بعدا بن جمیرہ سے تنگ آ کر حربین شریفین جلے گئے
تو وہاں کے علاء وفقہاء سے بھی حصول علم میں مشغول رہے۔

امام البرحنيف رحمة الله عليه كے سوائح نگاروں نے حماد كے علاوہ بہت سے اليے اسا قدہ كا ذكر كيا ہے جن سے امام اعظم علم حاصل كرتے تھے۔ امام البوحنيف رحمة الله عليه

کے اساتذہ کے بارے میں تفصیلاً گفتگو آ کے بیان کرتے ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ مختلف مسلک سے تھے جن کا تعلق کہی ایک گروہ یا طبقہ اہل الرائے سے نہیں تھا۔ بعض اساتذہ فقہائے حدیث تے اور بعض تفسیر قرآن میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے۔

امام اعظم كا قصدعكم

تاریخی مطالعہ سے معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّہ علیہ تقریباً چھ سال تک مکم معظمہ میں مقیم رہے اس دوران ممکن نہیں تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللّه علیہ جیسے گہری سوچ کے مالک مصرت ابن عباس کے علوم اور فقہ قرآنی کے تابعین یا ان کے شاگردوں سے استفادہ حاصل نہ کرتے۔

امام ابوصنیفه رحمة الله علیه نے عراق میں جن فقهاء سے استفادہ کیا ان میں سے اکثر شیعه منتے۔ بعض کانعلی فراقے۔ شیعه منتے۔ بعض کانعلق فرقہ کیسانیہ زید ریمقید کے امامید اثناعشری اور اساعیلی فراقے۔ سے تھا۔

امام ابو صنیف رحمة الله علیہ نے تمام اساتذہ کے فضل و کمال سے پھی منہ پھی حاصل کیا اگر چہ آل نبی صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی محبت کے موابیۃ تارشمی اور پہلو میں نظر نبیس آتا۔

امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ کی عراق بیل تحصیل علم کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مختلف عناصر سے خوراک حاصل کرتا ہے اور ان سے اس کا تو ام حیات بیار ہوتا ہے پھر ان عناصر کا اثر جسم پر واضح ہو جاتا ہے ای طرح امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ نے مختلف اساتذہ سے علم عاصل کیا پھر ایسی خورو قکر اور باشعور قوت سے مالا مال ہو کر پردہ نمود پر آٹھرے جو تمام فقم ا علم عناصر کیا پھر ایسی خورو قکر اور باشعور قوت سے مالا مال ہو کر پردہ نمود پر آٹھرے جو تمام فقم ا عسم حقال کیا تو ایسی موجود تھیں۔

دفتر ا عسم حقالف تھی کیکن تمام کی خوبیاں امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ میں موجود تھیں۔

ذفتر ا عسم حاصل کیا کور اور خوان الله علیہ تحصیل علم کے دائین سے اس وقت تک وابستہ رہے جب تک صحابہ کرام رضوان الله علیہ ما جمعین کے فاول کا پور ابورا علم حاصل نہ کر لیا۔

خطیب بخدادی کی رواین

خطیب بغدادی بیان کرتے بین:

ایک دن امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منصور کے دربار میں حاضر ہوئے تو عیسیٰ بن مویٰ
ان کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو د کھے کر منصور کو مخاطب
کرتے ہوئے کہا:

"امام ابوطنیف رحمة الله علید آئ و نیائے اسلام کے سب سے بڑے عالم بین "

منصور نے امام ابوصیف سے بوجھا:

امام اعظم إكن كن فقهاء علم حاصل كيا ہے؟

امام الوحنيف رحمة التدعليه في جواب ديا:

حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عبدالله بن مسعود رنسوان الله علیهم اجمعین کے اصحاب سے اور حضرت ابن عباس رفعی الله نعالی عنه کی زندگی میں روئے زمین بران سے براہ کے کرکوئی عالم ندد بکھاتھا۔

منصورنے کہا امام اعظم انتہارے علم فضل کا کیا کہنا۔

امام ابوطنیف رحمة التدعلیہ نے ال جلیل القدر صحابہ رضوان التدیلیم اجمعین کے قاوی حاصل کیے اس سے ظاہر ہوا کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ التدعلیہ صحابہ کرام رضوان التدعلیہ ماجمعین کے قاوی کے قاوی کے تاوی کے قاوی کے تاب کے قاوی کے تاب کے قاوی کے تاب کے قاوی کے تاب کا مستول رہے تھے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ التدعلیہ کو جن سے ملاقات کا تابعین کے وسلے سے حاصل ہوئے تھے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ التدعلیہ کو جن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا آپ نے براہ راست ان صحابہ رضوان التدعلیہ ماجمعین کے شاگردوں سے وہ علوم حاصل کیے تھے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے قاوی حاصل کیے بیدہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تعالی نے کتاب وسنت کی دولت سے مالا مال کیا تھا اوراجتہا دولکر کی دنیا میں اعلی مرتبہ پر فائز تھاس سے معلوم ہوا کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب علل احکام کو بچھنا اورائنتا ءکو دومر سے انتباہ پر قیاس کرنا شروع کیا ہوگا تو ان افران کی امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کتنا اثر ہوگا جبکہ خود فلسفیان طبیعت اور ظرف

نگائی رکھتے تھے۔

#### صحابه كرام يءملاقات كاشرف

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کے سوائح نگار منفق بیں که آپ کوجلیل القدر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سے ملاقات کی سعادت عاصل ہو چکی تھی۔

بعض مورجین کا کہنا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سیابہ رضوان اللہ علیم اجمعین سے احادیث بھی روایت کی ہیں۔

امام ابوطنیفدر حمة الله علیه تابعین کی صف میں قطعاً شامل منصاور بیشرف امام ابوطنیفه رحمة الله علیہ کے معاصرین فقبها عسفیان توری اوزای امام مالک وغیرہ میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی صدی جمری یا 80 ھے کے بعد تک زندہ رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ان کے نام قابل ذکر بین ۔ مثلاً حضرت انس بن ما لک متو فی 93 ھ عبداللہ بن ابی اوفی متو فی 87 ھ وافلہ بن الاسقع متو فی 85 ھ ابوالطفیل 'سبل بن ساعد متو فی 88 ھ اور عامر بن وافلہ متو فی 102 وغیرہ۔

اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء مقتی ہیں اوران احادیث کو ہمی ہیاں کرتے ہیں جن کوامام اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء مقتی ہیں اوران احادیث کو ہمی بیان کرتے ہیں جن کوامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ رضوانِ اللہ علیم اجمعین سے روایت کیا۔ طبقہ محدثین کے اہل فن ان اسانید کی تضعیف کرتے ہیں جن کے ذریعے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں جن کے ذریعے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں جن کرتے ہیں جا کہ یہ ہیں۔

امام ابوصنیف رحمة الله علیه نے جواجادیث صحابہ رضوان الله علیهم اجمعین سے روایت کی بین ان میں سے چند مندر جہذیل بیں

(۱) جس نے اللہ نتالیٰ کی خاطر مسجد تغییر کی گووہ جگہ جانور کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہواللہ نتعالیٰ اس کے لیے جینت میں ایک گھر تغییر کرے گا۔

- (۲) جوکام شک وشبہ میں مبتلا کرے اس کو جھوڑ دو وہ کام اختیار کروجن کے بارے میں کسی قسم کا خدشہ نہ ہو۔
  - (٣) بے شک اللہ تعالی مصیبت زدہ کی مدد کرنے والے کو پہند کرتا ہے۔
    - (۱۹) علم حاصل كرنا برمسلمان برفرض ہے-
  - (۵) نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کوئیکی کرنے والے کے برابر تواب ملتاہے۔
- (۲) مسلمان بھائی کی مصیبت پرخوشی کا اظہار نہ کرو۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اسے عافیت بخش دے اور مصیبت کوتمہارے اوپرنازل کردے۔

مؤرفین کا خیال ہے کہ اہام ابوطنیفہ رحمۃ اللّٰد علیہ کوبعض صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہ مورفین سے ملاقات کا شرف تو حاصل ہوا تھا مگر آپ نے ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کر کی کیونکہ ملاقات کے وقت آپ کی عمر بہت کم تھی یعنی سن شعور کی بناء پر روایت نہیں کر سکتے ہے جب آپ نے ہوش سنجالاتو کا روہا رشروع کر دیا۔ س بلوغ کے بعدا مام شعمی کی تھیجت پر آپ حصول علم کی طرف متوجہ ہوئے۔

جن اجادیث کابراوراست صحابہ کرام رضوان الندیلیم اجمعین سے روایت کرنابیان
کیاجاتا ہے ان کے اسانید میں کوئی نہ کوئی جھوٹا یا کمرور راوی پایاجاتا ہے۔ امام ابوصنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دوں امام ابوبوسف محمد عبداللہ بن المبارک امام ذفر وغیرہ کسی نے
ان روایات کو اپنے مصنفات میں تحریز بین کیا اگر وہ روایات ان کی نظر میں تھیک ہوتو پھر
ان روایات دیے بلکہ ان کو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاثر نہایت وضاحت کے ساتھ
بیان کرتے کیونکہ بیان کی دلجی کا کام تھا۔

# أيك شخفيقي بحث

#### امام اعظم تابعی بین؟

۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کومعمر صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا مگر انہوں نے ان سے کوئی حدیث بیان نہیں گی۔

سوال ہیر پیدا ہوتا ہے کہ آیا امام ایو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شار تابعین کے زمرے میں ہوسکتا ہے یانہیں؟

علاء کرام نے تابی کی تعریف مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ بعض کے زویک صرف صحابی سے ملاقات بی کافی ہے اس سے روایت کرنا شرط نہیں ہے۔

اس تعریف کے مطابق امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغیر کی شک وشہ کے تابعین کی صف میں شام ہو سکتے ہیں لیکن اگر تابعی کی تعریف روایت ملاقات کے علاوہ صحابی کی صحبت ادراس سے تلقی بھی شرط ہوتو امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شارتا بعین میں اس وقت ہوسکتا ہے جب ان کی روایات کو درست تسلیم کرلیا جائے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین یں اختلاف پایا جاتا ہے گرتا بعین سے امام اعظم کی ملاقات عالی بیں حاضری ورس و تدریس سے استفادہ اور روایت پرتمام علماء کرام شفق ہیں اس بات میں کسی قتم کے شک وشبہ کی گنجائش بات میں کسی قتم کے شک وشبہ کی گنجائش باتی نہیں رہتی ۔امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اور س کو بیش نظر رکھا جائے تو اس خیال کی تقدد لیں ہوجاتی ہے وار قبول کرنے کی محقول وجو ہات یہ ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقدد لیں ہوجاتی ہے وار قبول کرنے کی محقول وجو ہات یہ ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

کی ملا قات اوراخد وروایات کاسلسله بالکل درست ہے۔

امام الوصنيف رحمة الله عليه في جن تابعين سے اخذ وروايت كارشة قائم ركھا وه كى ايك مخصوص غوروفكر كرواستے برگامزن نہيں سے بلكہ مختلف علمى اورفكرى رجمانات كے حامل سے شعبی بنقل وروايت كا ذوق عالب تقاليكن امام الوحنيف رحمة الله عليه كاساتده كى اكثر بيت رائے وقياس كے سلسلے بيل مشہور تقى سامام الوحنيف دحمة الله عليه في عكر مداور نافع سے بھى استفاده كيا جوعلى التر تيب حضرت ابن عماس اورا بن عمر رضى الله تعالى عنهما كى نافع سے بھى استفاده كيا جوعلى التر تيب حضرت ابن عماس اورا بن عمر رضى الله تعالى عنهما كے علوم كے حامل شعے عطل بن الى رباح بھى امام الوحنيف درحمة الله عليه كے استاد تھے جن كى علوم كے حامل شعے حطل بن الى رباح بھى امام الوحنيف درحمة الله عليه كے استاد شعر جن كى علوم كے حامل شعے دعل بن الى عرصة تك قيام كيا اورتغير وحديث بين ان سے فراكرات كر تے

#### عطاء سے استفادہ

"ابن عبذالبر" بيان كرتے ہيں:

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عطابن الی رہائے سے دریافت کیا کہ اس قرآئی آیت کے معنیٰ کیا ہے۔ کہ اس قرآئی آیت کے معنیٰ کیا ہیں تو آنہوں نے جواب دیا:

اوران کواہل وعیال سے تواز ااوران کی ما تنداور بھی دیتے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے در بیافت کیا کہ جوآ دی کسی کی اولا دے نہ ہو کیا وہ بھی اس کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے؟

عطانے جواب دیا تمہاراکیا خیال ہے؟

امام ابوصنیفے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابو محد لعنی عطا کی کنیٹ ہے بیہاں اہل کے اجراور ان جیسے دوسر سے اجرمراد ہیں۔

عطافي جواب ديا درست معلوم موتات والتداعلم!

ال ردایت كودرست تلیم كرنے سے دویا تیں سامنے آتی ہیں:

(۱) امام الوصنيف رحمة الله عليه عطابن الى رباح كے علقه درس سے استفادہ حاصل كرنے مرحمة الله علم وغمل حضرت حماد سے براہ راست استفادہ حاصل كرنے

کے منائی نہیں ہے کیونکہ عطابی الی رباح 114 ھ تک زندہ رہے اس دوران امام

ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے مکہ معظمہ جاتے اور وہاں کے علماء کرام سے

نداکرات بھی کرتے جیسے سابقہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

زاکرات بھی کرتے جیسے سابقہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

(۲) امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ جا کر علم تفییر قرآن کے حصول میں مصروف و مہنک رہے تھے کیونکہ مکہ معظمہ کا مکٹب علوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما کے علوم کا دارث تھا اور حضرت ابن عباس علوم قرآن اور خاص طور پر ناسخ ومنسوخ کے داحد عالم تھے۔

کے داحد عالم تھے۔

کے داحد عالم تھے۔

# امام ابوحنیف رحمة الله علیه کے اساتذہ الله علیه کے اساتذہ الله علیہ الله علی تذکرہ امام صاحب کے شیوخ کا اجمالی تذکرہ

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان اسا تذہ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں جن کے دائمن علم سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسا تذہ ہے بارے میں یہ جمی بتایا اس عنوان میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسا تذہ ہے بارے میں یہ جمی بتایا چائے گا کہ وہ من میم کے فکری رجیان کے حامل تھے تا کہ حقیقت واضح ہوجائے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے ان کے جن سر چشمول سے سر اب ہوئے ان کے پائی کا ذا گفتہ کیسا تھا اور جن کی گردنوں پروار ہواکر تے تھے ان کی لذت کیا تھی اس سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نقبی تھا ہت کے تمام بہلوواضح ہوجائیں گاورکوئی پوشیدہ ضربیں گے۔ علیہ کی نقبی تھا ہت کے تمام بہلوواضح ہوجائیں گے اورکوئی پوشیدہ ضربیں گے۔ حماد بن الی سلیمان الاشعری

. مدير رگ حضرت على اور حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند كے علوم كے وارث

حضرت جماد بن سلیمان کوام ابو صنیف رحمة الله علیه کے اساتذه میں اعلی مقام حاصل به کیونکه وه ابرا بیم بن الی موی الاشعری کے آزاد کرده غلام تصابی نسبت ولا کی وجہ سے اشعری کہلاتے تھے۔ حضرت جماد بن سلمان نے تعلیم وتربیت کوفہ میں حاصل کی اور فقہ کا

علم ابراہیم نخی سے حاصل کیا اس لیے وہ ابراہیم نخی کی آراء سے زیادہ واقفیت رکھتے تھے۔
حضرت جماد 120 ھیں وفات پا گئے۔ حضرت جماد بن ابی سلیمان علم فقہ میں ابراہیم نخبی کے شاگر دہی نہ تھے بلکہ امام شعمی کے علوم فقہ کے بھی حال سمجھے جاتے تھے۔
ابراہیم نخبی اور شعمی نے علقمہ بن قبیں اور مسروق بن الا جدع سے بھی علم حاصل کیا تھا اور ابراہیم نخبی اور شعمی نے علقمہ بن قبیں اور مسروق بن الا جدع سے بھی علم حاصل کیا تھا اور سنوں نے حضرت عبدالله بن مسعود اور علی ابن ابی طالب جیسے جلیل القدر صحابہ سے براو

راست استفاده كياجن كعلوم كاللكوف كرارت محصوات بين-

ان جلیل القدر صحابہ اور ان کے شاگر دول کے فاوی پر فقہ کی عمارت قائم تھی۔ حضرت جماد بن البسلیمان نے ابراہیم بختی اور شعبی سے فقہ کے اس عظیم الشان ور ثے کو حاصل کیا اس لیے جماد پر ابراہیم بختی کا رنگ عالب تھا۔ شعبی عراق میں رہنے تھے گران کا طاصل کیا اس لیے جماد پر ابراہیم بختی کا رنگ عالب تھا۔ شعبی عراق میں اچھی رائے نہیں زیادہ ربحان فقہائے اثر کی طرف تھا۔ اہل الرامے کی فقہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ہے۔

حضرت امام الوحنيف رحمة الله عليد تهايت ادب واحترام كساته المارس تك مرس تك حماد بن الى حماد بن الى سليمان سي حصول علم بين مصروف رسيد الله عراق في جوعلوم حماد بن الى سليمان سي حاصل مين حصرت على اور عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنها ك علم فقد كا نجوز تقال

شاه ولي الله كابيان

شاه ولی الله فقد حقی کا اصل سرچشمه ایرا جیم محقی کی آراء کوقر اردیتے ہیں۔ شاه ولی الله بیان کرتے ہیں:

اقوال کا امام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب سے موازنہ کریں تو ان کے درمیان بیہ استفائے چند مقامات کے علاوہ مکمل اتحاد نظر آئے گا مگران چند مقامات میں بھی امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہائے کوفہ کے مسلک سے خروج نہیں کیا۔

(شاہ ولی اللہ کی ای تصریح میں مجھ مبالغہ ہے) بدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حماد بن ابی سلیمان کے دامن سے وابستہ رہنا اور حماد کا ابراہیم تخعی کی فقہ کا سب سے بڑا عالم ہونا اس بات کا واضح شوت ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا بڑا سرچشمہ فقہ ابراہیم تخعی ہی تھا جس کے حماد وارث سمجھے جاتے تھے اگر کتاب الآ فار کا دفت نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کرسامنے آجائے گی۔

## حضرت عطاء بن الى رباح

بیر بزرگ حدیث رسول اور صحابہ کرام کی تقہی آراء کے ماہر ہے سابقہ اوراق میں بیان ہو چکا ہے کہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حماد بن ابی سلیمان کے دامن سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ دوسر ہے اساتہ وہ سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ جماد کی وفات کے بعد بھی امام اعظم درس وتحصیل اور تعلیم وتعلم میں مصروف ومنہ کہ رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کے اس قول پر یابند تھے:

"اصل عالم وہ ہے جو ہمیشنگم عاصل کرنے میں مصروف رہے جو تحص بہ سمجھے کہ جھے طلب علم کی ضرورت ہمیں ہے وہ عالم ہمیں جاہل ہے۔"

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جے کے لیے مکہ معظمہ جایا کرتے ہتھ تو اس قیام کے دوران عطابن ابی رباح سے کسب فیض حاصل کرنے میں مشغول رہتے۔

روایت ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے 55 تج کیے اس سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے 55 تج کیے اس سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے کہ بعد ہرسال جح کیا۔ مؤرفین اس تعداد سے متفق نہیں ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ جس متفق نہیں ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ جس طرح مناسک جج ادا کر کے تقوی کی دولت سے مالا مال تھے اس طرح اس سفر کے وسلے طرح مناسک جج ادا کر کے تقوی کی دولت سے مالا مال تھے اس طرح اس سفر کے وسلے

ے حدیث و فرآوی اورعلوم دین کی دولت سے بھی مالا مال ہوگئے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں عطا سے حضرت ابن عباس کےعلوم قرآن حاصل کرتے تھے۔

عطانے بیعلوم عکر مدمولی ابن عباس سے حاصل کیے تھے اور بیعکر مدعلوم ابن عباس کے عطان کے تھے اور بیعکر مدعلوم ابن عباس نے حامل سمجھے جاتے تھے جب حضرت ابن عباس کے بیٹے علی بن عبداللد بن عباس نے عکر مدکو چار ہزار وینار میں فروخت کردیا۔

حضرت ابن عباس نے بڑے افسوس سے فرمایا:

بیٹا کننے و کھی بات ہے کہ اپنے باپ کے علوم کا سودا جار ہزار دینار میں کر دیا چھر خریدار سے واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے عکر مہ کوواپس کر دیا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نافع مولی ابن عمر سے حضرت عمر اور عبد اللہ بن عمر صنی اللہ تعالی عنہما کے علوم حاصل کیے اس طرح آپ نے ایک جانب مدرسہ کوفہ کے وسیلے سے ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے علوم حاصل کیے اور دوسری طرف تا بعین ابن مسعود اور حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فراو کی تفییر اور اتوال کا ذخیرہ اکھا کرنیا۔

## ز بد بن علی عندالله

کی مرتبہ اہل بنیت کی جمایت میں قابل تحسین مؤقف اختیار کیا جن کی بناء پر حکومت کی طرف ہے آپ پر (مصائب کا نزول ہوا) مصائب کے پہاڑٹوٹ پڑے لیکن آپ نے حق کے ساتھ تمسک اور بے نیازی کی حالت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر مقام شہادت حاصل کیا۔

ا مام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آئمہ شیعہ بیں سے زید بن علی محمہ الباقر اور ابوعبداللہ بن سن سے علم حاصل کیا جوعلم وفقہ کے عالم شخصہ چنانچہ امام زید بن علی زین العابدین رضی اللہ تعالی (منوفی 122 مر) مختلف اسلامی علوم وفنون کے ماہر شخصہ قرائت علوم قرائت علوم قرائد فقہ علم عقائد مقالات اور کلامیہ بیں انہیں پوراعبور حاصل تفاحی کہ معتز لہ انہیں السیاسات اور کلامیہ بیں انہیں پوراعبور حاصل تفاحی کہ معتز لہ انہیں السیاسات اور کلامیہ بیں انہیں بیراعبور حاصل تفاحی کہ معتز لہ انہیں السیاسات و اساتذہ بیں شارکرتے ہے۔

امام الدونیف رحمة الله علیه زید بن علی رضی الله تعالی عند سے دو برک تک اخذ علوم کرتے رہے۔ چنانچ الروض النفیر علی ہے کہ امام الدونیف رحمة الله علیه فرماتے ہیں الله علیہ فرماتے ہیں الله علیہ فرمات کی خاندان کو دوسر سے افراد کو و یکھا گران الله سلمہ سے زید بن علی کو اور الن کے خاندان کو دوسر سے افراد کو و یکھا گران سے زید دو قصیح و بلیغ اور حاضر جواب سی کہیں بایا۔ بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ علم میں زید بن علی کی ماند کوئی شاہا۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ کوزید بین علی رضی الله تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل بوا محرانہوں نے زید کی خدمت میں رہ کر باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا بلکہ مختلف ملاقاتوں کے دوران ان سے استفادہ کرتے رہے۔

## امام محمد الباقرين على زين العابدين

(فقدو صدیث کے بیل القدر عالم)

امام محدالباقرنے علم وضل میں بہت زیادہ وسعت حاصل کر لی تھی اس لیے باقر کے لفت سے مشہور ہوئے۔ اہلِ بیعت سے تعلق رکھنے کے باوجود خلفائے ثلاثہ کا بھی بُر بے الفاظ سے تذکرہ نہیں کرتے تھے۔

ایک مرتبدان کی مجلس میں بعض عراقیوں نے خلفائے ثلاثہ کی شان میں گتاخی کی تؤ ۔ اس پرامام ہاقر بہت طیش میں آ گئے اور شدت آ میز (لیمنی افسوں سے) لہجے میں فرمایا: ''کیا تمہاراتعلق ان مہا جرین ہے تو نہیں جن کو اپنے ملک سے نکالا گیا اور ال جھی میل گیا گیا ؟''

عراقیوں نے جواب دیا ''در نہیں!''

امام باقرنے سوال کیا:

"کیا تہاراتعلق ان لوگول سے ہے جنہوں نے مہاجرین اور اہل ایمان کو یناہ دی تھی؟"

ریس کر بھی عراقیوں نے جواب نفی بین دیا۔ آمام باقر نے پھرسوال کیا:

د تمہاراتعلق ان لوگوں سے تو نہیں جوان دونوں گروہوں کے بعد آئے اور
ایٹ بھائیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا نے مغفرت کرنے تھے جنہوں
نے ان سے ایمان میں سبقت حاصل کی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ امام باقر
نے کہا میر سے باس سے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے دُور رکھے جواسلام
کا زبانی اقرار کرتے ہیں مگر اہلِ اسلام سے (نہیں ہوتے) تعلق نہیں
د کھتے۔

امام باقریب ملاقات امام باقریب به ملاقات

امام باقر بلند پاید عالم خضام ابوطنیفه رحمه الله علیه امام کی بهلی بلاقات مدینه منوره مین بهونی اس وفت امام ابوطنیفه رحمه الله علیه نوجوان بن خصر کرایتی قیاس و رائے کی وجہ سے مشہور بو یکے تصد

روایت ہے کہ امام محد الباقر نے ملاقات کے دفت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے

فرَ مايا:

"سناہے تم نے میرے آباؤ اجداد (نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دین اوراحادیث نبوی کواپی آراء۔ سے تبدیل کر دیاہے؟"

امام الوصنيف رحمة الله عليه في جواب ديا:

"معاد الله! (مير \_ ميں ای جرات کہاں؟)"

امام باقرنے کہا:

" تھیک یمی ہے کہتم نے دین کوبدل ڈالا ہے۔"

اس يرامام الوحنيف رحمة التدعليدفي جواب ديا:

ميں نبی اكرم صلی الله عليه وآله وسلم كا تھا۔

امام محمدالبا قرتشریف فرما ہو گئے اور امام ابو صنیفہ دھمۃ اللہ علیہ نظریں جھکائے ان کے ماسے بیٹھ گئے جس طرح ایک شاگر دمعلم کے سامنے بیٹھ تا ہے۔

امام الوصيف رحمة الشعليد في عرض كيا:

"میں آب سے تین باتوں کے متعلق سوال کرتا ہوں ان ایک جواب مرحمت ہوں۔"

(الف) مرد كمزور ياعورت؟

امام محرالبا قرنے جواب دیا:

"عورت كردرب

اس کے بعدامام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا: میت کے ترکے میں عورت اور مرد کو حصے کیا ہیں؟

امام باقرنے جواب دیا:

عورت كالك اورمرد كے دوجھے ہیں۔.

امام الوحنيف رحمة الله عليدني جواب ديا:

آب كة باو اجداد كاند بب بيه اكريس قياس سيفوى ديناتو قياس كا تقاضاب

ہے کہ عورت کو دو حصے دیتے جائیں کیونکہ عورت کمزور ہے اور مردکو ایک حصہ دیا جائے۔

(ب) دوسراسوال آیانمازافضل ہے یاروزہ؟

امام باقر منازانطل ہے۔

امام الوحنيف رحمة الله عليه في جواب ديا:

بیآ پ کے آباد اوکادین ہے اگر میں قیاس کے ذریعے دین میں تبدیلی کرتا توبیہ علم منیا کہ جو عورت ایام سے پاک ہوجائے اسے جا ہے کہ باقی نمازوں کی قضا کرے اور روز وکی قضانہ کرے کیونکہ نماز کا درجہ روز ہے سے افضل ہے۔

(ج) تيسراسوال: پيشاب زياده ناياك ہے يانطفہ؟

امام باقرنے جواب دیا:

بييتاب زياده ناياك ہے۔

بين كرامام الوحنيف رحمة التدعليد فرمايا

اگردین اسلام میں قیاس کودخل ہوتا تو میں علم دیتا کہ پیشاب سے بعد مسل واجب

ہے اور نطفہ کے بعد وضو کر لینائی جائز ہے۔ معاذ اللہ! یہ سے مسال ہے کہ میں قیاس سے

آ پ کے آباد اجداد کے دین کوتبدیل کردول؟

· اس گفتگو کے بعد امام باقر نے اُٹھ کر امام ابوطنیفہ دہمۃ اللہ تعلیہ کو مگلے سے لگایا '

چرے کو بوسہ دیا اور اوب واحر ام کے ساتھا ہے یا ال بھالیا۔

امام ابوعنیفه رحمة الله علیه کے سوائ نگار بیان کرتے ہیں که بیمناظرہ بہل ملاقات

كے وقت ہوا تھا كيونكه امام باقرنے امام ابوحنيفه رحمة الله عليه سے اس طرح كفتگو كي جيے وہ

ان کے بارے میں پھیلیں جانے۔ صرف قیاس کے بارے میں برانام سناہے مگر جب

بیظاہر ہوگیا کہ قرآن دسنت کے مقابلے میں قیاس سے کام نہیں لیتے 'امام ابوحنیفہ دخمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کے ذریعے بتادیا توامام باقرنے ان کی بات قبول فرمائی۔

علیہ کے سلوے وریے برادیا والا ما بابرے بان کا بات بول ہا کی دور ہے معلوم ہوا کہ ان دنوں الم ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کی دجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوگئے تھے اور الم ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تا حال محاد بن الی سلیمان کے حلقہ درس میں با قاعدہ طور پر حصول فقہ میں مصروف ومنہمک تھے۔ محاد کے صلقہ درس میں بیشمولیت شہرت سے مانع نہتی ۔ حماد بن الی سلیمان نے 120 ہے میں (وفات پائی) اس سے ظاہر ہوا کہ یہ مناظرہ الم م باقر اور الم الوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی مایا قات کے وقت ہوا اور حماد بن الی سلیمان ابھی زندہ تھے۔ ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی مایا قات کے وقت ہوا اور حماد بن الی سلیمان ابھی زندہ تھے۔ ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوشہرت حاصل ہوگئے۔ ان سے استفادہ کے دوران آپ بھرہ چلے آئے اور ایام جج میں علماء کرام سے ملاقاتیں کرتے تا در حماد کے خوروخوش پر علماء کرام سے ملاقاتیں کرتے تا در حماد کے خوروخوش پر علماء کرام سے ملاقاتیں کرتے تا در حماد کے خوروخوش پر علماء کرام سے ملاقاتیں کرتے ان سب باتوں کی تناولہ خیالات کرتے ور تان اور حماد کے خوروخوش پر علماء کرام سے کھنگو کرتے ان سب باتوں کی تناولہ خیالات کرتے ور تان آپ اور حماد کے خوروخوش پر علماء کرام سے کھنگو کرتے ان سب باتوں کی تناولہ خیالات کرتے ور تان آپ اور حماد کے خوروخوش پر علماء کرام سے گفتگو کرتے ان سب باتوں کی

## إمام جعفرصا دق رحمة التدعليه

وجهاامام الوحنيف رحمة اللدعليه مشهور بوكع

(خانوادهٔ نبوت کے پیٹم و چراغ)

امام ابوطنیفدرجمة الله علیه کاامام باقر کے ساتھ جوعلمی رابطہ قائم ہوا تھا اور نے وہی رابطہ امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر رحمة الله علیہ سے باقاعدہ قائم رکھا۔ امام ابوطنیفہ رحمة الله علیہ اور امام جعفر صادق رحمة الله علیہ دونوں جم عمر تھے بید دونوں عظیم شخصیتیں ایک محمد الله علیہ اور امام ابوطنیفہ رحمة الله علیہ امام ابوطنیفہ رحمة الله علیہ سے دو برس پہلے وفات با گئے۔ علیہ سے دو برس پہلے وفات با گئے۔ امام اعظم کا خراج شخصین

امام الوصنيفه رحمة الله علية امام جعفر رحمة الله عليه كعلم ونضل كا اعتراف كرت

ہوئے بیان کرتے ہیں:

''بخدا! میں نے جعفر بن محمد الصادق سے برافقیہد کو کی نہیں دیکھا۔'' امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوائح نگاروں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابوجعفر

منصور في امام الوحنيف رحمة التدعليه في كما:

'' وجعفر بن مجمد کے علم وضل کی شہرت کے باعث لوگ ان پر فدا ہور ہے ہیں۔ الہٰ دائم ان کے لیے بچھ مشکل مسائل تیار کر کے لاؤ۔''

امام ابوصنیفہ رحمیۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ جب میں نے چالیس مسائل تیار کر لیے تو نہیں لے کر جیرہ میں ابوجعفر کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر الصادق ن کے دائیں طرف تشریف فرما ہیں انہیں دیکھے کرمیں کچھ پر بیٹان سا ہو گیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد مجلس میں جا بیٹھا تو ابوجعفر نے پہلے تو ان سے میرا تعارف کروایا اور پھر

میری طرف متوجه ہوکر کہنے لگے:

''امام اعظم! ابوعبداللہ (بعنی جعفرصادق) کے سامنے مسائل پیش کرو۔' امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جب میں سوال کرتا تو امام جعفر صادق میر ہے سوال کے جواب میں فرماتے:

" المری این رائے کے مطابق مسئے کاعل یہ ہے اور اہل مدینہ کے مطابق ہوں ہے اور اہل مدینہ کو طاہر مرازی این رائے کو ظاہر کرتے وقت بھی امام جعفر مجھ سے متفق ہوجاتے اور کھی اہل مدینہ کا ساتھ دینے حتی کہ بین نے چالیس سوالات دریافت کے گرامام جعفر صادق نے دینے حتی کہ بین نے چالیس سوالات دریافت کے گرامام جعفر صادق نے کسی مسئلے کے جواب بین گر برنہیں کی آخر بین فرمانے لگے:

''امام اعظم! سب سے برنا عالم وہی ہوتا ہے جولوگوں کے اختیلاف سے خوب واقف ہو۔''

امام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ بہل ملاقات کے دفت بی امام جعفر صادق کے علم وضل کی طرف مائل ہو گئے۔ امام جعفر فقد میں مستقل ملک کے مالک تھے اور یہ واقعہ منصور اور

علویوں کے درمیان دشمنی اور انکشافات بیدا ہونے سے پہلے کا ہے۔ علاء کرام نے امام جعفر کو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شامل کیا ہے اگر چہ امام جعفر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔

## الوحم عبداللدبن حسن رحمة الله عليه

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوار کی نگار لکھتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابوحہ عبداللہ ابوحہ عبداللہ بن حسن ہے بھی علم حاصل کیا تھا۔ ابن البرازی بیان کرتے ہیں امام عبداللہ بن الحسن بہت بڑے محدث اور بھی احادیث بیان کرنے والے تھے سفیان تو ری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابوحہ عبداللہ بن حسن علماء کرام کی نظر میں بڑی قدر ومنزلت کے مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابوحہ عبداللہ بن حسن علماء کرام کی نظر میں بڑی قدر ومنزلت کے مالک سفے کہ برالقدر عابد وم تاض شفے۔

" ابوجمد ایک مرتبہ کسی کام سے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے انام ابوجمد کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی پھر کافی دنوں کے بعد ابوجمد سفاح کے پاس بیٹھا یا اور ایک ہزار پاس گئے تو انہوں نے بڑے ادب واحتر ام کے ساتھ آپ کوانے پاس بیٹھا یا اور ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی بھی پیش کی گر جب منصور خلیفہ بنا تو اس نے ابوجمد اور ان کی اولا د کے ساتھ براسلوک کیا اور ان کے اہل وعیال کو مدینہ سے گرفنار کر کے ہاشمیدلا یا گیا جن میں سے اکثر قید خانے میں فوت ہوگئے۔

مابقہ بیانات کے مطابق علویوں برعموا اور آل عبداللہ کے ساتھ خصوصا عباسیوں کے اس بر بے رویے نے امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو بے چین کر دیا اور اس وقت سے امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابوجعفر منصور کی حکومت پر تنقید کرنے لگے۔ اہل فارس کی طرح امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوعلویوں سے بہت زیادہ محبت تنمی۔ امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوعلویوں سے بہت زیادہ محبت تنمی۔ امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علویوں کے بہت سے بر رگول سے استفادہ بھی کیا ان سے عبداللہ بن الحس کے میں اوت بوگئ وہ ساتھ آپ کو بہت زیادہ محبت تنمی کے عبداللہ 145 میں 75 برس کی عمر میں فوت بوگئ وہ امام اعظم 80 ھے امام اعظم عمر میں بیدا ہوئے اور امام اعظم 80 ھے

میں بیدا ہوئے تھے۔

## جابرين بزيد عفي

امام ابوطنیفدر من الله علیه کے علمی روابط صرف اہل سنت کے علماء کرام اور اہل بیت کے آئمہ بک بی محدود ند سنے بلکہ امام ابوطنیفہ رحمة الله علیه کے سوائح نگاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمة الله علیه نے اہل بدعت شیوخ نے بھی علم حاصل کیا تھا جس بیل جا برعضی کا ذکر ہے امام ابوطنیفہ رحمة الله علیہ ان کے شاگرد سنے گر جا برعفی کا تعلق غالی جا برعفی کا تعلق غالی شیعہ سے تھا جو بی اکرم حضرت علی رضی الله تعالی عنداور دیگر علماء کرام کی رجعت کا قائل شیعہ سے تھا جو بی اکرم حضرت علی رضی الله تعالی عنداور دیگر علماء کرام کی رجعت کا قائل شیعہ سے تھا جو بی اکرم حضرت علی رضی الله تعالی عنداور دیگر علماء کرام کی رجعت کا قائل تھا۔

ابن البرزازی لکھتے ہیں کہ جابر بعضی کا والدیزید عبداللہ بن سہا کے پیروکاروں سے
تعلق رکھتا تھا۔ بدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جابر شیعہ تھا مگر سہائی نہیں کیونکہ سہائی حسرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غدا مانتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تکفیر ک
ہے پھر امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ بدکام کیے کر نے تھے کہ کھار سے اسلامی علوم حاصل
کرتے اگر جابر بن برید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رجعت کو مانتے تھے تو بیہ کہنا ممکن
ہے کہ وہ اس مسئلے ہیں سہائی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں کیونکہ بیعقیدہ کیا نیہ کا بھی ہے ہو
سکتا ہے کہ حابر کا تعلق اس ہے ہو۔

تاریخی مطالعہ نے واضح ہوتا ہے کہ امام ابوصلیقہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علوم کافن جابر معنی سے حاصل کیا تھا۔ امام ابوصلیفہ رحمۃ اللہ علیہ جائے تھے کہ جابر کاعقیدہ پختہ بیس ہے ادراس برابل ہوگ کا اثر غالب ہے۔ اور م ابوصلیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود جابر کے متعلق فر ماتے ہیں۔

' جابر جعنی نے نفسانیت اور بدعت کے باعث ایے عقیدے کو کمزور کر دیا ہے جالا نکہ کوفہ میں اینے فن کاسب سے بہاور انبان تھا۔'' امام ابوطنیفہ رخمۃ اللہ علیہ نے تشریح میں بیٹیس بتایا کہ جابر عنی کس فن میں ماہر تھے کہ کوفہ میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہوسکتا ہے کہ تخریخ اور امور عقلیہ میں سب سے بڑھ کر ہوں۔

خودتو جابر سے بحث ومباحثہ کرتے تھے مگراپنے شاگر دوں کوان کی مجلس میں شریک ہونے سے منع فرماتے تھے۔ امام ابوحنیقہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کوخوف تھا کہ کہیں جابر اپنی عقلی توجیہات کے ذریعے (اچھے راستے سے نہ جٹا دے) ان کے عقیدے کو بھی کمزور نہ کر دے بلکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ اسے جھوٹا تک کہا کرتے تھے۔

میزان الاعتدال بین ابویجی حمانی بیان کرتے بین کہ بین نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفر ماتے سنا ہے کہ بین سنے جن لوگوں سے ملاقات کی ہے ان بین عطا سے زیادہ سچا سے ان بین عطا سے زیادہ کو اسکی کونیس بایا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم علم اس محص سے حاصل کیا جواہے علم میں مہارت رکھتا تھا آگر چہاس کے غور وفکر میں انحراف کیوں نہ ہوتا گرامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فاکدہ مند ہات حاصل کر لینے اور نقصان دہ سے بے تعلقی اختیار کر لیتے اس کے اجھے اور بُر سے خیالات میں موازنہ کر کے اچھائی کواپٹا لیتے اور بُرائی کوچھوڑ دیتے تھے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر برتن ظرف سے علم حاصل کیا مگر اس ظرف کے ماک کا کا خات میں کی بروانہ کرتے مالک کا لحاظ نہ کرتے میں بین میں کی میل کی کی بوتا تو اس کی بروانہ کرتے بلکہ بیدد کیھنے کے علم شفاف ہواوراس میں کئی تھم کا گدلا بن دِکھائی نہ دِیتا ہو۔

اس من کا انتخاب وہی انسان کرسکتا ہے جس کو انڈرتعالی نے باشعور توبت سے نواز اہو اور اس کی اعلیٰ سوچ کی سطح اتنی بکند ہو کہ کوئی معین نظریداس پرمستولی نہ ہو جولوگوں کی اجھائی کواجھائی نہ بچھنے دیاس میں کوئی شک نہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس معالمے میں اینے وقت کے واحد انسان تھے۔

علماء كروطيقات

امام الوحنیف رحمة الله علیه کے زمانے میں علماء کرام کے دوگروہ تنھے۔ (۱) وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کوعلوم فقیمہ تک محدود رکھا تھا اور اس کی حدود سے

آ کے بڑھنا مناسب نہیں سمجھتے تھے ان کے علمی اُفق کی وسعت صرف تخ تا کے رائے کی صدت کی تھے۔

(۲) وہ ہرونت علوم عقائد کی درس و تدریس میں مصروف ومنہ کس ہے تھے اور ان علوم عقائد کو فلسفیانہ انداز میں بچھنے کی کوشش کرتے تھے اس لیے وہ دین کے اغراض و مقاصداوراس کے اصول سے ہٹ کررو یہ دین میں اختلاف پیدا کر لیتے تھے۔ مقاصداوراس کے اصول سے ہٹ کررو یہ دین میں اختلاف پیدا کر لیتے تھے۔ مگران دونوں طبقوں میں کوئی ایساعالم موجود نہ تھا جواپی فقہی اور عقلی سوچ میں کمل مہارت رکھتا ہوا ورلوگوں کوافراط و تفریط سے نے کراعتدال کی راہ پر قائم کر لے وہ دین کی اصل غرض و غایت سے دُور نہ ہو جائے۔

امام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسلک اعتدال اختیار کیا اور اس میں اعلی مقام بھی حاصل کر لیا۔ یہی وجہ تھی کسامام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کر لیا۔ یہی وجہ تھی کسامام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ کی درواز سے پر دستک دی اور ہر مسلک کی راہ نور کر دی اور امام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ کی طرف گہری سوچ اور وین متین کی قندیل لے کر متوجہ ہوتے اور غور وقکر کر کے ہرامر کا جائزہ لیتے تھے۔

ان وجوہات کے پیش نظر امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ جائے تھے کہ ان کے شاگردوں میں اس قدر عقلی اور فطری سوج نہیں ہے کہ وہ اجھے اور کر نے کہ درمیان فرق کرشیں اس لیے امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگر دول کو فقہی مسائل کے علاوہ مسائل کلاسیہ پرغور وفکر ہے منع کرتے تھے اور فقہاء کے علاوہ دوسر ہے علیء کرام کی مجالس میں شریک ہوئے سے منع کرتے تھے جیسا کہ تماد نے اپنے بیٹے کو علم کلام کے بجث ومباحثہ میں غور وفکر کرنے سے منع کردیا تھا حالا نکہ خود علم کلام کے بجث ومباحثہ میں غور وفکر کرنے سے منع کردیا تھا حالا نکہ خود علم کلام کے ممتاز عالم سمجھے جاتے تھے۔

# امام الوحنيفه كافلسفة لعليم وتدريس

ہرانیان کی زندگی پراس کے چاروں طرف کے حالات احوال و واقعات سے اثر پذیری غوروفکر کی آزادی اوراس کے تجربات و آثار علم اور قوائے فکرید کی توت و کمزوری کا گرااثر ہوتا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دراسات خصوصی اور تجارب بھی اسی سم کے بتھے جن کی بدولت وہ عراق کے قفیمہ اوّل کی حیثیت سے (جانے جاتے ہے) متعارف ہوئے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تجارت پیشہ گھرانے کے چیٹم و چراغ سے آپ نے آخری ایام تک تجارت کا پیشہ نہ چھوڑا بلکہ تجارتی کاروبار کے لیے ملازم رکھے ہوئے تھے گرآ پ خود میکام نہیں کرتے سے اس بناء پر امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارتی اصطلاحات اور منڈیوں کے چیٹے سے خوف واقف تھائی وجہ سے آپ معاملات کے احکام پر ایک ماہراور واقف کارکی حیثیت سے بحث ومباحث کرتے تھے۔

بیاک مسلمہ حقیقت ہے کہام ابوصنیفہ رجمۃ اللہ علیہ نے کتاب وسنت کی عدم موجودگی میں اپنی تخریجات نقبی کے لیے 'عرف ' کو خاص اہمیت دی اور جب قیاس' مصلحت اور عدالت یا عرف کے درمیان فرق محسوں کرتے تو استحسان کے ذریعے خبر دار کر

وسية تتهم . امام محمد بن الحسن رحمة الله عليه بيان كرتے بين:

امام ابوهنیفدرهمة الله علیه جب قیای مسائل میں ایے شاگردوں سے بحث ومباحثہ کرتے تو وہ امام ابوهنیفدرهمة الله علیه بیفر ماتے کرتے تو وہ امام اعظم سے معارضہ کر لیتے تھے گر جب انام ابوهنیفذرهمة الله علیه بیفر ماتے کہ میں اسے متحسن خیال کرتا ہوں تو سب خاموش ہوجائے اور تشکیم کر لیتے کیونکہ امام

ابوحنیفه رحمة الله علیه اکثر و بیشتر ایک ماہر واقف کار کی حیثیت سے مسائل کا فیصله کر دیتے تھے۔

استحسان کے دفت شاگردوں کے خاموش رہنے کی ایک وجہ دیتھی کہ امام ابوحذیفہ رحمة اللہ علیہ لوگوں کے معاملات اور اغراض ہے اچھی طرح واقف عظم اس لیے مشکل سے مشکل مسائل کاحل آسانی سے کر دیتے تھے اور شریعت کے اصول و مصادر کے علاوہ لوگوں کے حالات کوسا منے رکھ کر فیصلہ کرتے تھے۔

امام اعظم کے علمی اسفار

امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ علمی سفر کیے۔ روایت ہے کہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 مرتبہ آج کیا اس تعداد میں شک پایا جاتا ہے مگراس تعداد ہے جہاں آب مناسک آج اداکر نے ہے تھوی کی دولت سے مالا مال ہو گئے ای طرح آپ نے آج کے دوران مذاکرات علمیہ اور روایت و افراء میں مصروف ومنہمک ہوکر ان علوم میں مہارت ماصل کر کی تھی۔

عطاء بن الى رباح كى غدمت ميس حاضرى

امام ابوجنبفدر حمد الله عليه مكه معظمه بين عطائن ابي رباح منطرور ملاقات كرت المرام المام ابوجنبفه رحمة الله عطائن الي رباح في المام ابوجنبفه رحمة الله على منا الي رباح في امام ابوجنبفه رحمة الله على منا الميا الميان كيا المرام الموجنبفية والمرام المرام المرام

امام الدحنيف رحمة الندعلية في جواب ويا:

" كوفه كارست والا مول "

عطانے کہا اچھا! تم اس شمر کے رہنے والے ہو جہاں کے لوگ اللہ تعالی کے دین میں فتندوفساد بیدا کرتے ہیں؟

امام الوحنيف رحمة الله عليه في جواب ديا:

بى بال! ميل وين كارت والا بول-

عطانے پھرسوال کیا:

اجھابیہ بناؤ کس طبقے کے تعلق رکھتے ہو؟

امام الوطيف رحمة الشعليد في جواب ديا:

میں ہراس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جوسلف صالح بعنی نیک لوگوں پرالزام نہیں لگاتے اور نقذ ہر پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بغیر کسی کو دائر ہ اسلام سے نہیں نکالتے۔''

اس گفتگو کے بعد عطانے کہا:

میں نے حق کو پہنیان لیا ہے اب تم بے تکلف میرے حلقہ درس میں شریک ہو سکتے

32

امام ابوطنیفدرجمة الله علیه جج کے سفر میں امام مالک اور امام اوز اگل سے بھی ملاقات کرتے اور ان سے علم فقہ میں بحث ومباحثہ جاری رکھتے۔

ج کے دوران علمی استفادہ

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جے علمی سفر ہوتا تھا جس میں وہ وی ورسالبت کے اماکن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہر سے واقفیت عاصل کرتے اور پھراس کی مدد سے آثار واحادیث کے معانی اور مشکل مسائل کاحل اس طرح کردیتے جس طرح جانجے و بیٹتال کرنے والافخص ہر چیز کا جائزہ لے لیتا ہے۔

اس سفر کے دوران امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرآوی علماء کرام کے سامنے پیش کرتے اور بڑے ادب واحتر ام کے ساتھ بیٹھ کران پر تنقید سنتے تھے پھران فرآوی کے اندر جو کمزوری لین نقص بایا جا تا اس کو جانبے کی کوشش کرتے تھے۔

اس طرح سفرے امام ابوط بیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ذہنی وسعت میں اضافہ ہوتا اور مختلف ممالک سے متعلق معلومات حاصل کرتے جن کی بناء پر مسائل فقیہہ میں حسن وخو بی کے سماتھ تصریحات قائم اوراحکام کواچھی طرح سمجھ لیتے تھے۔

فلسفيانه ذبنيت

و امام الوجنيف رحمة الله عليه كاذبن نظرياتي فتم كانها حصول علم كرزمان بن سامام

ابوصنیفدر حمة الله علیه کو بحث ومباحثه کا بهت زیاده شوق تھا اس دور میں بھره فرق اسلامیه کا گڑھ بنا ہوا تھا اس بناء پرامام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیه بھره جلے جاتے اور وہاں مختلف فقہی مذاہب کے فقہائے کرام سے بحث ومباحثہ کرتے تھے۔

امام اعظم کے مناظر ہے

روایت ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 22 فرقوں ہے مناظرات کے پھراور بڑے ہوکر اسلامی عقائد کی حمایت اور حفاظت کے لیے بحث ومباحث کرتے رہے۔
امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دہریہ جماعت سے مناظرہ کیا اور بستی ہاری تعالیٰ کا ثبوت بیش کرتے ہوئے دریافت کیا۔

"اگرکوئی آ دمی تمہارے پاس آ کریہ کے کہ میں نے سمندر کے اندرسامان سے بھری ہوئی ایک شتی دیکھی ہے جو سمندر کی خطرناک لہروں سے نیچ کرھیچے سلامت چلی آ رہی تھی اور اس کشتی کوکوئی چلانے والا بھی نہ تھا تو کیا تمہاری عقل اس بات کو مان کے گی اور تم اس خبر پر یقین کرلو گے ؟"
مدمقابل نے جواب دیا:

" دنہیں! یہ بات کیے درست ہوسکتی ہے اس کے اندر نہ سے گاہ ہم و گمان تک نہیں ہے۔ "

امام الوصيف رحمة الله عليه في جواب ديا:

''سیجان اللہ! اگر سمندرین ایک کشتی ملاح کے بغیر نہیں چل کئی تو کا نبات کا

یہ نظام کمی بنانے والے کے بغیر کس طرح وجود میں آئنگ ہے اور غالم
کا نبات کا یہ وسیج ترسلسلہ کی ستی کے بغیر کیے چل سکتا ہے۔'
امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ظرف تو عقا بدومسائل کلامیہ میں بحث ومباحثہ
کے ذریعے خوروفکر میں اعلی طاقت حاصل کر کی اور ان کی سوچ کے مدارک اور گہرے
ہوگئے دومری طرف اسلامی ممالک کے سفر کے دوران مناظرات کرتے ہر قریق آپ اپنے دلائل پیش کرنا تو بیجہ یہ دکاتا کہ آم ابوحلیف وجہۃ اللہ علیہ کے ساتھ کے منازمین اخادایث فاوائے

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اور وجوہ قیاس آجائے جواس سے پہلے امام صاحب کے علم میں نہ ہوتے ملے امام صاحب کے علم میں نہ ہوتے تھے اس طرح انہیں اپنے فناوی کا جائزہ لینے کا موقع مل جاتا اور جب غلطی طاہر ہوتی تو اس کوشلیم کر لیتے تھے۔

سابقہ روایت کے مطابق امام ابوصنیفہ رخمۃ اللہ علیہ غلام کے امان نامے کو درست مہیں مانے تھے گر جب ان کے مدمقابل نے خصرت عمر رضی اللہ نتوالی عنہ کے فتو ہے ہے آگاہ کیا تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس جواز کے قائل ہو گئے اورا بی غلطی کوشلیم کرلیا۔ ورسی بحث وممباحثہ

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس ویڈ رکیس کا طریقہ دوسروں سے الگ تھا'وہ اپنے شاگردوں کو لیکچر نہیں ویتے ہتے بلکہ آیک طرح سے بحث و مباحثہ اور فدا کرات کی مجلس اختیار کر لیتے۔ آیک مسئلہ کو لیے کرشا گردوں سے اس کے متعلق سوالات دریا دت کرتے' بحث ومباحثہ میں ہرایک مسئلے سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے۔

اجتہادی مسائل میں بسا اوقات شاگرد کامیاب ہو جاتے جس طرح امام محمد بیان کرتے ہیں کدامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ براعتراضات کی ہارش ایسے برسنے گئی جیسے مجلس میں کوئی ہنگامہ ہوگیا ہے۔

مسعر بن کدام بیان کرتے ہیں جب اس مسئلے کے تمام (گوشے) نکات سامنے آ جاتے تو آخر میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آس ندا کرے پر فیصلہ دیتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرتے جسے تمام شاگر دیسند کرتے ہے اس طرح درس ویڈریس سے معلم اور مستعلم دونوں کو برابر فائدہ حاصل ہوتا اور معلم کو مسلم سے کم فائدہ حاصل ندہوتا تھا۔

در کی و تدریس کے اس طریقے نے امام ابوطنیفدر حمۃ اللہ علیہ کو تمام عمر طالب علم بنائے رکھا اور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم وفکر میں دن دو گئی اور رات چو گئی ترقی ہوتی رہی۔

امام الوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی عدیث پیش کی جاتی تو جن احکام پر حدیث مشتمل ہوتی 'امام الوحنیقہ رحمۃ اللہ علیہ ان نے احکام کی وجو ہات کو پہچا ہے اور پھر ان کوشاگردوں سے بحث کرتے پھر علت تھم میں جومسائل اس حدیث سے ہم آ ہنگ پاتے اس کوشائل اس حدیث سے ہم آ ہنگ پاتے اس پر اتفاق کرتے اس طرح احاد بیث پر خوروفکر کرنے والے کو 'فقیمہ الحدیث' کے نام سے یاد کرتے تھے۔

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه فرمات علی

جوانسان غور وفکر کے بغیر حدیث کاعلم حاصل کرتا ہے اس کی مثال عطا کی ہے جو ادبیات ہے اپنی ڈکان کوتو بجر لیتا ہے گر اس کومعلوم نہیں کہ کون می دواکس ہماری کوشفا بخشتی ہے۔ یہ بات تو ایک طبیب ہی بتا سکتا ہے۔ یہی مثال علم حدیث کو حاصل کرنے والے انسان اور فقیمہ کی ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے آزادانہ بحث ومباحثہ کرتے ہے تاکہ ان کے اندرخود غور وگر کا جذبہ بیدا ہوا ایسانہ ہوکہ ان کوصرف استاد کی باتیں سننے کی عادب برخ جائے اور اپنے ڈیمن پر بوجھ ڈ النامناسب نہ مجھے اس سلسلے ہیں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تیں باتوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔

طلباء کی مالی امداد

امام ابوصنیفدر حمۃ اللہ علیہ ضرورت مند طلبہ کی مالی امداد کرتے وائے کے بورا کرنے میں ان کی اعانت کرتے اگر کوئی نکاح کا حاجت مند ہوتا اور اس کے پاس خرج نہ ہوتا تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شادی کے اخراجات کا انظام خود کردیے اور ہرشا کرد کی ضرورت کے مطابق مدوکر تے تھے۔ شریک کا بیان ہے کہ جو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بن جاتا اسے اپنی ضرور بات کا کوئی فکر نہ تھا (سے بے نیاز ہوجاتا) حتی کہ اس کے اہل وعیال کے اخراجات کا بوجہ بھی امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اینے ذمہ لے لیتے جب وہ تعلیم سے فارش ہوجاتا تو فرماتے:

"ابتم نے طال وحرام کے احکام مجھ کر بہت بوی نے تیازی عاصل کی

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ علیہ اینے شاگردوں کی ذہنی تربیت کا پورا خیال رکھتے تھے

جب کسی شاگردکود کیھنے کے جلم کی وجہ سے اس میں غرور و تکبر پیدا ہور ہا ہے تو اس کا امتحان لینا شروع کر دیتے بہاں تک کہ اس میں بیبادت ختم ہو جاتی اور وہ تشکیم کر لیتا کہ اسے ابھی تعلیم کی ضرورت ہے۔

امام ابو بوسف کی اصطلاح

روایت ہے کہ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ کے دفیق شاگر دامام ابو بوسف کے دل میں رہ خیال پیدا ہوا کہ خود کیوں نہ اپنا الگ حلقہ درس قائم کرلوں کیونکہ اب اس کا دفت آ گیا ہے۔ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگر دسے کہا کہ ابو بوسف کی مجلس میں جا اوران سے اس مسئلے کے متعلق یو جھنا۔

ایک آدی نے رگریز کو دو درہم کی مزدوری پر کیڑا ریکئے کے لیے دیا جب اس نے کیڑا دیا ہے۔ اس نے کیڑا دا ایس مانگا تو رنگریز نے رنگا ہوا کیڑا دا ایس مانگا تو رنگریز نے رنگا ہوا کیڑا دا ایس دیا۔ ہتا ہے وہ رنگریز مزددری کاحق دارہوسکتیا ہے؟

اگرامام بوسف رحمہ اللہ علیہ اثبات میں جواب دیں تو کہنا آپ نے غلط فرمایا ہے۔ اورا گرنفی میں جواب دیں تو پھر بھی بھی کہنا کہ آپ غلط فرماتے ہیں۔

وہ محص امام ابو پوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسئلہ کے ہارے بوجھا۔ امام ابو پوسف نے جواب دیا:

> ہاں! وہ آ دی مزدوری کاحق دار ہے۔ مائل نے کہا منہیں!

امام ابوبوسف سوج كركيني الكيم بال إ تحكيد بي وه آ دى مزدورى كاحق وارتيس

يمرسائل نے كہا مبين!

ابو پوسف نے جواب دیا: جی ہاں! مجھے بیرمسئلہ بتائیے۔''

امام الوصيفه رحمة الله عليدني كما:

''اگررنگ ریزنے کیڑا کوغصب کر لینے کے بعدرنگ دیا ہے تو وہ مزدوری کا حق دار جين ہے اور اگر غصب كرتے سے سيلے رنگ ديا ہے تو اس ميں كوئى شک نہیں کہ وہ آ دمی مزدوری کا حق دار ہے کیونکہ اس نے بید کیڑا ایک مالک کے لیے بی رنگا تھا۔

امام ابوصنیفدر حمة الله علیدنے درس و تدریس کا جوظر بقد اختیار کیا تھا اس کے وربعے طلبہ کے اندراحساس پیدا ہوتا اور اس طریقے ہے ان کا نفسیاتی علاح بھی ہوجا تا اس وجہ سے طالب علم سویتے کہ مجھے ابھی اور علم کی ضرورت ہے میں ابھی درجہ کمال کوہیں پہنچا۔ جوطالب علم فارغ بوكر جانا جائے يا جس كے بارے امام الوصيف رحمة الله عليه محسوس كرت كرية بجهام كرالي السياس بهت تصيحت كرت تظرامام الوحنيف رحمة الله عليه كے سوائح تكار بيان كرتے بيل كمان كى كتابوں كا برورق برحكمت تصحفول ہے جرا براہے۔ امام ابوصیفہ رحمہ اللہ علیہ اے عزیز شاگر دول کوصیحت پر تفیحت کرتے نظراتہ نے بیں جن میں پوسٹ بن خالد سمتی توح بن ابی مریم الجامع امام ابو پوسٹ کے نام قابلِ ذکر ہیں۔

امام ابوجنیفه رحمة الله علیه نے اینے شاگردوں کو دوستوں اور اصحاب نظر کی حیثیت دے رکی تھی اور دل و جان سے زیادہ ان کوعزیز رکھتے تھے۔امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے شاگردوں ہے کہا کرتے تھے: " "تم ميرے دُ ڪھ کي دوااور قلب کي خوتي ہُر

## سیاسی ونظریاتی اختلافات کے اسباب

امام البوطنيف رحمة الله عليه 80 ه ميس عبد المبلك بن مروان كے عبد ميس بيدا ہوئے۔
عبد الملك بن مروان كاتعلق بنواميہ ہے تھا اور 150 ه ميں وفات پائی اس سے ظاہر ہوا
كدامام البوطنيف رحمة الله عليه نے اموئ سلطنت كے عروج اور عيش وعشرت كے زمانے كو بحل ما يا يا اور پھراس كاسقوط اور زوال بھی اپنی آنگھوں ہے د يكھا اور عباس سلطنت كو پروان بي ما يا يا اور پھراس كاسقوط اور زوان كے لئم و تم كاز مانہ بھی بایا۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا زیادہ حصہ بنوامیہ کے دور میں گزرا کیونکہ ان کے زوال کے وقت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 52 برس تھی اس وقت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عادات فکر بیاور مناجج علمیہ پچنگی کی منزل تک پہنچ کیا تھے۔

- باتی اٹھارہ سال عباس حکومت میں گزارے اور اس غمر میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی غوروفکر کے طریقے اس قدر بختہ ہو گئے کہ وہ اپنے نتائج فکر سے دوسر ہے لوگوں کو فائدہ میں بہتے کہ وہ اپنے نتائج فکر سے دوسر کے لوگوں کو فائدہ میں بہتے کہ استفادہ کرتے تھے۔

اس کا مطلب میزیس کہ امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل ہی استفادہ نہیں کرتے ہے بلکہ انسانی عقل ہر وفت جبتی ہیں رہتی ہے اور تی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ علماء کرام نو خاص طور پر ہر وفت عوروفکر میں لگے رہتے ہیں۔ آگر چیہ من کہولت کو بہنچ کر استفادہ کم اور افادہ زیادہ ہوتا ہے اس بات ہے انکار نہیں کہ امام ابوص فیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دور میں گزارا اور جو کیے حاصل کیا' وہ بنوامیہ کے دور میں گزارا اور جو کیے حاصل کیا' وہ بنوامیہ کے دور

ے بی حاصل کیا تھا۔آ ب عبای حکومت سے بہت کم متاثر ہوئے۔

بیا ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اموی سلطنت کے آخری دنوں اور عہاس سلطنت کے آخری دنوں اور عہاس سلطنت کے آغری دنوں اور عہاس سلطنت کے آغری دنوں دونوں زمانے ایک ہی اغاز میں روح علمی میں زیادہ فرق ہمیں تھا اور اپنی پہلو کے لحاظ ہے دونوں زمانے ایک ہی نظر آتی ہے وہ اصل میں ان مقد مات کا متحدی جو اموی سلطنت کے آخری دنوں میں یا یہ تھیل تک پہنچ بھے تھے۔

مختف زمانوں کی علمی اور اجتماعی کوششوں کی زنجیروں کو ملا یا جائے تو یوں لگتا ہے کہ بیادواران دریاوں کی مانند ہیں جو چلتے ہوئے آپس میں ملتے ہیں تو ان کی طغیائی میں اور زور بردھتا چلا جاتا ہے اگران کے پانی کا ذا کفتہ یارنگت میں فرق محسوں ہوتا ہے تو وہ صرف بہاؤکی وجہ ہے ہے ورندسب کے یانی علی کیسانیت اور یکا گئت یائی جاتی ہے۔

اس طرح اگر حکومت کی سیاست بیااس کی ذہنی سوچ کا پیچھ ل دخل ہوتا ہے تو وہ ان حرکات کو سی حد تک مضبوط یا کمز در کر سکتے ہیں گر بالکل ختم نہیں کر سکتے اور بیر حرکتیں لگا تار ایک ہی جانب اور ایک ہی مقصد کی طرف پڑھ رہی ہوتی ہیں۔

بنوامیہ کے دور میں جو علمی یا اجتماعی روح سلطنت کی طاقبت تھی وہ علماء کرام کے طبقے کا اثر تھا جنہوں نے سکتابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے علم حاصل کیا تھا ور نہ اسلامی معاشرے کے اندراس روح کو بیدا کرنے میں حکومت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

اسلامی فتوحات کی بدولت بہت می قویس مسلمان ہوئیں جن کی تہذیب وترن اور خیالات عربی معاشرے میں مرایت کر دیسے تھے۔

اموی سلطنت میں فاری اور دوسری زبانوں کے ترکی شروع ہوگئے تھے جیسا کہ
"کلیلہ دمنہ" "اور "اور "اور "کیسر" کے مترجمین کی زندگی کا زبادہ بنوامیہ کے دور
میں کر را ہے اگر عباس عہد میں ویٹی علوم نے ترتی کی یا کثر ت سے کتابوں کے تراجم
میں گزرا ہے اگر عباس عہد میں ویٹی علوم نے ترتی کی یا کثر ت سے کتابوں کے تراجم
(اشاعت پذیر) شائع ہوئے ہیں تو یہ انتہا یا ابتدائیس ہے بلکہ ان بنیادوں کی استواری
اور عمارت کی تعمیر بنوامیہ کے دور کی تھی۔

آمام ابوصنیفه رحمة الله علید فے بنوامیداور عباسی دونوں دور کاز ماندیایا اس کیے اگر جم

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دوادوار کی علمی اور اجتماعی زندگی کی طرف ایجاد ہے اشارہ بھی کر دیں اور پھر عماسی حکومت کے آغاز میں اس کے افتدار اور وسعت بربھی نظر ڈالیس اور پھرعقائد و فقہ اور سیاست کے ان مسائل کے بارے میں پوچھیں جو اسلامی فکر پر چھائے ہوئے تھے۔

# سياسي اختلافات كاليس منظر

اس موضوع کی گفتگو کا آغاز سیاس زندگی سے کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے بنوامیہ کے قیام کامسکلہ زیر بحث آتا ہے۔

خلفائے راشدین کے دور میں تو خلیفہ کا انتخاب اکا برضحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے سے ہوتا تھا اور ریا تخاب بھی سابقہ خلیفہ کی وصیت پر ہوتا تھا جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تغالب بھو اور بھی خلیفہ کا انتخاب تجویز کے بغیر ہوا جسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تغالب بھوئے اور بعض دفعہ خلیفہ کا انتخاب ایک صدیق اور بعض دفعہ خلیفہ کا انتخاب ایک سندی اللہ تغالب ایک سندی اللہ تغالب ایک سندی اللہ تغالب ہوا۔

بنوامیہ کا دورایک دفعہ ہی شہنشاہی نظام حکومت میں تبدیل ہو گیا اس حکومت کے آغاز میں جو حکمران منتخب ہوئے ان کومسلمانوں کی تائید حاصل تھی گر جو حکمران بعد میں آئے ان کے بارے میں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ دورعایا کے منتخب کر دو حکمران نہ تھے۔

ان حکمرانوں کی بیش وعشرت اور بے بروابی سے ملک کے اندر بحران پیدا ہو گیا اور بنوامیہ کے حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔اً کر چید بھی حالات بظاہر پُرسکون بھی ہوتے کیکن دِنوں میں انتقام کی آگ ہے جڑکتی رہتی تھی۔

ایک گروہ تو دین کجاظ ہے بااثر اوگوں کی ایڈاء رسائی کو باعث ثواب سمجھتا تھا۔ اگر چہ مدینہ کے انصار نے پر بدین معادیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور پر بدنے مدینہ پر حملے کے لیے فوج تیار کر کی اور مدینہ منورہ کی خرمت کی بچھ پرواہ بین کی۔

جب حضرت میں اللہ نقالی عنہ نے پریدکی بیعت سے انکار کر دیا تو پرید نے بیعت کی انکاری کواسلام کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے فوج کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی۔ بیزید کی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنداوراہلِ بیعت برظلم وستم کیا اور باقی اہل بیعت کو قیدی بنا کر بیزید کے پاس دمشق لے گئے۔ علو یوں اور فاطمیوں کی بعناوت

بنوامیہ کے آخری دور میں علویوں اور قاطمی گروہ کے لوگوں نے بغاوتیں شروع کر دیں اور اہل بیعت کے متاز لوگوں پرظلم وستم کے پہاڑتوڑے گئے اور زید بن علیٰ بیٹیٰ بن زید عبداللّٰہ بن بیجیٰ کو یکے بعد دیگرے شہید کر دیا گیا۔

بنوامیہ نے صرف اہل بیعت سے محبت کرنے والوں پر بی ظلم وستم نہیں کیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے خطبوں پرسب وشتم کا سلسلہ جاری کر دیا اس بدعت کے سربراہ معاویہ بن سفیان نے اورعوام اس روش کے خلاف تھی حتی کہ اُم الموسین اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کومعاویہ کے یاس بیغام بھیجنا پڑا:

" تم مسیر کے منبروں پر بیٹے کر خدا اور رسول کے احکام کی مخالفت کر ہے ہو اور جھنرت علی رضی اللہ تعالی عنداور ان سے محبت کرنے والوں پرلعث میں کر رہے اسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافر مانی کر دہے اسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافر مانی کر دہے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافر مانی کر دہے میں "

بنوامیہ کے دور میں لعنت کا سلسلہ لگا تار جاری رہائی کے عمر بن عبدالعزیز نے اسبے عہد میں اس کردتم کر دیا۔

بنوامیہ کے دور میں عربوں کی مخالفت کی گئی اس مخالفت کی بناء پر انہوں نے اسلام

ہنوامیہ کے دور میں عربوں کے آثار نمایاں کے اور پھران آثار بیس تبدیلی کرے غیر عربوں کوظلم وستم

کا نشانہ بنایا اور ان کے حقوق ضبط کر لیے اگر وہ لوگ آئیں اپنے برابر کے حقوق فراہم

کرتے تو ان آثار کا احیاء قابل ستائش ہی تھالیکن امویوں نے اہل عجم کوحقوق دینے کی بجائے موالی پرمصائب کے بہاڑتو ڈ دینے اور بجابد موالی کو مال سے بھی محروم کردیا۔

امویوں نے شریعتی موالیوں کی خلاف ورزی کی اس وجہ سے امویوں کے خلاف بعناوت میں موالی نے حصر لیا اور اس محکومت کو بھی بھی خوشی سے تسلیم نہیں کیا تھا۔

بخاوت میں موالی نے حصر لیا اور اس محکومت کو بھی بھی خوشی سے تسلیم نہیں کیا تھا۔

ان وجوہات کی بناء پراسلامی شہروں میں ہمیشہ فتنہ وفساد کی آگ بھڑکتی رہتی ۔ بظاہر اگر ہے آگ بجھ بھی جاتی تو را کھ کے بیچے چنگاری ضرور سلگتی رہتی تھی اگر کسی عہد میں ذرا سکون ہوتا تو اموی سلطنت کے خلاف خفیہ سازشیں ہونے لگتیں آخر کاران تدبیروں نے عباسی خلافت کی دعوت کی شکل اختیار کرلی کیکن میموادا ندر بی اندر بگار ہا اور پھر ایک لاوا کی شکل میں پھوٹ پڑا اور اس لاوے نے بنوامیہ کی جڑوں کو کھو کھلا کر دیا۔ بنوامیہ کی جڑوں کو کھو کھلا کر دیا۔ بنوامیہ کی جڑوں کو کھو کھلا کر دیا۔ بنوامیہ کا طر نیمل

بنوامیہ کی حکومت کا یہ اجمالی خاکہ پیش کیا گیا ہے اگر تفصیلات کے ذریعے اس حکومت کے خیروشر پرنظر ڈائی جائے تو اس کے بعض کارنا ہے قابل تعریف بھی ہیں۔امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکومت کے ہولناک مناظر کو دیکھا یعنی جس زمانے میں حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا اور اس کی وفات کے وفت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً پندرہ برس تھی اور اس عمر میں انسان کی سوچ کی اعلیٰ طاقتیں بیدار ہوجاتی ہیں۔ضروری تھا کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حجاج کے ان ظالمانہ کارناموں سے متاثر ہوتے اور اس کی سلطنت کے خلاف تقید کرتے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ بدلوگ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پرظلم وستم کررہے ہیں تو ان کا دل اور بے چین ہوگیا حی کہ اموی حکومت نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرار ہو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرار ہو کر بیت اللہ الحرام کے بروس میں بناہ لے لی۔

جب عباس حکومت کے آئے ہے امن وایمان قائم ہوگیا تو امام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کویفین تھا کہ ہوسکتا ہے بیہ حکومت اہل بیعت سے قریبی رشتہ رکھنے کی وجۂ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عزیت و تحسین قائم رکھے گی اس بناء پر امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صدر کے ساتھ ابوالعباس میں سفاح کے ہاتھ پر بیعت کر لی جیسا کہ اس سے پہلے ہم اس بات کی وضاحت کر بھے ہیں۔

جسے بی سفاح کی وفات کے بعد ابد عفر المنصور کا دور خلافت آیا تو حکومت کی

نظریں بدل گئیں اور سخت اصول بنا کرنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اہلِ بیعت کے بزرگول کو تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور بے گناہ علویوں کے خون بہنے لگے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کے عہد میں امویوں کا یہ بداتا ہوا زخ دیکھا تو
آ ب نے محسوس کیا کہ حکومت صرف ظاہری طور پر تبدیل ہوئی ہے۔ اگر چدامام ابوصنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ اس حکومت سے بھی بددل ہوگئے اس حکومت نے بھی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ
علیہ برظلم وستم کیا جس سے وہ آخری ایام تک دوجا رر ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق میں پیدا ہوئے اور اس ملک میں آپ کی پرورش ہوئی اور پہیں رہ کرآپ نے اپنے مکتبِ فکر کی بنیادر کھی۔

# عراق كالمخصوص صورتحال

اموی دور کے آخری حصاور عہائی حکومت کے ابتدائی حصے میں غراق مختلف عناصر کا مرکز بن چکا تھا اور بہاں ایران ہندوستان اور روم کے لوگ عربوں کے ساتھ زندگی گرار رہے ہتے اس سے معلوم ہوا کہ جس معاشر ہے میں اس طرح کے متضادعتاصر پائے جائیں اس میں ضرور اجتاعی حوادث رونما ہوتے ہیں اور عناصر مختلفہ کے فتل و انفعال سے زندگی کے مختلف مظاہر سامنے آئے رہتے ہیں اور بیسئلے کے مل کے لیے اسلامی شریعت سے تھم تلاش کرنا ہوتا ہے اور بیضروری بھی ہے کہ اسلامی شریعت جیسی عالمگیر شریعت ہر مسئلے سے متعلق جائز و ناجائز کا فتوی دے ان واقعات کے مطالعہ سے آئی فقیہہ کے اندر ڈہنی اور فقی ہیں اور فقی ہیں اور فقی ہیں اور فقی ہیں اور فقی میں میدار ہوجاتی ہیں اور فقی کے لیے ذہنی صلاحیتیں بیدار ہوجاتی ہیں اور فقی کے لیے ذہنی صلاحیتیں بیدار ہوجاتی ہیں اور فقی کے لیے ذہنی صلاحیتیں بیدار ہوجاتی ہیں اور فقی کے لیے دہنی صلاحیتیں بیدار ہوجاتی ہیں اور فقی کے اور بنیادی قوانیمین اور قیاس کے اصول مقرر کرنے بڑتے ہیں۔

اس اجماعی المیاز کے علاوہ عراق دوسرے اسلامی شہروں کے لحاظ ہے بھی ممتاز تھا کیونکہ عراق مختلف فرقوں اور طبقوں کا مرکز بنا ہوا تھا جہاں اعتدال بینداور غالی ہرتم کے شیعہ فرقے موجود تھے اس کے علاوہ معتزلہ جمیہ و قدایہ اور مرجیہ وغیرہ تمام فرقے پائے شیعہ فرقے موجود تھے اس کے علاوہ معتزلہ جمیہ و قدایہ اور مرجیہ وغیرہ تمام فرقے پائے

جاتے تھے اس سے پید چلتا ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی عراق مختلف عقلی نظریات کا مرکز چلا آ رہا تھا۔ این ابی الحدید عراق میں عالی شیعہ فرقوں کے بائے جانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

## بدعات كأفروغ

عالی شیعہ فرقوں کے بارے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عراق کے باشند ہے اور کوفہ کے رہنے والے ہیں اور عراق کی سرز مین پرشروع سے بدعتی اور عجیب وغریب فراہب کے لوگ بھی اصحاب بصیرت اور فکر ونظر میں فراہب کے لوگ بھی اصحاب بصیرت اور فکر ونظر میں ماہر ہیں اور آراء و فدا بہب میں بحث و مباحثہ کے عاری ہیں ان فدا بہب سے ملتے جلتے فرقے مثلاً مالی مزوک اور ربیمان وغیرہ کا سوہ کے دور حکومت ہیں بھی یائے جاتے تھے۔ عباز کی سرز مین میں یہ خاصیت نہیں ہے اور شداہل حجاز ذہنی لحاظ سے عراقیوں کی طرح میں میں یہ خاصیت نہیں ہے اور شداہل حجاز ذہنی لحاظ سے عراقیوں کی طرح

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ عراق اسلامی دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی مختلف آراء وعقا کدکا مرکز بنار ہاہے کیونکہ زمانہ قدیم سے عراق میں مختلف احکام اور ندا ہب کے لوگ موجود ہے جن برمختلف عقا ند کے اختلاط کارنگ غالب تھا۔

مثلاً ربصانی اور مانوبیان فرقول پر جوسیول کوچو بت اور نفرانیت کی تثایث کے عقیدے کی جھاپ موجود تھیں۔ بہی حال دوسرے ندا جب کا تھا جودو یا دوسے زیادہ عقا کد کول کرایک نیا ند جب اختیار کر لیتے تھے۔ وہ عراق کی سرز مین جس میں امام ابوصنیف رحمة الله علیہ نے زندگی بسر کی جواموی دور کے آخری جھے اور عباسی حکومت کے ابتدائی جھے میں افکارو ندا جب کا مرکز بنا ہوا تھا جوسلمانوں کے عقا کدکو فراب کرنے کے لیے ان میں خفیہ سازشیں بنا رہے تھے اور سلمانوں کے عقا کدکو کر ورکرنے کے لیے دین حق کواس طرح مشکل رنگ میں چیش کررہے تھے کہ انسانی عقل اس حقیقت کوئی جھ سکے۔ مثل انسان ارادے میں مکمل طور پر آزاد ہے یا کھمل طور پر جبور ہے؟ اگر انسان کو کمل طور پر آزاد ہے یا کھمل طور پر جبور ہے؟ اگر انسان کو کمل طور پر آزاد ہے یا کھیل دیا درست ہوگائیکن اگر اے کمل

طور پر مجبورتسلیم کرلیا جائے تو پھراہے شرکی احکام کا مکلّف قرار دینے کی کوئی عقلی توجیہہ پیش نہیں کی جاسکتی۔

اور بہ مجادلات مسلمانوں کے درمیان خفیہ تدبیراور طے شدہ سازش کے تحت بیدا کیے جارہے خطرہ سازش کے تحت بیدا کیے جارہے خطے تاکہ دینی مسائل میں انتشار پیدا ہوجائیں اور اسلام کے مخالفین کو فتنہ و مساد کا موقع ہاتھ میں آجائے اور نے مسلمان اسلامی تعلیمات سے متاثر نہ ہو تکیں۔

عيسائی پروپيگنڈه

اگر عبای دورِ حکومت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس فتم کے خطرناک برو پیگنڈ ہے بنانے والے کون لوگ تھے۔

جاحظ نے اپنے رسائل کے اندرعیسائیوں کے ایسے افکار کا ذکر کیا ہے جوعیسائیت کی حمایت کی خاطرمسلمانوں کے اندرشائع ہور ہے تھے۔

تاریخ کے مطالع سے بیہ بات سامنے آتی ہے کہ یو حناجیے بعض عیسائی ہشام بن عبدالملک کے دور تک اموی حکمرانوں کے دربار میں موجود رہے جولوگوں کو صرف مسلمانوں کے دور تک اموی حکمرانوں کے دربار میں موجود رہے جولوگوں کو صرف مسلمانوں کے ساتھ مجادلے کی تعلیم دیتے تھے۔

" رود الدر الدر الدر المرام" نامی کتاب میں مذکور ہے کہ بوحنا نامی بنوامید کا بیدور باری اپنے شاگر دوں کو بیر ہدایت کرتا تھا:

''اگر کوئی عرب شخص تم ہے تک کے بارے میں دریافت کرے تو تم کہنا کہ وہ اللہ کا کلمہ تھے پھرتم اس سے بیسوال کرنا کہ تک کوقر آن پاک ہیں کس نام سے بیارا گیا ہے جب تک وہ اس سوال کا جواب شدے اس سے بحث مت کرنا آخر کاروہ مجبور ہو کر قرآن پاک کی بیرآ بیت تلاوت کرے گا:

ر نا آخر کاروہ مجبور ہو کر قرآن پاک کی بیرآ بیت تلاوت کرے گا:

ر نا آخر کا روہ جواب کی طرف سے آنے والی روح ہیں۔

کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے آنے والی روح ہیں۔

پھراس سے اگلاسوال ہی کرنا کہ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح مخلوق ہے با مخلوق نہیں؟

اگروہ جواب دے کہ مخلوق نہیں ہیں تو تم اس سے کہنا اس کا مطلب ہیں ہوا کہ اللہ تو

موجود تھا مگراس کا کلمہ اور روح نہ تھے۔

جبتم یہ کہو گے تو عرب شخص لا جواب ہوجائے گا کیونکہ مسلمانوں کے مزدیک ایسا عقیدہ رکھنے والاشخص زندیق ہے۔

اس گفتگو ہے میہ بات سامنے آگئی کہ بوحنالوگوں کومسلمانوں پر گردنت کے طریقے بتایا کرتا تھا کہ کس طرح انہیں لا جواب کیا جائے اوران کی توجہ کلام اللہ کے قدیم ہونے کی طرف کی جائے تا کہ میچ کی قد امت کو ثابت کرسکے۔

ایے دلائل کی بروات کمی بات کا شوت نہیں ماتا کیونکہ اللہ تعالی کی طرف کلمہ اور
روئے کی نبست ان کے قدیم ہونے پر دلالت نہیں کرتی کیونکہ جس کلمہ اور روح کواللہ تعالی
نے پیدا کیا ہے وہ بھی قدیم نہیں ہوسکتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہنا اس بناء پر تھیک
ہے کہ مسیح باپ کے بغیر محض ' کلمہ کن' سے پیدا کیے گئے اور مسیح کے روح ہونے کے معنی
بی بیں کیونکہ اگر کسی زندہ چیز کی ایجاد کا ذریعہ نہ ہوتو اس چیز کواظہر احوال کے ساتھ

یوحنا نامی بنوامید کا بید درباری ایئے شاگر دون کواسلام پر تنقید کے طریقے بھی سکھا تا اوراس طرح اسلام میں کتنی بیویاں جائز ہیں اس قانون پر بحث ومباحثہ کرتا اور طلاق اور محلل کے بارے میں بھی گفتگو کرتا تھا۔

اس من میں نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم پراختراء پردازی شروع کر دیتا اور نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ہے عشق کا واقعه شروع کر دیتا اور عیسائی ند جب میں صلیب کی تقدیس کو حجرا سود کے عزیت واحترام کی مانند قرار دیتا متا

یودنا صرف اس م کے مسائل بیان کرتا جن کے ذکر سے اسلام پر تنقید کرنے کے سواکوئی اور مقصد نہ ہوتا تھا۔

ان مسائل بربی اکتفانہیں کرتا تھا بلکہ مجادلین کو اس بات کی بھی تعلیم دیتا کہ مسلمانوں میں تفار اور انسان کے مسلمانوں میں تفار براور قاضی کے مسائل میں بھی اختلاف بیدا کیا جائے اور انسان کے

ارادے اور اس کی آزادی سے بحث کی جائے۔

ال طرح عرب تشخص کو مجادلات کے ریکتان میں لا کر ڈال دیا جائے اور مسلمانوں کو گراہ کر ڈال دیا جائے اور مسلمانوں کو گراہ کرنے اور تفرقہ بازی کے لیےان کے درمیان مشکل اور تکری مسائل پیدا کرتا تا کہان کے اندر مختلف فرقے بیدا ہوجا کیں اور بیسب کام وہ مخص کرر ہاتھا جواموی در بارکی گود میں پرورش پار ہاتھا اور خلفائے راشدین نے بوحنا کے باب پراخیانات کیے متھے۔

اس فکری احتکار کے جواب میں دوسری تحریک نثروع ہوگئی جوعہاسی دورِ حکومت میں جا کرنمایاں ہوئی اور بیتھی فلفہ بونانی کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی تحریک اس کی ابتدا مجمی اموی دور میں ہوچکی تھی۔

ابن خلکان بیان کرتے ہیں:

نمام قریش بیس خالد بن بزید بن معاویه کم وفن کازیاده مابر تفا وفن کیمیا اور طب پر جو بیانات ان کے بارے بین ملتے بین ان دونوں پر بوری مہارت رکھتے ہے۔ خالد بن بزید کے فن کیمیا اور طب برید کے بارے میں ملتے بین ان دونوں پر بوری مہارت اور دا تفیت کا واضح شہوت ہیں۔ من میں ان کی مہارت اور دا تفیت کا واضح شہوت ہیں۔ انہوں نے بین میں داہیں سے حاصل کیا تھا۔

ان فن پرتین رسالے لکھتے ہیں۔ ایک رسالے میں مریانوں کے ساتھ اپنی ملاقات کابیان پیش کیا ہے اور کس طرح علم حاصل کیا بھراس کے دموذکی طرف اشارہ کیا ہے۔ ویگر کتب کے تراجم

عہد عباسی میں جیسے ہی ہونائی ہندوستانی اور امرائی کتابوں کے عربی میں تراجم کی حرکت بیز ہوتی گئی مسلمانوں کا رابطہ بونائی فلنفے کے ساتھ مضبوط ہونا گیا اور وہ اسلامی افکار برمختلف نوعیت سے اثرانداز ہوا۔

جن لوگوں کو اللہ تعالی نے گہری سوج اور سچا ایمان عطا کیا تھا وہ اپنی عقل اور ایمانی طاقت سے ان افکار پرقابو یا لیتے تھے اور ان کے ذبین ان فلسفیانہ افکار کو عمدہ طریقے سے مضم کر لیتے تھے اور اپنی غور وفکر کی طاقت اور عقل کے مدارک کو تمود ہے کے لیے اسے مضم کر لیتے تھے اور اپنی غور وفکر کی طاقت اور عقل کے مدارک کو تمود ہے کے لیے اسے

وربعه بناليتے تھے۔

جولوگ برداشت کی توت نہیں رکھتے تھے ان کی عقلیں نے اور پرانے کے درمیان مصطرب ہو کررہ جاتی تھیں تو وہ فکری انتشار کا شکار ہوجاتے تھے اس لیے ہم بعض شعراء اور انشا پردازوں اور علماء کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان افکار سے خوراک تو حاصل کی مگر ان کی عقلیں اسے بضم نہ کر حکیں اور وہ ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو کررہ گئے۔

اس کے علاوہ زنارقہ کا گروہ تھا جواعلانیہ اسلامی جماعت کے شیرازے کو بھیرنے میں مصروف تھے اور ہرروز اہلِ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔اکثر لوگ اسلام حکومت کو ختم کرکے پرانی ایرانی حکومت کی بنیاد کے لیے کوشش کرتے نظر آتے تھے۔مقنع خراسانی جس نے مہدی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا اس کا پروگرام ہی تھا۔

ان تمام حالاً ت و دافعات اور وجومات کی بناء پر اسلامی فرقے معرض وجود میں آئے اور آراء وعقائد میں اختلاف پیدا ہوئے لگے۔

امام ابوصنیفه رحمة الله علیه بھی اس دور ہے تعلق رکھتے ہے اور یہ کیسے ناممکن تھا کہ عراق میں افکاروآ راء کے لیے بیردنگل ہور ہے ہول کیکن امام ابوصنیفه رحمة الله علیه اس میں حصد ند کیتے۔

امام ابوصنیف رحمة الله علیه نے مسائل برغور وفکر کیا اور ایک باخبر مسلمان کی حیثیت سے انہوں نے اسلامی عقائد کی حفاظت کی اور مختلف فرتوں کے مقابلے میں ایک مستقل مسلک قائم کرلیا اس طرح عقائد میں ان کی آراء کا ایک مجموعہ تیار ہوگیا۔
اس دور کی فکری لحاظ ہے تو صالت ریتی اور ان حالات کے درمیان اس عظیم فقیہہ کا ریمقام تھا۔

اب ہم آ گے چل کرعلوم دین کے لحاظ ہے اس دور پر گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی عقل سے بالا ترباتوں میں غور وفکر کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الی باتوں پرغور دفکر کر کے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتے جن کا تعلق مدارک انسانی کے مافوق ہے ہوچی مافوق ہے ہوجیے نقد ہر کے مسئلے کو وہ ان مسائل میں شار کرتے ہیں جن کی جائی کم ہوچی

امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے فکری اور اجتماعی رجمانات اور ان کاعمومی بیان تھا' ہم بعض رجمانات کے متعلق تو اسی قدم پر اکتفا کرتے ہیں لیکن بعض کاعملی طور پر خصوصی ذکر کرنا ضروری سیجھتے ہیں لیعنی جو مسائل امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی نظریات سے تعلق رکھتے ہیں' ان کاتعلق عقائد سے ہویا فقہی مسائل ہیں شار ہوتے ہوں ان کے بار سے ہیں تفصیلا گفتگو کرتے ہیں۔ منجملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ ہے'' سنت اور قیاس' جو اس دور کے فقہاء کے درمیان باعث نزاع بنا ہوا تھا اور دوسرا مسئلہ' صحابی اور تابعی کے فتاوی کی حیثیت' ان دونوں مسئلوں پر بحث ومباحث کے بعد اس دور کی دیٹی اور ساسی جماعتوں پر مختصر بحث کریں گے کیونکہ آیا م ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان جماعتوں میں بھی دلجیتی ان جماعتوں میں بھی دلجیتی میں فاص دائے رکھتے ہے۔

# اسلامی فقه کی ندوین وتشکیل

ساعي طور براستفاده

ابتدائی دوصد یوں بیس علم حاصل کرنے کا طریقہ زبانی طور پرسیکھنا اور سکھا ناتھا مگر
جب مختلف جماعتوں نے علوم وفنون کی مدرلیں اور بحث ومباحثہ شروع کر دیئے تو اموی
سلطنت کے آخری جے بیس علمائے اسلام مدوین و تالیف کی طرف متوجہ ہوئے اور علوم
دینیہ اور علوم عربیہ نے ایک دوسرے سے متاز ہونا شروع کر دیا اور ہرعالم نے اپنے لیے
ایک مضمون کا انتخاب کرلیا وہ اس بیں مہارت حاصل کرتا اور اس کے قواعد مرتب کرتا۔
اس بناء پرمحد ثین اور فقہاء اس دور میں حدیث و فقہ کی مدوین بیس مصروف ہو گئے
اور جاز کے فقہائے عبداللہ بن عمر حضرت عاکشہ صدیقہ ابن عباس دضوان اللہ علیم اجمعین
اور مدینہ کے اکا برتا بعین کے فقاو کی جع کرنا شروع کر دیئے اور انہی پرغور وفکر کے ذریعے
فروی مسائل کا حل چیش کیا۔ دوسری طرف عراق کے فقہاء نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
نوری مسائل کا حل چیش کیا۔ دوسری طرف عراق کے فقہاء نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
نوری مسائل کا حل چیش کیا۔ دوسری طرف عراق کے فقہاء نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
نوری مسائل کا حل چیش کیا۔ دوسری طرف عراق کے فقہاء نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
نوری مسائل کا حل چیش کیا۔ دوسری طرف عراق کے فقہاء نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
نوری مسائل کا حل چیش کیا۔ دوسری طرف عراق کے فقہاء نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ
نوری کر نوری کی دور میں تدوین حدیث میں وسعت بیدا ہوئی اور احادیث کو فقہی ترتیب پر
نوری کر اگر الیا۔

شیعی آراء کی ندوین

تدوين علوم كا انحصار صرف النبي علماء كرام برنهيس فضا بلكه شيعه فقهاء بهي اين آراء و

افکار کی مدوین میں مصروف تھے۔ میلان (نامی شیر) میں بعض آ ٹار کا انکشاف ہوا ہے اور امام زید (متونی 122 ھ) کا فقہ میں ایک محطوط ملا ہے جوامام زید کی طرف منسوب اور طبع شدہ کتاب کا اصل ہے۔

یہاں بحث ومباحثہ کی کوئی ضرورت نہیں کہ آیا یہ نسبت ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام اعظم کے دور میں شیعہ زید بید فقہ میں مخصوص آراء رکھتے ہے جن سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بخو بی واقف سے ہم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ امام زید سے وابستہ رہے اور امام جعفر صاوق اور محمۃ اللہ تعالی علیما سے بھی ان کے علمی روابط ہے۔

ال بات میں کوئی شہر تیں ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیدیہ آئمہ اثناعشریہ اور اساعیلہ کے نفتہ سے المجھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور بحث ومباحثہ کا دور نظااں دور میں مختلف فرتوں شیعہ ' شنی اور خوارج 'اہلِ ہوگی' معزز لہ اور دیگر آرائے اسلامیہ کی دفاع کرنے والے فرتوں کے درمیان سخت بحث ومباحثے ہور ہے بنتے ان بحث ومباحثے کے لیے علاء کرام دوسرے علاقوں کے سفر کرتے بنتے۔

جیہا سابقہ اور ال بنی بیان ہو چکا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 22 مرتبہ صرف دوفر قول سے بحث ومباحثہ کرنے کے لیے بھر ہ تشریف لے گئے تضائ طرح بعض دفعہ بھر ہ کے علماء کرام سے بحث ومباحثہ کرنے کے لیے بہال پرتشریف لیے آئے تنے۔

الم الم الم تنظیہ کے اللہ کہا اس میں کو اللہ میں کو اللہ میں کو اللہ کہاں پرتشریف کے آئے ہے۔

ج کے موقع پر مختلف ممالک ہے آئے ہوئے علماء کرام کے درمیان فقہی بحث و مہاجة ہوتے ہوئے اللہ رحمة اللہ تعالی علیما ہے مہاجة ہوئے ہوئے ہوئے اللہ رحمة اللہ تعالی علیما ہے مہاجة ہوئے ہوئے میں اللہ رحمة اللہ تعالی علیما ہے بحث ومباحث دومرے فرقوں کے مجاولات کی نسبت بحث ومباحث دومرے فرقوں کے مجاولات کی نسبت زیادہ فائدے منداور نتیجہ فیز ہوتے تھے اور ان کا نقع عام ہوتا تھا۔

بعض دفعد بحث ومباحظ علاقاتي تعصب كى بناء ير بهوت تصاور برعلاق كعلاء

کرام اینے مسائل پرتعصب کے بارے میں بحث دمباحثہ کرتے تھے اور یہ بحث دمباحثہ بسااوقات بڑے بویے متاز اور مخلص علماء کرام کے درمیان ہوتے تھے۔ سم

سمتی ہے مناظرہ

اس منم کاایک مناظرہ یہاں بھی بیان کرتے ہیں۔

بوسف بن خالد اسمی اور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بہل ملاقات کے وقت جو گفتگو ہوئی است ابن البر ازی بیان کرتے ہیں۔

یوسف کہتے ہیں کہ میں عثان البتی کے پاس آیا جایا کرنا تھا اور اس کا عقیدہ حسن البعن کی است کے باس آیا جایا کرنا تھا اور اس کا عقیدہ حسن المعنز کی اور ابن سیرین کے عقیدہ کے مطابق تھا میں نے ان سب کے نظریات حاصل کر البحادر پھران سے بحث ومباحثے کیے۔

اس کے بعد میں نے کوفہ جانے کی اجازت مانگی تاکہ وہاں کے بزرگوں سے ملاقات کروں اوران کے ندا بہ برغور وفکر کرسکوں جب میں وہاں پہنچا تو جھے کہا گیا کہ میں سلیمان الاقمش سے ملاقات کروں کیونکہ وہ علوم جدیث میں سب سے اعلیٰ بزرگ بیں الیمش سے ملاقات کروں کیونکہ وہ علوم جدیث میں سب سے اعلیٰ بزرگ بیں ۔ بوسف کہتے ہیں کہ بمرے پاس حدیث کے کھا لیے مسائل بھی تھے جن کے بارے میں میں میں بہت سے محدثین سے دریافت کر چکا تھا لیکن انہوں نے لاعلی کا اظہار کیا تھا۔ چنا نجے میں نے اعمش کے حالت وری میں جاکران مسائل کا ذکر کیا۔

اعمش نے کہا'ان مسائل کومیرے پائل لاؤ۔ پیسف کہتے ہیں میں اعمش کے پاس چلا گیا تو انہوں نے کہا:

اجھا! تہمارا مطلب بیہ ہے کہ اہلی بھڑہ اہلی کوفہ سے زیادہ عالم ہیں۔ واللہ بیہ بات محک نہیں ہے کیونکہ بھرہ میں ایک واعظ ایک خواب کی تعبیر بیان کرنے والا ایک نوحہ پڑھنے والا ہے۔

الله کاتم الکر کوفہ میں ایک شخص کے سواجس کا تعلق عربوں ہے ہیں بلکہ موالی ہے دوسرا کوئی عالم نہ ہوتا تو مجھ مضا نقبہ نہ تھا کوفہ کا میشخص مسائل ہے اس قدرواقف ہے کہ ابن سیرین الحسن افزادہ اور البتی جیسے علماء کرام سب ل کراس کے مقالید میں کھڑے

نہیں ہو سکتے۔

اعمش مجھے تاراض ہو گئے تی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ بیں بینا بزرگ مجھے لائلی سے مارنا نہ شروع کر دیں۔

اس کے بعد اعمش نے ایک شخص کو تھم دیا کداسے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جھوڑ آؤ۔ بیدان کے ادنی شا گرد سے بھی مل جائے تو اسے اندازہ ہوجائے گا کہ اگر میں جھوڑ آؤ۔ بیدان کے ادنی شا گرد سے بھی مل جائے تو اسے اندازہ ہوجائے گا کہ اگر تمام'' دنیا والے''اس کے مقابلے بیں گھڑے ہوجائیں تو بیدا کیلا سب کا جواب بن سکتا

یوسف کہتے ہیں کہ رہ با تنس سن کر میں نہایت مرعوب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ جا نتا ہے کہ اس وفت میر ہے دل کی کیا حالت تھی۔

جب وہ شخص کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے پیچھے ہولیا جب ہم دونوں مسجد سے
ہا ہرنگل آئے تو اس شخص سے کہا' مجھے کوئی کام ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جاسکتا'
تم '' بنی حرام'' میں چلے جاؤ اور وہاں امام ابوحنیقہ رحمۃ اللہ علیہ سے مل لینا' وہ ان مسائل
کے بارے میں خوب جانتا ہے۔

یوسف کہتے ہیں کہ میں پوچھتا ہواعصر کے وقت بی حرام میں جا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ادھیر عمر برزگ خوب صورت لباس پہنے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور اس برزگ کے بیچھے ایک نوجوان ہے جس کی شکل وصورت ان سے ملتی جلتی ہے جب وہ میرے قریب آئے تو سلام کہ کرمسئذ نہ کے او پر چلا گیا اس نے برسی خوب صورت آواز میں اذان دی۔

میں نے سوجا کہ یہی امام ابوطنیفہ رحمۃ القدعلیہ ہوں کے پھر اتر کہ مختفر مگر مکبل دو
رکعت نماز اداکی جو الحن اور ابن سیرین کی نماز سے مشابہت رکھتی تھی اس کے بعدوہ
بررگ آگے برسے اور خود ہی اقامت کہہ کر اہلِ بھرہ جیسی نماز پڑھائی پھر محراب سے
فیک لگا کر بیٹھ گئے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سلام کہ کرایے تمام شاگردوں میں
سے ہرایک کا حال ہو چھتے ہوئے جب مجھتک پینچے تو فرمایا

ایبالگناہے جیےتم مسافر ہواور بھرہ سے تشریف لائے ہواور تہہیں ہماری مجالس میں شرکت ہے منع کیا گیاہے۔' یوسف نے کہا' ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرانام پوچھا۔

میں نے ایزانام ونسب بنا دیا پھرمیری کنیت کے بارے میں سوال کیا تو میں نے کنیت کے بارے میں سوال کیا تو میں نے کنیت بھی بنادی۔

پھر برزگ فرمانے گئے عالبًا تم البتی کے پاس آئے جاتے تھے۔ یوسف نے کہا'جی ہاں! میں ان کے پاس آتا جاتا ہوں۔ پھر کہا اگر عثمان البتی مجھ سے ملتے تو اپنے بہت سے اقوال کے بارے میں جان

پھر بزرگ فرمانے گئے اپنان رفقائے درس سے پہنے م بوجھوکیا ہو جھنا جا ہتے ہو کیونکہ تم ذرا پریشان نظر آئے ہو اور تمہارے جیسے فقہ کے طالب علم کاحق بھی پہلے ہونا چاہیے یہاں جو مخص پہلی بار آتا ہے اسے اجنبیت محسوس ہوتی ہے لیکن ہر آنے والاکسی ضرورت کے لیے آتا ہے۔ یوسف کہتے ہیں

ان کی اجازت پر میں نے وہ مشکل مسائل ہو چھے انہوں نے مجھے جواب دیا پھر میں نے اپنااور اعمش کا ماجراسایا تو انہوں نے فر مایا:

ابا محمر! الله تعالی تهمین محفوظ رکھے وہ تو اپنے شہر کو اہمیت دینا جا ہتا ہے اگر چہ حسن بھری اور ابن میں بہت المجھے بزرگ تھے گران میں ہرایک دوسرے کے بارے میں وہ کہ میان کرتا تھا جس سے اعمش کے قول کی تقدیق ہوتی ہے۔
کچھ بیان کرتا تھا جس سے اعمش کے قول کی تقدیق ہوتی ہے۔
ابن میرین حسن بھری کے بارے میں طنزیہ کہا کرتے ہتے۔

"وہ بادشاہ وقت سے انعامات حاصل کرنے کے لیے ایسی روایات بیان کرتا ہے جوعقلا محال نظر آتی ہیں اس کا تعلق اہل تقوی سے ہے جو تقدیر کے بارے میں اس طرح بات کرتا ہے جیسے وہ زمین کا خدا ہے اور اپنے پروردگار

کے حکم کے بغیرسب کام سرانجام دے دہاہے۔'' ابن سیرین لگا تاریہ طنز کرتے رہتے حتیٰ کہ ایک دن خالد الحذاء ان کی مجلس میں کھڑے ہوکر کہنے کگے:

''ابن سیرین! تھہر ہے! آپ کب تک اس شخص پرالزام تراشیاں کرتے رہیں گے جس کو ج کے موقع پر میں نے تو بہ کر لی تھی اس کے ''نقذیر' کے انکار سے تو بہ کر لی تھی اور اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا تھا اور جوشخص اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ تو ل فر مالیتے ہیں۔ تعالیٰ اس کی تو بہ تو ل فر مالیتے ہیں۔

ني اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

زمانہ جاہلیت میں جوکام کسی انسان نے کیے ہیں اس کے بارے میں اسے شرمندگی نہ دِلا و کیونکہ اسلام اسے سے پہلے شرک و کفر کومٹا کرصاف کردیا

خاندالخداء نے الحن کے بارے میں بچھ جیرت آنگیز بات کی کیونکہ اس کے برتکس محمہ بن واسع و تادہ ثابت البنانی مالک بن وینار مشام بن حسان ابوب سعید بن الی عروبہ اور دیگر عالم ایک میں کہتے ہیں کہ الحسن نے دونقد بڑے بارے میں اپنے عقیدے سے تو بہیں کی تھی۔

وہدیں البشم ریسب کے سب کی عمر وہن عبید واصل بن عطاء انحیلان بن جریر اور یونس بن البشم ریسب کے سب الحسن کے مسلک کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں بعنی داران الم بھر ہ! اس ند جب کو تبول کر لو۔''
دوسری طرف الحس بھی ابن سیرین پر طنز کرتے ہوئے بیان کرتا ہے:
دوسری طرف الحس بھی ابن سیرین پر طنز کرتے ہوئے بیان کرتا ہے اور شن کے دینا وقت یانی کی سات مشکول سے عسل کرتا ہے این جان کو ناجا کر تکلیف ویتا ہے۔ یہ نبی اکرم جنگی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے خوابوں کی تعبیر اس شان کے ساتھ بیان کرتا ہے جسے بعقوب علیہ السلام کی خوابوں کی تعبیر اس شان کے ساتھ بیان کرتا ہے جسے بعقوب علیہ السلام کی خوابوں کی تعبیر اس شان کے ساتھ بیان کرتا ہے جسے بعقوب علیہ السلام کی

اولادے پیدا ہواہے۔''

یوسف کہتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا متہ ہیں ان ہاتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جا ہیے تم وہی تعلیم حاصل کروجودین کے بچھنے کے لیے ضروری ہے نہ تو پہلے لوگوں کا اس امر پر اتفاق تھا اور نہ اب ہوگا۔ بیاختلاف یوں ہی رہے گا۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

''اگر تقذیر جاری نہ ہوتی اور فطرت میں اختلاف نہ ہوتا تو آج سب لوگ منفق نظراً نے ماسوائے ان کے جن پرتمبارے پروردگارنے رحم کیا''۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی تقدیر کے بارے میں کیارائے ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:

میں تو ان تھ اور ہے اللہ تعالی کو فداور بھرہ کے درمیان تقدیر کے مسئے میں اختلاف پایا جا تا ہے۔ جرونے لوگوں کی سوج سے بلند بات کہی ہے بید مسئلہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ لوگ اسے بچھ نہیں سکتے کید بند وروازے کی مائند ہے جس کی جا بی گرفر دے سکتا جا بی اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی خبر ہی آ کر خبر دے سکتا ہے ہا اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی خبر ہی آ کر خبر دے سکتا ہے ہم اس کے بین بین بیر مسلک افتیار کرتے ہیں کہ نہ تو مطلق طور تفویض ہی درست ہے ہم اس کے بین بین بیر مسلک افتیار کرتے ہیں کہ نہ تو مطلق طور تفویض ہی درست ہا اور جبر کا عقیدہ جن ہے۔ اللہ تعالی نے لوگوں کی وسعت ہے بر ھرکر انہیں تکلیف نہیں دی اور نہ ان بات ہا ہا ہے ہا ہرے میں مطالبہ کیا ہے کہ جن مسائل کو وہ جانے ہے تا صر ہیں جو مکتے اللہ تعالی نے ہر قاصر ہیں جو مکتے اللہ تعالی نے ہر فرین کرتا ہے اور ہر جبتد مسیب ہوتا ہے مگر اللہ تعالی نے ان باقوں میں غور وقکر شرکریں جن کو وہ نہیں بچھ سکتے اللہ تعالی نے ہر مسیب ہوتا ہے مگر اللہ تعالی نے ان باقوں میں اور جا کا مکلف نہیں رہا ہے اور ہر ایک کو مسیب ہوتا ہے مگر اللہ تعالی نے ان باقوں میں اور خبار کے کا مکلف نہیں بنایا جس کے مصیب ہوتا ہے مگر اللہ تعالی نے اللہ تعالی نی ہر چیز کے داز ہے واقف ہے اور ہر ایک کو اس کی طرف وجوع کرنا جا ہیں۔

ا مام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بوسف بن خالد التمی سے گفتگو اور ان کی ملاقات کے تھے کوطویل ہونے کے باوجودہم نے اس کوفل کر دیا ہے اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ہر شہر کے علماء کرام میں علمی تعصب پایا جاتا تھا۔

اہلِ بھر ہانے علم اور علاء کرام پرفخر کرتے تھا سطر حامل کوفہ کوا ہے شہرے علاء
کرام پر ناز تھا اس سے ہم ان وجوہات کا انکشاف کر سکتے ہیں جن کے پیش نظر تجاز اور
عراق کے درمیان بحث ومباحث کا بازار گرم رہتا تھا۔ بیصرف فکری طریقے ہیں اختلاف
کے سبب نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ علا قائی تعصب کو بھی اس بحث ومباحث ہیں وخل تھا بلکہ
یہی چیزیں اختلاف کی خابج کو وسیع کر رہی تھیں اسی سے علاء کرام کے درمیان اختلاف اور
ایک دوسرے پر تقید کے اسلوب کا پہتہ چلنا ہے۔

یں در رہے اور ابن سیرین (کی طرف دیکھتے ہے) دونوں بزرگ کا تعلق تا ہعین چنانچہ الحسن اور ابن سیرین (کی طرف دیکھتے ہے) دونوں بزرگ کا تعلق تا ہعین ہے ہے اور علم دین میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کیکن طریقے میں اختلاف کی وجہ ہے ایک دوسرے پر تندو تیز تنقید کرتے ہیں اور بے عزتی پراُئر آتے ہیں۔

اس گفتگو سے علاء کرام کے درمیان مشکل مسائل میں اختلاف کا پنہ چاتا ہے اور سے
اہم بات سامنے آتی ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کی روح کوکس طرح
سمجھ کر اور علاء کرام کے مدارک عقل اور ان کے نفوس کا بوری طرح جائزہ لینے کے بعد پھر
اپی ایک مشحکم اور محکم رائے قائم کر لی تھی۔

# حدیث اور قیاس کی قانونی حیثیت

نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی وفات سے لے کرامام شافعی کے دور تک فقہائے اسلام کے دوگروہ جلے آرہے تھے۔ ایک گروہ ''اہل الرائے'' کے نام سے مشہور تھا اور دوسرا گروہ ''اہل روایت' کے نام سے مشہور تھا اور دوسرا گروہ ''اہل روایت' کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین میں سے اکثر صحابہ رائے وقیاس میں اعلی مقام رکھتے تھے اور بعض صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین حدیث وروایت میں مشہور تھے یہی حال نابعین اور تنج تابعین کا تھا۔

پھران کے بعد مجہدین مثلاً امام اعظم امام مالک رحمۃ اللہ نعالی علیما وغیرہ میں سے بعض آئمہ رائے اور قیاس میں مشاہور تنھے اور بعض حدیث وروایت میں مہارت رکھتے تنھے لہذا ان دونوں کروہوں کے متعلق نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔

شهرستانی کا بیان

شهرستانی این تصنیف و الملل وانحل میں تحریر کرتے ہیں:

" عبادات ومعاطات میں نے پیش آ مدہ سوالات محدود نہیں ہو سکتے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ہرسوال کے بارے بیل نص کا تھم موجود نہیں ہے اور نہ یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کونکہ نصوص تو مہر حال محدود بیں اور واقعات وحوادث غیر محدود بیں پھر جب غیر محدود جین کھر جب غیر محدود چیز کے تحت تحریر میں نہیں آ سکتی تو لازمی طور پر قبیاں واجتہا دکومعتبر مانا پڑے گا تا کہ ہرسوال کا تھم معلوم ہو سکے۔

نی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام رضوان الله علیم

اجعین کے سامنے بے شارسوالات آئے اور انہوں نے کتاب وسنت ہیں ان کے بارے میں کوئی وضاحت نہ پائی تو اجتہاد ہے کام لیا۔ ان کی حیثیت ایک نیج کی تھی جو قانون کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے گر جب کی مقدے ہیں قانونی وضاحت نہ ملتی تو عدل وانصاف کے اصولوں کو سامنے رکھ کرا پی رائے سے فیصلہ کر دیتا تھا اس طرح کی صورت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جعین کی تھی وہ ہر سوال کا تھم پہلے کتاب اللہ ہے معلوم کرتے تھے اگر کتاب اللہ سے کوئی حل نہ ماتا تو پھر سنت نبوی ہیں اس کا تھم تلاش کرتے تھے اگر کتاب اللہ سے کوئی حل نہ ماتا تو پھر سنت نبوی ہیں اس کا تھم تلاش کرتے تھے اگر کتاب اللہ سے کوئی حل نہ باتے تو اپنی رائے اور اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ اگر کتاب وسنت دونوں ہیں کوئی تھم نہ پاتے تو اپنی رائے اور اجتہاد سے کام لیتے تھے۔ چنا نچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایوموی الاشعری کو ایک مراسلے ہیں تحریر کرتے ہیں:

د'جو تھم کتاب وسنت ہیں نہ ملے اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرواس کے اشیاہ وامثال کوسا منے رکھواور پھر ان پر قیاس کرو۔''

صحابه كرام كاطرزيمل

اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجھین رائے سے اخذ کرتے سے اخذ کرتے سے اخذ کر اللہ علیم اختے گران کے اخذ کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین تو کثر ت کے ساتھ رائے سے کام لیتے ہتے اور بعض صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین بہت کم اس کی طرف توجہ دیتے تھے اگر کتاب وسنت سے کوئی تھم نہ ملتا تو اس میں خاموثی اختیار کر لیتے تھے۔

جہاں تک کتاب اللہ اور سنت مشہودہ کا تعلق ہے تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے متند سجھتے تھے گر جب سنت مشہودہ ان کے سامنے نہ ہوتی تو ان میں سے بہ مشہور نقہاء ابنی رائے وقیاس سے اجتہاد کرئے تھے کی صحابی کو عدیث کے حفظ میں کوئی شک ہوتا تو وہ عدیث بیان کرنے کے بجائے ابنی رائے سے فیصلہ کر دیتے تا کہ ایسا نہ ہو کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہوجائے۔ حضرت عمران بن حصیدن کا بیان

حضرت عمران بن حقین بیان کرتے ہیں :

خدا کی شم! اگریس چاہوں تو احادیث کولگا تار دودن تک بیان کرسکتا ہوں گر جب
میں یدد کچتا ہوں کہ مجھ جیسے دوہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین بھی ہیں جنہوں نے
میری طرح ہی احادیث شنی ہیں اور وہ ان احادیث کو اس طرح بیان نہیں کرتے جس
طرح حقیقت میں بیان کرنی چاہیے تو پھر میں بھی احادیث بیان کرنے ہے باز آجا تا
ہوں۔ مبادا میں بھی اس شہمیں مبتلانہ ہوجا وک جس شبہ میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم
اجمعین مبتلا ہورہے ہیں۔

حضرت عبداللد بن مسعود كاطرزمل

عمروالشيباني بيان كرتے ہيں:

میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں مسلسل ایک سال تک آتا رہا ہوں انہوں نے مجھی بیٹ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر ما یا مگر جب مجھی حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر ما یا تو اس کے بعد ان پرکیکی طاری ہو جاتی تھی اور وہ کہنے اس طرح کے الفاظ یا اس سے ملتے طبتے الفاظ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فر مائے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیر حالت تھی کہ وہ آئی رائے سے فنوکی دے کر اس کی ذمہ داری کا بوجھ خود اُٹھا لیتے تھے گر اس خوف کے تخت حدیث بیان نہیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی غلط بات بیان نہ کردول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلطی کا مرتکب ہوجاؤں۔

کا مرتکب ہوجاؤں۔

حضرت عبداللد بن مسعود کی ذاتی رائے

حضرت عبدالله بن مسعود نے ایک مسئلے میں اپنی رائے سے فتوی وسینے کے بعد

"میں بینوی اپی رائے ہے دے رہا ہوں اگر غلط ہے تو اس میں میر اقسور ہے اور شیطان کی طرف ہے۔" ہے اور شیطان کی طرف ہے ہے۔" مگر جب عبداللہ بن مسعود کسی صحابی ہے حدیث سن کر اپنی رائے کو حدیث کے

مطابق پاتے تو پھولے نہ ساتے تھے جیسا کہ ان کے بارے بین مشہور ہے کہ انہوں نے ''مفوضہ' کے بارے بیں ہرمشل کا فتو کی دیا اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شہادت دی کہ اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسیلم نے فیصلہ کیا تھا تو عبداللہ بن مسعود بہت زیادہ خوش ہوسئے۔

# واتی رائے کے اسباب

جوصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرتے ہے وہ اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرتے ہے وہ اپنی رائے سے فتو کی دینے والے سے انتوان کرتے ہے کہ تم کا بہت فتو کی دینے والے سے انتوان کر اس کے بغیر اپنی رائے سے فتو کی کیون دیتے ہو؟ اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین دومشکلوں میں گھرے ہوئے ہے جنہیں وہ اپنی وجدان سے صحیح سمجھتے ہے۔

(۱) پہلی بات رہے کہ حوادث و واقعات کے احکام معلوم کرنے کے لیے کثرت سے احاد بیٹ بیان نہ کریں میادا کہ نبی اکرم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی غلط بات منسوب نہ ہوجائے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی مشہور کتاب صحب بند اللہ البالغہ بیل تحریر کے ہیں "
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف انصار کا ایک گروہ جیجنے گئے لؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان انصار ہے فرمایا عم ایک ایسی توم کے پاس جا رہے ہو جو قرآنی احکام کی تختی سے پابندی کرتی ہے اگر یہلوگ تہمارے پاس حدیث کے متعلق سوال لے کرآئیں تو ان کے سامنے بہت کم حدیث بیان کرنا۔"

(۲) دومری بات بیشی کہ جن حوادت و واقعات کے بارے میں تیجے حدیث نہاتی ال کے بارے میں تیجے حدیث نہاتی ال کے بارے میں اپنی رائے سے فتو کی دیتے اس طرح بعض اوقات اپنی رائے سے طال وحرام کے بارے میں بھی تھم دینا پڑتا تھا اس لیے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین خاموتی اختیار کر لیتے تھے اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین خاموتی اختیار کر لیتے تھے اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین

مشہور حدیث نہ ملنے پراپی رائے سے فتو کی دیتے تھے آگر بعد میں اس کے متعلق حدیث ال کے متعلق حدیث ال کے متعلق حدیث ال جاتی تو اس ہے رجوع کر لیتے تھے۔
چنانچہ بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یمی مسلک تھا جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔

#### تابعين كازمانه

صحابہ کرام رضوان اللہ المعین کے بعد تابعین نیخی ان کے شاگردوں کا زمانہ آیا تواس عہد میں بھی دونی باتیں پیدا ہوگئیں۔

(۱) مسلمان کی گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور ان کے درمیان اختلاف نے شدت اختیار کرئی اور آپس میں جنگ و جدال پراُئر آئے اس دور میں کسی پر کفر و فت اور عصیان کا الزام عائد کرنامعمولی بات تھی گر انہوں نے ایک دوسرے پر موت کے نیر بھینکئے شروع کر دیے اور بے در لیے ایک دوسرے پرصف آ را ہوگئے۔ امت محمد یہ خوارج شیعہ اور موری گروہوں میں تقسیم ہوگئی اور پچھلوگ ان فتنوں سے کنارہ شی اختیار کرئی اور اس کا ساتھ شدیا۔

پرخوارج ازارق اباضیہ نجدات اورائ سے دوسرے گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور شیعہ نے بھی مختلف نداہب اختیار کرلیے۔ بعض تو زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے لیکن انہوں نے اسلام کالبادہ ای لیے بہنا تھا کہ مسلمانوں میں فتندوفساد بیدا کیا جائے وہ دین کے ستونوں کو قائم نہیں دیکھنا جائے تھے۔ باکہ دین کے ستونوں کو قائم نہیں دیکھنا جائے تھے۔ باکہ اس کی بنیاد کوختم کرنا جائے تھے۔ باکہ ایٹ آ باؤاجداد کے دین اور قدیم حکومت کو قائم کریں یا کم از کم مسلمانوں کوسکون سے بیشے ندویا جائے اور ان میں بھیشہ کے لیے فتندونساد کی آ گے بھڑکتی رہے۔

چنانچہ اس کا تتیجہ بیہ تکلا کہ لوگوں کے دِلوں سے دین کا احتر ام ختم ہو گیا اور کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلط با نیں منسوب ہونے لگیں لیکن مخلص مسلمانوں کے لیے بیمر حلہ بہت نازک تفالیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے بیمر حلہ بہت نازک تفالیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے بوری تیاری سے کا م لیا۔

عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیہ نے سنت صحیحہ کی مدوین اور اس کی درس و مدریس کا منصوبہ بنایا اور روایات سے احادیث صحیحہ کوعلیجد ہ کرنے کی کوشش کی۔

(۲) دوسرا حادثہ بیرونما ہوا کہ مدینہ کی علمی اہمیت بہت کم ہوگئے۔ عبد صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعیں خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں جو اجتہا دفتہی کا زریں دور تھا مدینہ کو مرکزی مقام حاصل تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مہم اجمعیں میں جس قدر بھی فقہاء اور علاء کرام سے وہ مسب مدینہ منورہ میں ایکھے دہتے تھے اگر فقہاء اور علاء کرام سے کوئی باہر جاتے تو علمی رابطہ قائم رکھتے تھے جو مسائل چیش آتے ان کے بار ک میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھتے تھے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیالیسی تھی کہ قریش کے اکا ہر صحابہ کو ججاز کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ چنانچہ بہا جہ بین اور انصار کے اکا ہر صحابہ کو ججاز کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ چنانچہ مہاجہ بین اور انصار کے اکا ہر صحابہ کو ججاز کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ چنانچہ مہاجہ بین اور انصار کے اکا ہر صحابہ کر ججانے سے حصاب کر ام رضوان اللہ علیہ مہم جماری رخفی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جاسکتے تھے۔

# روايت حديث ميں احتياط

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین پرکڑی نظر رکھتے سنے مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے تو فقہائے صحابہ مملکت کے ویے کونے میں منتقل ہو گئے ان میں سے جرگروہ نے ایک فقہی مدرسہ قائم کرلیا لوگ ان سے علم حاصل کرتے اور پھران کے مسلک کے یا بند ہوجاتے ہتے۔

مراس کے بعد جب تابعین کا دور آیا جو مدید منورہ بیں باقی ماندہ محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے شاگرد ہے تو سب شہروں بیں اپنے اپنے فقہاء کی بیروی ہونے لگی اس طرح غور وفکر میں دوری بیدا ہوگئ کیونکہ ہر علاقہ اپنے رواح کے مطابق اجتہاد سے کام لیتا تھا اور اگر کسی صحابی نے جس علاقے میں سکونت اختیار کر لی تو لوگوں اجتہاد سے کام لیتا تھا اور اگر کسی صحابی نے جس علاقے میں سکونت اختیار کر لی تو لوگوں نے اس کے طریق برعمل کرنا شروع کر دیا اور اس کی دوایات کونقل کرنے گئے۔ ان حالات کے بیش نظر نقبی افکار میں مختلف شم کے اختیا ف بیدا ہو گئے اور ہر ایک نے حالات کے بیش نظر نقبی افکار میں مختلف شم کے اختیا

جیبا کہ سابقہ اوراق میں بیان کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مہم اجمعین دوشم کے سلک پرگامزن تھے ایک گروہ وہ تھا جس کا تعلق قلت روایت سے کام لینا اور کثرت سے اجتہا وکرنا تھا۔ دوسرے گروہ پرروایت کا رنگ غالب تھا توہ روایت کے بغیر کوئی فتو ک دینا پہندنہیں کرتے تھے۔

جب تا بعین کا دور آیا تو ان دونوں مکائی فکر کے درمیان مزید دُوری بیدا ہوگئ اور دونوں طرح کے خولوگ روایت دونوں طرح کے خولوگ روایت کے طریقے پر کار بند سے انہوں نے فتنوں کے اس زیانے بیس نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو مضبوطی سے تھا منے بیس عافیت بھی جبکہ دوسری طرف دوسرے مکٹ فکر کے لوگوں نے دیکھا کہ روایت کے نام پر جھوٹی احادیث بی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کی جارہی جی تو انہوں نے غیر مشہورا حادیث کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کی بجائے ہے بیش آ مدہ مسائل میں اپنی رائے اور اجتہاد کی وجہ سے بہت سے جدید نظریات اسلامی معاشرے میں اپنی جگہ بنا تھے سے ۔

اگرا پ تا بعین کے طبقے کا جائزہ لیس تو ان کی اکثریت موالی تھی جوقد ہم تہذیب و تدن برختی ہے کاربند ہے۔ بہی وجہ ہے کہ ان دونوں مکائپ فکر کے درمیان موجود نظریاتی خلیج وسیع سے دونوں مکائپ فکر ایک نظریاتی خلیج وسیع سے دسیع سر ہوتی جلی گئ حالانکہ آغاز میں بید دونوں مکائپ فکر ایک دوسرے سے استے قریب منے کہ ان کے درمیان فرق کرنامشکل محسوس ہوتا تھا۔

یہاں اس حقیقت کی نشاندہی ضروری ہے کہ ان مکائی فکر کے درمیان بنیادی اختلاف بیہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دلیل کے طور پر بیش کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بلکہ ان دونوں کے درمیان بنیادی اختلاف دونکات پرشتمل ہے۔
مضروری ہے یا نہیں؟ بلکہ ان دونوں کے درمیان بنیادی اختلاف دونکات پرشتمل ہے۔
یہلانکت بیتھا کہ اپنی دائے اور قیاس کے ذریعے فاوی دینا درست ہے یا نہیں؟
دومرا نکتہ بیتھا کہ فرضی مسائل سوچ کر قیاس کے ذریعے ان کاحل پیش کرنا درست ہے یا نہیں؟

#### روایت اور رائے

اہلِ روایت قیاں اور رائے کے استعال کوسور کے گوشت سے تثبیہ دیتے ہوئے حرام قرار دیتے تھے ال کے بزدیک صرف انہائی مجبوری کے عالم میں اپنی رائے کے ذریعے نوٹوئی دیا جا سکتا ہے کسی بھی مسئلہ کوفرض کر کے اس کاحل پیش کر ناقطعی طور پر ناچائز ہے مسئلہ کا جواب دیا جا سکتا ہے جو پیش آچکا ہو۔

دوسری طرف اہل الرائے قرآن یا مشہور سنت نہ ملنے کی صورت میں زیادہ ترائی رائے کے مطابق فتو کی دیا کرتے تھے اور صرف انہی معاملات میں فتو کی ہیں دیتے تھے جو پیش آ چکے ہول بلکہ فرضی مسائل سوچ کران کا فرضی طل بھی پیش کر دیتے تھے۔

گروه لین ایل حدیث کی اکثریت تجاز میں رہتی تھی کیونکہ وہی اوّ لین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وطن اور وی کانشیمن تھا۔

۔ جو تابعین جازیل رہائش پذیر سے انہوں نے صحابہ سے بخری کی تھی جوائی رائے سے بہت کم فتوی دیے سے اور دوسرا گروہ جوائل الرائے تھا اس کا مرکز عراق تھا کیونکہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نتائی عنداورائی طرح کے دوسرے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے بخری کی تھی جوروایت کو بیان کرنے میں نیمایت احتیاط کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے بخری کی تھی جوروایت کو بیان کرنے میں نیمایت احتیاط سے کام لیتے تھے اور زیادہ تر اپنے اجتیاد اور رائے سے کام لیتے تھے گر جب انہیں کسی مسئلے کے بارے میں صحیح حدیث معلوم ہو جاتی تو دہ اپنی رائے سے درجوع بھی فرما لیتے مسئلے کے بارے میں صحیح حدیث معلوم ہو جاتی تو دہ اپنی رائے سے درجوع بھی فرما لیتے مسئلے کے بارے میں تھی حدیث معلوم ہو جاتی تو دہ اپنی رائے سے درجوع بھی فرما لیتے مسئلے کے بارے میں تھی حدیث معلوم ہو جاتی تو دہ اپنی رائے سے درجوع بھی فرما لیتے مسئلے کے بارے میں تھی حدیث معلوم ہو جاتی تو دہ اپنی رائے سے درجوع بھی فرما لیتے مسئلے کے بارے میں دیات

تجازین تو رواق حدیث کی بھی کثرت تھی گرعراق میں علوم وفنون اور فلنے کی پرانی درس گاہیں موجود تھیں جولوگ فلسفیانہ ذوق وشوق رکھتے تھے انہیں اپنی رائے وقیاس سے اجتماد کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا تھا جب کے عراق میں اسباب روایت کی کثرت نہیں تھی۔

بہرحال تابعین کے زمانے میں فقہائے الل الرائے اور اہلِ اثر کے درمیان اختلاف کی تابعین اور آئمہ جہتدین لینی اصحابِ نذاہب کا زمانہ آیا تو آغاز ہیں ہی بیا ختلاف اور بھی زیادہ ہو گیالیکن دونوں فریقین نے ایک دوسرے سے کھی نہ بچھ حاصل ضرور کیا اور انہوں نے اپنے اپنے مسلک میں بچھ اصلاح و ترمیم کی۔اہلِ اثر جو خاموثی کا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا اس مسلک کوچھوڑ کر بھی احوال ہیں قیاش ورائے سے کام لیمنا شروع کر دیا اور جب اہل الرائے نے بید یکھا کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذخیرہ کافی حد تک جمع ہو چکا ہے اور تحقیق کے بعد آئے وارسے کے ایمن الرائے نے بھی اپنی آ راء و فاوی کی تائید ہیں احادیث کوپیش کرنا شروع کر دیا اور سے حدیث سامنے آنے کی صورت میں اپنی ہی رائے ہیں و ایمن رائے کے بھی اپنی آ راء و فاوی کی تائید ہیں احادیث کی حدیث سامنے آنے کی صورت میں اپنی بہلی رائے سے رجوع کر لیتے۔

#### فقنه يرارتقاء

یہ دور فقہ کے ارتقاء کا دور تھا اس لیے ہم ایجاز و اختصار کے ساتھ اس کی پچھ وضاحت کریں گے اس زمانے میں بھی احادیث ایجاد کرنے کا سلسلہ جاری تھا اور ممل طور یرختم نہیں ہوا تھا۔ مختلف گروہ کے لوگ اپٹے نظریات کی تائید کے لیے احادیث ایجاد کر کے ان کی نشروا شاعت میں مصروف تھے۔ قاضی عیاض نے بعض واضعین کے اسباب وضع کا ذکر کرتے ہوئے کر کریا ہے:

# وضع حدیث کے اسباب

مجھوٹی احادیث بیان کرنے والے لوگ مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے تھے جوا سے اغراض ومقاصد کے پیش نظر بالکل جھوٹی روایات بیان کرنے تھے۔

سیچھ صوفی اُن پڑھ تھے جو ثواب اور نیک نیمی کی خاطر فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب کے لیےا جادیث ایجاد کرتے تھے۔

اوربعض محدث فاسق و قاجر ہے جوا بی شمرت کے جربے کے لیے عجیب وعریب باتنس بیان کرنے میںمصروف رہتے تھے۔

کے مبتدی افرمتعصاب لوگ تھے جو صرف بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اور اپنے ندہبی تعصب کی بناء پر اجادیث ایجاد کرتے تھے اور اہل دنیا کوخوش کرنے کے لیےان کے مقاصد کی خاطر احادیث کو گھڑ لیتے تھے۔

چنانچہ اساء الرجال کے بارے میں جانے والوں نے ہر طبقے میں ایسے لوگوں کی انتخاندہی کردی ہے۔ بعض لوگ حدیث کے متن کو وضح نہیں کرتے تھے بلکہ کسی متن کی سند کو کشاندہی کردی ہے۔ بعض لوگ حدیث کے متن کی سند کو کشرور پاکراس کے ساتھ سے اور مشہور اسٹاد گھڑ لیتے تھے تا کہ حدیث شک وشہدے پاک ہوجائے۔

ابعض لوگ حدیث کی اسمانید میں تبدیلی کر لیتے تھے اس سے راوی کی غرض ہیں ہوتی تھے اس سے راوی کی غرض ہیں ہوتی تھے کہ اپنی ذات سے جہالت کو دُور کرے یا دوسرول کے سامنے حدیث کی نئی سند بیان کرے اور بعض لوگ کسی مشہور محدث سے حدیث سننے کا دعویٰ کرتے تھے اور اپنی ملاقات بیان کرے اس سے احادیث سیجے بیان کرنا شروع کردیتے تھے۔

بعض اصحاب ایسے نتھے جو صحابہ اور حکماء کے اقوال کو نبی اکرم صلی اللہ ملیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے نتھے۔

اجتہاد اور فرقوں کی پیدائش کے زمانے میں غلط بیائی کی بیلم دو امور کا ہاعث بن گئے۔ ایک طرف تو محدثین نے سے روایات کو الگ کر کے مرتب کرنا شروع کر دیا اور عدیث بیان کرنے والے داویوں کے حالات استھے کیے کی اور جھوٹ کا معیاد اور مراتب قائم کر کے داویوں کی فہرست تیاد کرلی۔

صرف ای کام پر اکتفائیس کیا ملکه اصول دین قرآن عکیم اور احادیث مشہورہ کی روشی میں دوسری احادیث کی جانچ و پڑتال بھی شروع کی اگر کسی حدیث میں منافرت نظر آئی تواسے ردکر دیا۔

صحیح احادیث کی تدریس

مشہور آئم صدیث نے سی احادیث کی مدوین کی طرف با قاعدہ اپنی توجہ میڈول کی۔ چنانچہ موطا امام مالک نے مدون کی اور سنن وآ داب میں سفیان بن عینیہ نے کتاب الرائع کے نام سے کتاب تحریر کی اور فقہ و حدیث میں الجامع الکیر سفیان توری نے تحریر کی۔

دوسری طرف اہل الرائے کے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے احتیاط سے کام لیا اور اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے فیصلے کرنے گئے اور احادیث کو بہت کم اہمیت دی۔

آئمہ نداہب کے زمانے میں بھی عراق پہلے طرز عمل کے مطابق اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے فتوی دینے کوزیادہ اہمیت دیتا تھا کیونکہ یہاں رہنے والے زیادہ ترفقہاء وہ متے جنہوں نے تابعین و تبع تابعین سے تخریخ کی تھی جورائے کے ذریعے فتوی دینے میں مشہور تھے اور زیادہ تراپنی رائے اور قیاس کے ذریعے بی فتوی دیتے تھے۔
میں مشہور تھے اور زیادہ تراپنی رائے اور قیاس کے ذریعے بی فتوی دیتے تھے۔
مثاہ ولی اللہ کی وضاحت

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپی مشہور کتاب ججۃ اللہ البالغہ میں اہلِ اثر کا فرکر نے سے بعد تحریز کرتے ہیں۔

امام مالک رحمة الله علیه اور سفیان کے دور کے بعد آئے والے محدثین کے مقابلے میں ایک ایسا گروہ وجود میں آگیا جوفتو کی دینے میں خاموشی اختیار نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ایکچا ہٹ محسوس کرتا تھا۔ بیاوگ علم فقہ کو دین کی بنیاد بجھتے تھے اور اس کی اشاعت کو زیادہ ضروری بجھتے تھے اور اجادیث کو اس لیے بیان نہیں کرتے تھے کہ کہیں آپ سلی الله علیہ وآلہ دسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہوجائے اور ندان کی روایت کو جائز بجھتے تھے۔ امام شعبی رحمة الله علیه اکثر کہا کرتے تھے۔

"دكسى حديث كى نسبت ني اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى طرف بيان كى مجائد وكلم كى طرف بيان كى مجائد وكلم كى طرف بيان كى مجائد والمحمد معزمت على رضى الله تعالى عنه كانام لينازياده الجها لكما يهد والمعالمة عنه الله المرابرا الميم محمد كانول هي كه وجمع عيدالله في ارشاد فرمايا اور علقمه في وياكتنا

بھراس گردہ کے اپنے بیاس قرآن وحدیث کا ذخیرہ اس قدرجع کرنیا کہ وہ اہلِ اثر کے اصولوں کو مدنظر رکھ کرفقہی مسائل کا حل پیش کر دیتے تھے وہ نہ تو اپنے شہروں کے علاء کرام کے اقوال کو شرح صدر کے ساتھ مدون کر سکے اور نہ ہی ان اقوال پر غور وفکر کے کے متوجہ ہوئے کیونکہ وہ اپنے آپ کوعلاء کرام سے کم تر خیال کرتے تھے اور علاء کرام کو اعلیٰ بائے کامحقق قرار دیتے ہتے اور ان کی زیادہ رغبت اصحاب کی طرف تھی جیسا کہ علقمہ نے کہا:

''عبدالله رضی الله تعالی عنه (بن مسعود) ہے بھی کوئی متند ہوسکتا ہے؟'' امام اعظم رحمة الله عليہ نے فرمایا:

''ابراہیم! سالم ہے بڑے فقیہہ ہیں اگر مجھے فضیلت صحابیت کا خیال نہ ہوتا تو میں بیا کہ علقمہ ابن عمر ہے بڑے فقیہہ ہیں۔''

ان حضرات بیں فہم کی اکسی صلاحیت موجود تھی کہ بیا ہے اسا تذہ کی نقہی آراء کی روشی میں نے پیش آنے والے مسائل کاحل پیش کردیا کرتے تھے۔ (حدیث نبوی ہے)
''جس کوجس کام کے لیے پیدا کیا جائے وہ اس کے لیے آسان کردیا جاتا ہے'۔ (اور ارشاد باری تعالیٰ ہے)''ان بیس سے ہرایک گروہ اس پرخوش ہے جواس کے پاس ہے'۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے)''ان بیس سے ہرایک گروہ اس پرخوش ہے جواس کے پاس ہے'۔ واشاد باری تعالیٰ ہے)''ان بیس سے ہرایک گروہ اس پرخوش ہے جواس کے پاس ہے'۔ واقونی میں اللہ فرماتے ہیں) چنانچہ ان جھرات نے اپنے اسا تذہ کی آراء پر قانونی قواعد وضوابط کی بنیادر کھی۔

تفصیل سے اس بات کی نشاندی ہوگئ کہ عراق کے فقہاء اپنی رائے و قیاس کے ذریعے مسائل کاحل پیش کرنے کے سبب پروا کیے بغیر فتو کی دیتے تھے اور فروی مسائل کے حاص بین بھے مضا کے نہیں سمجھتے تھے۔

کیونکہ ان کاعقیدہ اس بات پر پختہ تھا گہم فقہ پر بی دین کی بنیاد ہے اس لیے احادیث کو بیان کونے میں کھناط رہتے تھے اور اپنے برزگوں برتعصب ان کے اقوال سے مسائل کاحل اور دوسر نے شہروں کے علماء کرام کے اقوال سے عدم قبول کے انہیں اس مسلک برگامزن کردیا تھا۔

عراق کے فقہاء اپنی رائے اور قیاس کے ذریعے مسائل کاحل پیش کرتے اور تجاز و شام کے علماء کرام آثار و احادیث کے ذریعے مسائل کاحل نگالتے تھے لیکن دونوں گردہوں کا اس بات برا تفاق تھا کہ قرآن وسٹت سیجھے سے اخذ ضروری ہے۔

Marfat.com

i

# الل روايت كاطر زِمْلَ

دوسری طرف اہلِ اثر صرف مجوری کی حالت میں اپنی دائے اور اجتباد کے ذریعے مسائل کاحل نکالنا جائز بیجھتے تھے اور اہل الرائے کے مکاتب فکر اپنی رائے وقیاس کے ذریعے فتوی وینا مناسب سیجھتے تھے گرحدیث بیان کرنے کی ذمہ داری کا ہو جھ اُٹھانے سے گریز کرتے تھے البت اگر سی حدیث سامنے آجاتی تو اپنی رائے کوئرک کرنے میں کوئی انجھا ہے میں کوئی البت اگر سی حدیث سامنے آجاتی تو اپنی رائے کوئرک کرنے میں کوئی انجھا ہے میں کوئی سامنے آجاتی تو اپنی رائے کوئرک کرنے میں کوئی انہا کے ایک موں نہ کرتے تھے۔

اس سے ظاہر ہوا کہ اہل الرائے ضعیف احادیث سے قطعاً مسائل کاعل پیش نہیں کرتے سے قطعاً مسائل کاعل پیش نہیں کرتے سے تھے کئے کی معالکہ وہ حدیث موضوع نہ ہو۔ کرتے سے بشرطیکہ وہ حدیث موضوع نہ ہو۔ امام مالک کاطریقے کار

امام ما لک رحمة الشعلیہ جواس زمانے ہیں اہلِ اثر کے معزز اہام سمجھے جاتے ہے اپنی درائے و قیاس سے کام لینے کے ساتھ ساتھ منقطع مرسل مرقوف احادیث اور اہل مدینہ کے مل سے فتو کی ذیئے ہے ساتھ ساتھ منقطع مرسل مرقوف احادیث اور اہل مدینہ درائے وقیاس میں کام لیتے ہے۔ وہ اپنی مشہور تھنیف اعلام الموقعین میں تحریر تے ہیں ۔ ''امام مالک رحمة الشعلیہ حدث مرسل منقطع کیا باعات اور سحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کورائے وقیاس پرمقدم رکھتے تھے مگراس میں شک ہے۔' میں اس قدر شک وشہبات بیدا کردیے گئے تھے اور اس نظر آٹار کے بارے میں اس قدر شک وشبہات بیدا کردیے گئے تھے اور کردہ کے لوگ شبہ کے بیش نظر آٹار سے مدد لیتے تھے جن کے بارے میں دوسرے کردہ کے لوگ صرف ان احکام میں آٹار سے مدد لیتے تھے جن کے بارے میں دوسرے کردہ کے لوگ صرف ان احکام میں آٹار سے مدد لیتے تھے جن کے بارے میں باتی دوگردہ اور ہیں۔ قرآن میں بچھار کیا میں نظر آٹار سے مدد لیتے تھے جن کے بارے میں باتی دوگردہ اور ہیں۔

جن میں سے ایک گروہ کے لوگ زیادہ تر اپنی رائے سے فتو کی دیتے اور صرف ان احادیث سے مسائل کاحل پیش کرتے تھے جن میں کوئی شک وشبہ نہ پایا جا تا تھا۔ جہاں تک دوسرے گروہ کا تعلق ہے وہ احادیث کے ذریعے ہی مسائل حل کرتے تھے کیکن مجبوری کی حالت میں اپنی رائے وقیاس کا استعمال کرتے تھے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دور میں فریقین بحث ومباحثے کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب ہونے گئے تھے اس طرح بحث ومباحثے کی بدولت (فریقین کو) ایک دوسرے کے فریب ہونے گئے تھے اس طرح بحث ومباحثے کی بدولت (فریقین کو) ایک دوسرے کے خیالات سے واقف ہونے کا موقع مل گیا۔

اہل اثر کے گروہ نے جب دیکھا کہ حوادث و واقعات کی کثرت سے ان کا جمود ختم ہور ہا ہے تو انہوں نے (چارونا چار) اپنی رائے و قیاس سے فتوی دینا شروع کر دیا لیکن اہل الرائے کے پاس احادیث و آثار کا ذخیرہ جمع جونے سے وہ اہلِ اثر کے لوگوں کے قریب آگئے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دوں میں سے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ آثار کی درس و تدریس کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی آراء کے لیے ان سے اشتہاد واستناد کرتے ہیں جب کوئی آراء سنت کے خلاف نظر آئی ہے تو اسے ترک کرکے حدیث کے ساتھ اتفاق کر گئے تنے۔

## ابن جربر کابیان

ابن جريرالطبر ي رحمة الله علية تحريركرت بين:

"ام ابو بوسف رحمة الله عليه حديث كوحفظ كرف مين بهت زياده مشهور تف جب"محدث كي مجلس مين حاضر موت تو بجاس سائه حديثين حفظ كرك لوكون كوخ بركروادية تفيد"

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگر دامام محمظم حدیث کے لیے امام توری کے سامنے زانوے تلمذ نہ کرتے ہیں اور لگا تاریخین سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں زندگی گزارتے ہیں اس طرح ایل اثر اور اہل الرائے کے درمیان جو دُوری پیدا ہوگی تھی وہ ہیں تھی ہے۔

امام شافعی کا دور

جب امام شافعي رحمة الله عليه كا دوراً ما تواس مين ابل اثر اور ابل الرائ كي فقد

بالكل ايك دوسرے مے منفق ہو گئيں كيكن امام شافعی رحمة الله عليہ نے تو اہلِ اثر كى طرح ہر ضعف حدیث سے استفادہ كيا اور نہ ہى اہل الرائے كى طرح اپنی رائے و قیاس كے دائرے كو وسعت دى بلكہ قیاس و استنباط كے قواعد مرتب كر كے اسے آسان بنانے كى كوشش كى۔

شاہ ولی اللہ اپنی مشہور کتاب جمۃ اللہ البالغہ میں تحریر کرتے ہیں:

''اہام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (اہام ابوحنیفہ اور اہام ہالک رحمۃ اللہ تعالی علیما)

دونوں کے مسلک کے اقرائل ظہور اور ان کے فروی اصولوں کی ترتیب
اقرائل سے اچھی طرح واقف تصلیدا انہوں نے سابقہ علاء کرام کے مسلک
پغور وفکر کیا تو ان کی رومیں اپ قلم کو بہنے سے روک لیا۔''
یہاں تک ترمیم نے فقہائے رائے اور فقہائے سنت کے درمیان اختلاف کونہایت
اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

# رائے سے مراد کیا ہے؟

اب سوال بیہ ہے کہ رائے کس چیز کا نام ہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا قیاس اور رائے ایک ہی چیز ہیں بعنی کسی مشتر کہ علت کی بناء پر غیر منصوص چیز کا منصوص کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا نام رائے ہے یا وہ اس سے زیادہ عام ہے؟

صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین اور تابعین کے زمانے میں لفظ رائے کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ رائے صرف قیاس ہی کا دوسرا نام نہیں ہے بلکہ رائے کامفہوم قیاس سے زیادہ وسیع ہے بھر جب تکوین ندا ہب کے ابتدائی دور کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بھی بہی عموم یا یا جا تا ہے لیکن جب ندا ہب سے حدمیانی دور کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر ندا ہب سے حدمیانی دور کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر ندا ہب سے حدمیانی دور کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر ندا ہب سے حدمیانی دور کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر ندا ہب سے حدمیانی دور کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر ندا ہب سے اختلاف کرتا ہے۔

ابن قیم کابیان

حافظ ابن القيم رحمة الله عليه بيان كرتے ہيں:

" صحابہ اور تابعین کے زمانے میں رائے کی حقیقت صرف ریتھی کہ قرآن کے فہم کو

سیحف اورغوروفکر کے بعد جوبات سامنے آئی ہے اسے دائے کہا جاتا ہے۔'
دصحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین اور تابعین کے فتوں کی پیردی کرنے والوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ مفتی کو جب کی امر میں نص نہ لمتی تو جو بات شریعت کے احکام ہے ہم آ ہنگ نظر آئی تو اس پرفتو کی دے دیتا یا مصوص علیہ کے ساتھ مشابہت پاکرایک شبیہ کو دوسرے شبیہ کے ساتھ جوڑ دیتا تھا۔

ان سب صورتوں پر دائے کا لفظ بی استعال ہوتا تھا اس تعریف کے مطابق لفظ رائے وقیاس واسخسان مصالح مرسلہ اورعرف سیوں کے در لیا تھا۔

اہام ابو صنیفہ رجمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگر دقیاس استحسان اورعرف سیوں کے ذریعے فتی کی دعیۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگر دقیاس استحسان اور عرف میوں کے در سے فتو کی دیے تھے لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگر دقیاس استحسان اور مصالح مرسلہ سے استفادہ کرتے ہیں دوسر سے ندا ہب سے متاز تھے اس لیے مالی ند جب میں قیاس سے استدلال کا حل بیش میں دوسر سے ندا ہب سے متاز تھے اس لیے مالی ند جب بیں قیاس سے استدلال

فقه مالكي مين استخسان

اس طرح مالکی ندمیب بی استحسان کے باعث وسعت پیدا ہوگئی بلکدامام مالک رحمة الله علیہ تو استحسان کے بارے میں بہال تک فرمایا کرتے ہتھے: "استحسان علم شریعت کا 9/11 حصہ ہے۔"

جب کتاب وسنت ہے کوئی نص نہ ملتی اور نہ ہی اس موضوع پر کسی صحالی کا فتو کی ملتا اور نہ تعامل اہل مدینہ سے کوئی آراء ملتی نو پھر ان سب سے اس صورت میں اخذ کیا جاتا نہ

# امام شافعی اورمصالح مرسله

جب امام شافعی رحمة الله علیه کا زمان آیا تو انہوں نے مصالح مرسلہ سے استدلال کو بہاد قرار دیا اور کہا کہ شریعت میں رائے کو یجھ دخل نہیں ہے صرف اساس قباس پر رائے کا استعال کرنا جائز ہے بعن کسی امر غیر منصوص سے حکم سے جوڑ

دینااں صورت میں رائے نص پر حمل کرنے کا نام ہوگا اور بیشر بعت اسلامی میں کوئی نی چیز نہیں ہوگی لیکن علت منصوصہ پر اتفاق کے بغیر مطلق طور پر استدلال وتعلیل کرنا شریعت میں زیادتی ہے۔

امام شافعی رحمة الله علیه قرماتے ہیں:

"استحسان ہے استدلال کرنا گویائی شریعت ایجاد کرنا ہے۔

جب امام شافعی رحمة الله علیہ نے آ زادانہ طور پر استدلال و تعلیل کورو کئے کے لیے قیاس کے قواعد و ضوابط اور موازین ایجاد کیے اور اس امر میں وہ امام اعظم رحمة الله علیہ سے

#### امام رازی کابیان

امام رازی رحمة الله عليه بيان كرتے ہيں:

ریہ جیرائلی کی بات ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اعتاد ہی قیاس پر تھا اور ان کے مخالفین ان کی فدمت کرتے تھے گرانہوں نے اور ان کے بزرگوں میں سے کسی نے قیاس کے اثبات پر ایک حرف بھی نہیں لکھا اور نہ ان دلائل کا جواب دیا جومنکرین قیاس پیش کر رہے تھے بلکہ اس موضوع پر اگر کسی نے قلم اُٹھانے میں بازی لی ہے تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ عا۔ ہی ہیں۔

# صحابه كرام تابعين عظام فقهاء الله مدينه كفهاء الله مدينه

# صحابه كرام كى فقهى أراء

وہ مسائل جوانکشافات اور بحث ومباحث کا مرکز ہے ہوئے ہے ان مسائل کے بارے میں اہل رائے اور اہل اثر کے گروہ فناوی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف رجوع کیا کرتے ہے اس لیے کہ پیروی کرنا بہر حال نافر مانی ہے بہتر ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اور فہم وین میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے خاص قدرومنزلت کی حال ہوتی تھی اور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے خاص قدرومنزلت کی حال ہوتی تھی اور ان کی رائے کوحدور جدت کی جاتا تھا یہ ایسے امام تھے جن کی پیروی عام تھی اکثر فقہاء نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان آ راء کی بیروی کی ہے۔

يهال تك كدامام اعظم رحمة الله عليه بيان كرت بين:

جب مجھے کی مسئلے کاعل قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ملتا تو جس صحابی کا قول ہو ہتا ہوں اسے لیتا ہوں اور جس صحابی کا قول ہو ہتا اسے جھوڑ دیتا ہوں کی قول ہو ہتا ہوں اللہ علیہم اجمعین کے ان اقوال کے دائر ہے ہے نکل کر کسی دیم ہے قول کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا جب معاملہ ابراہیم شعبی 'وسن این سیرین' دوسر ہے قول کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا جب معاملہ ابراہیم شعبی 'وسن این سیرین' سعید بن مسیت کے پاس پہنچتا ہے تو پھر جھے بھی تن ہے کہ جیسے وہ اجتہا دکرتے تھے میں سعید بن مسیت کے پاس پہنچتا ہے تو پھر جھے بھی تن ہے کہ جیسے وہ اجتہا دکرتے تھے میں

جب امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کاصحابه کرام رضوان الله علیم اجمعین کے آراء دا توال ہے متعلق میر خیال ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے ان کے فناوی اور ماثورات کی بیروی کرنا

زیادہ ضروری ہے۔

اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فناوی ماتورہ کثرت سے شاکع ہوتے تھے۔ نقبہاء نے ان فآوی ماثورہ کونہم وعقل بنالیا تھا۔ راہ اجتہاد میں بہجراغ ہدایت ورہنمائی کا کام دے رہے تھے۔فقہاء نے صحابہ کرام رضوان اللہ میہم اجمعین کے اجتہاد کی بنیادر کھی ان کے طریقے کی پیروی کی اور ان کے آراء کا ادب واحر ام کرتے ہوئے ان کے مسلک برگامزن ہوئے جب کتاب وسنت سے کوئی وضاحت نہلتی تو انہی کے اتوال

صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كاجب كني مسئلے برا نفاق ہوجا تا تو بعد ميں آنے وائے مجہدین اس کو اختیار کر لیتے تھے اگر کسی صحابی ہے کوئی تول منقول ہوتا اور اس قول کی مخالفت میں کسی دوسر ہے صحالی کا قول نہ ہوتا تو اکثر فقہاء بغیر پچکیا ہٹ کے اس قول کوا ختیار كر كيتے اور اگر كسى قول ميں صحابہ آئيں ميں مختلف الرائے ہوتے تو مجتہدين ان كے اختلاف کے باوجودا لیے آراء قائم کر لیتے جو کسی حد تک متفقہ ہوتے تا کہ آرائے صحابہ رضوان الله علیم اجمعین کے دائرے سے باہر نہ نکل جائیں۔ تابعین اور مجتہدین کے ز مانے میں فقہاء اس طریقے برقائم رہے اور انہوں نے اسے کوئی مستقل اصول نہیں بنایا اور نہ ہی دین کے اصول واحکام کی مدد ہے اے کوئی فقہی قاعدہ قرار دیا۔ فقہاء نے اس و طریقے کوشایدائن کیے اختیار کیا تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برقر آن کا نزول ان کی موجود گی کوانی آنکھوں ہے دیکھا ہے لہذا ان کے جملہ افکار وآراء فقہی رسول صلى الله عليه وآليه وسلم سے مطابقت رکھتے تھے اور ایسے امر میں اجتہاد کا کوئی ٹانی نہیں جو نی اکرم سلی الله علیه وآله وسلم ہے منسوب ہو یا کسی توجیہہ کے ذریعے ان برختم ہوتا ہو۔

يس ان كے اجتها دات محض فقهی اجتها دنہيں تھے بلکہ وہ سنت رسول صلی اللہ عليہ والہ وسلم سے زیادہ قریب تھے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے بعد تابعین کا دور آتا ہے تابعین کو جومقام حاصل ہے اس کی حیثیت مسلم اول کی تھی اور جنہوں نے دنیائے اسلام کے کونے کونے تک اسلامی فقد کی روشی پہنچائی میہ وہ جگمگاتے ہوئے ستارے تھے جن کے دّم سے کرہ ارض اسلام کے نور سے روش ہوگئی۔

## ا مام اعظم کی رائے

امام اعظم رحمة الله عليدائ دور ميس متاز ہوئے اور انہوں نے اہل رائے اور كبار محدثین کے طریقے کو اختیار کیا جوتمام فقہائے عصر کا طریق تخ تابج تھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کدامام اعظم رحمۃ اللہ علیداس سے کیسے متاثر نہ ہوتے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس قدرمتا تر ہوئے کہ ان کے آراء کوائی رائے پرمقدم رکھا۔

امام شافعی رحمة الله عليه بيان كرت بيل كدامام الوحنيف رحمة الله عليه آرائے صحاب رضوان الله عليهم الجمعين كے بارے ميں فرمايا كرتے ہے:

> "ان كى رائے ہمارى رائے ہے بہتر ہے۔" اعلام الموقعين ميس في

"رسالة قديمه مين امام شاقعي رحمة الله عليه فرمايات كم صحابه كرام رضوان التدليهم اجمعين بم علم اجتهاد تقوى عقل اورمعامله بي اعلى مرت ير فائز سے البدا ان کی رائے ماری رائے سے زیادہ بہتر اور قابل تعریف

ابن قيم رحمة الله عليدا في تصنيف مين ال سه امام ما لك رحمة الله عليدكا اختلاف

بیان کرتے ہیں کہ:

ووعلم کے کی طبقات ہیں:

(۱) بهلاقرآن وحديث

(۲) دوسرااجهاع جهان قرآن وجدیث سے کوئی بات (مروی) نه ہو۔

(٣) تيسرا صحالي كا قول جب اس كے خلاف يجھ الى ندہو۔

(١٩) چوتهاا ختلاف صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين

(۵) يانچوال قياس

تابعين كااجتهاد

اس طرح امام اعظم رحمة الله عليه ك اجتباد ميں بھى صحابہ كرام رضوان الله عليهم المجمعين كى رائے كوايك خاص مقام حاصل ہے اور اصول اجتباد كے موضوع بر گفتگو آئندہ ابواب مين كريں گئے بي گفتگو تو صرف تمہيد كے طور پر بيان كى تقى ۔ فد جب تابعی محدث فقہاء قياس پراسے ترجیح دیتے ہیں جیسا كھا مام اعظم رحمة الله عليه نے فرما يا تھا:

""جس طرح تا بعين كواجتباد كاحق تھا ، جميں بھى ہے۔"

اب ہم اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں جے امام مالک رحمة الله علیہ نے اُٹھایا اور پوری شدہ سے ساتھ اس پر قائم رہے اور بیر تھا 'دعمل اہل مدینہ' کا مسئلہ وہ مل اہل مدینہ پر ہی عائد ہے کے ساتھ اس پر قائم رہے اور بیر تھا 'دعمل اہل مدینہ کا مسئلہ وہ میں اہل مسلمانوں نے عائد ہے کے دوئر آن پاک نازل ہوا پھر امام مالک رحمة الله علیہ نے لیٹ کو دعوت وی تو انہوں نے اس مسلک سے انکار کر دیا تھا۔ یہ مسئلہ اس دور کے فقہاء میں ایک عظیم نزائی مبحرث رہا ہے۔

ابن قيم رحمة الله علية تحرير كرت بين:

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ دوسرے شہروں کے باشندوں بڑمل اہلِ عدیندلازم قرار نہیں یتے تھے۔

امام ما لک رحمة الله علیہ نے فر مایا کہ جس کی مخالفت کسی حال میں روانہ ہوا ہے دین میں ججت قرارتیں دیا جاسکتا ہے کیونکہ ریو ایٹا ایٹا انتخاب ہے۔اعلام الموقعین میں ہے "امام مالک رحمة الله علیہ نے امام ابوجنبید رحمة الله علیہ نے خلیفہ ہارون رشید ہے کہا:

نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف شہروں کے کونے کونے میں منتقل ہو جکے ہیں اور ہر علاقے کے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے جودوسروں کے پاک نہیں ہے۔

سے بیان اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ (خود بھی) عمل اہل مدینہ مدینہ کوساری اُمت مسلمہ کے لیے جحت لازم نہیں سجھتے تھے کیکن انہوں نے عمل اہل مدینہ کوخود منتخب کر لیا اور اپنے وطن میں یا وطن سے باہر کہیں بھی بینیس فر مایا کہ اس کے علاوہ کوئی عمل کرنا جا کر نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو محض یہ بتاتے تھے کہ اہل مدینہ کا کوئی عمل کرنا جا کر نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو محض کے اہل مدینہ کا اجماع بتایا ہے۔ یہ مسائل تین قشم انہوں نے چا ایس سے زیادہ مسائل میں اہل مدینہ کا اجماع بتایا ہے۔ یہ مسائل تین قشم نے ہیں :

- (۱) پہلامسکہ بیہ ہے کہ اہل مدینہ کے مل کی دوسرے شہر کے لوگوں نے مخالفت کی ہے یا مہیں اس کاعلم نہ ہو۔
- (۲) دوسرا مسئلہ جن مسائل میں اہل مدینہ نے دوسرے شہر کے لوگوں سے اختلاف کیا اسٹر ان کے اختلاف کاعلم تھا۔
- (س) تیسرا مسلدجن مسائل میں خود اہل مذیبہ نیں اختلاف ہیں اور مالک رحمۃ اللہ علیہ فرسکتانہ میں اور مالک رحمۃ اللہ علیہ منظم منظم میں کھے بیان نہیں کیا کہ بیاجماع اُمت ہے اوراس سے اختلاف نہیں ہوسکتانہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہلی قسم کوخبر واحد پر مقدم رکھا ہے کہ بیامور تقلید ہیں جن میں اجتہا ذہیں ہوتا۔

# اسلامي فرقول كانعارف

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف اسلامی فرقوں سے سابقہ پڑا ان میں سے بعض فرق نے اپنے تھے جن سے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم بھی حاصل کیا تھا اور ان کے آراء سے استفادہ کیا تھا جیسا کہ سابقہ اور آق میں بیان ہوچکا ہے۔

ہم یہاں ان فرقوں کے بارے میں مخضر ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں جو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں موجود تھے اور جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ آن کے افکار و آراء سے واقف شے اور حب موقع ان سے بحث وجباحظ میں مشغول رہتے تھے۔

ہم ان فرقوں پر علیحدہ علی دوعوان کے ماتحت گفتگو بیان کریں گے۔

اب ہم ان فرقوں پر علیحدہ علی دوعوان کے ماتحت گفتگو بیان کریں گے۔

## شيعه مكتبه فكر

تشكيل كالپس منظر

شیعوں میں بیسب سے پہلا اور قدیم اسلا ی فرقہ ہے بیفرقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ کے آخری دور میں سیاس طور پر سامنے آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس فرسقے نے عروج اور ترقی حاصل کی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عوام سے گھل مل جانے تھے تو ان کی سخاوت وین داری اور علم کود کھے کر شیعہ مذہب کا پر خیار کرنے والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عوامی مقبولیت سے فائدہ اُٹھا یا اور کو گول میں بڑھ چڑھ کران کا ذکر کرنے گئے۔

بنواميه كے عبد ميں جب علويوں برطلم وستم ہونے لگااورامويوں كى ايذاءرسانى نے

شدت اختیار کرلی تولوگوں کے دِلوں میں ان کی مہر ومحبت گھر گئی جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت على رضى الله تعالى عنه اور ان كے خاندان والوں كوظلم وستم سے شہيد كر ديا تو شيعه ند بہب کا حلقہ انر وسیع ہو گیا اور اس کے حامیوں کی تعدادروز بروز برجے لگی

اہل سنیع کے بنیادی نظریات

شیعہ فرہب کا بنیادی اصول یہ ہے کہ امامت کا مسلد ایبا ہے جس کو أمت كی صوابدید پرنہیں چھوڑا جا سکتا ہے بلکہ بیمسکلہ دین اسلام کا زکن ہے جس پراسلام کی عمارت قائم ہے اور نبی اس سے غافل نہیں ہوسکتا کہ امامت کے مسئلے کو اُمت کی صوابدید يرچھوڑ دے بلكہ نى كے ليے لازم ہے كہ دہ أمت كے ليے ايك اليے امام كالعين كردے جوامام صغيره وكبيره كنابول مسامعصوم مور

شیعوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی این ابی طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ مختار تھے اور بیتمام صحابدر مسوان اللہ علیہم اجمعین سے افضل ہیں اور بہاں اس بات کی نشاندبى لازى مبصرف شيعد حعزات بى حصرت على رضى اللد تعالى عنه كوتمام صحابه س الضل نبيس يجصنه ينض بلكه بعض صحابه كرام رضوان الندعيهم اجمعين كالجمي يهي مسلك نفاجن کے نام قابل ذکر ہیں.

عمارين بإسر مقدادين اسود اليود رغفاري سلمان فارئ جابرين عبدالله الي بن كعب حذيف بريده الوب سبل بن حنيف عنان بن صنيف ابوالهيم حذيف بن الاست الواطفيل عامر بن والكه عباس بن عبد المطلب اور بنوباشم رضوان الله عليهم الجمعين سي تعلق ركف والي تراواي بس شامل بي-

شردع میں حضرت زبیررضی اللہ تعالی عند بھی اسی کے قائل تھے پھر انہوں نے اپنی رائے کو تبدیل کرلیا۔ بنوامیہ میں ہے کھالوگ بی عقیدہ رکھتے تھے مثلاً حالدین سعیدین عاص ادر عمر بن عبدالعزيز ا كابرين شابل ہيں۔

اہل سٹیع کے ذیلی فرقے

اہل تشیع میں بہت زیادہ و یکی فرقے موجود سے ان میں سے پھھے نے حضرت علی

رضی اللہ تعالیٰ عند اور ان کے خاندان والوں کے لیے انتہا پیندی کا درجہ اختیار کیا تھا' کی فرقے معتدل اور میاندرو سے وہ کسی دوسرے صحابی کو کافر قرار نہیں دیے البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان وعقیدے پراکتفاء کرتے سے ابن ابی الحدید معتدلیں شیعہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں (ورحقیقت ابن ابی الحدید کا تعلق بھی انہی سے تھا) اس مسلے میں 'واصیاب' کا میابی اور نجات پانے والے وہ لوگ ہیں جواعتدال کی راہ پر گامزن ہوئے اور ان کاعقیدہ یہ تھا کہ آخرت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری مخلوق سے افضل ہوگے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں سب سے افضل اور آخرت میں جنت کے اعلیٰ مقام کے حامل قرار دیتے ہیں' ان کی خصوصیات' منا قب' خوبیاں اور میں جنت کے اعلیٰ مقام کے حامل قرار دیتے ہیں' ان کی خصوصیات' منا قب' خوبیاں اور عان بے حساب ہیں جو ان سے دشنی رکھان سے جنگ کرے ان سے بغض کرے تو میاس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ویشن ہے اور کفار و منافقین کے ساتھ ابد تک دوز خ میں رہے گا اور جن لوگوں نے تو بہ کرلی ان کی موت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوز خ میں رہے گا اور جن لوگوں نے تو بہ کرلی ان کی موت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوز خ میں رہے گا اور جن لوگوں نے تو بہ کرلی ان کی موت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوز خ میں رہے گا اور جن لوگوں نے تو بہ کرلی ان کی موت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دون ہیں رہے گا اور جن لوگوں نے تو بہ کرلی ان کی موت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دون کے اس میں کوئی شک کوئی ہیں رہے گا اور جن لوگوں نے تو بہ کرلی ان کی موت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دون کے میں رہے گا اور جن لوگوں نے تو بہ کرلی ان کی موت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دون کے میں رہے گا اور جن لوگوں نے تو بہ کرلی ان کی موت حضرت علی رضی کے مالے مور کے میں ان کی موت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں میں کوئی شکل کے موت کے مور کے میں کوئی شک کے مور کے میں کی کوئی کے مور کے مور

اکابرصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حکومت کے سریراہ ہے اگران صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کا افکار کیا ہوتا' ان کے خلاف غیظ وغضب اور ناراضکی کا اظہار کیا ہوتا' ان کے خلاف غیظ وغضب اور ناراضکی کا اظہار کیا ہوتا' ناوار کو نیام سے باہر نکالا' لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان کو ہلاک ہوئے والوں میں شار کرتے اور ان کا بیمل نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضکی کا سبب بن جا تا۔ نبی اگرم صلی اللہ تعالی عنہ ناراضکی کا سبب بن جا تا۔ نبی اگرم صلی اللہ تعالی عنہ ناراضکی کا سبب بن جا تا۔ نبی اگرم صلی اللہ تعالی عنہ ناراضکی کا سبب بن جا تا۔ نبی اگرم صلی اللہ تعالی عنہ ناراضکی کا سبب بن جا تا۔ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فر مایا ہے:

"" تہارے ساتھ جنگ کرنا میرے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے اور تنہارے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ "
تہارے ساتھ سلی کرنا میرے ساتھ کی کرنے کے مترادف ہے۔ "
نیز بی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدعا بھی کی ہے:
"اے اللہ! جو حضرت علی رضی اللہ نتعالی عنہ ہے جبت رکھتا ہوتو اس ہے جبت
"اے اللہ! جو حضرت علی رضی اللہ نتعالی عنہ ہے جبت رکھتا ہوتو اس ہے جبت

رکاور جو حضرت علی رضی الله تعالی عند سے دشنی گرے تو اس سے دشمنی کر'' نیز حضرت محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عند سے فر مایا ''علی! صرف مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے دشمنی رکھے گا۔''

تاریخی مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عندان کی امامت سے خوش تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ان کے بیچھے نمازین ادا کیں ان سے خاندانی رشتہ قائم کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ان کے بیچھے نمازین ادا کیں ان سے خاندانی رشتہ قائم کیا اور ان کے مال غنیمت سے حصہ بھی نیا تھا۔

ہمارے کیے یہ جائز نہ ہوگا کہ جو چھٹرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی مخالفت کر ہےاور جو بچھان کے متعلق بیان ہوااس سے تنجاوز کر جائیں؟

تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بیہ بات پہتہ چلتی ہے کہ بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لعنت کی تو ہم نے بھی کی اور اہلِ شام کے متعلق اور وہال کے رہنے والے سے اللہ تعالی عنہ پر لعنت کی تو ہم نے بھی کی اور اہلِ شام کے متعلق اور وہال کے رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین مشلا عمروین عاص اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف انہوں نے گراہ ہونے کا فتوی ویا تو ہم نے ان پر گراہی کی مہر لگا دی۔

اہلِ تشیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان درجہ نبوت کا فرق مانے ہیں اس کے بعد ہرفضیلت میں دونوں کو مساوی حیثیت دیے

ہم ان اکا پر پر تنقید تہیں کرتے جن کے ہارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے خود تنقید کی ہے اور ان کے بارے میں مورد تقید کی ہے اور ان کے بارے میں ہمارا وہی روزیہ ہے جوخود جضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کا تقالے

عالى شيعه كي افراط وتفريط

عَالَ شَيعه جواقراط وتفريط كاشكار ہو گئے تضانہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کو نبوت کے درجے تک بہنچا ویا تھا۔ بعض اہل تشیعه کہتے ہیں کہ نبوت تو صرف حضرت علی رضی اللہ نعالی عنه کاحق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پینہ جیس چلا اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ بعن لوگوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے مرتبے تک بھی پہنچا دیا ہے۔ یہ

کتے ہیں

"اے علی رضی اللہ تعالی عنہ! تو ہی اللہ تعالی ہے۔" (نعوذ باللہ)

بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداور آلے علی ایجی اہل بیعت میں حلول کر آیا ہے۔ بیعقیدہ عیسائیوں کے مذہب سے ملتا جلتا ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیدالسلام کی ذات میں حلول خدا کے قائل ہیں۔

من الله تعالى نے حلول كرركھا ہے وہ بعد ميں آنے والے امام ميں منتقل ہوتی جلی آرہی

جے اکثر امامی شیعدای نظریاتی عقیدے کے قائل تھے کہ آخری امام کا انتقال ہیں ہوا بلکہ وہ حیات ، ہے ان کورزق ال رہا ہے دوبارہ دنیا میں آئے گا اور بیز مین جوظم وستم سے جری بڑی ہے دہ اسے عدل سے منور کرد ہے گا۔

ہے ایک گروہ کا قول ہی ہے کہ جمد بن حنفیہ رضا کے مقام پر زندہ بین ان کے پاس شہداور یانی دستیاب ہے۔

نیز بیر روہ ای بات کے قائل ہیں کہ کی بن پر بدمصلوب ہیں ہوا اور نہ ان کول کیا سمیا ہے بلکہ وہ زندہ ہے اور رزق یار ہاہے۔

ا اناعشری فرقے کے لوگوں کا گہنا ہے کہ بار ہویں امام محمد بن عسکری ہے اور وہ انہوں نے انہیں مہدی کا لقب دیتے ہیں۔ امام محمد بن عسکری حلد کے مقام پر جب این مہدی کا لقب دیتے ہیں۔ امام محمد بن عسکری حلد کے مقام پر جب این گفر کے تہ خانہ میں داخل ہوئے تو این نے والد کے ساتھ گرفتار کیے گئے تو وہیں ہے عالم ہوگئے۔

اب امام محمہ بن عسکری آخری زبانے بیل نمودار ہوں گے اور زبین کو عدل ہے ہمر دیں گے۔ یہ لوگ اب تک ان ظار کر رہے ہیں ہر روز نماز مغرب کے بعد امام محمہ بن عسکری کے جہ خانے کے درواز ہے یہ کھڑ ہے ہوجاتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک سواری ہمی لاتے ہیں پھر نام لے کر آ واز ڈپ بیل اور ستاروں کے جھلملانے تک باہر آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ رہ تا ہے اس اور دوسری رات کا انظار کرنے لگتے ہیں۔ دیتے رہے ہیں کو والی آج ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آخری امام فوت ہو چکے ہیں کین دنیا میں دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گئے۔ پہوگ اپنی اور بی امرائیل کے مقتیل کا مقابلہ قرآن پاک میں دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گئے۔ پہوگ اور بی امرائیل کے مقتیل کا مقابلہ قرآن پاک کے قصد اصحاب کہف ہے کرتے ہیں اور بی امرائیل کے مقتیل شخص کا واقعہ پیش کرتے ہیں اور بی امرائیل کے مقتیل شخص کا واقعہ پیش کرتے ہیں اور بی امرائیل کے مقتیل شخص کا واقعہ پیش کرتے ہیں ہو جب اس کو گائے کی ہڈی سے مرب لگائی گئی جے ذرج کرنے کا تکم دیا گیا تھا۔

یں بہت ہیں رہ سے بہر باسے بھی رکھتا ہے جوتوم کو تباہ کرنے والی اور دین کو ہر باد

اہلِ تشیعبہ کا ایک فرقہ الی رائے بھی رکھتا ہے جوتوم کو تباہ کرنے والی اور دین کو ہر باد

کرنے والی ہے۔ بیالوگ شراب مردار اور محر مات لیعنی (ایسے رشتے جن سے نکاح جائز

ہیں) نکاج جائز خیال کرتے ہیں اپنی اس رائے کی دلیل میں قرآن پاک کی بیآ یت

پش کرتے ہیں:

''جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کیے ان پر کوئی حرج نہیں جو جا ہیں گھا کی ان پر کوئی حرج نہیں جو جا ہیں گھا کیں اشرطیکہ تفوی اختیار کریں ایمان لا کیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔''

ان اوگول کا نظریہ ہیں ہے کہ قرآن پاک میں مردار خون اور سؤر کا گوشت جس کوحرام قرار دیا گیا ہے ۔ مثلاً ابو بکر صدیق فرار دیا گیا ہے نہ کنامیہ ہے ان اوگول کی طرف جن ہے دشتی روا ہے۔ مثلاً ابو بکر صدیق مصرت عمر فاروق مصرت عثمان غنی اور امیر معاویہ رضوان اللہ علیهم اجمعین اور قرآن میں جمن احکام کا ذکر ہے نہ کنامیہ ہے اور وہ لوگ جن کے ساتھ پیار وجبت لازم ہے مثلاً حسن حسین رضی اللہ تعالی عنم ااور ان کی اولاد۔

اہل تشیع کے باطل نظریات

اہل تفیعہ میں بہت ہے فرقے ایسے ہیں جو باطل نظریات کے حامل ہیں ان کے

بارے میں افراط افکار مضطربہ وہم وخیالات باطل عقائدا ورملل قدیمہ کے اثر ات قدم قدم پر ملتے ہیں جنہیں انہوں نے طاہری طور پر اسلام کا لباس پہار کھا ہے ان لوگوں کے ہاں اسلام کا واضح ترین عقیدہ تو حید ایک تنگ دائرہ بن گیا ہے اور اس کی وسعت محدود ہوگئی

مستشرقين كى بحث

شیعہ فرقے کی اصل پرفرنگی محققین نے بحث کی ہے اوران کے بعض ایسے نظریات زیر بحث لائے گئے ہیں جو باہر سے لاکراسلام میں واخل کر دیئے گئے ہیں۔ واہوں نامی متشرق کا خیال ہے کہ شیعہ عقیدہ ایرانیت سے اتناما خوز نہیں ہے جتنا یہودی عبداللہ بن سہاتھا کے بارے یہ دلیل چیش کی ہے کہ اس فرقے کا بانی اور پیشوا ایک یہودی عبداللہ بن سہاتھا ایک اور مستشرق ڈوزی کا خیال ہے ہے کہ شیعوں کی اصل ایرانی نظریات ہے حرب کے لوگ آزادی کے پرستار تھے اور ایران کے لوگ شہنشا ہیت کے لہذا وہ خلیفہ کے انتخاب لوگ آزادی کے پرستار تھے اور ایران کے لوگ شہنشا ہیت کے لہذا وہ خلیفہ کے انتخاب کے مظہوم سے واقف نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے طلح گئے اور چھچے ان کی کوئی نرینہ اولا دنہ تھی اس لیے تمام لوگوں سے زیادہ نبی اگرم صلی عنہ ابن کے بعد ان کے بعد ان کے بچا کے صاحب زادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب جائشنی کے بعد ان کے بچا کے صاحب زادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب جائشنی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

جن لوگول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا حق نہیں دیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثان غی اور بنوا میہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلفاء میر غاصب تھے جنہوں نے حق وار سے اس کا حق چھین لیا اور ایران کے لوگ باوشاہ کو خلفاء میر غاصب تھے جنہوں نے حق وار سے اس کا حق چھین لیا اور ایران کے لوگ باوشاہ کو خلا کا درجہ دینے کے عادی تھے اس وجہ سے ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آلی علی کو بھی اس نظر سے دیکھا اور کہنے گئے کہ امام کی اطاعت واجب ہے اور امام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت مے نے۔

فان فلوتن نامي متشرق كا كهنا ب:

"ب بات اچھی طرح ثابت ہو چکی ہے کہ شیعہ فرقہ بدھ نانوی اور دوسرے

قديم ايشيائي عقا كديم مناثر ہوا ہے۔'

اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیخہ حضرات باوجود اہلی بیعت کے بارے میں عقیدہ تقدیمی رکھنے کے گئی قدیم ایشیائی ادبیان کے عقا کد ہے متاثر ہوئے ہیں جیسے ہندو مت میں تناخ کا عقیدہ ہے جس کی رو سے انسانی روح دوسرے انسان میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔اگر چہائی تشیعہ نے بھی اپنے آئمہ پراسی فدہب کو چہیاں کر دبیا اور یہ کہ دبیا کہ دام کی روح بعد میں آنے والے امام میں منتقل ہوتی رہتی ہے اور انسان میں خدا کے حلول کا قدیم عقیدہ برہمنوں اور عیسائیوں جیسے غیر مسلموں سے لیا اور یہودیت کے فدہب سے تو کانی حصہ اخذ کیا۔

ابن حزم بقائے ائمہ کا مسئلہ یہودیت سے ماخوذ بتاتے ہیں۔

اہل تشیعہ بھی یہودیوں کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ الباس علیہ السلام اور فخاس بن عازاء بن ہارون علیہ السلام آج تک زندہ ہیں۔ اہل تشیعہ کے بعض فرقوں نے بدوی بھی کیا ہے کہ ان کی ملاقات الباس علیہ السلام سے جنگلات ہیں اور خضر علیہ السلام سے جنگلات ہیں اور خضر علیہ السلام سے آند ضیوں اور بگولوں ہیں ہو چکی ہے۔

اور جب ہم الیاس علیہ السلام اور خصر علیہ السلام کو یاد کریں تو فوراً حاضر ہوجاتے

اس سے طاہر ہوتا ہے کہ شیعہ فد ہب میں قدیم اقوام و فد ہب کے افراد موجود ہیں جو صرف فتنہ و فناد کے لیے اسلام میں داخل ہوئے یا پھر انہوں نے خلوص کے ساتھ اسلامی تربیت اور تالیف قلوب سے متاثر ہوکر اسلام قبول کیا لیکن اپنے قدیم میالان و رجان سے بوری طرح چھٹکارا حاصل نہ کر سکے۔

یہاں ہم نے شیعہ مذہب کے حال کواجمال واخصار کے ساتھ بیان کیا ہے اس کے اس کا تاریخ نشو ونما کو بیان کیا جائے گا تاریخ نشو ونما کو بیان کیا جائے گا تاکہ اس فرقے کے تمام دورسامنے آجا کیں۔

## سبائيةرف

### تاریخی پس منظر

فرقہ سبائیہ کے لوگ عبداللہ بن سبا کے پیرد کار نتے کیے خص جیرہ شہر کار ہنے والا تھا اس کا تعلق ند جب بیودی سے تھا اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دل سے اسلام کی طرف مائل نہ تھا اس کے ساتھ ایک حبش کی لونڈی تھی اس لینے یہ '' ابن السوداء'' کے نام سے یکارا جاتا تھا۔

عبداللہ بن سباحضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف افوا ہیں پھیلانے اور ان کے خلاف برو پیگنڈ نے کرنے میں غیر معمولی سرگرمی کا اظہار کرتا تھا۔ مسلمانوں میں اس نے اپنے مخصوص افکار اور مقاصد کی توسیع واشاعت کی بھر پورکوششیں کیں بیان افکار ومقاصد کی توسیع واشاعت کی بھر پورکوششیں کیں بیان افکار ومقاصد کی اشاعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عدی آٹر میں کرتا تھا۔

باطل نظریات اس نے پھیلائے ان میں سے آبک نظریہ بین فاکہ کوئی نبی ایسانہیں ہوتا جس کا کوئی جانشین حضرت علی رضی ہوتا جس کا کوئی جانشین نہ ہوالمذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الا نبیاء ہے اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیر الا جانشین خفے۔

عبدالله بن سبائے میدوئوئی بھی کیا تھا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیٰ وآلہ وسلم بہت جلداس دنیا میں دالیں تشریف لا نمیں گے اور ایک قول میتھا کہ میں اس شخص پر جیران ہوں جو بیاتو کہنا ہے کہ میسیٰ علیہ السلام دوبارہ طاہر ہوں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوبارہ طاہر ہونے کا قائل نہیں۔

دلیل کے طور پر قرآن یاک کی آیت کو پیش کرتا ہے: '' بے شک جس نے آپ برقر آن قرض کیا ہے وہ آپ کو (آپ کے ) اصل وطن ( مکه ) میں دوبارہ پہنچادےگا۔''

آ ہستہ آ ہستہ عبداللہ بن سبا کے دعوے بڑھتے گئے پھراس نے بیدعویٰ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تھے۔ (نعوذ باللہ)

حضرت علی رضی الله تعالی عنه کو جب اس کی اس حرکت کی خبر ملی تو حضرت علی رضی الله تعالی الله تعالی الله تعالی عنه کر لیالیکن حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه به خدم نظارت علی رضی الله تعالی عنه کوروکا اور مشور و دیا:

''اگر آپ نے اسے آل کر دیا تو آپ کے ساتھیوں میں اختلاف رونما ہو جائے گا اورصور ہیں اختلاف رونما ہو جائے گا اورصور ہیں حال ہے ہے کہ آپ اہلِ شام کے خلاف جہاد کا ارادہ بھی رکھتے ہیں' عبداللہ بن سیا کو ہدائن کی جیل میں بھیج دیا گیا۔'' م

جب حضرت علی رضی الله تعالی عند شهادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے تو لوگوں کو حفرت علی رضی الله تعالی عند سے جوعقبیوت و محبت تھی عبدالله بن سبانے اس سے فائدہ اُٹھایا اور اس نے اپنے جھوٹے نظریات کی اشاعت شروع کر دی جو بظاہر بڑے پُرکشش تھے کیک حقیقت میں انتہائی گراہ تھے ۔ مثلاً یہ کہتا مضرت علی رضی الله تعالی عند مقتول نہ تھے بلکہ وہ شیطان تھا جو ان کی صورت میں لوگوں کے سامنے آیا اور حضرت علی رضی الله تعالی عند آسان پر چلے گئے جس طرح حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام آسان پر چلے گئے تھے۔ آسان پر چلے گئے جس طرح حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام آسان پر چلے گئے تھے۔ عبد الله بن سباک نظریات

عبداللہ بن سبا کہا کرتا تھا کہ جس طرح یہود ونصاری نے عیسیٰ علیہ السلام کے قل کے دعویٰ میں جھوٹے نظر بات گھڑ لیے تھے ای طرح خواری نے بھی یہ جھوٹا نظر بہ گھڑ لیا کہ حضرت علی رضی اللہ نعالی عنہ قبل ہوگئے ہیں ورنہ امر واقع یہ ہے کہ جس طرح یہود و نصاری نے عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ایک شخص کوصلیب پاتے دیکھا ای طرح جولوگ مصاری نے عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ایک شخص کوصلیب پاتے دیکھا ای طرح جولوگ مصرت علی رضی اللہ نعالی عنہ کی گوری و مشابہ پایا اور میں جھو بیٹھے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ نعالی عنہ ہیں پھر کہنے لگا کہ مصرت علی رضی اللہ نعالی عنہ ہیں پھر کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ نعنہ ہیں پھر کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ نعالی عنہ ہیں پھر کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ نعنہ ہیں پھر کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ نعالی عنہ ہیں پھر کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ نعالی عنہ ہیں گورج ہے اور بحل

ی جبک ان کی مسکرا ہے۔

ا گر کوئی سبائی فرقه کاشخص گرج کی آ واز سنتا تو کہتا:

"اے مونین کے امیر! (السلام علیم) آپ پرسلام ہو۔"

عمر بن ترجیل بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سیا ہے یہ کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند تو شہید ہو بی ہیں تو کہنے لگا'اگرتم لوگ ایک تھیلی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کا د ماغ بھی بند کر کے لے آؤ تو پھر بھی ہم ان کی موت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنداس وقت تک فوت نہیں ہو سکتے جب تک آسان سے آ کر اپنی فوج کے ذریعے ساری زمین پر قبضہ نہ کرلیں۔''

## كيبانية فرقه

### تاریخی پس منظر

فرقہ کیسانہ مختار بن عبید تقفی کا پیروکار ہے کیے تھی شروع میں خارجی تھا پھر شیعان علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ یہ کوفہ میں اس وقت داخل ہوا جب مسلم بن
عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کوفہ بہنچ تا کہ یہاں کے حالات معلوم کر
کے اپنے چیازاد بھائی کو حالات ہے باخبر کر دیں۔

عبیداللہ بن زیاد نے مختار بن عبید تقفی کوا ہے دربار میں نبلا کر مارا پھر حضرت حسین کی شہادت تک اس کوقید میں رکھا اس کے بہنوئی عبداللہ بن عمر نے سفارش کی تو اسے اس شرط پررہا کردیا گیا۔ شرط پررہا کردیا گیا۔

مختار بن عبیر تقفی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے سفر کے دوران میہ ان کیا:

''کے جلیدی وہ وفتت آجائے گا جب میں بدلہ دوں گا۔''

بن ذکریا کے تل کے سلسلے میں قتل کیے گئے تھے میں جنہیں قتل کروں گا۔

مختار بن عبید تفقی اس کے بعد ابن زبیر سے لی گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی ان آکے ساتھ مل کر اہلِ شام سے جنگ آنہ ما ہوا پھریزید کی وفات کے بعد کوفہ واپس آگیا اور لوگوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا:

'' جائشین کے صاحبزادے! مہدی وقت نے بچھے تہارے بیاس بھیجا ہے میں اس کا وزیراورا میں ہوں اس نے بچھے تھم دیا ہے کہ بے دین لوگوں کوتل میں اس کا وزیراورا میں ہوں اس نے بچھے تھم دیا ہے کہ بے دین لوگوں کوتل کر دوں اور رسول تعلیم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت کے ناحق خون کا بدلہ لوں اور کمز وروں اور بوڑھوں کی حفاظت کرتا رہوں۔''

مختار ثقفي

مختار بن عبیر تقفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تھر ابن الحفیہ نے بھیجا تھا
کیونکہ حضرت حسین کے خون کا بدلہ لینا ان کا بی تن ہوسکتا ہے چونکہ لوگوں کے دلوں میں
محمہ بن حفیہ کی بہت زیادہ قدرومنز لت تھی اور لوگوں کے دل ان کی محبت سے سرشار تھے۔
شہرستانی کے بقول علمی اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ وفت کے فیض تھے آئے
والے حالات سے پہلے باخبر ہوتے تھے کیونکہ ان کے والد امیر المونین حضرت علی رضی
اللہ تعالی عنہ نے انہیں بعد میں آئے والے حوادث و واقعات کے علم سے باخبر کر دیا تھا۔
محمد ابن حفیہ نے ملت کے سربراہ کے سامنے مختار بن عبید تقفی ہے اپنی کمل نجات کا
اظہار کیا کیونکہ وہ اس کے منفی خیالات سے واقف تھے اور اس کی خباطت نفس ان کے علم
میں آگئی تھی۔

مخاری دعوت تیزی کے ساتھ بڑھنے گی اس کے پیروکاروں کا علقہ وسی تر ہونے لگا اسے اپن تحریک کے لیے ایک طاقت ور اور مشکم شخصیت کی ضرورت تھی جس کا تعلق آلے علی ہے ہو۔ مخار دو مرول سے مایوں ہو کر محد بن حفیہ کے پاس گیالیکن محد ابن حفیہ نے رعایا کی موجودگی اور اُمت کے ایک گروہ کے سامٹے مخارے اپنی براُت کا اعلان کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کے دہم و خیالات کی اطلاع ال بھی تھی اور اس کی نیت کے دیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کے دہم و خیالات کی اطلاع ال بھی تھی اور اس کی نیت کے

بارے میں بھی معلوم ہو گیا تھا لیکن اس براُت کے باوجود بھی اکٹر شیعوں نے مختار کی بیروی کی اس نے محتار کی بیروی کی اس نے بھر کسافت نثروع کر دی اور کا بنوں کی طرح قاضیہ بندی کرنے لگا۔ بیروی کی اس نے بھر کسافت نثروع کر دی اور کا بنوں کی طرح قاضیہ بندی کرنے لگا۔ ''مخارثقفی'' کہا کرتا تھا:

اس خدائی میم اجونشکی وتری کا خدائے کھجور کے درخت اور دوسرے درختوں کا خدا ہے صحراؤں اور بیابانوں کا اور نیک فرشتوں کا بیدا کرنے والا ہے میں ہر جفا کاراور ستم شعار کوشہر ہندی تکواروں اور نیزوں سے قتل کر کے رہوں گا یبال تک کہ پھر سے ارکان وین قائم ہو جا تیں۔ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح ہو جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں جوصد مہ والم کا ہمندر اُبل رہا ہے وہ محتذا پڑجائے جب تک بین ہوگا قیامت نہیں میں جوصد مہ والم کا ہمندر اُبل رہا ہے وہ محتذا پڑجائے جب تک بین ہوگا قیامت نہیں آئے گی اور نہ ہی موت کوخوش آئد بدکھوں گا۔

پر مخار نے علویوں کے دشمنوں سے جنگ شروع کردی ان میں زیادہ ان الوگوں کو قتل کیا جن کے بادے معلوم ہوا کہ وہ حسین علیہ السلام کے قاتلین میں شامل سے انہیں پُن پُن کر بے رحمی کے ساتھ آل کیا۔ ان باتوں سے یہ تیجہ نکلا کہ شیعہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس کے جاروں طرف اسم جھے ہوئے گئے اور اس کی حمایت کرنے سگے اور اس کی حمایت کرنے سگے اور اس کے ساتھ جنگ اس کے ساتھ جنگ میں شکست کھائی اور آئی ہوگیا۔

### بنيادى نظريات

سبائیوں کی طرح جن لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان میں خدا حلول کے رہتا ہے یہ عقیدہ کہانیوں کا نہیں تھا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ امام کی شخصیت مقدی واقعہ ہوتی ہے جس کی اطاعت واجب ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور علوم خداوندی کا رمز شاس ہوتا ہے اس سے طاہر ہوتا ہے کہ سہائیوں کی طرح کیسانی بھی رجعت امام کا عقیدہ رکھتے تھے ان کے خیال میں موتا ہے کہ سہائیوں کی طرح کیسانی بھی رجعت امام کا عقیدہ رکھتے تھے ان کے خیال میں حضرت علی حضرت میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنهم کے بعد جمد بن حفید آخری امام بیں اور جم کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو تھے ہیں اور دو بارہ نمودار ہوں گے۔

ای فرقے کی اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے وفات نہیں یائی بلکہ رضا کے اس فرقے کی اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے وفات نہیں یائی بلکہ رضا کے اس فرقے کی اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے وفات نہیں یائی بلکہ رضا کے

مقام برموجود ہیں ان کے پاس شہداور پانی موجود ہے اس گروہ نے بچھ مرہے بھی کہیے ہیں۔

کسی شاعرنے کہاہے:

یہ یادر کھوکہ آئمہ صرف قرایش ہی میں سے ہیں ان میں سے صرف چارتی پڑمل کرنے والے ہیں حضرت علی اور ان کے تینوں صاحب زادے حقرت علی اور ان کے تینوں صاحب زادے

حقیقت میں یہی اسباط واشراف ہیں

ان میں سے ایک وہ ہے جوالیمان وخیر کے حامل ہیں

دوسرے وہ جوکر بلا کے میدان میں شہید ہو گئے

نیز ان میں سے ایک دہ ہے جن کواس دفت تک موت نمیں آئے گی جب تک دہ اسپے لشکر کے ہمراہ ایک بار پھر تن کے پرچم کے سائے تلے نمایاں نہ ہوں۔ فی الحال وہ غائب ہے اور پچھ مدت تک غائب ہی رہیں گے۔

''وہ مقام رضا کے مقام پر نیوشیدہ ہیں جہاں شہداور پانی دستیاب ہے۔' کیمانیوں کا''براء' پر بھی عقیدہ ہے جو بیہ ہے کہ:

''فدائے بزرگ و برتر اپنوشتوں اور فیصلوں کو اپنے تغیر کے ماتحت تبدیل کرسکتا ہے وہ بھی کسی بات کا تھم دیتا ہے اور پھر جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو تھم کو دالیں لے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اور تھم دے دیتا ہے۔'' شہرستانی کا قول ہے:

'' مختار'' بدا' عقیدے کا پیرو کارتھا اس بناء پر ایسے علم کار تو بدارتھا جو حوادث واحوال کو بے نقاب کر دیتا تھا۔ خواہ وی کے ذریعے جو اس پر نازل ہوتی تھی یا امام غائب کی طرف سے جو بیغام کی صورت میں آتی تھی مختار جب اپ اصحاب سے کہتا تھا کہ فلال بات ہو کر رہے گی یا کسی چین آنے والے حادثے سے پہلے باخبر کر دیتا تھا تو اگر حقیقت میں دیبا ہی ہوجا تا تو کہتا:

''یددلیل میرے دعوے کی صدافت ہے ادراگر دیبانہ ہوتا تو کہنا کہ اللہ تعالیٰ
نے اپناارادہ تبدیل کرلیا ہے۔''
کیمانیوں کاعقیدہ تنائخ ارواح پر بھی تھا بعنی روح ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم
میں نتقل ہوجاتی ہے ادراس بات سے اہلِ علم واقف ہیں کہ بیعقیدہ قدیم ہند وفلفے سے لیا

كيها نيول كا كهناہے كه:

''ہر چیز کے دورُ خ ہوتے ہیں ایک طاہر ہوتا ہے ادر ایک باطن اور ہر خض کے اندر ایک روح ہوتی ہے ہر وحی کی تاویل ہوتی ہے اس دنیا میں ہر مثال کی ایک حقیقت ہے اور اس دنیا میں تھیلے ہوئے اسرار وحکم ایک انسان کی ایک حقیقت ہے اور اس دنیا میں تھیلے ہوئے اسرار وحکم ایک انسان کی شخصیت میں اسمے ہیں اور میدوہ علم ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بین اسمے ہیں اور میدوہ علم ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بین مند کے جو جائے وہ

امام برحق ہوتا ہے۔

کیما ٹیوں کے جوعقا کلا بیان کیے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح اسلام سے ان کے عقا کد وافکار کا کوئی تعلق ندتھا ان لوگوں نے آئمہ کو نبوت کا درجہ دے رکھا تھا ان کاعقیدہ نہ ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت وفات سے ختم نبیس ہوگ ملکہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں باتی ہے۔

## زيدريفرقه

### ا بنیادی نظر یات

اہلِ تشیعہ کے فرقوں میں سے زید میفرقہ جماعتِ اسلامیہ سے قریب تر ہے ہولوگ اسے عقا کد میں غلو کا اظہار نہیں کرنے ان کی اکثریت او لین صحابہ میں نے کسی کو کا فرقر ار نہیں دیتی میلوگ آئمہ کو فدانہیں مجھتے اور نہ ہی آئمیں نبوت کے مقام پر پہنچائے ہیں۔ اس فرقے کے بیشوا آیام ذید بن علی بن حسین ہیں انہوں نے کونے میں ہشام بن

عبدالملک پر چڑھائی کی تھی کین شکست کھائی اور آل ہو گئے ان کی لاش کوسولی پر لئے ادیا ہیں ۔

اس فرقے کے ارکان ومعتقدات جو حالات کے ماتحت نمایاں ہوئے وہ مندرجہ ذیل ہیں ۔

(۱) امام منصوص علیہ ہے بعنی امام کے اندر جن صفات کا ہونالازی ہے وہ اس کے اندر موجود ہوں۔ امام کے اوصاف ہیں سے ایک لازمی صفت یہ ہے کہ اس کا تعلق فاطمہ کی اولا دسے ہواگر بیصفت امام کے اندر موجود نہیں تو وہ بیعت کے قابل نہیں فاطمہ کی اولا دسے ہواگر بیصفت امام کے اندر موجود نہیں تو وہ بیعت کے قابل نہیں ہونا جا ہے۔ ساتھ ہی اسے پر ہیر گار عالم اور بی نہونا جا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیے کے لیے موجودہ حکومت کے خلاف عملی کارروائی کرسکتا ہو۔

اہلِ تشیعہ کی ایک بڑی جماعت نے شرط خروج کی صافت کی ہے محمد الباقر جوزید کے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس باب میں اختلاف کرتے ہوئے بحث کی ہے اور کہا ہے: ''جومسلک آپ کا ہے اس اعتبار ہے آپ کے والد تو امام نہیں تھے کیونکہ انہوں نے بھی خروج نہیں کہا تھا۔''

(۲) ای فرقے کے زدیک مفول کی امامت جائز ہے لینی جو شخص زیادہ فضیلت رکھتا ہو اس کے مقالی ہے مالات کے تقاضوں کے تحت ایسا شخص بھی امام بن سکتا ہے جو فضیلت کے اعتبار ہے اس ہے کم تر ہولیکن میشرط اس وقت لازم ہوگی جب امام عے ارباب حل وعقد نے اسے امامت کا منصب سونیا ہو۔ وہ شخص جو فضیلت کے لحاظ ہے کم در ہے پر ہے اس کے اندراگر امامت کی بچھ صفات نہ بھی ہوں تو بھی اس شخص کی امامت جائز اور بریش ہوگی۔

اس کی بیعت کولازمی قرار دیا جائے گااس کی اہامت درست ہوگی اوراس کی بیعت کرنالازم ہوگی۔

سیخین کی امامت درست ہے

اس فرقے کے لوگ حضرات شیخین لیمیٰ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی امامت کو درست اور جائز تشکیم کرتے ہیں اور جن صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیعت کر لی تھی ان پر کا فرجونے کے الزام عائد نہیں

#### كرتے كيونكه زيد كا قول تھا:

"بير سيج ہے كہ حضرت على ابن ابي طالب تمام صحاب رضى الله تعالى عنه سے زيادہ افضل کیکن حالات کے تقاضوں کی بدولت خلافت حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالى عنه كوسوني دى گئى۔ اور اصول دين بھي اس كے متقاضى تھا تا كه كوئى فتنه ندا کھر جائے اور رغایا کے دل سکون سے آشنا ہو جائیں کیونکہ نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے عہد میں جوجنگیں لڑی تمئیں وہ ابھی تازہ تھیں اور امیرالمومنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی تکوار نے جس طرح مشرکیین کوآل كياتها'ان كاخون البھي تک حضرت علی رضي الله نتعالیٰ عنه کی تکوار سے نميک رہا تطااور بہت ہے لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں انتقام کی آ گ بھڑک رہی محمی اگران حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی جاتی تو رعایا کے ول ان کی طرف مائل نہ ہوتے اور نہ بوری طرح گردنیں ان کے سامنے م موتیں البدامصلحت عامد کا تقاضہ بھی میرتھا کہ خلافت کا منصب ایسے محص کوسونیا جائے جو طیم ہو عمر رسیدہ ہوجس نے اسلام قبول كرنے مين پہل كي ہواور نبي اكرم صلى الله عليه وآليہ وسلم سے قرابت كاشرف

## اال تشيع كي فخالفت

اہلِ تشیعہ کی کثیر تعداد زید کے ان خیالات کو برداشت نہ کرسکی اور ان سے علیحدہ بوگی۔بغدادی بیان کرتا ہے:

جب بوسف بن عمرو تقفی اور زید کے درمیان جنگ برپاہوئی توشیعوں نے کہا:
ہم صرف اس صورت میں آپ کا ساتھ دیں گے جب آپ اپنی رائے کو حضرت
ابو بمرصد لیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنهما کے بارے میں تبدیل کرلیں گے جنہوں نے آپ کے جدا مجد حضرت علی ابن الی طالب رضی اللہ تعالی عنه پرظلم روار کھا تھا۔
جنہوں نے آپ کے جدا مجد حضرت علی ابن الی طالب رضی اللہ تعالی عنه پرظلم روار کھا تھا۔
جب زید نے ان کے میالفاظ سے تو جواب دیا میں حضرت ابو بمرصد این اور حضرت

عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کچھنہیں کہہ سکتا میں نے صرف بنوامیہ کے فال اس لیے خروج کیا ہے کہ ریم میرے دادا حسین کے قاتل ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں خلاف اس لیے خروج کیا ہے کہ ریم میرے دادا حسین کے قاتل ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرہ کے مقام پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر جنگ میں تباہ و ہر بادی کی اور ان لوگوں نے بیت اللہ پر بادی کی بیت اللہ ہوں کی بیت کی بیت اللہ ہوں کی بیت اللہ ہوں کی بیت کی

اہلِ تشیعہ نے بیسُن کرزید کا ساتھ جھوڑ دیا اور اس سے علیحدہ ہو گئے۔

زید بیڈر نے کے نزدیک دومختلف ملکوں میں بیک وقت دوا مام مقرر کیے جانکتے ہیں ان میں سے ہرامام اپنے مقام پر برحق تسلیم کیا جائے گالئین شرط بیہ کے امام ان صفات سے متصف ہوجوا مامت کے لیے ضروری ہیں۔

تاریخ کے مطالعہ ہے معلوم ہوا کہ ایک ملک میں بیک وقت دوا ماموں کا تقرر جائز

نہیں کیونکہ اس صورت میں لوگ ایک ہی ملک میں بیک وقت دو اماموں سے بیعت

کرنے پرمجبور ہوجا کیں گے اور شری نقط نظر سے یہ بات درست نیں ہے۔

زیدیوں کاعقیدہ یہ بھی ہے کہ گناہ کیبرہ کا مرتکب شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا

سوااس صورت میں اگراس نے بچی تو نہ کرلیا۔

زید بوں اور معنز لہ میں بیعقبہ فاشنز کے ہے وہ بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے شخص کو ہمیشہ کے لیے دوزخی بیجھتے ہیں۔

ال مشترک عقیدہ کی وجہ ہے کہ زید خود بھی معتر لی تھا معتر لہ کے سردار واصل بن عطا سے زید کی رشتہ داری تھی اور زید نے معتر لہ کے متعدد آراء قبول کر لیے ہتے۔ روایت ہے کہ اہلِ تشیعہ کو حضرت زید سے اس لیے دشنی تھی کہ وہ واصل بن عطا جو معتر لہ کا سردار تھا 'زیداس کے متعدد مسائل سے اتفاق کرتے تھے کے ونکہ واصل بن عطا کا عقیدہ یہ تھا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عندا ہن الی طالب اور اصحاب جمل و اصحاب شام کے درمیان جوجنگیں مریا ہوئیں الن میں ہے کسی کے بارے میں یہ یفین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سراسر غلط تھے۔ یہ عقیدہ ایسا تھا جس کواہل تشیعہ کسی صورت میں برداشت نہیں

#### كرسكة تنفيه

زیدیوں نے امام زید کے قل ہوگئے تو انہوں نے صاحب زادے کی کے ہاتھ بر بیعت کر لی پھر جب بیخی بھی تقل ہوگئے تو انہوں نے محد الامام اور ابراہیم الامام کے ہاتھ پر بیعت کر لی خلیفہ ابوجعفر منصور نے محد الامام اور ابراہیم الامام کو بھی قتل کروا دیا اس کے بعد زیدیوں کی جماعت کم دور پڑگئی اور آ ہستہ آ ہستہ مفغول امامت کے عقیدے سے دست بردار ہوگئے اور دوسر سے شیعہ فرقول کی طرح صحابہ پرلعنت کرنے گئے اور ان کے وہ بہلے خصائص بھی ختم ہوگئے۔

## إماميةفرقه

#### اماميه كے بنيا دى عقائد

الا مامیر فرقے کے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ امامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر نص اور سے یقین سے بالذات ثابت ہے اور سلط میں محض اشارے وصفی سے کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ انہیں متعین بھی کیا گیا ہے ای طرح ہرا مام کا حال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینے بعد اور ہرا مام نے اینے بعد نص کا سلسلہ جاری رکھا۔

فرقہ امامیہ کا حقیدہ یہ جی ہے کہ امام کو مقرد کرنے سے لے کراس کے فارغ ہونے

تک جینے بھی اہم امور ہیں وہ شرح صدر کے ساتھ امت کے جی ہیں ہونے جا ہمیں کو ذکہ
جب امام کو اختلاف ختم کرنے اور سب کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو ایسا کرنا جائز

مہیں ہوگا کہ وہ اُمت کو ایس طرح جیوڑ دے اور امامت کے مسئلے کو نظر انداز کردے اگر ایسا

مونے لگے گاتو ہر مخص صرف اپنی بات کے گا اور اپ ہی طے کیے ہوئے مسلک پر چلے گا

اس طرح کرنے سے بہت سے اختلاف پیدا ہوجا بین کے البذا امام کے لیے لازم ہے کہ

وہ کسی ایسے شخص کو متعین کر جائے جس کی ذات کے بارے بیں لوگ محبت وعقیدت کا

وہ کہی ایسے شخص کو متعین کر جائے جس کی ذات کے بارے بیں لوگ محبت وعقیدت کا

جذب در کھتے ہوں اور وہ ہر کی اظ سے قابل وثوتی وقابل اعتماد ہو۔

#### · احادیث ہےاستدلال

امامیہ فرتے کے لوگ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وَسلم کی تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیرآ ثار پیش کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیرآ ثار مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نص کے ثبوت میں ایک اثر تو بیہ ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں ارشاد فر مایا:

''جس کامیں مولا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے مولا ہیں۔'' نیز ایک اور موقع پراس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا:

"الله تعالی جوحضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ اور جوحضرت علی رضی الله تعالی عنه سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھے۔"

نی اکرم سلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت علی رضی الله نتحالی عنه کا ذکر کرتے ہوئے

" تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنبہ بد "

استدلال میں ان احادیث کے علاوہ امامیہ متعدد استنباطات پیش کرتے ہیں جن کی اسحت و سند میں اہلِ سنت کے علاء کے حدیث کی ایک جماعت شک کرتی ہے۔ امامیہ فرقے کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض امور کی ذمہ داری ہوئی دی اور دوسرے لوگوں سے دوسرے کام لیے۔

ا مامیکا ایک نظر مدیدے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور ہ برا ہ کی تلاوت حضرت ابو بکر جمدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر جمدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کروائی۔ یہاس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خلافت کے سب سے زیادہ جن فار حضرت علی کروائی۔ یہاس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خلافت کے سب سے زیادہ جن فار حضرت علی

.

رضى الله تعالى عنه يتھے۔

امار فرقے کے لوگ اس طرح کا ایک اور نظریہ پیش کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنبما کو اسامہ کا ماتحت بنا کر فوج کے ساتھ باہر جانے کا تھم ویا لیکن نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کہ کی کوامیر نہیں بنایا۔ بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی خفا مجابے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی فلافت کے زیادہ مستحق تھے۔

امامیہ فرتے کے پاس اس طرح کے بہت سے دلائل ہیں جن کے ذریعے وہ اپنا دعویٰ ثابت کرتے ہیں۔

امامیہ فرقے کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد امامت کے سلطے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور بیلوگ متعدد فرقوں میں بت گئے جن کی تعداد ستر سے زائد بتائی جاتی ہے لیکن ان میں دوفر نے بہت بڑے ہیں۔
گئے جن کی تعداد ستر سے زائد بتائی جاتی ہے لیکن ان میں دوفر نے بہت بڑے ہیں۔
(۱) فرقۂ اثنا عشر بید

## اثناعشرى فرقه

### آئمداہل بیت اطہار

- (۱) حضرت على رضى الله تعالى عنه أبن أبي طالب رضى الله تعالى عنه
  - (٢) حضرت حسن بن على ابن الي طالب رشى الله تعالى عنه
  - (٣) حضرت جسين بن على إبن الى طالب رضى الله تعالى عنه
  - (٣) حضرت على زين العابدين بن حسين بن على رضى الله عنهم
  - (۵) محمد با قربن على زين العابدين بن حسين رضي الله تعالى عنه

- (٢) جعفرالصادق بن محمر باقر بن على زين العابدين بن حسين رضى الله تعالى عنهم
- (4) موی الکاظم بن جعفر ضادق بن محمد الباقر علی زین العابدین بن حسین رصی الله تعالی عنهم
  - (٨) على الرضارض الله تعالى عنه
    - (٩) محمد الجوار القي
  - (١٠) على الهادي التي رضي الله نعالي عنه
  - (۱۱) حسن العسكري رضي الله تعالى عنه
    - (۱۲) محدالهبذي

( يى بار بوي امام مانے جاتے ہيں)

بارہویں امام محمد المہدی کے بارے میں ان کاعقیدہ بیہ ہے کہ بیانے والد کے گھر میں ندخانے میں داخل ہوئے ان کی والدہ انتظار کررہی تقیں کیکن وہ واپس ندآ ہے۔

باربوس امام كاعمر عس اختلاف بإياجا تا ہے۔

ایک تول بدے کہان کی عمر صرف جار برس کی تھی۔

ووسرے تول کے مطابق ان کی عمر آٹھ برس کی تھی۔

ای طرح محدالمبدی کے علم ہے متعلق بھی لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کم عمری کے باعث بھی وہ ان تمام باتوں سے واقفیت رکھتے تھے جن کا جانا ایک امام کے لیے لازی اور ضروری ہے۔ پس ان کی اطاعت

واجب ہے۔

نیز کچھاوگوں کا خیال ہے کہ علماء کرام کا حکم ان پر ایں وفت تک تا فذر ہا جب تک وہ بالخ نہیں ہو گئے اور جب وہ بالغ ہو گئے تو وہ خود ہی واجب اللاطاعت ہو گئے۔

## اساعيليةفرقه

### تاریخی پس منظر

فرقہ اساعیلیہ شیعہ امامیہ کے اندر سے نکلا ہے اس کی نسبت اساعیل بن جعفر کی طرف جاتی ہے اس کوفرقہ باطنیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ امام پوشیدہ ہوتا ہے۔

فرقہ اساعیلیہ کاعقیدہ ہے کہ امام جعفر الصادق کے بعدان کے جانشین ان کے بینے اساعیل امامت کے منصب پر فائز ہوئے اور اپنے والد امام جعفر کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے لیکن نص کی روسے والد کے بعد بھی ان کی امامت باتی رہی۔ اساعیل سے یہ امامت محد المکتوم کی طرف منتقل ہوگئ جو پوشیدہ آئمہ میں سب سے پہلے امام ہیں۔ محمد المکتوم کے بعد امامت کا منصب ان کے صاحب زاد ہے جعفر المصد ق کو ملا۔ جعفر المصد ق کی امامت کا منصب ان کے صاحب زاد ہے جعفر المصد ق کو ملا۔ جعفر المصد ق کی امامت کا منصب ان کے صاحب زاد ہے جعفر المصد ق کو ملا۔ جعفر المصد ق کی امامت کا منصب ان کے بیٹے محمد الحبیب کو ملائیہ پوشیدہ آئمہ ہیں سے کی امامت کا منصب ان کے بیٹے محمد الحبیب کو ملائیہ پوشیدہ آئمہ ہیں سے کی امامت کا منصب ان کے بیٹے محمد الحبیب کو ملائیہ پوشیدہ آئمہ ہیں ہے کہ خری امام ہیں۔

محرالحبیب کے بعدامامت ان کے صاحب زادے عبداللہ المہدی کو ملی جنہوں نے مغرب ''افریقہ'' میں اپنی حکومت قائم کی۔عبداللہ المہدی کے بعدان کے بیٹوں نے مصر پر قبضہ کرلیا اور فاطمی خلفاء کے نام شے مشہور ہوئے۔

شردع میں اس فرقے کو غیر معمولی مصیبتوں اور آفتوں سے دوجار ہونا پڑا بہاں تک کہ بیلوگ فرار ہوکراریان پہنچ گئے جس کا ایک نتیجہ بیڈکلا کہ قدیم فارس کے افکارو آرا ، کا فی حد تک اس اسلامی فرقے میں داخل ہو گئے پھرا یسے لوگ اس میں انجرے جونفسانی خوانشات کے قائل اور باطل نظریات رکھتے تھے اور زمیمہ مقاصد کے مالک تھے۔

یہ اور میں کے نام پرائی ضرور تیں یوری کرتے تھے اس کے بعد آہتہ آہتہ آہتہ اس فرقے کی رہنمانی انبی لوگوں کے ہاتھ میں آگئی اور ریاس کے سپہ سمالار بن گئے۔ اساعیل میلغیوں

ا اعلیہ فرقے کی وعوت کی تبلیغ کرنے والا جو پہلا شخص تھا وہ ویصان کے نام ہے

مشہور ہوااس نے عبداللہ القدرح سے داعی کا منصب حاصل کیا تھا اور ولیصان فارس کے شہر میں اس فریقے کی دعوت و تعظیم میں جوش وجذ بے کے ساتھ مشغول ہوگیا۔

اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اسے دولتِ اسلامیہ سے مرکز میں اپنی سرگرمیاں تیز شروع کر نیا ہیں وہ بھرہ آ گیا اور یہاں آ کر دوت کا سسلہ بیشد دطور پرشروع کر دیا۔ یہ یمن کے ایک نمایاں اور معزز شخص کواپنی طرف کھینچ نیس کا میاب ہو گیا جواہل بیعت کے مقابر کی زیارت کے لیے آیا تھا۔

ویصان نے ایک بینی شخص کواپناساتھی بنا کراس سے فیصلہ کیا کہ اب اہل بیعت کی دعوت کا سلسلہ بین میں بھی شروع کر دینا چاہیے۔اگر چہ دونوں نے بیر پروپیگنڈ و بنا کرفورا ای اس بیمل درآ مدشروع کر دیا۔

معاملہ بین تک ہی ندر ہا بلکہ القدر ج نے دوآ دمیوں کومغرب انسیٰ کی طرف روانہ کر دیا تا کہ وہاں بھی وسعت اور سرگرمی کے ساتھ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے قدات نے اس موقع برکہا:

'' کھیت میں اتابل جلاؤ کے نتیج ڈالنے کے قابل ہوجائے۔''

چنانچدافریقہ کے دُور دراڑ علاقوں میں شیعوں کا مسلک نیزی سے بھیلنے لگا یہاں کے انہوں میں شیعوں کا مسلک نیزی سے بھیلنے لگا یہاں کا کہ افریقہ میں بنو فاطمہ نے بادشاہان اغالبہ سے حکومت چھین کی پھرمصر پہنچ کر وہاں سے خلیفہ عہاس کو بے دخل کر دیا بیتاری کے مشہور واقعات میں اعاد سے کی ضرورت نہیں۔

## خوارج

### خوارج كاليس منظر

" بے شک تھم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے!

ال نعرے کوانہوں نے اپنے دین واصول کا حصہ بنالیا تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودیکھتے تو بہی نعرہ لگاتے تھے۔

حضرت على رضى الله تعالى عندنے جب بار باران كار يعره سنا تو فر مايا:

" یہ بات تو سے کہتے ہیں لیکن ان کے اس نعرے سے مرادی نہیں باطل ہے۔ بے شک تھم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے لیکن ریداوگ اس سے مرادیہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عوام کا سربراہ بھی نہیں ہوسکتا حالا نکہ لوگوں کے لیے سربراہ کا ہونا بہت ضروری ہے جس کی حکومت میں نیک اور بدکار لوگ سب طرح کے موجود ہول مسلمان بھی رہتے ہوں اور کا فربھی۔ یہ سربراہ حکومت وشمن سے لڑے گا' مالی غنیمت اکھا کرے گا' داستوں کی حفاظت مرک گا' ماستوں کی حفاظت کرے گا' امن وایمان قائم کرے گا' طاقت ورکو کمزور پر ہاتھ نہیں اُٹھانے دے گا' امن وایمان قائم کرے گا' طاقت ورکو کمزور پر ہاتھ نہیں اُٹھانے دے گا' نیک لوگ اس کی حکومت میں سکون کی زندگی بسر کریں گے اور بدکار لوگوں سے نجات میں جانے گی۔''

حضرت عثان غنی حضرت علی رضی الله تعالی عنبها اور ظالمین حکام ہے برأت ان لوگول کوشیوہ تھا کیہ ہوئی تھی کہ جوشخص حضرت عثان غنی حضرت علی طلحہ وزبیر رضی الله تعالی عنبهم اور ظالمین بنوامیہ کا اظہار کرے اسے یہ عثان غنی حضرت علی طلحہ وزبیر رضی الله تعالی عنبهم اور ظالمین بنوامیہ کا اظہار کرے اسے یہ اسپنے فرقے میں شامل کر لیتے ہے اور بعض دوسرے بنیا دی نظریات میں تو اس کے ساتھ فلطی برتے تھے لیکن جوشخص ایسا نہ کرتا اس کے ساتھ یہ کسی قسم کی نری بر نے کو تیار نہ علی موتے ہے۔

جب ابن زبیر نے امویوں کے خلاف جنگ کی تو خواری نے ان کی مدد کی ان کی ماتید سف میں شریک ہو کر جنگ کا ممالی تک ان کے ساتید سف میں شریک ہو کر جنگ کرنے پڑآ مادگی کا اظہار کیا لیکن جب خوارج کومعلوم ہوا کہ ابن زبیرا ہے والد زبیر طلحہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالی عنہ سے برأت کرنے و نیار

نہیں ہے تو ان کا ساتھ جھوڑ دیا اور انہیں بے یارومددگار جھوڑ دیا۔

خواری اس بات ہے اچھی طرح واقف تھے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عندا ہے ابل خاندان ہے اختلاف رکھتے ہیں آ بان کے علم وسم کی مخالفت کرتے سے اور اے مسلسل روک کی کوشش کرتے رہے سے لیکن خوارج پر جوش برات اس ندر طاری تھا کہ ان ہے بھی وہ برسر پیکار رہتے ہے آ ب نے اس لیے ان سے اظہار براکت نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر ابن مبدا عزیز اور خارتی کے درمیان بحث ہوئی لیکن بحث ہوئی لیکن بحث بیجہ خیز ثابت نہ ہوئی اور یہی بات خارجیوں کو بتاعت اسلامیہ میں شامل ہونے سے روکتی تھی۔

خوارج اپنے جلن میں ان میقو ہیوں ہے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں جنہوں نے فرانس میں انقلاب کے زمانے میں بدترین فتم کاظلم دیتم اور سنگ دیلی کا مظاہرہ کیا تھا'ان کا نعرہ تھا:

'' آ زادی مساوات بھائی جارہ۔''

ان پرکشش الفاظ کے وصو کے میں انہوں نے بے گناہوں کول کیا اور ناحق خون

بہایا۔

خوارج كانعره تها:

'' طالم لوگول ہے نجات۔''

ان الفاظ ئے دھو کے ہیں انہوں نے مسلمانوں کا ٹاخق خون بہایا اور اسلامی شہروں کو مسلمانوں کے نتابی و بربادی مجاوی فرانس کے کومسلمانوں کے نتابی و بربادی مجاوی فرانس کے باغیوں اور خواری میں بہاوری و لیری شجاعت مشترک ہے اور اس طرح ان دونوں سروی میں قبل و غارت کا بے بناہ جذبہ بھی مشترک ہے۔

گٹا یو بوف نے اپنی تصنیف کتاب ''انقلاب فرانس' میں لیعقو بیوں کی بہادری اور ناہمی' شجاعت اور ننگ نظری دلیہ تی اور ظاہر برئتی کے جو واقعات تر بر کیے ہیں' وہ خوارج بر بری حد تک صادق آئے ہیں۔ ایکے سفحات میں جو مناقشات وحوادث بیش کیے جا کیں

گے ٔ و ہ اس دعو ہے کا واضح ثبوت ہیں ۔

#### خوارج کی فندائیت

خوارج کی صرف یمی خصوصیت نمایاں نہ تھی کہ وہ غیر معمولی طور برشجاع اور بہارر تنجے یا الفاظ کا صرف ظاہری پہلو دیکھنے کے عادی شخصائ کے علاوہ ان کے اندر فدائیت کی صفت بھی یائی جاتی تھی۔ فدائیت کا جذبہ ان کے اندراس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کے موت کے انتظار میں ہروفت ہے چین رہتے ہتھے بغیر کسی وجہ کے بڑے خطرنے میں کود یزنے کے لیے تیار نبو باتے تھے۔ بیاوگ اپنے مذہبی عقائد کے لیے ہر وقت مرنے مارے کوآ ماد ورہتے ہتھے مذہبی عقائد کے معالم میں خوارج عیسا نیوں کے اس فدائی گروہ ت بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں جواندلس میں عرب حکومت کو ماتمی سے آ زاد ہونے کے لیے نلط نظريات سة متاثر بهوكر بغيرتسي معقول وجد كے موت كو دعوت ديتار ہتا تھا۔

كاونث بنرى وى كاسترى في اسسلط مين لكها ب

''نسرانیوں کے اس فدائی گروہ کے افراد کھامیۂ قضا تک اس کیے جاتے تھے که نبی اکرم سکی الله علیه وآله وسلم کو گالی دیے کرموت کو گلے لگالیں۔ بیلوگ نولیوں کی شکل میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں ویتے رہتے بیہاں تک کہ در بان ان لوگوں کو مارتے مارتے تھک جاتے اور قاضی ا ہے کانوں کو بہرہ بنالیتا تھا تا کہ بیں ان باگلوں کی ہلا کت کا تھم نہ دینا پڑ جائے مسلمان بھی ان برترس کھاتے تھے اور انہیں یا گل خیال کرتے تھے۔'

## حضرت علی کی شان میں گستاخی

یک حال خوارج کے گروہ کا تھا' بیاوگ خضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے تھا شاا ہے خطیوں میں بلکہ نماز تک میں برا بھلا کہنے ہے بازنہ آئے تنے۔ان کے خیال میں ان کا بیہ طرزهمل التدنعال كاقرب حاصل كرنے كاؤر اييە ہے۔ فوارج نے جب عبداللہ بن خباب كونل كيا اوران كي اوندى كايبيك حياك كردُ الاتو حضرت على رضى الله تعالى عنه نے ان ...

'' خیاب کے قاتلین کومیرے حوالے کر دو۔''

خوارج نے جواب دیا:

''نہم سب نے جناب کول کیا ہے۔'

آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے جنگ کرنا پڑی جس سے ان کی کرٹوٹ گئی کرنا پڑی جس سے ان کی کرٹوٹ گئی کیکن باقی نیچنے والے لوگوں نے ایک لیمے کے لیے بھی اپنے طریقے سے نہ ہے ۔ پوری شجاعت اور دلیری کے ساتھ اپنی وعوت میں مصروف رہے ان دونوں گروہوں کا موازنہ کیا جائے تو خوارج اور اندلس کے ان فدائی نصرانیوں میں بہت زیادہ بمشابہت یائی جاتی ہے۔

جہاں تک اسلام سے خلوص اور آلفت و محبت کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سے جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عشہ نے ابین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج کے پاس بحث و گفتگو کے لیے بھیجا۔ ابین عباس جب خوارج کے پاس مجت و گفتگو کے لیے بھیجا۔ ابین عباس جب خوارج کے باس گئے تو انہوں نے بڑی مہمان نوازی کی اوب و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ابین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے و یکھا کہ ان کے ماتخوں پر طویل مجدوں کے باعث نشانات پڑے ہوئے میں اور اونٹ کے کھر کی طرح ان کے ماتھ حف میں اور لباس باعث نشانات پڑے ہوئے میں اور اونٹ کے کھر کی طرح ان کے ماتھ حف میں اور لباس لیسینہ سے شرابور ہیں البنداان کا اخلاص د بی شک وشبہ سے پاک شے لیکن فہم و بین کی کونا ہی نے اخلاص کے باوجو و انہیں گمراہ کر دیا ہے اس کوتا ہی کے سبب یولوگ اسلام کے جو ہراور روح کو نقصان پہنچا نے گئے یولوگ ایک مسلمان کا ناحق خون بہانا جا کر سجھتے تھے لیکن آیک روح کی دفاظت کے لیے سین سیر ہو جاتے تھے۔

خوارج کی اسلام مشمنی

الوالعباس البررف إنى تصنيف مستحريركياب

"خواری کے دلچیپ واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اگر ان کی گرفت میں ایک مسلمان اور ایک عیسائی آجا تا تو بیمسلمان کولل کر دیتے اور نصرانی کو زمی بچھ کر چھوڑ دیتے تھے۔" خوارج کا جب عبداللہ بن خباب سے سامنا ہوا تو ان کی گردن میں قرآن باک لئے اللہ خوارج کا جب عبداللہ بن خباب کے سامنا ہوا تو ان کی گردن میں قرآن باک لئے رہا تھا۔عبداللہ بن خباب کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں جو حاملہ تھیں خارجیوں نے ان سے کہا:

''جو چیزتمہارے گلے میں اٹک رہی ہے اس کا تھم بیہے کہ ہم تہہیں قبل کریں۔' خوارج نے عبداللہ بن خباب سے دو ہارہ او چھا' حضرت ابو بکر صدای خضرت عمر فاروق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہماکے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

عبراللدين خباب في جواب ديا:

"ان کے بارے میں اچھے الفاظ کے سواکیا کہ سکتا ہوں۔"

خوارج نے سوال کیا:

دو تخکیم سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنداور خلافت کے ابتدائی دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عند کیسے تھے؟''

عبداللدين خباب نے جواب ديا:

''بهت زیاده انتخف''

خوارج نے دریافت کیا:

" " تحکیم کے بارے میں تہاری کیا رائے ہے؟"

عبداللدين خياب في جواب ديا:

. "میری بدرائے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عندتم سے زیادہ قرآن باک کو جانتے تھے تھے تھے دین کی حمایت کرنے والے گران اور مساحب بعیرت و تقل میں۔"
مساحب بعیرت و تقل میں۔ "

خوارت نے کہا:

" تم تیانی کی پیروی نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے بھاری بجر کم ناموں کی پیروی کرتے ہو۔"

خوارج نے بیا کہ کرعبداللہ بن خیاب کو بکڑا اور نہر کے کنارے لے گئے بہیں انہیں

قتل کر دیااس جگدائے تھجور کے درخت کے پاس ایک عیسائی کھڑاتھااس نے بچھ مجوری پیش کیں اور کہا:

" مير محجوري قبول كري<u>نجي</u>-"

خوارج نے کہا:

'' خدا کی شم! ہم اس صورت میں سے مجوری قبول کر سکتے ہیں جب تم ہم سے ان کی قبت لے لو۔''

عبسائی نے جواب دیا:

" اور مجھ سے محبوریں بھی نہیں لے شکتے۔" اور مجھ سے محبوریں بھی نہیں لے شکتے۔"

خوارج کی شدت کے اسباب

خوارج کی اس زہنیت کی کمیاوجہ تھی؟

اس وال کا جواب ہے کہ خوارٹ کی اکثریت دیہاتی علاقوں کی رہنے والی تھی شہر میں رہنے والے تھی شہر سے والے لوگ بہت کم نظے۔ یہ لوگ فقر وافلاس کی زندگی بسر کر رہے سے اسلام سے بہلے بہت کی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ اسلام کے ظہور کے بعد ان کی مادی حالت زیادہ بہتر نہ ہوئی کیونکہ ان کی اکثریت و بہات میں رہتی تھی آن کی زندگی خت کوثی مارٹ تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلامی فکر کی سادگی ان لوگوں کو پہند آ گئی پھر بھی ان کے تصورات کا دائر ہ بنگ رہا انہیں علم حاصل کرنے کی طرف کوئی دفیوں نہیں نہیں۔ اگر چہ ان کا ایمان تو پختہ تھا لیکن نگلے رہا انہیں متعصب بناویا ہیلوگ کم عقل ہے۔ اگر چہ ان کا ایمان انسان کے دل میں گھر بنالیتا ہے تو انسان دنیا کی تمام رغبتوں سے بیزار ہو جاتا ہے دنیا کی عیش وعشرت اس کے دامن کو اپنی طرف نہیں کھنج عتی اور آخرت کی بوجاتا ہے دنیا کی عیش وعشرت اس کے دامن کو اپنی طرف نہیں کھنج کی انتہا جنت بوجاتی کی ساری تو جہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ (جنت کی تعمین ) اس کی سوچ کی انتہا جنت کی نعمین بن جاتی ہیں اور وہ ان چیز وں سے ذور بھا گئے لگتا ہے جوجہ مرکی طرف لے کی نعمین بن جاتی ہیں اور وہ ان چیز وں سے ذور بھا گئے لگتا ہے جوجہ مرکی طرف لے جانے والی ہیں۔ خوارج کی طرز زندگی غضے سنگ ویلی اورظم و سے بر بنی تھی اگر خوارج نے خوارج نے والی ہیں۔ خوارج کی طرز زندگی غضے سنگ ویلی اورظم و سے بر بنی تھی اگر خوارج نے خوارج نے والی ہیں۔ خوارج کی طرز زندگی غضے سنگ ویلی اورظم و سے بر بنی تھی اگر خوارج نے خوارج نے والی ہیں۔ خوارج کی طرز زندرگی غضے سنگ ویلی اورظم و سے بر بنی تھی اگر خوارج نے خوارج نے والی ہیں۔ خوارج کی طرز زندرگی غضے سنگ ویلی اورظم و سے دوجہ مرکوز موارخ کی خوار نے نوالی ہیں۔ خوارج کی طرز زندرگی غضے سنگ ویلی اورظم و سے دوجہ مرکوز موار کی خوار نے دیا کی طرز زندرگی غضے سنگ ویلی اور خوار میں کے دور کیا گئی اگر خوار نے نوالی ہو نے دولی ہیں۔ خوار کی کور زندرگی غضے سنگ ویلی اورظم و سی کی طرز زندرگی غضے سنگ کیلی اورظم و سیاست کی سید کی انتہا جو بھی کی انتہا ہو کیا کی کور نور نواز کیا گئی کور نور کیا گئی کور کیا گئی کور نور کیا گئی کی کور نور کیا گئی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کیا گئی کی کور کیا گئی کیا کی کور کیا گئی کی کور کیا کی کور

یر سکون زندگی گزاری ہوئی اور دنیاوی نعمتوں ہے کسی حد تک لطف اندوز ہوئے ہوتے تو ان کی اس تختی میں لیک پیدا ہو جاتی اور ان کی خشکی میں تری کی جھلک نظر آتی اور ان کی شدت بھی کم ہوجاتی۔ شدت بھی کم ہوجاتی۔

روايت ب كدرياد بن اميد وخركي:

''ابوالخیر کنیت کا ایک برا بہادر اور نڈر آ دمی ہے جوخوار نے کے گروہ میں شامل ہوگیا ہے۔''

زیاد بن امیہ نے اس شخص کواپنے پاس بُلا یا اور ایک علاقے کا حاکم مقرر کر دیا اور اس کی شخواہ جار ہزار درہم ماہوار کر دی اور پھرایک لا کھ درہم سالانہ دینا منظور کرلیا۔ ابوالخیر کا کہنا ہے:

''میری نظر میں اطاعت گزاری ہے بہتر کوئی چیز نہیں گزری۔'' اس واقعہ ہے واضح ہو گیا کہ صالات بدل جانے پرای شخص کی طبیعت میں کتنا برا انقلاب پیدا ہو گیا۔

جیما کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ کو خواری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے خلاف جو خردی کیا تھا 'وہ زیادہ تر دینی اخلاص پر بہنی تھا لیکن اس بات ہے ہمی ہو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خردی کی وجو ہات میں وینی جذب ہے علاوہ پچھاور جذبات بھی ہو سکتے تھے اگر ان کو سب سے بڑا محرک قرار دیا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ قریش سے خواری ایک طرح کی وشنی رکھتے تھے اور اب خلافت بھی انہی لوگوں کے پاس تھی اور دوسرے لوگ اس مرتبے سے بالکل محروم ہوگئے تھے اس بات کی واضح دلیل یہ ہے کہ خوارج کا تعلق تبائل مرتبے سے بالکل محروم ہوگئے تھے اس بات کی واضح دلیل یہ ہے کہ خوارج کا تعلق تبائل رہید سے تھا۔ خوارج اور قبائل صفر کے ماہین کا فی عرصہ سے عداوت جوارج کا تعلق تبائل میں ہوگئے تھے جن کی آگر ہم وقت ان کے دل میں بھر گئی ۔ کہ ایک خراری اور قبائل سے خواج کی آگر ہم وقت ان کے دل میں بھر گئی رہی جو غیر محسوں طور پر بیجان پیدا کرتی تھی اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ جب خارجیوں کی بہت بڑی تعداد جن کا تعلق ربید قبائل سے تھا انہوں نے دیکھا کہ خلافت قبائل مصر کی بہت بڑی تعداد جن کا تعلق ربید قبائل سے تھا انہوں نے دیکھا کہ خلافت قبائل مصر کی بہت بڑی تعداد جن کا تعلق ربید قبائل سے تھا انہوں نے دیکھا کہ خلافت قبائل مصر کی بہت بڑی تعداد جن کا تعلق ربید قبائل سے تھا انہوں نے دیکھا کہ خلافت قبائل مصر

کے جھے میں آگئی ہے تو وہ ان کی حاکمیت اور اقتدار سے کنارہ کئی اختیار کرنے گئے۔ان
کی بیزاری کی تدمیں ' قبائلی عصبیت' کا جذبہ موجز ن تھا' وہ اتنا غیر محسون تھا کہ اس کے
بار ہے میں وہ خود بھی کوئی شعور نہیں رکھتے تھے اور صرف اس خوش نبی میں مبتلا تھے کہ ان ک
تمام سرگر میاں محض وینی جذبے پر شتمل ہیں' ان کا سبب اسلامی خلوس ہے یا پھر رضائے
الہی جس نے لیے ہر وقت اڑنے مرنے کو تیار رہتے تھے۔
الہی جس نے لیے ہر وقت اڑنے مرنے کو تیار رہتے تھے۔
البی جس نے لیے ہر وقت اڑنے مرنے کو تیار رہتے تھے۔
البی جس کے لیے ہر وقت اڑنے مرنے کو تیار رہتے تھے۔

خوارج میں سب لوگوں کی بیر کیفیت نہ تھی بلکہ ان میں پیچھاؤٹ ایسے بھی ہتھے جن کے دلوں میں سیکھاؤٹ ایسے بھی ہتھے جن کے دلوں میں اسلام کا خالص جذبہ موجود تھا اور ہرتشم کے شک و شبہ سے بیاک تھا اس جذب میں کسی قشم کی ملاوٹ موجود نہ تھی اور ان لوگوں نے ہی انہیں خروج پرا کسایا ویسے تو دلوں کے ظاہر د باطن کے حال اللہ تعالی زیادہ بہتر جا نتا ہے۔

خارجیوں کے بارے میں ایک اور امر قابل غور ہے۔

خوارج میں عرب لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور "موالی" بعنی آزاد کردہ غلام ان میں نہ ہونے کے برابر سے۔ استحقاق خلافت کے بارے ان کی بیدائے تھی کہ پوری مساوات کے ساتھ موالی بھی خلافت کی تمام صفات موجود ہوں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ خلافت کا منصب عرب کے سی خلافت کی تمام صفات موجود ہوں کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ خلافت کا منصب عرب کے سی خاص خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خصوص قبیلہ" جیسے قریش اس منصب کا حق دار ہوسکتا ہے۔ موالی نہ اس منصب کا حق دار ہوسکتا ہے۔ وولوگ برگز اس بات کے قائل نہ تھے کہ کوئی خاص فریق اس منصب کا حق دار ہوئی سب کی خوارج اس لیے کر درہ ہے تھے کہ موالی زیادہ سے زیادہ ہقدار میں خوارج کے گروہ میں گرفت اور مقارت کی دخوارج موالیوں کونفرت اور مقارت کی شائل ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ خوارج موالیوں کونفرت اور مقارت کی شائل ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ خوارج موالیوں کونفرت اور مقارت کی شائل ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ خوارج موالیوں کونفرت اور مقارت کی شائل ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ خوارج موالیوں کونفرت اور مقارت کی شائل ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ خوارج موالیوں کونفرت اور مقارت کی سے تھے اور ان سے حقارت آ میز سلوک کرتے تھے۔

ابن الى الحديد بيان كرتين:

ایک موالی نے کسی خارجی عورت سے شادی کرلی جب خوارج کومعلوم ہوا تو بے اختیار بکاراً مجھے:

### ''اں واقعہ نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے۔'' خوارج کے ذیلی فرقے

خارجیوں کی جماعت میں موالی بہت کم تعداد میں شامل ہوئے کین خارجیوں کے ابعض فریق نے ایسے بھی ہے جن میں موالی بہت بااثر سے خارجیوں کا ایک فرقہ ''یزید یہ' تھا'ان کاعقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی دنیا میں ایک ایسار سول بھیجیں گے جوصاحب کتاب ہوگا۔ وہ شریعت محمدی کوختم کر دے گا اور شریعت میمونہ کو بھی باطل قرار دے گا اس فرقے کے لوگوں کے نزد یک نواسیوں اور پوتیوں سے نکاح جائز تھا' بھانجیوں اور بھینجیوں سے بھی شادی کرنا جائز بھی نے۔

اس فرقے کے کا فرانہ عقائد اہل فارس سے ملتے جلتے ہیں کیونکہ فارس کے مجوی ایک نبی کے انتظار میں ہیں جو خاک مجم سے جلد ہی ظاہر ہوگا اور وہ مذکورہ بالا رشتوں سے نکاح کرنا جائز تصور کرےگا۔

مندرجہ بالاحقائق ہے خارجیوں کی سوج وخیالات واضح ہو گئے ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بیدلات سے خارجیوں کی سوج و خیالات کے مالک تنے۔ قرلیش سے نفرت ہوجا تا ہے کہ بیدلوگ عامیانہ تنم کے افکار و خیالات کے مالک تنے۔ قرلیش سے نفرت کرتے تنے اور قبائل مضر سے ان کو خاص جزیقی اور خود بھی قبائلی عصبیت کا شکار تنے۔

### خوارج كحصوص نظريات

اب خارجیوں کے خاص متم کے نظریات کا ڈکر کرتے ہیں جومندرجہ ذیل ہیں ان لوگوں کاعقید تھا:

- (۱) خلیفہ کا تقرر آزادانہ رائے شاری ہے کیا جائے جس میں تمام مسلمان شامل ہو سکیس۔
- (۲) خلیفذاس منصب برصرف اس صورت میں فائز رہے گا کہ وہ عدل وانصاف کرے شریعت کے احکام کونافذ کرتا رہے اور خلیفہ سے کسی قشم کا گناہ سرز دنہ ہوا گر خلیفہ ان فرائض کی بجا آوری میں کوتا ہی کا ارتکاب کرے تو اس کوصرف معزول کرنا ہی ضروری نہ ہوگا بلکہ اس کی گردن ماروینا جائز ہے۔

- (۳) خلافت کلمنصب عرب کے کسی خاص خاندان کے لیے مخصوص نہیں ہے۔
  - (۱۷) قریش بھی اس منصب کے حق دار نبیس ہیں۔
  - (۵) بلکہ قریش میں ہے کوئی خلیفہ ہونا ہی نہیں جا ہے۔
- (۲) بیسراسرغلط ہے کہ عرب کے لوگ ہی اس مصنب کے حق دار ہیں اور عجم میں سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا بلکہ ہرمسلمان کوخلیفہ ہونے کا حق پہنچتا ہے۔
- (2) خارجیوں کی رائے میتھی کہ خلیفہ غیر قریش میں سے ہوا گر خلیفہ راہ راست سے ہٹ بھی جائے اور شریعت کے خلاف باتیں کرنے گے اور اس کو منصب سے الگ کرنے یالل کرنے میں کوئی مشکل چیش نہ آئے گی۔
- (۸) غیر قرایش خلیفہ بنانے میں مصلحت بیتھی کہ خلیفہ کو منصب سے الگ کرنے یا قتل کرنے یا قتل کرنے یا قتل کرنے کی صورت میں قبا کلی عصبیت رکاوٹ نہیں بن سکے گی اور نہ ہی خاندانی اثر مشکل پیدا کر سکے گا اور غیر قریش خلیفہ کو صرف آسان کے سائے میں ہی پناہ مل سکتی
- (۹) خارجیوں نے اپنے اس نظر ئے کے ماتحت عبداللہ بن وہب الراس کواپنا پہلا خلیفہ مقرر کیا جو کہ غیر قریشی تھا اور اس کوامیر المونین کے لقب سے نواز ا۔

### خوارج کی بنیادی خامیان

خوارج کے بیہ گمراہ کن نظریات بظاہر اسٹے پرکشش سے کہ ان نظریات کو تمام مسلمانوں کو قبول کر لیٹا جا ہے تھالیکن بہت می باتنیں ایسی تھیں جنہوں نے ان کے رائے میں رکاوٹ پیدا کر دی وہ مندر جہذیل ہیں:

- (۱) مواليول كونفرت وحقارت كى نگاه ہے وہ يہتے ہتھے۔
- (۲) مسلمانوں کا ناحق خون بہاناان کے نزدیک جائزتھا۔
- (m) مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لینے اور ان کو ایناغلام بنا لیتے تھے۔
  - (٣) حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه کے ایمان پر تنقید کرتے ہتھے۔
- (۵) نبوت کے بیشتر افراداہل بیعت کے ایمان پر بھی پہلوگ تقید کرتے ہے۔

یں باتیں تھیں جوخوارج اور اوگوں کے دِلوں کے راستے میں رکاوٹ ثابت ہوئیں اور سلمانوں نے ان کی طرف توجہ بیں دی۔ اور مسلمانوں نے ان کی طرف توجہ بیں دی۔

خوارج کی جمہوریت پیندی

خارجیوں کا ایک فرقہ ''نجدات' تھا جن کا عقیدہ بیتھا کہ نہ کسی امام کی ضرورت ہے اور نہ کسی خلیفہ کی اس فرقے کے لوگوں کا بیہ کہنا تھا کہ جمیں اپنے معاشرے میں ایسے حالات پیدا کرنے چاہئیں کہ لوگ اپنے معاملات خود ہی حل کرلیا کریں۔ بعض اوقات اگر کسی وجہ سے ایسا کرناممکن نہ ہوتو امام بنا لینے میں بھی کوئی حرث نہیں ہوگا۔

ریلوگ اپنے اس عقیدے پرختی کے ساتھ قائم ہے۔

- (۱) شرعی طور پرامام بنانا جائز نبیس ہے۔
- (۲) کیکن اگرانیے حالات پیدا ہو جا تیں کہ امام کا ہونا ضروری ہوتو ابیا کرنا بھی جائز بین ان دونوں صورتوں میں واجب کوئی بھی تہیں ہے۔

فارجیوں کے مسلمہ مسلک کے تحت گناہ گاروں کو کافر قرار دینا جائز تھا 'چاہے گناہ فلطی ہے ہوا ہے یا سی غلطبی کے مناہ پر۔اجتہادی خطا ہے یا جان ہو جھ کر ان کے نز دیک ہرگناہ گار کا فرقعا اس لیے تھکیم کے مناطع میں خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کا فرقرار دے دیا تھا حالانکہ تھکیم کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیشر طرکی متمی کہ اگر وہ قرآن ہے مطابقت رکھتی ہوگی تو قبول کر اوں گا ور نہیں لیکن کسی مجتهد کو وہ یہ حق نہیں دیتے تھے کہ اس سے کوئی فلطی ہرز دیو کیونکہ ان کے نز دیک تھکیم درست نہ تھی اس لیے خارجیوں کے حضرت فلی رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا فتو کی سا در کر کے آئیس فساد میں ایک کے خطرت کی رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا فتو کی سا در کر کے آئیس فساد میں کرنے والے اور ہے دین قرار دے دیا۔

قرآ ن جي ميس کي

حضرت طلحہ زبیراور حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالیٰ عنیم اور دیگر اکا برصحابہ رنموان اللہ علیہم احتمان کے سلسلے میں بھی انہوں نے ابیا ہی روبیا ختمار کیا۔ سحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف فروی مسائل میں خوارج سے اختلاف رکھتے ہے تھے تک بھر بھی گفر کے فتو ہے۔

ے نہ جے مارجیوں کے نزدیک اجتہادی خطاتو کفر کا مؤجب ہی تھی۔ ابن الی الحدید نے بہت کی مثالوں سے خارجیوں کا در پیش کیا ہے لیکن میں سئلہ اس قدر واضح ہے کہ بم ان کے رقہ کی ضرورت محسول نہیں کرتے صرف اتنا ہی کائی ہے کہ خارجیوں کے عقا کہ وافکار کو بیان کر دیا جائے تا کہ ان کے دلائل اور انداز قکر کا بہتہ چل جائے۔ ان باتوں سے معلوم ہو جائے گا کہ خارجی معمولی باتوں پر کفر کا فتو کی دے دیتے تضاور بہلوگ نہتو کسی بات کی تہ جائے گا کہ خارجی معمولی باتوں پر کفر کا فتو کی دے دیتے تضاور بہلوگ نہتو کسی بات کی تہ بی بہنچنے کی ضرورت محسول کرتے تھے کیونکہ بیز بر بحث مسئلے کے مختلف نکات کو تو جہ سے ہی نہیں جھے تھے۔

قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی کا حکم ہے:

''جوشخص استطاعت رکھتا ہواس پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کو جج کرے اور

جس نے کفر کیا تو اللہ تعالی سارے جہان ہے بے نیاز ہے۔

اس آیت کے مفہوم سے خوارج نے بیہ مجھ لیا کہ تارک جج کا فریہ اور دلیل بیش کی ہے کہ تارک جج گناہ کمیرہ کا مرتکب ہے ان کے نزد یک گناہ کمیرہ کا ارتکاب کرنے والا کا فرے۔

قرآن پاک میں ایک اور جگہ پرانند تعالی ارشاد فرماتے ہیں: '' جوشخص اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے 'وگ کا فر ہیں۔''

خارجیوں نے اس آیت ہے بیا خذ کیا کہ خدائی فیصلے کے خلاف ہر فیصلہ کرنے والا شخص کا فرمطلق ہے۔

، قرآن پاک کی آیت ہے:

''جس روز'' قیامت کے دن' کیھلوگوں کے چیرے سفید ہوں گے اور کھ لوگوں کے سیاہ ہوں گے اور جن لوگوں کے چیرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا' کیاتم وہی لوگ ہوجنہوں نے ایمان لانے کے بعدا نکار کردیا اب اس عذاب کا مزہ چھوجس کاتم لوگ انکار کرتے تھے۔'' اس آیت ہے خوارج نے بینتیجہ اخذ کیا کہ فائن کا چہرہ سفید نہیں ہوسکتا' وہ سیاہ ہی رہے گااور''تم نے انکار کیا'' کے تحت ان کو کافر تھیم ایا۔

ارشادِ بارئ تعالی ہے:

''یہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھڑا کرنتے ہیں۔'' خارجیوں نے رینتیجہ نکالا کہ جاند ظالم ہے کافر کی صفت ظلم ہے اس لیے جامد کا فر

خوارج کے ان تمام دلائل ہے داختے ہو گیا کہ بیلوگ نصوص ظاہر کو کتنی سطی نظر سے د مکھتے تھے اور نصوص کے اسرار سے اس قدرمحروم تھے کہ بات کی تہ تک بہنچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔

### حضرت على كاخطاب

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے خارجیوں کے باطل نظریات کو زبردست طریقے سے در کیا ہے۔ چنانچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر خوارج کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"اگرتم بیجے ہوکہ بین خطی پر ہوں تو میری براہ ردی کی سزاتمام مسلمانوں کو کیوں دیتے ہو؟ میرے کو کیوں دیتے ہو؟ میری خطی پر ان سے مواخذہ کیوں کرتے ہو؟ میرے گناہ کی وجہ سے ان کی تکفیر کیوں کرتے ؟ تم لوگوں نے اپنے کندھوں پر تلواریں لوکاری بین اور جب دل جا ہتا ہے تم تلواروں کو نیام سے باہر نکال لیتے ہو تم اوگ رہیں دیکھتے کہ کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ ہے اور دونوں شم کے تو گول کو ایک بی در ہے میں شامل کر دیتے ہو۔"

تم اس بات سے الجھی طرح واقف ہوکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی شدہ زانی کوسنگسار کیا بھرآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس کی نمازِ جنازہ پر حالی اوراس کے اہلِ خانہ کواس کے مال کے وارث کے بارے میں بنایا۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کومعاف نہیں کیالیکن اس کی میراث سے اس کے اہلِ خانہ کومروم نہیں وآلہ وسلم نے قاتل کومعاف نہیں کیالیکن اس کی میراث سے اس کے اہلِ خانہ کومروم نہیں

ہونے دیا۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری کرنے والے کے ہاتھ بھی کانے اور غیر شادی شدہ زانی کوکوڑے بھی لگوائے لیکن نی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کوسزا دینے کے باوجود مال غیر مت سے حصہ بھی دیا۔ نی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کے مطابق گناہ گاروں کا فیصلہ کیالیکن مسلمانوں کو اسلام نے جو حصہ دیا ہے کتاب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حق سے ان گناہ گاروں کو محروم بھی نہ کیا اور نہ ہی ان آلہ وسلم نے اس حق سے خارت کیا۔

#### خوارج كاردعمل

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مدل کلام کا ان خوارج پرکوئی اثر نہ ہوا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلام البی کے بجائے بی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سے دلیل پیش کی کیونکہ قرآن کی تاویل تو ممکن سے گرشل رسول صبلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوکوئی تاویل بیس ہوسکتی۔ خوارج اس کے باوجودا پی ضد پر قائم رہے اوران کی تنگ نظری میں کوئی وسعت پیدا نہ ہوسکی۔ خوارجی صرف جزئیات وسطیات پر قائم رہے لیکن جزئیات کی پیروئ سے سوائے گراہی کے بچھے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ال نظریات کے حامل لوگوں کی پیروئ سے سوائے گراہی کے بچھے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ال نظریات کے حامل لوگوں کی پیروئ سے سوائے گراہی کے بچھے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ال نظریات کے حامل لوگوں کی نظر دنہ تک نہ جاسکی تو صرف نظر کلی ہی ہر جہت سے ادراک حق کی مؤجب ہوسکتی ہے کی افراد کے دوراک حق کی مؤجب ہوسکتی ہے کی سے لوگ محروم شے۔

خوارج آپی میں متفق ہو کرنہ رہ سکے اور ان کے درمیان جیوٹی جیوٹی باتوں میں باہمی اختلاف پیدا ہوجا تا تھا'ان کی نا کامیوں کی ایک وجہ پیتی۔

بنوا میہ کی حکومت میں مہب بن الی صغرہ نے ان خواری کے نثر ہے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ابن کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا تا کہ بیلوگ آپی میں دست وگریبان ہو جا نیں ان کی طاقت ریزہ موجائے تا کہ ان کی تختی کم ہوجائے۔ مہب بن الی صغرہ کو کوئی ایک تدبیر بجھ میں نہ آئی جس کے ذریعے ان میں اختلاف پیدا ہوجائے تو اس نے ایک اور جال بجھ میں نہ آئی جس کے ذریعے ان میں اختلاف پیدا ہوجائے تو اس نے ایک اور جال بجھ کا اس کہائی کو این الی الحدید اس طرح بیان کرتے ہیں۔

خارجیوں کے ''فرقہ ازارقہ'' میں ایک آئی کر رہتا تھا جو زہر آلود تیر بناتا تھا'

، خوارج انہی تیروں کی بوجھاڑ مہب کے اضحاب پر کیا کرتے تھے جب سیمعاملہ مہب کے سامنے پیش کیا گیا تو مہب نے کہا:

''میں اس کا تد ارک کرتا ہوں۔''

یہ کرمہب نے اپنے ایک آ دمی کو ایک خط دیا اور ایک ہزار درہم بھی ساتھ دیئے اور اس کو قطری بن الضحا ق کے کشکر میں بھیج دیا اور ساتھ سے ہدایت کی کہ دیم بن سے نج کر سے خط اور درہم ان کے کشکر میں بچینک آ ؤ اور ساتھ اپنے بچاؤ کا خیال بھی رکھنا۔
اس آ دمی نے تھم کی تقبیل کی اور چلا گیا اس خط میں بیارت تحریرتھی:
''اما بعد! آ پ کے تیر مجھے مل گئے ہیں اور اس تیروں کے عوش ایک ہزار درہم ارسال کر رہا ہوں ' یہ رقم قبول کیجے اور جتنی تعداد میں آ ب زہر آ لودہ تیم

درہم ارسال کررہا ہوں میرقم قبول سیجے اورجتنی تعداد میں آپ زہرآ لودہ تیر تیار کرسکیں مجھے جیجے و سیجے انشکر کے ایک آ دمی کو نیہ خط ملااس آ دمی نے اپنے

ا سردار قطری کی خدمت میں بید دونوں چیزیں پیش کر دیں۔ اس آ ہن گر کو قطری نے بلا کر دریافت کیا:

"پيخط کيسا ہے؟'

آ بن گر بولا:

در <u>مج</u>یمعلوم بین

قطری نے آئی کرے دوسراسوال کیا:

" بیدرہم کیے ہیں؟"

' ایس نے جواب دیا:

د دمیں نہیں جا شا۔''

فطری نے تنکم دیا:

اس کوئل کر دو ۔

تلم کی فورانغمیل ہوئی۔

بذر سن كر بنوقيس بن تعليد كالك عبد الله نامي آدمي آيا وراس في قطري سے كها

" تم نے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے ایک آ دمی کو کیوں قبل کیا؟" قطری نے جواب دیا:

''مفادِ عامہ کے لیے کئی شخص کولل کر دینا کوئی بری بات نہیں اور امام کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ جو وہ بہتر سمجھے' کرلے رعیت کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔''

عبداللہ کو بیہ بات بہت بری آگی لیکن جماعت سے الگ ند ہوا۔ مہب کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا تو اس نے ایک نصرانی کوخوارج میں بھیجا اور ایک نی جال شروع کی لفرانی زکہ ا

'' قطری کے سامنے جا کر سجد ہے میں گریڑنا' وہ سجدہ کرنے ہے رو کے تو کہنا میں تو آ ب کو سجدہ کرتا ہوں۔''

اس نفرانی نے ویبائی کیا جب اس کوقطری نے تحد سے مین دیکھا تو کہا "صرف خداکی ذات تحد ہے کے لائق ہے۔" مسائی بولا:

" مين تو صرف آپ کوسجده کرتا ہوں۔

قطری ہے ایک خارجی نے کہا:

"بياللدنغالي كى بجائة كوتجده كرر مائ

پھر قرآن پاک کی بیرآیت تلاوت کی:

'' تم لوگ اور جن کی تم عبادت کرتے ہوسب جہنم کا ابندھن ہیں تم اس میں منر در جاؤ گے۔''

قطری نے جواب دیا:

"نصرانی حضرت عیسی کی برستش کرتے ہیں لیکن اس ہے ان کو کیا ضرر بینے سکتا ""

بیس کراس عیسانی کوخارجی نے قبل کردیا قطری کو بیات پسندند آئی اور خارجیوں

نے اس کی بینا گواری کونالیند کیا۔ خوارج کا انجام

خوار نے میں جواختلاف بیدا ہو گیا تھا' وہ آ ہستہ آ ہستہ بڑھتا ہی گیا یہاں تک کہ قطری اصطحر کی حدود میں بہنچ گیا۔

اس واقعہ ہے معلوم ہو گیا ہے کہ پہلے سبہ سالار مہب نے کسی حکمتِ عملی ہے خوارج میں ان کی کم عقلی اور ضعف رائے کے سبب اختلاف اور نفاق کی آگ کے بھڑ کا دی اور ان کے بشعور اور بے بچھ خارجیوں کو گئنے آسان طریقے ہے ایک دوسرے کو دست وگریبان کر دیااس کا یہ تیجہ فکا کہ وہ لوگ کمرور پڑ گئے اور ان میں دشمن کی توت کا مقابلہ کرنے کی ہمت ماتی نہ رہی۔

یہ جال کا میاب ہوئی اور خار تی گئی گروہوں میں بٹ گئے اور ان میں متعدد فرتے پیدا ہو گئے اب آئندہ صفحات میں خوارج کے چند خاص فرقوبی کا اور ان کے سر داروں سمیت ذکر کریں گے۔

# ازارقه فرقه

### ازارقه كى شدت بيندى

خارجی فرقوں میں سے الازارقد فرقد اپنے جوش و خذبہ اور کثیر تعدادی وجہ سے سب سے بڑا تھا یہ فرقد رہید قبائل کے خاندان بنو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص نافع بن الازرق کا بیرو کارتھا۔ بنوامیہ اور این زبیر کے خلاف ازارقہ فرقے نے نافع کی قیادت میں پورے 19 برس نہایت بہاوری اور شجاعت کے ساتھ جنگ کی لڑائی کے دوران نافع مارا کیا تو ان لوگوں نے نافع بن عبداللہ کو اینا مردار بنالیا۔ نافع بن عبداللہ کے بعد فطری بن فجارہ پیشوامقر رہوا۔

ای فرتے کے سلسل ظلم وستم اورکشت وخون سے تمام لوگ متنفر ہو گئے ہتھے۔اگر چہ

قطری کے عہد میں بیفر قذمتم ہوتا چلا گیا۔خوارج کے آپس میں اختلافات بڑھ گئے اس کی بناء پرایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگے اب انہیں ہرمعر کے میں شکست نے لگی اور مسلسل شكست كى وجه سے قطرى كے عہد حكومت كے بعداس فرقے كالمل غاتمہ ہوگيا۔

الازارقه فرقه چنداضافول کے ساتھ وہی نظریات رکھتاتھا جو نوارج کے تھے۔ مثلا:

- (۱) وهمسلمان جوخوارج کےمخالف ہیں وہ سب کے سب مشرک ہیں۔
- (۲) وہ تمام لوگ جوخارجیون ہے اختلاف رکتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں۔
- (٣) وه خوارج جولز ائی ہے ہیں وہیش کرنے والے ہیں و دہمی مشرک کہا اس سے۔
  - (٣) خوارج كے مخالفين كى اولا دېھى مشرك ہے اور وہ جبتم ميں رہے گی۔
- (۵) ان مسلمانوں کے شہر جنگ کی طرح ہیں جوخواری سے اختلاف رکھتے ہیں بعنی جنگ کے دوران (أو ٹ مار کے وقت) ان ئے بچوں اور عورتوں کو قید کر لینا اور لونڈی اورغلام بٹالینا بھی جائز ہے۔
  - (٢) الله تعالى نے قرآن ياك ميں زانی كوستگسار كرنے كا تكم نيس ديا ميہزاسا قط ہے۔
- (4) یاک دامن عورتوں برتہت لگانے والوں برحد واجب ہے لیکن یا کہاز مردوں بر تہمت لگانے والول کی حدیماقط ہے۔
  - (٨) صغیرہ اور کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے انبیاء بھی ہوسکتے ہیں۔

### نحدات کے بنیادی نظریات

اس فرتے کے لوگ نجدہ بن عویمر انتفی کے بیروکار بتھے فرقہ نجدہ کے لوگ فرقہ ازارقہ سے بہت سے مسائل میں اختلاف رکھتے تھے اس فرقے میں جو چند باتیں یائی جاتی تھیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) وہ خارجی جو جنگ میں شریک نہیں ہوااس کو کا فرقر ارتبیں دیتے تھے۔
  - (۲) مسلمانوں کے بچوں کوٹل کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔

(۳) فرقه نجده میں امام مقرر کرنا جائز تھا۔

(۴) فرقہ ازارقہ میں نقیہ ناجائز تھالیکن اس فرقے کے لوگ'' تقیہ'' کوجائز جھتے تھے۔

یمن میں بہلوگ کثیر تعداد میں موجود نے آغاز میں اس فرقے کا پیشوا ابوطالوت الخارجی نامی ایک شخص تھا پھران لوگول نے نجدہ کی بیعت کرلی۔ بہوا قعہ 77 ھاکا ہے۔ نجدہ کی بیعت کرلی۔ بہوا قعہ 77 ھاکا ہوگا ہو کی اور کی بیعت کرنے کے بعد بہلوگ لگا تار کامیا بی سے ہم کنار ہوئے اور خوب ترتی کی اور بہت سے شہروں سے بحرین عمان حضرت موت کیمن اور طائف پران لوگوں کا تسلط ہو گیا اور ان کا جھنڈ اان شہروں پر لہرانے لگا۔

فرقہ نجرہ کو کامیانی راس نہ آئی اور فرقے کے پیشوانجدہ سے بہت سے امور میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مخالفت اس قدر بڑھ گئی کہ ان اختلافات نے خطرناک صورت حال اختلاف پیدا ہو گیا۔ مخالفت اس قدر بڑھ گئی کہ ان اختلافات نے خطرناک صورت حال اختیار کرلی۔ ان لوگوں کو نجدہ سے شکایت کا ایک سبب بیم بھی تھا کہ نجدہ نے ایک شکر کا سبہ سالا راپنے بیٹے کو بنا کر بھیجا تھا۔ أو ث مار کے دوران اس لشکر نے مسلمانوں کی عورتوں کو قید کر کے انہیں لونڈی بنالیا اور تقسیم سے پہلے ہی مالی غذیمت کوخری کرنا شروع کر ویا۔ نجدہ کو جا ہے تھا کہ ان لوگوں کو مزادینالیکن اس نے ان لوگوں کو محاف کر دیا اور پجھ بھی نہا۔

اس فریتے کے لوگوں کو اپنے رہنما نجدہ ہے دوسری شکایت میتھی کہ اپنے مجرم آ دمیوں کو مال ہے بھی نواز ااور سر کاری عہدے بھی عطا کیے۔

'' میں اللہ تعالیٰ ہے امید رکھتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو بخش دے گا اور کوئی سز ا نہیں دے گا اگر اللہ تعالیٰ نے آئیں کوئی سز اوی بھی تو وہ سز اجہنم کی سز انہیں ہوگی بلکہ بلکی پھلکی سز ادے کر ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔' اینے سر دارنجدہ سے اہلِ فرقہ کو ایک اور زبر دست شکایت سیقی کہ ایک و فعد اس نے بری اور بحری مہم پر دولشکر روانہ کیے جب دونوں لشکر واپس آئے تو ان کے ساتھ برابر کا سلوک نہ کیا۔ بری مہم پر جولوگ ہے ان لوگوں کو اچھی طرح انعام واکرام سے نواز الکین

جولوگ بحری مهم کی طرف گئے ان لوگوں کو انعام دا کرام بہت کم دیتے۔

ان اختلافات کی بناء پر بیفرقد نین حصول میں تقسیم ہوگیا۔ پہلاگروہ: عطیہ بن اسود انتفی کی سرکردگی میں مجتان روانہ ہو گیا اور پھر بجتان میں بی مہو گئے۔

دوسراگروہ بکمل تیاری کے ساتھ نخیدہ کے مقالبے میں آیا زبردست لڑائی ہوئی اور نجدہ قبل ہوگیا۔

تیسراگروہ: نجدہ کی غلطیوں کونظرانداز کر دیا اور اس کوسزا کا مستحق قرار نہ دیا بلکہ مجدہ کے ساتھ نرم برتاؤ ہے بیش آئے۔

نجدہ کے بعد اس فرقے کا پیشوا ابوفد یک مقرر ہوا اس فرقے کے استصال لیمی فاتے کے لیے عبدالملک بن مروان نے ایک لشکر بھیجا اس لشکر نے اس فرقے کو تباہ و استحار بیاد کر دیا اور ابوفد یک کوتل کر دیا اس کا عرکا کے راب کا سرکاٹ کر عبدالما لک کے پاس بھیج دیا گیا اور اس طرح صفی رہستی ہے اس کا فاتمہ ہو گیا۔

# صفري فرقه

### ازارقه اورصر فيهمين بنيادي فرق

الصفر بیفرقے کے لوگ زیاد بن الاصفریہ کے بیروکار تھے فرقہ ازارقہ کے مقالمے میں ان کے نظریات زیادہ ظالمانہ تم کے تھے اس فرقے کے لوگ فرقے سے بہت سے نظریات میں اختلاف بنیادی فتم کا تقا۔

ان نظریات کا اختلاف جوفرقہ صفر بیا ادر ازارقہ میں پایا جاتا تھا اس کا اندازہ ان نظریات ہے ہوتا ہے جوفرقہ صفر میں پائے جاتے ہیں۔

- (۱) كناوكبيره كاارتكاب كرئے والاتحض كافرنبيں ہے۔ '
- (۲) وهخص جو گناه کبیره کاار تکاب کرےگا'وه مشرک نبین کہلا تا۔
- (س) الله نعالى نے جن گناہوں كى سزا قرآن باك ميں مقرر كى ہے ان گناہوں كا رس) الله نعالى نے خود ان گناہوں كا ارتكاب كرنے والا تخص صرف گناہ گار ہے جیسے الله نعالی نے خود ان كو بيام ديا

ہے۔مثلاً زانی وسراق وغیرہ

(۳) قرآن یاک بین الله تعالیٰ نے جن گناہوں کی کوئی سر امقرر نہیں کی ُ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والاشخص کافر ہے۔

(۵) فرقه صفریه کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کدا گر حاکم گناہ گارکوسزا دے تو وہ آ دی کا فر نہیں رہتا۔

صنریه فرقے میں بلال مرد اس نامی ایک شخص بڑا پرہیز گار اور متقی تھا۔ بزید بن مغاویہ کے عہدِ حکومت میں اس شخص نے بصرہ کے قریب وجوار میں خروج کیا۔

بال مرداس خروج کے دوران عام لوگوں کو پچھ نہ کہتا اگر کسی جگہ کامیاب ہو جاتا تو وہاں صرف شاہی خزانے پر فبصنہ کرتا اور جنگ کرنے میں بھی پہل نہیں کرتا تھا۔

عبیداللہ بن زیاد نے بلال مرداس کی فات کے لیے ایک کشر بھیجا اس کشکر نے کامیابی حاصل کی اور بہلا ائی میں قتل ہو گیا۔ایک اور آ دی عمران بن حلان جواس گروہ سے تعلق رکھتا تھا' وہ بڑا پر ہیزگار اور شاغر بھی تھا۔عمران بن حلان نے اپنے گروہ سے بحاگ کر دوسرے شہر میں جاکر بناہ لے لی۔صفر ریہ نے بلال کے بعداس کوا پنا امام مقرر کر لیا۔

## ۽ مجاروه

#### عجارده كانعيارف

اس فرقے کے اوگ عبدالکریم بن مجر د کی پیروی کرتے تھے لیکن عبدالکریم بن مجر د فود عطیہ بن الاسود افتی کا پیرو کارتھا اس فرقے کے لوگ نجدات سے اپنے نظریات کے اعتبارے بہت قریب تھے۔

اس فرقے کے خاص نظریات درج ویل ہیں:

(۱) وہ خار بی جو جنگ بیش حصہ تو نہ لے مگر دیانت دار ہوں تو اس کی دیانت داری کی بناء پراسے مناصب پر بھی فائز کیا جاسکتا ہے۔ (۲) ہجرت کرنافضیات کا کام ہے مگرفرض نہیں ہے۔

(۳) ان وفت تک مخالف کا مال مال غنیمت میں شامل ہیں ہوگا جب تک محالف کول نہ کے میامار ک

جلد ہیں یہ فرقہ بہت ہے اختلافات کا شکار ہو گیا 'معمولی معمولی باتوں پرایک آ دمی فرتے ہے الگ ہوجا تا اور علیحدہ ہے اپنا ایک گروہ بنالیتا۔فرقے کے بیاختلافات جزئی تھے گریہ اختلافات مختلف فرقوں کا باعث بن گئے۔ چند دلچسپ مثالیں

اس فرقے کی چندد لیب مثالیں پیش کرتے ہیں:

(۱) اس فرقے میں ایک شعیب نامی شخص رہتا تھا جومیمون نام کے شخص کا مقروض تھا ایک روزمیمون نے شغیب ہے کہا:

" میرا قرض اب داپس کردو۔"

شعیب نے جواب دیا:

'' بير كيم ممكن تقاا گرانندنعالى واقعی جا جنا تو ميں ای وفت قرض ادانه کرد'یتا۔''

میمون نے شعیب کومخاطب کر کے کہا:

"الله تعالی نے قرض کو واپس کرنے کا تھم دیا ہے اور الله تعالی جس بات کا تھم دیتا ہے اس کی خواہش بیہ وتی ہے کہ وہ کام ہو جائے اور جس کام کے بارے بیں الله تعالیٰ بیس جاہتا' وہ اس کے بارے میں تھم بھی نہیں دیتا۔''

اس گفتگونے" مجاردہ" کے دوگروہ بنادیئے۔ایک کانام" شعیبیہ" اور دہبرا" میمونہ"

کے نام ہے مشہور ہوا۔

دونوں گروہوں کے نئے پیٹواؤں شعیب اور میمون نے اپنی ہاتیں فرنے کے امام عبدالکریم کوتح مرکر کے بیجے دیں۔عبدالکریم نے جواب دیا

'' وہی بات ہم منہ سے نکالتے ہیں جواللہ تعالیٰ جا بہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی

مرضی نہ ہوتو وہ بات واقع بھی نہیں ہوتی۔ بے شک وہ واحد ہستی ہے جس

ے ہم سب بچھ حاصل کررہے ہیں۔' شعیب اور میمون دونوں نے اس جواب سے یہ نتیجہ نکالا کہ عبدالکریم نے ہماری ت کی ہے۔

(۱) نظر نای ایک عجر دی نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک رشتہ دار عجر دی ہے کر دی جس کے ساتھ نکاح کرنا جا تزمبیں تھا پھر نظلبہ نے اپنی بیوی سے کہلوایا:

درائری بالغ ہوگئ ہے؟ اگر لڑکی بالغ ہوگئ ہے ادر اسلام پراس شرط کے ساتھ راضی ہو جو شرط عجاردہ کے نزدیک زیادہ معتبر ہے تو اس کی شادی کردے اور مہرکی رقم کا خیال ندر کھے کہوہ گتی ہے۔''

بیوی نے نظابہ کو جواب دیا:

بیوی نے نظابہ کو جواب دیا:

"میری بنی مسلمان ہے اس لیے بیشادی جائز نہیں اس بات کا کوئی تعلق نہیں کہوہ بالغ ہے یانہیں۔"

جب عبدالكريم كے سامنے تعليہ نے بيچواب پيش كيا تو عبدالكريم نے براة اطفال كا فيصلہ صادر كرديا۔ تعليہ كاس سے اختلاف ہو گيا اور تعليہ نے ایک منے فرقے كى بنيادركى ا وہ فرقہ اس كے نام سے مشہور ہو گيا۔

# اباضيه فرقه

اس فرقے کے لوگ عبداللہ بن اباض کی انتجاع کرتے تھے یہ فرقہ خارجیوں میں سب سے زیادہ معتدل مزاج تھا۔عقائد ونظریات کے لحاظ سے خارجیوں کا کوئی فرقہ بھی اسلام سے اتنا قرایب نہیں تھا جتنا فرقہ ابافیہ اس فرقے کے لوگ انتہا ببندی اور تشدد سے الگ تھے۔اعتدال ادرا تضاراس فرقے کا شیوہ تھا۔

### اباضيه کے بنيادي نظريات

فرقداباضيه كفظريات مندرجدويل بن

(۱) غیرخارجی ندمشرک بین ندمومن اگر چه کفران نعمت کا ارتکاب کرین تو کافر کهلا کیس

(۲) دھو کے یا فریب ہے کئی غیرخار جی کی گردن مار دینا جرم ہے مگر اعلانیال کرنا جائز

(۳) بادشاہ کی جھاونی دارالحرب کے حکم میں ہوگی اور توحید کا اقرار کرنے والے کو مسلمان سمجھا جائے گا۔

(۳) غیرخارجی کوشکست دینے کے بعدال اس کے جنگی ہتھیار ٔ جانوروں نیز ہرقتم کے سامان رسد کواوران تمام چیزوں کو جو جنگ میں کام آتی ہیں مال نینیمت میں شامل کر لیا جائے گا مگر سونے اور جاندی کے زیورات کو مال نینیمت میں شامل نہیں کیا جائے گا مگر سونے اور جاندی کے زیورات کو مال نینیمت میں شامل نہیں کیا جائے گا 'بیزیورات ان کے سربراہوں کو واپس لوٹا دیئے جا 'میں گے۔

(۵) غيرخارجي "مسلمان" کې شهادت قابل قبول موگی۔

(٢) .غیرخارجی کو وارث بنانا جائز ہے اور اس کی وراثت لینے میں بھی کوئی حرج نہیں

حضرت على كاعظيم فرمان

فرقد اباضیہ کے ان عقائد سے واضح ہوگیا کہ بیفرقد خارجیوں کے دوسر نے فرقول کی نسبت زیادہ اعتدال بیند تھا اور اپنے مخالف لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف اور روازاری کو ترجیح دیتے تھے۔ شاید ان وجوہات کی بناء پر ہی بیفرقد عالم اسلام کے بعض گوشوں میں ابھی تک موجود ہے۔خارجی فریقے کی بنیاد انتہا بیندی اور غلو پرتھی فہم دین اور دین کے معاملات میں حد سے زیادہ متشدہ اور انتہا بیند تھے اس بات نے ان لوگوں کو گراہ کر دیا ہیں این گراہی کے باعث دوسر مسلمانوں کو بھی گراہ کرنے کی کوشش میں ملک رہے شاید اس خلصانہ گراہی کی بدولت ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسحاب کو وسیت فرمائی تھی بدولت ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسحاب کو وسیت فرمائی تھی بدولت ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسحاب کو وسیت فرمائی تھی بدولت ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسحاب کو وسیت فرمائی تھی بدولت ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسحاب کو وسیت فرمائی تھی بدولت ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسحاب کو وسیت فرمائی تھی بھی تھی ہوئی تھی ہوئی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسحاب کو وسیت فرمائی تھی بھی تھی ہوئی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسحاب کو وسیت فرمائی تھی ہوئی تھی ہوئی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسحاب کو وسیت فرمائی تھی ہوئی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسحاب کو وسیت کی بدولت ہی حضرت علی دی اللہ تعالی عنہ نے اپنے استان کو بیا کی بدولت ہی حضرت علی دی اسے دی کی کوشش میں گھی کی بدولت ہی حضرت علی دیں اللہ تعالی کی بدولت ہی حضرت علی دولت ہی حضرت علی دی اسے دیں اس کی بدولت ہی حضرت علی دولت ہی حضرت علی دیا ہوئی اللہ تھی کی کوشش کی بدولت ہی حضرت علی دولت ہی دولت ہی حضرت علی دولت ہی دو

" میرے بعد سی خار تی ہے جنگ نہ کرتا کیونکہ جو انسان جن کی تلاش کے لیے نکا اگر جن کونہ یا سکا وہ بہر جال اس شخص کی ظرت نہیں ہے جو باطل کی تلاش کے لیے نکا اور اس نے اس کو پالیا۔'' حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے واضح ہو گیا کہ اموی باطل کے طالب تھے اور خوارج ان کے مقابلے میں حق کے متلاثی تھے۔خوارج نے حق کی تلاش 'میں ٹھوکر کھائی اور اموی لوگوں نے باطل کو پالیا۔

حق کی کوشش کے باوجودخوارج میں ایسے فرقے بعد میں ہوگئے کہ قرآن پاک میں ان کے مسلک کی تصدیق نہیں ہوتی بلکہ تاویل کے بعد بھی اس مسلک کو کتاب اللہ سے ہم آ ہنگ نہیں کیا جاسکتا۔

#### يزيدب

اس فرقے کے لوگ یزید بن انیسہ کی پیردی کرتے تھے اس سے پہلے یزید بن انیسہ خود فرقے ابانی سے تعلق رکھتا تھا بھر میدا بانی فرقے سے علیحدہ ہو گیا اور اینا ایک نیا فرقہ بنا لیا اور اس فرقے کا پیشوا خود بن گیا اور وہ فرقہ ایزید سے کنام سے مشہور ہو گیا۔
فرقہ ایزید سے کے نظریات مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) وہ وفت بہت جلد قریب آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک مجمی رسول کو بھیجے گا۔ ع
- (۲) جوجمی رسول تشریف لائے گاوہ شریعت محمدی کوشتم کرنے والا ہوگا۔ مشہور محقق عبدلقاہر بغداوی اپنی تصنیف میں اس فرنے کو اسلام سے خارج (قرار دیتے ) ہیں۔

### ممموشيه

یفرقہ میمون النجزی کی پیروی کرتا تھا اس فرقے نے اپنے امام عبدالکریم سے قرض کے معالمے میں اختا اف کیا جیسا کہ سابقہ اوراق میں اس کا ذکر کیا گیا ہے پھر انہوں نے ایک نے فرقے کی بنیا در کھی جومیمونہ کے نام سے مشہور ہوا۔
ایک نے فرقے کی بنیا در کھی جومیمونہ کے نام سے مشہور ہوا۔
اس فرقے کے بجیب وغریب نظریات ہے جو اسلامی تعلیمیات سے مطابقت نہیں

ر کھتے تھے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) بوتول اورنواسبول سے نکاح جائز ہے۔

(۲) بھتیجیوں ہے شادی کی جاسکتی ہے۔

(۳) بھانجوں ہے شادی کرنا جائز ہے۔

ان نظریات کے بارے میں میمونی فرقہ رید لیل پیش کرتا ہے کہ قرآن پاک میں ان رشتوں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔

میمونی فرقد کے لوگ سورہ کوسف کوقر آن پاک کی سورت شکیم ہیں کرتے تھے۔ان لوگوں کا بیکہنا تھا کہ سورہ کوسف قرآن پاک کی سورۃ کیسے ہوسکتی ہے کیونکہ اس بورۃ کے اندر محبت اور عشق کی داستان بیان کی گئی ہے لہذا اس سورۃ کے اندر قرآن پاک کا حصہ بنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ اس کوقرآن پاک کی سورۃ تشکیم کیا جائے۔

اس فرقے کی بداعتقادی کا متیجہ بینکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کہیں بھی آج ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ مشہور محقق عبدالقام ربغدادی نے اس فرقے کو بھی کا فرقر اردیا ہے۔

#### مرجته

### مرجنه كاليس منظر

فرقہ مرجیہ سیای طور پرنمایاں ہوالیکن بعد میں ان لوگوں نے سیاست میں دین کے اصولوں کو بھی غلط مناظ کرنا شروع کر دیا وقت سے اسلای عقائد کو جس مسئلے نے سب سے زیادہ اپنی طرف متوجہ کیا اس میں انہوں نے حصد لیالیکن سید مسئلہ ملموز پر پچھ بول تقاکہ گناہ کی بیرہ کا مرتکب شخص جس پرشیعہ معتز لداور خوارج برقمر پریکار تھے کیونکہ مرجب فرقہ کا آغاز سیاسی طور پر ہواتھا ہم نے اس فرقے کو سیاسی فرقہ میں شار کیا اور وہ تاجہ جس نے اس فرقے کو سیاسی فرقہ میں شار کیا اور وہ تاجہ جس نے اس فرقے کو سیاسی فرقہ میں اللہ تعالی عنہ کے دور اس فرقے کو ایک طافت ور در دخت بنایا تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور فرافت کے ایک فرقہ میں فلام ہواجب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور فلافت کے آخری جصے میں فلام ہواجب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حاکمیت اور

ان کے سرکاری کارندوں کے متعلق پروییگنڈے ہونے گے اور تمام اسلامی ممالک میں پوری وسعت کے ساتھ مشہور ہوگئے تو اس پروییگنڈے کا انجام حضرت عثمان غی رضی اللہ لتعالی عند کے قبل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے ایک گروہ نے اس مسئلے میں مکمل خاموثی اختیار کی حالات کے نازک ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے ان فتنوں میں شریک ہونے سے کھمل اجتناب کیا کیونکہ یہ فتنے رضوان اللہ علیم اجمعین نے ان فتنوں میں شریک ہونے سے کھمل اجتناب کیا کیونکہ یہ فتنے مسلک کی تائید میں مسلمانوں کی جان کے لیے آفت بن گھے تھے۔ انہوں نے اپنے مسلک کی تائید میں حضرت ابو کم رصد این رضی اللہ تعالی عند کی حدیث کو دلیل کے طور پر چش کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"بہت جلد فتنے رونما ہوں گئے ان بیں بیٹے جانے والا شخص چلے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ خبردار!
سے بہتر ہوگا اور چلنے والا شخص دوڑتے والے شخص سے بہتر ہوگا۔ خبردار!
جب یہ فتنے وقوع پذیر ہوں تو ان میں حصہ نہ لیٹا اس وقت جس کے پاس اونٹ ہوگا۔ کریاں
اونٹ ہوگئ وہ اس اونٹ کوسنجال کے دکھ لے اور جس کے پاس بحریاں
ہوں وہ بکریوں کوسنجال کردکھ لے اور جس کے پاس زمین ہو وہ زمین کو

نبى اكرم صلى التدعلية وآليه وسلم في فرمايا:

. '' ده خص این تلوار کو پختر بر سینج کر مارے اور و دیکوارٹ نوٹ جائے گ''اک طرح اگر وہ نجات یا سکتا ہے تو نجات یا لے گا۔'

حتیٰ الامکان صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے اس جنگ میں حصہ لینے ہے۔ گریز کیا اور فریقین کے ساتھ جنگ کے وقت اس بحث میں نہیں پڑے کہ کون حق پر ہے۔ مثلاً سعد بن ابی وقاص خضرت ابو بکر صدیق اور عبداللہ بن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے اکابرین سحابہ کرام نے ان جنگوں کے وقت 'ارجا'' سے کام لیا لینی اس مسکے میں نہ اُلجھے اور معاملہ اللہ تعالی کے سپر دکر دیا۔

ان مسائل اورفتنوں کے بارے میں تووی بیان کرتے ہیں:

''یہ واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے مابین مشتبہ ہے جی کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت حیران رہ گئی اور اس جماعت نے ان دونوں سحابہ کرام کی ایک جماعت حیران رہ گئی اور اس جماعت نے ان دونوں گروہوں سے علیحد گی اختیار کرلی اور جنگ میں شامل نہ ہوئے کیونکہ انہیں شمامی پہلو پر پورایقین حاصل نہ تھا۔''

#### ابن عساكر كابيان

اس فرقے كاذكركرتے ہوئے ابن عساكرنے كہائے:

ان فتوں ہے مسلمان کی فرقوں میں تقسیم ہو گئے اس موقع نے فائدہ اُٹھاتے ہوئے شیعوں نے اہلِ بیعت کی حمایت اور تائید میں انہائی تعصب اور غلو کا مظاہرہ کیا۔ اہلِ تشیعہ کے لوگوں نے انکابر بن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی حملے کیے۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو کا فرقر ابر دیا'ان لوگوں نے حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ما بین الیک حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ما بین الیک عداوتیں قائم کر رکھی تھیں جن کا وجود ان کے گروہ کے تصورات میں تھا یا ان کے خیال میں۔

اہل اسلام کوکافر قرار دے کر خواری نے ایک اور نے نظر بنے کی بنیا در کھی جس کاعلم پہلے ہے مسلمانوں کو تھا کہ ہر گناہ کرنے والا شخص کافر کہا ہے گا۔ان سب پر حکومت بنوامیہ کی تھی جس کا یہ خیال تھا کہ اس جہنٹ ہے یہ مسلمان خواہ مجبور ہوکر یا اپنی ر نسا و بنوامیہ کی تھی جس کا یہ خیال تھا کہ اس جہنٹ ہے گئے جسلمان خواہ مجبور ہوکر یا اپنی ر نسا و رغبت ہے اسم جو وں ان کواطاعت کرنی ہی پڑے گی جائے یہ خوش ہو یا ناخوش اور جو ان سے در فراور ملت سے الگ ہوجائے گا۔

### مرجئه كاطرزعمل

جب بینظریاتی اختلافات پیدا ہوئے قو مرجد فرتے نے کسی بھی فرق کا ساتھ نہ دیا اور یہ کہہ کرا لگاد کردیا کہ ہم بیم عاملہ اللہ تعالی کے بیر دکرتے ہیں ہم کسی مداخات ہیں حصہ شیس لینا چا ہتا۔ فرقہ مرجب امویوں کے بارے بھی پرائی ہے ذکر کرنا بھی پہند نہیں کرتے ہے اور امویوں کے بارے بھی کہ یہ اوگ جب اللہ تعالی کی وحدا نیت کا اقرار کرتے ہیں۔ ہی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواللہ تعالی کا رمول مائے ہیں اور یہ کتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حداث یہ بین کہ اللہ تعالی وحدہ لاشریک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی کے ہی بین کہ اللہ تعالی وحدہ لاشریک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی کے ہی بین کہ اللہ تعالی کے بین کہ اللہ تعالی ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ اوگ مسلمان ہی کہلا کمی گئی ہواں کا معاملہ قیامت کے دن تک اللہ تعالی کے بیر دکرتے ہیں جولوگوں کے داوں کا ہم ان کا معاملہ قیامت کے دن تک اللہ تعالی کے بیر دکرتے ہیں جولوگوں کے داوں کا معالمہ قیامت کے دن تک اللہ تعالی کے بیر دکرتے ہیں جولوگوں کے داور ان کا معاملہ قیامت کے دن تک اللہ تعالی کے بیر دکرتے ہیں جولوگوں کے داور ان بی بارے ہیں بحث نے کافی طوالت اختیار کر لی اور خواری مسلمانوں کو کافر کہنے گئے اور ان بارے ہیں بحث نے کافی طوالت اختیار کر لی اور خواری مسلمانوں کو کافر کرنے گئے اور ان بارے ہیں بحث نے کافی طوالت اختیار کر لی اور خواری مسلمانوں کو کافر کھنے گئے اور ان

پر تباہ و بربادی کا آغاز کر دیا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے گئے تو بہ حکمرانوں کے لیے در دسرین گئے تو مرجب فرنے نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے محص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دیا اور اس گناہ کے مرتکب کی سزا کوختم کر دیا جیسے انہوں نے دوسرے معاملات میں ارجاء کا مسلک اختیار کیا تھا۔

پہلے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کا مسئلہ بعد میں آنے والوں کی طرح سلبی نہ تھا'ان کا فیصلہ اس طرح تھا:

''عقیدہ معرفت ایمان اقرار اور تصدیق کا نام ہے اور ایمان کے ساتھ معصیت کونقصان پہنچانا ہیں کیونکہ کل ایمان سے ایک الگ چیز ہے۔ بعض نے غلو اور انتہا پیندی سے کام لیا اور یہ بچھ بیٹھے کہ ایمان کا تعلق صرف دل سے نے غلو اور انتہا پیندی سے کام لیا اور یہ بچھ بیٹھے کہ ایمان کا تعلق صرف دل سے نے اگر کوئی زبان نے گفر کا اعلان بظاہر کرتا ہے بتوں کی پوجا کرتا ہے کہ یہود یوں عیسائیوں اور اہل صلیب سے تعلقات قائم رکھتا ہے اور اسلامی سلطنت میں رہ کر تنگیب کا اعلان کرتا ہے اگر اس حالت میں وہ فوت ہوجا تا ہے تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل مومن ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا ولی اور جنتی ہے۔ ''

مجھلوگوں کا کہنا ہے:

''اگرکوئی آدی یہ کے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سور کوحرام قرار دیا ہے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ مثلاً بحری یا کوئی اور جانور بی سور ہے جس کواللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ایسا شخص مسلمان ہوگا اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج فرض قرار دیا ہے لیکن جھے اس ہارے میں بیتہ نہیں کہ بیت اللہ کہاں ہے؟ ہوسکتا ہے وہ ہندوستان میں ہو پھر بھی وہ مومن ہی کہلائے گا اللہ کہاں ہے؟ ہوسکتا ہے وہ ہندوستان میں ہو پھر بھی وہ مومن ہی کہلائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریات میں اس طرح کے نظریات ایمان سے الگ میں میں ہوئی عقل مند شخص سور اور میں میں میں ہوئی عقل مند شخص سور اور میں میں کہ ان میں کوئی شک کر رہا ہے حالاتکہ کوئی عقل مند شخص سور اور میں کہ کی خرق سے کیے ناواقف ہوسکتا ہے اور نہ ہی کعبہ کی جہت سے لاعلم میں کری کے فرق سے کیے ناواقف ہوسکتا ہے اور نہ ہی کعبہ کی جہت سے لاعلم

حالانکہ بکری اور سور کے درمیان فرق تو ایک مشاہرہ ہے۔'

بدنام زمانہ مذہب میں ایمان و حقائق اور اعمال کے ساتھ ہروہ براکام ان میں پایا جا تاتھا جس ہے ان کی نفسانی خواہشات کی بحیل ہو جائے ان میں سے ایک گروہ نے ان ہاتھا جس سے ایک گروہ نے ان ہاتوں کو مشہور کر دیا اور اس طرز عمل کو اپنا مسلک اور مذہب بنالیا اگر چہ مصند وں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی اور اسے اپنے گناہوں کا سبب نقصان کا آلہ اور اپنے فاسدہ اغراض و مقاصد کا پردہ بنالیا اور بہت ہے لوگوں کے دِلوں میں نفسانیہ خواہشات نے گھر کر لیا۔

ايك دلجيب واقعه

ابوًالفرج اصفها في بيان كرت بين:

''ایک مرجیداور ایک شیعہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا' انہوں نے طے کیا کہ جس سے سب سے بہلے سامنا ہوجائے' وہی تھم شلیم کرلیا جائے گا۔' جس سے سب سے بہلے سامنا ہوجائے 'وہی تھم شلیم کرلیا جائے گا۔' اگر چہ ایک اباحی'' ہر چیز کو جائز قرار ویتے والا''نفس پرست سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی' دونوں نے اس سے بو جھا:

" شیعہ یا مرجبہ؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اہاحی نے جواب دیا میرا۔ او پروالاحصہ شیعہ ہے اور نیجے والاحصہ مرجبہ ہے۔ "

ال بات ہے پہتے چل گیا کہ دونوں گروہوں میں مرجیہ کالفظ بولا جاسکتا ہے۔

(۱) ایک گروہ وہ ہے جوصحا بہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلاف اور ان اوگوں

کے اختلاف کے بارے میں خاموثی اختیار کرتا تھا جوصحا بہ کرام رضوان اللہ علیہم

اجمعین کے اختلاف اور ان اوگوں کے اختلاف کے بارے میں خاموثی اختیار کرتا

تھا جوسحا بہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے قریب ہے اور بنوامیہ کا دور

(۲) دوسرا گروہ جس کا بیرخیال تھا کہ اللہ تعالی گفر کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گااس لیے ایمان کے ساتھ اطاعت کے ساتھ اطاعت کیے انتقال وہ ہیں جس طرح کفر کے ساتھ اطاعت سے ایمان کے ساتھ اطاعت کیے قائدہ نہیں دیت ان قاس لوگوں نے اس طرح اپنے ند ہب میں بُرانیوں کا سیجھ فائدہ نہیں دیت ان قاس لوگوں نے اس طرح اپنے ند ہب میں بُرانیوں کا

دروازه کھول دیا ایسے لوگوں کے متعلق زیدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنهم نے بیان کیاہے:

''میں فرقہ مرجبہ ہے براُت جا ہتا ہوں جنہوں نے فات اوگوں کواللہ کے مفو کالا کچ دیا اور ان باطل نظریات کی وجہ ہے اس فرنے کے لیے مرجبہ کا لفظ استعمال کیا گیا جس نے دوسروں کوطعن وتشنیع کے سبب گمراہ کردیا۔''

#### معتز لهاورمرجيبه

فرقہ معنزلہ ہر اس شخص کو مرجیہ کہنا تھا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کے ہارے میں بیعقیدہ رکھتا تھا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اس کو سزا ملی بھی تو وہ بچھ عرصہ جہنم میں رہے گا اگر اس کو سزا ملی بھی تو وہ بچھ عرصہ جہنم میں رہے گا ای اعتبارے بعض لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ غلیہ اور صاحبین پر بھی مرجیہ کا لفظ استعال کرنے گے۔

#### مرجيداورحنفيه

أملل وانحل میں شہرستانی تحریر کرتے ہیں:

امام ابودنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اسحاب کو''مرجیہ النۃ'' کہا جاتا تھا اور بعض مؤرخین نے انہیں مرجیہ کے گروہ میں بھی شامل کیا ہے شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایمان ول سے تصدیق کرنے کا نام ہے جوند زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھے کہ یمل کو ایمان سے الگ کررہے ہیں اور اس طرح کا فتو کی کوئی اور مخص کیسے دے سکتا ہے؟

اس کی ایک وجہ ریمی ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ القدعلیہ قدریہ اور جبریہ کارد کرتے ہے۔

یہ فرقے ابتدائی دوصد بول میں نمایاں ہوئے ہے اور فرقہ معتز لہ ہراس مخص کومر جبہ کہتا تھا
جوان سے نقذ ریمے کے مسلے میں اختراف کرتا تھا۔خوارج کا معاملہ بھی اس طرح کا ہے اس
بات سے طاہر ہوا کہ خوارج اور معتز لہ دونوں گروہوں نے یہ لقب ان کے خلاف استعال

ليابور

اس طرح امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کے علاوہ ایک کثیر تعداد کو

ہمر جیہ میں شامل کیا جانے لگا جن میں حسن بن محر بن علی ابن ابی طالب سعید بن جبیر طلق
بن حبیب عمرو بن مرہ عارب بن رفاء مقاتل بن سلیمان حماد بن البی مسلمہ اور قبد به بن
جعفر کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیسب کے سب آئمہ فقہ وحدیث ہیں انہوں نے کبیرہ گناہ
کاار تکاب کرنے والوں کو کافر قرار نہیں دیا اور نہ ان کے بارے میں ہمیشہ جہنم میں رہے کا
فتو کی ویا ہے۔

اس زمانے میں قرقہ مرجیہ اور دوسرے فرقوں خاص طور پرخواری کے مابین بحث و مباحث کی مجالس بھی منعقد ہوا کرتی تھیں ابوالفرج اصفہانی اپی تصنیف الانجانی میں بیان کرتے ہیں کہ شراۃ اور مرجیہ کی مجالس میں ثابت بن قطنہ بھی بیٹھا کرتا تھا جو بحث و مہاحث کے لیے خراسان میں اسمنے ہوئے تھے۔ ثابت بن قطنہ میں فرقہ مرجیہ کی طرف مائل ہوگیا اور ان لوگوں کو پیند کر نے لگا۔ ایک مرتبہ جب بدلوگ اسمنے ہوئے تو ان کے ممامنے ثابت بن قطنہ نے ایک قصیدہ پڑھا جوارجاء کے بارے میں تھا:

''اے ہند میں سوچتا ہوں کہ زندگی فتم ہونے والی ہے۔'' اور میں معالم کے وفانی شمجھتا ہوں

میں اس دن سے متعلق ہوں جہان ابھی پہنچے نہیں ہوسکا گر ہم آج کا دن'' اس پر'' قربان کردیں

میں نے اللہ تعالیٰ سے دعدہ کیا ہے اگر میں اس کو بورا کرسکوں میری میت کے پاس وہ فرشتے ہو گئے جو نیک لوگوں کے پاس آ پاکرتے ہیں

اے مندمیری بات سن بے شک مادانظریہ ہے

ہم صرف اللہ تعالی کی عمیادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کی کوشر بک نہیں تھہرات اگر معاملہ کہیں اشتباہ آبائے تو ہم ارجاء کرتے ہیں (یعنی معاملہ اللہ کے سیر د کر

دية ين)

اور جہاں ظلم وستم ہور ہا ہو وہاں برجیح بات کی تقید بی کرتے ہیں مسلمانوں نے اسلام کاعلم حاصل کیا

مشرک اپنے مذہب میں حیران اور پریشان پھردہے ہیں میں اس بات کو درست تسلیم ہیں کرتا کہ کسی آ دمی کو گناہ نے شرک کی حالت تک پہنچا دیا ہو بشرطیکہ وہ آ دمی اللہ تعالیٰ جو'' بہانیاز'' ہے اس کی وحدا نبیت کا اقرار کرتا ہوں

جب تک ہمیں مجبورنہ کر دیا جائے ہم کسی کاخون نہیں بہاتے اگر ہم کسی کاخون بہاتے ہیں تو کسی معقول وجہ کے تحت ایسا کرتے ہیں جو انسان دنیا میں اللہ تعالٰی کاخوف اینے دل میں رکھتا ہے تو یقینا اس کے لیے اجر

جب کل کوحہاب لیا جائے گا اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دے اس کی تر دیہ نہیں اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے اپنے اقوال میں تمام خوارج برسر خطا ہیں وہ اپنے نظریات میں اجتہاد سے کام کیوں نہیں لیتے جہاں تک حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات ہے بید دونوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں

وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے بھی گناہ سرز دنہیں ہوا دونوں سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ماہین محبت تقی اللہ تعالیٰ خصرت عثان غنی اور حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے اعمال کا اجر

> اور مجھے معلوم ہیں کہ کری کی فضیلت میں کیا منقول ہے اللہ تغالی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اور ہرانیان اللہ تعالیٰ ہے عنقریب تنہا جا کر ملے گا۔''

### 7.

#### مسكنه جبروقدر

مسئلہ قدر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت وارادہ کے ساتھ انسان کے ارادے اور قدرت کے معالے پرمسلمانوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد سے ہی غور وفکر شروع کر دیا تھا۔ عربی تہذیب کی سادگی اور مزاج کے مطابق لوگوں نے ان مسائل میں کچھزیادہ گہری دلچیں نہیں کی اور نہ بحث کچھزیادہ گہری دلچیں نہیں کی اور نہ بحث ومہا جے کے ذریعے اس کو زیادہ أجھالاً نہ اسے ایک ایسا غد ہب اور مسلک بنا لیا جوان پر حاوی ہو جاتا۔

جب صحابہ کرام رضوان التدعیبی اجمعین کا دورِ حکومت اختیام پذیر ہونے لگا اور صحابہ کرام رضوان التدعیبی اجمعین کی کثیر تغداداس دنیا ہے رخصت ہونے لگی تو قدیم ندا ہب اور ادبیان کے ساتھ مسلمانوں کا میل جول اور باجمی تعلقات بڑھے تو اس بحث نے طوالت اختیار کرنی اور اس سکلے کے بارے میں نظریات کھیلنے گے اس طرح کے مسائل طوالت اختیار کرنی اور ندا ہب کے بیروؤں کا جوطریق کا رخھا مسلمان بھی ماس طریق کاریر میں قدیم ادبیان اور ندا ہب کے بیروؤں کا جوطریق کا رخھا مسلمان بھی ماس طریق کاریر چل فیلے۔

جس فرقے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا کہنا ہے کہ انسان اپ افعال کا ذمہ دار خبیں ہے بلکہ وہ جو پچھ بھی کرتا ہے اسے اس کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔
اس ندہب کی بنیا دی اساس بھی کہ کی نعل کی نسبت انسان کی طرف نہیں کی جاسکتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی جا ہے کیونکہ انسان میں ایسی طاقت نہیں کہ وہ اپ افعال پر مجور ہوجائے انسان کو نہ ارادہ اور اختیار حاصل ہے اور نہ قدرت ۔

الله تعالی این رضا ہے اس ہے افعال کا صادر کرواتا ہے جس طرح تمام جمادات سے افعال کا صادر کرواتا ہے جس طرح تمام جمادات سے افعال کا صادر کرواتا ہے رہی انسان کی طرف نسبت افعال تو یہ بجازی طور پر ہے جسے جمادات کی طرف بیاضا فی نسبت ہے۔

مثلاً كہتے ہيں:

درخت نے پھل پیدا کیا' یائی بہنے لگا' پھر حرکت میں آیا' سورج طلوع وغروب ہوا'
ہاول آسان پر چھا گئے' بارش برسنے لگی' زمین ذرخیز ہوگئی اور خوب فصل بیدا ہوئی' تواب
اور عذاب جبر ہے جب جبر ثابت ہو جائے تو افعال کا یابند ہونا بھی جبر ہی ہے۔ مشہور محقق ابن حزم نے اہل جبر کے نظریات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"جودلیل جریہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ" فعالیٰ" کے مخلوق میں سے کوئی بھی اس جیسا نہیں۔ پس لازم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی "فعال "نہ ہو۔ نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہے جسے تم کہتے ہو زید انتقال کر گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت کا شکار کیا ہے عمارت تغمیر ہوگی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت کا شکار کیا ہے عمارت تغمیر ہوگی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تغمیر کیا

تاریخی پس منظر

اس فرقے کی بنیاد کسنے رکھی اور یہ بات سب سے پہلے کس کے مندسے نگی تھی۔
مکتنہ فکر نے بوی تحقیق کے بعد معلوم کیا کہ قطعیت کے ساتھ اس کا پہنہ چلانا بہت مشکل سے کہ کس نے سب سے پہلے رعقیدہ پیش کیا ای وجہ کی بناء پراس عقیدے کی تاریخ آغاز کا تعین دشوار ہے اور یہ معلوم کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔

یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ بنوامیہ کے عہد میں جبریہ عقا کد پھیل کھے ۔ خصاوران کی تعداداس قدر زیادہ ہوگئ کہ ایک ستقل ند ہب کی شکل اختیار کر گئے۔

جارے سامنے دو اصحاب کی کتب ہیں مید دونوں بزرگ اموی حکومت کے آغاز سے تعلق رکھتے ہیں۔

مرتضى نے اپنى كتاب 'الامنية والال "ميں بيان كيا ہے

حضرت عبدالله بن عباس كاخطاب

ان دونوں اصحاب میں سے ایک عبداللہ بن عباس منی اللہ تعالی عند ہیں میہ جرب

فرتے ہے اہلِ شام میں خطاب کرتے ہوئے انہیں جبر بیا اقوال سے منع کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں: بیان کرتے ہیں:

''امابعد! کیاتم لوگوں کوتفوی و برہیزگاری کی تلقین کرتے ہو حالانکہ تمہاری وجہ ہے بہت سے متنی لوگ گراہ ہو گئے؟ تم لوگول کومعصیت ہے رو کتے ہو بلکہ تمہاری وجہ سے کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہم نوالوگوں سے جنگ كرتے ہو ظالموں كو دوست ركھتے ہو مساجد ميں فئنہ وفساد پيدا كرتے ہو شیطان کے ہاتھ میں کئے تیلی بن گئے ہواور اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب كرتے ہوائے گناہوں كواس برڈالتے ہواور بہادرى كےساتھاس ی طرف منسوب کرتے ہو۔ کیاتم میں سے کوئی ابیا بھی ہے جس کی تلوار میان سے باہر نکلی ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی گواہی شددے؟ تم وہی لوگ ہوجوان باطل نظریات کی بناء پر ایک دوسرے کے دوست سے ہوئے ہو کیاتم غلط عقیدے برمنف نہیں ہواس ہدی میں تمہارا حصہ کتنا زیادہ ہے۔ کثرت سے ان لوگوں میں شامل ہوتے ہو کیاتم ان لوگوں سے دوی رکھتے ہوجواللہ تعالی کے مال پر ناجائز تسلط کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے مناروں کو گرا دیتے ہیں جو تیبوں کے مال پر قبضہ کر کے ان میں خیانت

تم لوگوں نے ناپاک ترین مخلوق کواللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق دیا اور اہلِ حق کواک سے رسوا کیا۔ اہلِ حق کی تعداد کم ہوگئی اور وہ کمزور پڑھئے تم نے اہلِ باطل کی مدد کی اور وہ لوگ ترق کی تعداد کم ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو اور اس سے تو بہ مانگو بے شک اللہ تعالیٰ ہے سامنے جھکو اور اس سے تو بہ مانگو بے شک اللہ تعالیٰ آو بہ قبول کرنے والا ہے۔''

جریفکری بدالفاظ صرت خدمت اس رسالے میں موجود ہے جیسا کہ بیان کرتے

"تم سب الله تعالى كى طرف جھوٹى بات منسوب كرنے والے ہوائے

کوائ کی طرف تھو ہے ہواور بہادری کے ساتھ اللہ نتالی کی طرف ان کی نبت کرتے ہو۔''

### حضرت حسن بصرى كى مدايت

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا رسالہ جو انہوں نے اہلِ بھرہ کی ایک جماعت کوتح ریکر کے بھیجاتھا' وہ فرماتے ہیں:

#### حضرت ابن عباس كاواقعه

جبر کے بارے میں کمل تفصیل اس رسالے میں موجود ہے۔ - علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان کرتے ہیں: '' میں اپنے والد صاحب کے پاس تشریف فرما تھا کہ اچا تک ایک شخص آیا اور اس

نے دریافت کیا:

"اے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ! یہاں کھولوگ ایسے ہیں جن کا خیال

ہے کہ ہم جو بچھ کرتے ہیں وہ سب بچھاللہ تعالیٰ کی جانب سے صادر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ معصیت کرنے والوں پر جبر سے کام ہیں لیتا۔'' ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا:

''اگر جھے معلوم ہوجاتا کہ یہاں کوئی ایسا شخص رہتا ہے تو میں اس کی گردن کو کہ اللہ کی کردن کو کہ اللہ کی کرداس قدر زور سے دباتا کہ اس کی موت واقع ہوجاتی۔ یہ مت کہو کہ اللہ تعالی تعالی معصیت ''کرنے والوں'' پر جرنہیں کرتا اور یہ بھی نہ کہو کہ اللہ تعالی این بندون کے اعمال کے بارے میں پھو ہیں جانتا۔ یہ کہنے پراس کو جابل قرار دے دو۔''

ال بات سے معلوم ہوگا کہ جبر کا نظر بیصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دورِ حکومت بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد حکومت بیں ہی پیدا ہو چکا تھا اس نظریتے نے بعد کے دور بیس متاز حیثیت اختیار کرلی اور ند جب و دین کی شکل قائم کرلی اس کے پیروکار مسلسل دعوت دیتے رہے اور لوگوں کی اس کا درس و تذریس دینے میں مشغول ہوگئے۔

#### مستله جروفدر كالأغاز

ایک رائے بہے اس نظر نے کوسب سے پہلے ایک یہودی نے پیش کیا اس یہودی ہے۔ جعد بن درہم سے بہلا آ دمی تھا جس نے شاہ کے ایک یہودی سے اس نظر نے کی تعلیم عاصل کی پھر جوش و پہلا آ دمی تھا جس نے شام کے ایک یہودی سے اس نظر نے کی تعلیم عاصل کی پھر جوش و جذبے کے ساتھ بھڑو کے لوگول میں اس کی اشاعت شروع کر دی۔ جہم بن صفوان نے بعد سے بیا مسکھا۔ شرح ابعون میں فرکور ہے:

"جعد سے جم بن صفوان نے جو بچھ سیکھا وہ نظر جات بعد میں اس کے نام سے مشہور ہو کر جم مشہور ہوئے۔"

ایک روایت کے مطابق ابان بن سمعان سے جعد نے اسے حاصل کیا اور طالوت بن اعلم یہودی سے ابان نے استفادہ کیا۔

اس عبارت سے واضح ہوگیا کہ اس نظریے کا آغاز یہودیت سے ہوااوراس کی ابتدا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ ہم کے دور حکومت میں ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجودہم میہیں گہیں گے کہ یہ یہودیت کا ہی تم ہے۔ اگر چاس سے پہلے اس طرح کے نظریات ایرانیوں کے ہاں پائے جاتے تھے ایسے بحث و مباحث زردشتیوں اور مانیوں کے ہاں کڑت سے ملتے ہیں۔ بید فرجب خراسان کے علاوہ کہیں بھی زردشتیوں اور مانیوں کے ہاں کڑت سے ملتے ہیں۔ بید فرج بخراسان تھا جس کے کا مربراہ جہم بن صفوان خراسان تھا جس کے کا مربراہ جہم بن صفوان خراسان تھا جس کے نام سے بی فرقہ مشہور ہوا اور اس فرقے کی نبست اس کی طرف ہی ہے اسے خراسان اور اس کے نواحی علاقوں کے سوا کہیں بھی وعوت کے لیے مناسب جگہ نہ ملی۔ اگر چہ بی فرقہ حقیقت میں ایرانی یہودی فرقہ ہے اور اس فرقے میں عربوں کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے۔ حقیقت میں ایرانی یہودی فرقہ ہے اور اس فرقے میں عربوں کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے۔

جهم بن صفوان کے نظریات

اس مسلک کے لوگ جہیم بن صفوان کے پیروکار سے کیونکہ وہ اس مسلک کا سب
سے برا دائی تھا۔ نیز جبر کی دعوت کے علاوہ اس کے اور بھی آ راء سے جن کووہ دعوت دینا۔
"تھا'ان میں سے چندمندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) اس کا کہنا تھا کہ کوئی چیز بھی ہمیشہ نہیں رہنے والی حتی کہ دوز خ اور جنت بھی فنا ہو جا کیں گے۔ قرآن پاک میں ہمیشگی گا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ہے کہ وہاں طویل قیام کے بعد پھر فنا ہو جانا ہے۔ کمل طور پر بقاء (مراد) نہیں ہے۔ (۲) اس کا خیال تھا کہ جہل کفر کا نام ہے اور معرفت محض ایمان کو کہتے ہیں۔
  - (٣) ميركهتا كداللدتعالي كاعلم اوركلام دونول حادث بير-
- (٣) اس نے شی یا جی سے اللہ تعالیٰ کوموسوف نیمن کیا بلکہ یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت ایسے الفاظ میں بیان نہیں کرتا جن کا اطلاق مخلوق کے کی فرد پر جائز ہو۔ نیز اس نے اللہ تعالیٰ کے '' دیدائے' کی بھی نفی کی ہے۔ اور اس نے اپنے ذعم کے مطابق خلق قرآن کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نیہ کلام قدیم نہیں بلکہ حادث ہے۔ ایک کیٹر گروہ نے ان آراء میں اس کی بیروی کی جس نظر ہے پراس فرقے ہے۔ ایک کیٹر گروہ نے ان آراء میں اس کی بیروی کی جس نظر ہے پراس فرقے

کی بنیادر کھی گئی۔ مشہور ہوا جن عناصر سے مخصوص ہو گیا' وہ تول بالجبر کا مسئلہ تھا لیعنی "انسان ندا بناارادہ رکھتا ہے ادر ندل ''

ان نظریات پرسلف وخلف نے بھر پورطریقے سے نقید کی کوئی دقیقہ فروگر اشت اس مسلک کے بطلان میں نہیں تھا۔ جیسا کہ سابقہ اوراق میں بیان ہو چکا ہے کہ عبداللہ بن عباس حسن ابن علی ابن ابی طالب اور عمر بن خطاب رضوان الله علیہم اجمعین نے ان کے ردمیں کثرت سے بیان کیا ہے اور بہت می کتب مجادلات اس فدہب کی تر دید میں تحریر کی واچکی ہیں۔

# معتزله فرقه

معتزله كى تائيد

بنوامیہ کے دور حکومت ہیں فرقہ معتزلہ کی بنیا در کھی گئی کین اس فرقے نے بنوعہاس کے عہدِ حکومت ہیں خوب ترقی حاصل کی اور اسلامی حقائد پرطویل عرصے تک حاوی رہا۔
خلفائے راشدین اور بنوا سیہ کے دور حکومت ہیں عراق مختلف فرقوں کا مرکز بنا ہوا تھا جن کے نظریات کے ماغذ بھی مختلف تنے ان میں سے بعض عراقی ''کلد انی'' خیالات کے مالک تھے۔ ان میں بعض لوگ اہلِ فارس سے متاثر ہوئے بعض عیسائیوں' بعض مالک شعر ہوئے بعض المہان بعض میسائیوں' بعض میسائیوں' بعض میسائیوں' بعض میسائیوں' بعض میسائیوں' بعض میسائیوں' بعض میسائیوں نے میں بعد میں بعد میں بیسب کے سب مسلمان ہو گئے لیکن ان لوگوں نے مسلمان ہو جانے کے بعد اسلام کو اس ہی نظر سے دیکھا جو 'دوراؤیء'' کی نسلوں سے ان کے پاس موجود تھی ۔ پیرنگ ان پرغالب تھا' انہوں نے اپنے دین اسلام کی تکوین پرانے خیالات کے سام خی میں کی۔

ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے خالص تعلیمات کو کسی نے نظریہ میں بیٹن نہیں کیا جو خالص اسلامی افکار و آراء کے قائل نہ نے وہ قدیم شعور وفکر کی طرف شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر ہوجاتے شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر ہوجاتے سے غیر الختیاری طور پر متاثر ہوجاتے سے اگر علم النفس کی اصطلاح میں غیر اختیاری اثر کو بیان کیا جائے تو اس کا تام "عقل

باطن 'ہوسکتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دورِ حکومت میں جب عراق کے اندر قدیم اور مردہ نظریات سامنے آنے گئے ال نظریات کے اندر پھر زندگی کی حرکت بیدا ہونے گئی اور بغیر کسی روک تھام کے بینظریات منظر عام پر آگئے فکری اور نظریاتی اختلاف کے اس بجوم میں خوارج اور شیعہ کے علاوہ ایک اور بڑا قرقہ سامنے آیا جومعز لہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

معتزله كاظهور

اس فرقے کے وقت ظہور میں مختلف بیانات ہیں۔

ایک گروہ کے مطابق امیر معاویہ کے حق میں خلافت کے وقت جب حضرت بحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بردار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کی ایک جماعت مکمل طور پر نسیاست سے الگ ہوگئی اور ان کی سرگر میاں صرف نظریات تک محدود ہوکر رہ گئیں۔

ابوالحسین الطراقی اس سلسے میں اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں:

"دیاوگ فرقہ معزر لد کے نام ہے مشہور ہو گئے اس کی وجہ بیقی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے ہے انکار کر دیا اور ان کی خلافت کے حق میں دست بردار ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معافیہ ونوں سے ان لوگوں نے علیحدگی اختیار کر رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معافیہ تو اللہ تعالی عنہ ان سے عظے۔ ان ئی۔ بیلوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے تھے۔ ان اصحاب کی سرگر میاں صرف میں اور گھر تک محدود ہو کررہ گئی تھیں ان لوگوں کا کہنا تھا:

''ہماراتعلق تو بس عبادت اور علم ہے ہے۔'' علماء کرام کی ایک بہت برسی جماعت کا کہنا ہے کہ واصل بن عطا المعتز لہ تھا' واصل بن عطاح شرئت حسن بصری رحمة اللہ علیہ کی خدمت میں با قاعد گی سے حاضر ہوا کرتا تھا لیکن ایک سوال بڑے زور دار طریقے ہے اس زمانے میں اُٹھا جس نے اینے وقت کے بہت ہے لوگوں کے خیالات کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کہ'' گناہِ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص مسلمان ہے یانہیں؟''

اس سلسلے میں حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے واصل بن عطا نے اختلاف کا اظہار کیا اور کہا:

''میرے خیال میں گناہ کبیرہ کاار تکاب کرنے والاشخص مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کفراوراسلام کی درمیانی حالت میں ہوتا ہے۔''

اس اختلاف کے بعد حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ سے واصل بن عطا نے علیہ گا ختیار کرنی پھراسی مسجد میں اپنا ایک الگ مرکز قائم کرلیا۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوگیا کہ فرقہ معتزلہ کا نام کیوں اور کیسے مشہور ہوا؟

### مشترقین کی رائے

فرقہ معتزلہ کے بارے میں منتشرقین کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ بدلوگ معتزلہ اس کے کہا ہے کہ بدلوگ معتزلہ اس کے کہلائے کہ بد بہت متقی اور پر بیز گار تضاور لوگوں سے دنیا کی عیش وعشرت سے زندگی کی تمام خواہشات سے دُور رہتے تھے۔ دمعتزلہ'' کالفظ خود بتاتا ہے کہ اس نام سے جو لوگ مشہور ہوئے وہ پر بیزگار اور متقی لوگ تھے۔

مستشرقین کی دلیل کا آخری حصد درست معلوم نبیس ہوتا کیونکہ فرقہ معزلہ میں نیک لوگ مناه گار قاجر فابن اور ابرار ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔

### معتزله کے بانچ بنیادی نظریات

ابوالحن الخیاط این کتاب میں فرقہ معتزلہ کے بارے میں بول بیان کرتے ہیں اردی میں بول بیان کرتے ہیں المدخوص درج ذیل بالح نظریات ہے منفق نہیں ہوگا وہ معتزلیٰ بہلائے گا۔
(۱) تو حید لیمنی اللہ تعالیٰ کی وحد انبیت کا اقرار

(٢) وعيرو وعدے بريقين يخته ہو\_

(m) كفرادراسلام كے درميان ايك اورمنزل موجود ہونے كاعقيدہ ركھنا\_

(۴)عدل

(۵) امر بالمعروف كاحكم دينااور نبى عن المنكر يروكنا ان يائ نظريات كاما لك معنز لى كبلائ كان

سابقہ سطور میں ہم نے معتزلہ کے باتنے بنیادی نظریات کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم اس بات کی وضاحت کریں گے کہ ان پانٹے بنیادی نظریات کے بارے میں معتزلہ کا موقف کیا ۔۔۔؟

توخير

معتزلہ کے تمام تر نظریات کی بنیاد تو تخید کا خالص نظریہ ہے۔ امام ابوالحن اشعری نے عقیدہ توحید کے بارے میں معتز لہ کے نظریات کوان الفاظ میں : ان کیا ہے: "الله تعالی ایک ہے اس کی کوئی مثال قین ہے۔ وہ سمج وبصیر ہے اس کا کوئی جسم بیس ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شکل وصورت ہے۔اس کا خون یا گوشت مہیں ہے وہ جوہر یا عرض ہیں ہے۔اس کا کوئی رنگ ذاکفتہ یا خوشبوہیں ہے۔اے چھوانہیں جاسکتا۔ وہ کری محندک منظی گیلاین اسائی چوڑائی اور گہرائی سے پاک ہے۔ وہ اجماع اور افتر اق سے پاک ہے۔ وہ حرکت اورسکون سے باک ہے۔اس کے اجزاء اور حصے ہیں ہیں۔اس کے اعضاء ر جوارح جیس ہیں۔وہ جہادے پاک ہے۔اس کے لیےدائیں ہاکیں آ گئے ". میجھے او پر نیچے کوئی جہت نہیں ہے۔ وہ کسی جگہ میں نہیں ساسکتا ہے۔ وہ وفت ے مادراء ہے۔ وہ کسی ہے الگ نہیں ہے اور کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہے جو باتیں مخلوق کے ساتھ مخصوص ہیں وہ اس سے یاک ہے۔ وہ حادث اور فانی ہونے سے یاک ہے۔اس کو گنایا نایا نہیں جاسکتا اس کی کوئی حدثیں ہے اس کی کوئی اولا رہیں ہے وہ کی کا باپ نہیں ہے۔ مقدار اس کا احاطہ نہیں كرسكى يردے اسے جھيانہيں سكتے حواس اس كا ادراك نہيں كرسكتے اس کے بارے میں انداز ونہیں لگایا جاسکتا وہ مخلوق میں ہے گئی کے ساتھ میں

ندکورہ بالا اصولوں کی روشی میں معتز لداس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اتحالی کا دیدار بیس کہ قیامت کے دن اللہ اتحالی کا دیدار بیس ہو سکے گا چونکہ صرف اس چیز کو دیکھا جاسکتا ہے جس کامخصوص جسم ہواور جہاد ہو۔

اس طرح معتزله اس بات کے قائل ہیں کہ صفات ذات کا حصہ ہوتی ہے ورنہ متعدد قدیم وجودوں کی موجودگی لازم آئے گی۔ ا قدیم وجودوں کی موجودگی لازم آئے گی۔ ا معتزلہ کے نزدیک قرآن مخلوق ہے کیونکہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔

## (۲)عرل

فرقہ معزلہ کے دومرے اصول 'عدل' کے بارے میں مسعودی تحریر کرتا ہے۔

''اس کا بنیادی مفہوم ہے کہ اللہ تعالی شرکو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ تعالی لوگوں کے افعال کو پیدا کرتا ہے 'لوگ جو پچھ کرتے ہیں اور جس سے باز رہتے ہیں 'وہ اس قوت کے تحت سب پچھانجام دے دہ ہیں جواللہ تعالی نے ان کوعطا کی ہے۔ اللہ تعالی اس بات کا تھم دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اس بات سے منع کرتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی جس نیکی کا تھم دیتا ہے اس کے زد یک زیادہ پسندیدہ ہے اور ہر مرائی جس سے روکتا ہے۔ اللہ تعالی جی خود میں ہے۔ اللہ تعالی اپ بندوں پر طاقت سے روکتا ہے۔ اللہ تعالی نے جو قد رت اپنی رکھتا۔ اللہ تعالی نے جو قد رت اپنی بندوں کو دے رکھی ہے کوئی سط اور قبض اس کی قوت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی مرچیز پر قادر ہے جس سے جو کر واتا ہے جس کی وہ قد رت نہیں اللہ تعالی ہی ہتا تو تمام لوگوں کو اپنا فرما نبروار بنا لیٹا اگر اللہ تعالی کی بیخواہش ہوتی کہ میرا اللہ تعالی جا کہ وہ کی بردہ گیا ہی ایک ایسا کرتا تو بندوں کی آزمائش کیسے ہو بو بحق تھی۔'' نہیں کیا کہ ویکہ اگر اللہ تعالی ایسا کرتا تو بندوں کی آزمائش کیسے ہو بو بھی تعادر ہے کئی ایسا کرتا تو بندوں کی آزمائش کیسے ہو بو بھی تھی۔''

ان ہاتوں سے ظاہر ہو گیا کہ جمیہ کے اس نظریئے سے فرقہ معز لداختلاف کرتے ہیں کہ انسان کو کسی کام کا ذمہ دار قرار ہیں کہ انسان اپنے افعال میں مکمل طور پرمختار ہے اس لیے انسان کو کسی کام کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا اگر کسی کواس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے پرمجبور کیا جائے تو اس پر

کوئی الزام عائد نہیں ہوگا اگر وہ کسی کام کونہ کرنے پر مجبور ہوتو وہ کیے نافر مان ہوسکتا ہے۔ اس بناء پر فرقہ معتزلہ کہتا ہے کہ انسان اپنے افعال کوخود پیدا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے افعال کو پیدا نہیں کرتا لیکن اس کو بیہ مشکل پیش آئی کہ اللہ تعالی کی ذات کو عاجز ہونا لازم نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ بیہ جو پھے بھی ہے اللہ تعالی کی قدرت کی بدولت ہے جواس نے انسانوں کوعطا کی ہے۔ وہ عنایت کرنے والا ہے اور دینے والا بھی ہے اللہ تعالی کو پورا اختیار ہے کہ جو پھھاس نے انسان کوعطا کیا ہے اس کو واپس بھی لے سکتا ہے۔

.. (۱۳) وعداور وعبير

وعیدو وعد کا بنیادی مفہوم میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کم ال اختیار حاصل ہے کہ وہ نیکی کرنے والے پر نہر بان ہوا دراس کو''اس کی نیکی'' کی اچھی جڑا دے اور جو بُرا کام کرتا ہے اس کو ''اس کی بُر اُنی'' کا ویبا ہی بدلہ دے اور اس کو عذاب دے۔ گنا و کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے خض کی توبہ اس وفت تک قبول نہ کریں جب تک وہ سے دل سے معافی نہ ما نگ لے۔

(۴) درمیانی درجه

شہرستانی فرقہ معزلہ کے اس نظریے کی تشریح اس طرح کرتے ہیں:

'' واصل بن عطا کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان سے مرادا تھی عادات ہیں جب یہ

کی انسان میں موجود ہوتی ہیں تو وہ مسلمان کہلائے گا لہٰذا لفظ مومن کی

خص کی تعریف کرنے کے طور پراستعال ہوتا ہے۔ فاس شخص کے انسان یہ
صفات نہیں پائی جا تیں اس لیے وہ فاس شخص تعریف کاحق دار نہیں ہے اور
وہ مومن بھی نہیں کہلائے گالیکن اس شخص کو کافر بھی نہیں کے گا کیونکہ وہ کلمہ
شہادت کا اقراد کرتا ہے اور اس میں اچھی عادات پائی جاتی ہیں جن سے
انکار نہیں کیا جاسکتا ہے اگر اس نے گناہ کہیرہ کا ارتکاب کیا ہواور اس حالت
میں اس کوموت آ جائے گر اس نے تو بھی نہیں کی تو وہ جہم میں داخل ہوگا

میں اس کوموت آ جائے گر اس نے تو بھی نہیں کی تو وہ جہم میں داخل ہوگا

گے ایک جنتی اور دوسرے دوزئی ''گناہ کبیرہ کا مرتکب 'اس کو اتنی رعایت عطا کی جائے کہ عذاب کی تختی اس پر ذیرا کم ہوگی اور وہ کافر سے ایک درجہ او پر ہے گا۔''

### اسلوب فكر كي عوامل

فرقد معزر لے کنزدیک مونین پرنیک کاموں کا تھم دینا اور بُری ہاتوں سے روکنا
واجب ہے جو انسان اسلام کی تبلیخ ، گراہ لوگوں کو ہدایت اور سید سے راستے ہے بھلے
ہوؤں کی اصلاح کرنے میں مشغول ہیں ممکنا طور پر متعلقہ لوگ وعظ ونصیحت اور تقریر و
خطابات سے اس فریف کو سرانجام دے رہے ہیں اور جن کے پاس تلوار موجود ہے وہ تلوار
کے ذریعے اس فرض کو پورا کر رہے ہیں۔ نظریات بیان کرتے وقت فرقہ معزلہ زیادہ
طرح عظی دلائل پر بھروسہ کرتے ہیں اور شری امور کے سواتمام مسائل کوعقل کی کسوئی پر
پر کھتے ہیں جو بات عظی دلائل سے قابل قبول ہوتی ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور جوعظی
بر کھتے ہیں جو بات عظی دلائل سے قابل قبول ہوتی ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور جوعظی
اعتبار پر پوری نہیں اُتر تی اس کو ترک کر دیتے ہیں اگرغور وفکر کیا جائے تو اس اسلوب فکر

- (۱) ان لوگوں کا زیادہ ترتعلق عراق اور فارس کے شہروں سے تھا اور بیددونوں مقامات ' قدیم تہذیب' حضارت' کامسکن تھا۔
- (۱) بہت ہے غیر عربی لوگ بھی اس فرقے میں شامل تنے مگروہ سب کے سب آزاد کردہ غلام تنے۔
- (س) خالفین کے نظریات کی تروید نقلی دلائل سے زیادہ عقلی دلائل سے کی جاتی ہے۔

  غیر مسلم سے بحث ومباحثہ کے وقت کتاب اللہ اور حدیث کو دلائل کے طور پر بیش

  نہیں کرنا جانبے کیونکہ عقل ہی ایک ایسامعیار ہے جس کو مدمقابل قبول کرنے پر
  محد میں
- (س) بیرقد میم فلسفیوں کے خیالات سے بھی کافی حد تک متاثر ہوئے کیونکہ ان کا زیادہ میل مجول میہودیوں سے تھا'ان لوگوں نے فلسفیانہ نظریات کوعربی زبان میں نقل کرلیا

عقلی دلائل پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ بیڈنکلا کہ فرقہ معتز لیکسی چیز کی اچھائی یا اس کی بُر ائی کا فیصلہ عقلی دلائل ہے کرتے تھے اور کہتے ہیں:

" تمام اچھی چیزی عقلی اعتبار سے واضح ہیں اور واجب امور کی طرح قابلِ قبول ہیں۔ مثلاً عقلی والائل سے بیہ بات درست ہے کہ روزی دینے والے کا شکر ادا کروائی دی بات کہ اس کا شکر ادا کر دائی کے بارے میں تاکید کی جائے کہ وہ واقعی ہی شکر ہے لائق ہے اچھائی اور بُرائی اجھے اور بُرے کی ذاتی صفات ہیں۔"

فرقد معتزلہ کا کہنا ہے کہ 'صلاح'' اور' اصلی'' کا وجوب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتا ہے کہ واللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کا پہلور کھنے والی بات ہی صادر ہوسکتی ہے اور الیک بات سرز د مہیں ہوسکتی کہ کی 'فات ہے ہو۔

## معتزله اوراسلامي نظريات كادفاع

اسلام کے حلقہ میں بہت سے غیر سلم داخل ہو گئے ان میں نصرانی بہودی صانبی مجوس سب ہی شار ہوتے ہیں ان غرابیب سے تعلق رکھنے والے جولوگ دائر کا اسلام میں واخل ہوئے ان کے پیشوا اینے سابقہ مداہب اور ادبان کی تعلیمات سے بوری طرح آ گاہ تھے بیانعلیمات ان کے ذہن میں جربورطریقے سے رائے ہو چی تھیں۔اسلام میں واخل ہونے کے بعد بیالوگ اسپے عقیدے کی تعریف کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اس : نظریئے سے اسلام کو مجھا تھا بظاہر وہ حاکم وفت کے خوف سے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تنے مگران کے دِلوں میں غیراسلامی عقائد جھیے ہوئے تنے۔ بیلوگ مسلمانوں کے اندرا ہے مخصوص نظریات کی دعوت بردی حکمتِ عملی کے ساتھ دیتے تھے۔اورمسلمانوں تے ذہنوں میں اسلامی عقائد کے بارے میں شک وشبہات پیدا کرتے تھے۔ میالوگ ان کے عقائدوا فکارکو کمل طور پرتبدیل کرنے کی کوشش میں مصروف ومنہ ک تھے۔ آ ہتہ آ ہتہ ایسے لوگوں کے بے شار گروہ پیدا ہو گئے جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کالبادہ اوڑ ھا ہوا تھالیکن اصل میں وہ اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنے کے دریے تھے۔ مثلاً زنا رقة مشهبه اورمجسمه شامل تصے فرقه معتزله این فہم وفرانست کواس کے برعکس و صال بنا كرسامنے آئے معنزلہ كے وہ يائج نظريات جن كاسابقہ اوراق ميں ذكر ہو چكا ہے۔ اصل میں وہ پانچے نظریات انہی فرقوں کوئر دیدے لیے تھے۔ درحقیقت ان کاعقیدہ تو حید مجسمداورمشہد کی طرح تھا جو اللہ تعالیٰ کی شکل اورجسم کے قائل ہے۔اصول عدل جمید بر

تقید کرتا ہے بعنی جرواختیار کے بارے میں ایک واضح مؤتف'' وعدو وعید'' اصول مرجیہ کی رو میں تھا جس کی رو ہے نیکی کی جزااور بڑائی کی سزامقرر ہے۔ گناہِ کبیرہ کا ارتکاب كرنے والے تخص كوخوارج كافر قرار ديتے ہيں معتزلہ نے خوارج كے اس مؤقف كى تر دید میں ایک نیا نظر یہ بیش کیا اور وہ رہ ہے کہ اسلام اور کفر کی دومختلف منازل کے درمیان ایک تیسری منزل بھی موجود ہوتی ہے۔المقنع خراسانی نامی ایک شخص خلیفہ مہدی کے عبد خلافت میں منظر عام برآیا میعقیدہ تنائخ ارداح کا قائل تھااس المقنع خراسانی شخص نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور پھران کوایے ساتھ ملالیا' یہ' ماوراءالنہ'' میں رہائش پذیر تھااس کا زور توڑنے کے لیے مہدی نے اس سلسلے میں بہت زیادہ مشکلات برداشت کیں۔ جیرانگی کی بات رہے کہ مقنع خراسانی کے اثر ات ختم کرنے کے لیے اس کو زفار قد تک ہے ایک طرح مفاہمت کی تا کہ می طرح بھی بیلوگ اس کوختم کر دیں مگر تلوار بیکام نہیں کر سکتی کہ باطل نظریات کا قرم تو ڑ دے یا غرجب کوموت سے ہمکنار کرد ہے۔ معتزله ایک ایبا گروہ تھا جس نے فساد والوں کا بری بہادری سے مقابلہ کیا اور عقلی ولائل سے سکے ہوکر ان کو ختم کر دیا۔ شک کے تمام بردے ہٹا دیتے اور ان کی صلالت و تمرابی کوداضح کردیا جس کا نتیجه بیدنگلا که آج کہیں بھی اس ند ہب کا نام ونشان تک موجود

## معنزله اورعباسيوں كى سريرسى

فرقہ معتزلہ بنوامیہ کے عبد حکومت میں نمایاں ہوالیکن اس فرقے کو امویوں سے
کوئی زیادہ نفضان نہیں پہنچا اور نہ ہی کسی مسئلے پر اختلاف بیدا ہوا کیونکہ بنوامیہ کے عبد
حکومت میں اس فرقے کا عمل سے کوئی تعلق نہ تھا' ان کی ساری کوششیں نظریات تک
محدود تھیں عقلی دلیل کے مقابلے میں عقلی دلیل پیش کرتے تھے' قیاس سے ان لوگوں کو
کوئی لگا کہ نہیں تھا اگر تھوڑا بہت تھا بھی تو صرف ان کے دلائل بیان تک محدود تھے بیلوگ
ہتھیا راستعال کرنے کی بجائے عقلی دلائل زیادہ پیش کرتے تھے۔

ہرگروہ میں ان کے بیروکارظاہر ہور ہے تھے یہاں تک کہ اس فرقے سے بنوا میہ کا شاہی خاندان بھی نہ نے سکا۔ کہا جاتا ہے کہ برید بن عبدالملک معنز کی نظریات رکھتا تھا اور معنز لہ کے بنیادی نظریات کا قائل تھا۔

جب بنوعباس کا عہد حکومت آیا تو ہے دین زنارقد کا طوفان پورے زور کے ساتھ اُجرا تو بنوعباس کے خلفاء نے محسوس کیا کہ اس طوفان کا مقابلہ صرف فرقہ معز لہ ہی کرسکتا ہے۔ یہ زندین لوگوں کے تلوار آبداراور طحدین کے لیے ناگہانی آفت ثابت ہوئے یہاں تک کہ مامون رشید کا عہد حکومت آگیا۔ مامون رشید نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اُمیس سرکاری اثر ورسور خطا کے پھر جب اس نے دیکھا کہ فرقہ معز لہ اور فقہاء کے درمیان اختلافات پیدا ہورہے ہیں تو مامون رشید نے ان کے درمیان بحث و مباحث درمیان اختلافات پیدا ہورہے ہیں تو مامون رشید نے ان کے درمیان بحث و مباحث کرائے تا کہی قطعی رائے تک بہنچا جا سکے تو مامون رشید فرقہ معز لہ سے اس قدرمتاثر ہوا

کہاں نے علاء و تحدثین کوفرقہ معنز لہ کا ہم نوابنانے کے کیے خلق قرآن کے مسئلے میں اپنی حکومت کا سارا دید بیٹنم کر دیا۔

سی نظریے یا مسلک کی حمایت میں کوئی طافت بھی لوگوں کاعقیدہ تبدیل نہیں کر سکتی پھر جب اسلامی تعلیمات میں زبردتی جائز نہیں تو یہ کیسے ممکن تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا عقیدہ مسلط کر دیا جائے جس کی مخالفت کوئسی طور پر کفر قرار نہیں دیا جاسکتا۔

مامون نے بوری کوشش کی کے مسلمان علاء خلق قرآن کا نظریت کی کر کیس بعض نے خوف ہے اوری کوشش کی کے مسلمان علاء خلق قرآن کا نظریت کی مجبوری کے تحت اس عقید کوشلیم کرلیالیکن حقیقت میں انہوں نے دل ہے اس نظر کے کوشلیم نہیں کیا تھالیکن بعض لوگوں نے اپنے عقیدے کے فلاف کوئی ہات تسلیم نہ کی اس سلسلے میں انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ قیدو بند کے فلاف کوئی ہات تسکیم نہ کی اس سلسلے میں انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ قیدو بند کے فلاف کوئی ہات تسکیم نہ کی اس سلسلے میں انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ قیدو بند کے فلاف کوئی ہات کرتے رہیں۔

امون رشید کے عہد حکومت میں اس مسلک کا آغاز ہوا۔ معنصم بھی باپ کی وصیت کے مطابق اس مسلک پر قائم رہا اورظلم وسم کا بازار گرم رکھا اس کے بعد واثق باللہ کا زمانہ آیا تو اس نے بھی یہی بچھ کہا بلکہ اس نے ایک اور نے مسئلے پر'' اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہیں ہے۔ آیا تو اس نے بھی یہی بچھ کہا بلکہ اس نے ایک اور نے مسئلے پر'' اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہیں ہے۔ نرقہ معتز لدکا بیدا کردہ نظریہ تھا جب متوکل باللہ مند خلافت پر فائز ہوا تو اس نے بیسلسلہ ختم کر دیا اور عقائد کے سلسلے میں لوگوں کو پورا اختیار دے دیا۔

# معتزله اوران كے مخالفین

### ايك مطالعاتى جائزه

آ خرکار فرقد معتزلہ کے خلاف محدثین اور فقہاء ایک سرگرم عمل ہوگئے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ دشمنول کے درمیان گھرے ہوئے نظے بید دونوں گروہ بہادر تھے ایک طرف سے زنارقہ اپنے ساتھوں کے ساتھ حملہ کے لیے تیار تھے اور دوسری طرف محدثین و فقہاء بھی میدان میں آ نکلے فقہاء کے بحث ومباحث کاغور و فکر سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حملہ فرقہ معتزلہ پر کتناز بروست تھا علم کلام اور شکلمین کی فدمت میں امام شافعی اور امام احمد بن عنبل کافی آ گے بروج جاتے ہیں اس طرح فرقہ معتزلہ بھی کوئی بھر پورکوشش اور امام احمد بن عنبل کافی آ گے بروج جاتے ہیں اس طرح فرقہ معتزلہ بھی کوئی بھر پورکوشش میں کرتے۔

اب سوال بیرسامنے آتا ہے کہ محدثین و فقہاء اور فرقہ معتزلہ کا نقطہ نظر اسلام کی کامیابی تھا تو پھر محدثین و فقہاء فرقہ معتزلہ کو حقارت کی نگاہ ہے کیوں و کیھتے ہتھے؟ اور اس کامیابی تھا تو پھر محدثین و فقہاء فرقہ معتزلہ کو حقارت کی نگاہ ہے کیوں و کیھتے ہتھے؟ اور اس فرقے کو برداشت کیوں نہیں کرتے ہتھے؟ اس کی وجو ہات مختلف ہو سکتی ہیں جن میں چند وجو ہات کا ذکر مندر حد ذیل ہے:

فرقہ معنز لددین کو بھے میں سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ کر مختلف راستوں پر چلتے سے ۔سن کر مختلف راستوں پر چلتے سے ۔سلف صالحین کے نز دیک صرف کتاب اللہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعریف کا موادیل سکتا ہے۔ وہ قبر آن پاک کے علاوہ کی دوسرے ماخذ کوکوئی اہمیت تبیں دیتے ہے ۔ اور نہ ہی دوسرے ماخذ ہے ان کو اطمینان حاصل ہوتا تھا۔عقا کد کو بھھنے کے لیے سلف

صالحین صرف قرآن پاک کی آیات پر بھروسہ رکھتے تھے۔ محکم آیات کے بارے میں تو کوئی سوال نہ تھالیکن جہاں منشابہ آیات آجاتی تھیں وہاں گفت کے ماخذ کی طرف رجوع کر لیتے تھے اگر پھر بھی سمجھ میں کچھ نہ آتا تو خاموش ہوجاتے تھے اور فننے سے بہنے کے لیے خاموش اختیار کر لیتے تھے ان کا خیال تھا کہ کہیں سید ھے راستے سے ہم کر گراہی کی طرف مائل نہ ہوجا کیں۔

عربوں کے لیے یہی اسلوب زیادہ مناسب تھا کیونکہ وہ لوگ اُمی ہے اور فلسفہ و منطق سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔

فرقہ معتزلہ نے اس راستے سے اپنا زُنْ بدل لیا ہم مسکے میں عقل کوراہبر بنایا اور عقلی ولائل کی بناء پر ہی بحث کرتے تھے لیکن فقہاء کے لیے یہ چیز تکلیف دہ تھی۔ وہ اس سے مانوس نہ تھے اور نہ ہو ہی سکتے تھے لہذا نوبت طعن و تشنیج اور نہایت نا گوار گزر نے والے کلمات تک آگئ فرقہ معتزلہ کی اکثریت اس برتاؤ کی حق دار نہ تھی۔

ایک منتشرق نے تحریر کیا ہے:

"ہم نے فرقہ معتزلہ کی کوئی الی آ واز نہیں شنی جن کوئن کر بیاندازہ ہو کہ بیہ دین کے مخالف ہیں۔"

منویہ اور زنادقہ کے نظریات کے لیے معتز لد مرگرم عمل ہو گئے انہوں نے بحث و مباحثہ کا پھر ہتھیار استعال کیا وہ مدمقائل کو ای کے ہتھیار سے للکارتے تھے ان کو مدمقائل کے ساتھ دلائل ہے لڑنے میں مہارت حاصل تھی جس طرح ایک پہلوان اپنے مقابل کے ساتھ دلائل ہے لڑنے میں مہارت حاصل تھی جس طرح ایک پہلوان اپنے مقابل پر اس کے داؤ تی ہے اس پر جملہ کر دیتا ہے اور اس کوشکست سے دو جارکرنے کے لیے اس کے آزمائے ہوئے دلائل استعال کرتا ہے۔

فرقہ معتزلہ نے زنادقہ کو نیجا دکھانے کے لیے ان کے علوم کا مطالعہ کیا۔ فرقہ معتزلہ نے علوم کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کے دلائل کو اپنالیا اور ان کے بحث و مباحثہ کا طریقہ اختیار کرلیا بمکی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے:

جو تحص وشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے وہ ہرطرح چوکس رہنے کے باوجود

اس سے مربوط بھی ہوتا ہے اور لڑنے وقت تمام شرائط پھل کرتا ہے۔ لڑائی کے وقت دشن کے تمام افعال اس کی نظر میں ہوتے ہیں اس ربط والحاق کا جمیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کی نہ کی طرح وشمن کے طرح وشمن کے طرح وشمن کے طریقوں کو بی اپنا لیتا ہے بالکل ای طرح کا حال غور وفکر کی جنگ کا ہے بہال دونوں فریقین ایک دوسر سے بحث و مباحث کی جنگ کرنے کے باوجود ایک دوسر سے کومتا ترکرتے ہیں ، پھے خود فائدہ حاصل کرتے ہیں اور پچھ دوسر وں کو دیتے ہیں۔ منابلہ کوشکایت تھی کہ ان کے فرق کے پچھ لوگ طحد بین سے بحث و مباحث ہیں ملے اس مباحث کے دوران وہ حریف سے اس قدر متاثر ہوئے کہ لوگ اپنے آپ پر قابون پاس مباحث کے دوران وہ حریف سے اس قدر متاثر ہوئے کہ لوگ اپنے آپ پر قابون پا نہی بحث و مباحث کے سبب نارقہ اور شویے کہ فراس میں جرائی کی بات کیا ہے؟ کہ فرقہ معز لہ میں باہمی بحث و مباحث کے سبب نارقہ اور شویے کے فراس میں جرائی کی بات کیا ہے؟ کہ فرقہ معز لہ میں باہمی بحث و مباحث کے سبب نارقہ اور شویے کے فران کی بات کیا ہوگئے تھے۔

فرقہ معتز لہ عقائد کو بیجھنے کے لیے عقلی دلائل سے کام لیتے تھے بیاوگ نص پر بھروسہ نہیں کرتے نے اگر بھروسہ کرتے بھی تو صرف اس صورت میں کہ موضوع بحث کوئی شری تھے میں کہ موضوع بحث کوئی شری تھے میں کہ موضوع بحث کوئی شری تھے موریاں سے تعلق رکھتا ہو باقی تمام امور میں عقل کو ہتھیار کے طور پر استعال کرتے تھے۔ تھے اور عقلی دلائل پر ہی انحصار کرتے تھے۔

معتزله کی بنیادی فکر

فرقد معتر لدکے بارے میں امام ابوالہدیل بیان کرتے ہیں:

ملائکہ اور اہل جنت غیر مختار ہیں کیونکہ اگر وہ خود مختار ہوتے تو اللہ تعالی ان کو اپنا مکلف بنا کیتے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ آخرت دار جزا ہے لیکن دار سرز انہیں۔عقلی طور پر سے بات بالکل واضح ہے کہ سی کو اختیار دینے کا مطلب مینہیں ہے کہ اسے مکلف بھی ضرور کیا حائے۔

خیاط کہتے ہیں کہ بعد ہیں ابوالہذیل نے اپنے اس تول کی طرف رجوع کرلیا تھا۔
فرقہ معزلہ ہیں اس تنم کے تھوڑے بہت نظریات پائے جائے ہیں جن سے مشتعل اور ناراض ہوکر فقہاءان کے خلاف مرگرم عمل ہوگئے اور ان کے بارے میں نازیبا کلمات استعال کرنے گئے حالا تکہ مناسب طریقہ بیتھا کہ جن باتوں پر اعتراض تھا اس پر تقید

کرتے اور ایسے فتنوں سے ؤور رہتے جو آئیس ظلم وزیادتی کرنے والائھ ہرائے۔
معتزلہ نے جن حضرات کی مخالفت کی وہ قدرومنزلت کے لحاظ سے بلند مقام رکھتے
تھے تو جب ان کا ذکر کرتے تو بہت زیادہ تحت الفاظ استعمال کرتے تھے۔ فقہ وحدیث کی
شخصیتوں کے بارے میں جاحظ کا قول ہیہے:

می بنین اور عوام کمل طور پر مقلد بین غور وفکر اور بحث و مباحثے بین عقلی دلائل کو زیادہ پند کرتے سے حالانکہ کتاب اللہ اس سے منع کرتی ہے اور یہ کہتے بین کہتمام متی و عابداور پر بیز گارلوگ ہم بیں سے بین اگر عبادت گزاری کی بات کی جائے تو ان کی ساری عابداور پر بیز گارلوگ ہم بیں سے بین اگر عبادت گزاری کی بات کی جائے تو ان کی ساری جماعت کے مقابلے بین خوارج جیسے فیل فرقے کے لوگ زیادہ عبادت گزار ہیں۔ جماعت کی بہت ہی ایذاء رسانی پہنچانے والی با تین الین تھیں جن کی وجہ سے مسلمان فرقہ معتز لہ سے نفرت کرنے گئے۔

### عباسبول كى سريرتى

عبای خلفاء فرقد معزلہ کے بڑے قدردان سے انہوں نے صرف قدردانی پر ہی انفاق نہیں کیا بلکہ اس مسلک کو قبول کرنے کے لیے اوگوں کو مجبور کردیا اورا کا برمحد ثین تک کو معاف نہ کیا ان کو برطرح کی بختیاں پہنچا کیں اوران پڑلم وستم کے ایسے پہاڑتو ڑدیئے کہ دیکھنے والے خوف زدہ ہوگئے۔ وہ لوگ عبای خلفاء سے ہمدردی کرنے گے اور فرقہ معزلہ ہی فقہاء ومحدثین کی اس پریشانی کا اصل معزلہ سے نفرت کرنے گے حالا نکہ فرقہ معزلہ ہی فقہاء ومحدثین کی اس پریشانی کا اصل سب تھا۔ ظلم وستم اور مجبور کرنے کا سلسلہ فرقہ معزلہ ہی کے کہنے پریشروع ہوا تھا ان میں سب تھا۔ طلم وستم اور مجبور کرنے کا سلسلہ فرقہ معزلہ ہی کے کہنے پریشروع ہوا تھا ان میں سب تھا۔ اس کی نظر سے دیکھنے شے اور اس کا برمحدثین کی نظر سے دیکھنے شے اور اکا برمحدثین جس مصیبت میں گرفتار شخ ان پرانہیں بہت افسوں تھا۔

جامط ہم ہم کی بھی شخص کو کا فرقر ارتبیں دیتے جب تک اپنی ہم سے نہ بہنچالیں ہم صرف ان لوگوں کو آز مائش میں مبتلا کر تا ببند کر تے ہیں جو اہلِ تہمت ہوتے ہیں نہ کسی شخص کو ڈھونڈ کرامتخان گاہ تک لاتے ہیں نہ ان لوگوں کے داز فاش کرتے ہیں جو مشکوک ہوتے ہیں اگرسب کے داز کھول دیئے جائیں توسب سے زیادہ بدنام حاکم خود ہی ہوں گے۔
عبای خلفاء کی بے جا حمایت سے فرقہ معتز لہ ہے لوگوں کوالگ کر دیا کیونکہ لوگوں کا
کہنا تھا کہ اگر جحت و دلیل میں کوئی طاقت وقوت ہوتو حاکم کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں
ہوتی۔

یبال ایک اور حقیقت کی وضاحت نہایت ضروری ہے بہت نے ملی ین معزلہ کا لبادہ پہن کران کی جماعت میں شامل ہو گئے اور اپنے نظریات کی دعوت دینے کے لیے مشغول ہو گئے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلام کی بنیاد کو کھو کھلا کر دیے یہ لوگ جب سامنے آئے تو فرقہ معزلہ نے ان کوالگ کردیا۔

ابن الراوندی ابوعینی الوراق احمد بن حافظ اورفضل بن حدثی ای جماعت سے تعلق رکھتے ہتے۔ ان سب لوگول نے اسلام میں یہ بدعات کوفر وغ دیا ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہتے جو لا لحجی ہے اور مسلما لول کے عقا کدکو بگاڑنے کے لیے یہودیوں سے پیسے لیتے ہے۔ فرقہ معتز لدکو جب ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم ہوجا تا تو وہ ان سے قطع لیتے ہتے۔ فرقہ معتز لدکو جب ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم ہوجا تا تو وہ ان سے قطع تعلقی اختیار کر لیتے اور ان کی بُری عادات برکوئی توجہ نددیتے ہے لیکن اس کا کیا ہوسکت تھا کہ تہدت برائت سے زیادہ ثابت ہوتی ہے۔

### معتزلهاورابل سنت

### سی علماء کی آ راء

فقہاء ومحدثین اور فرقہ معتزلہ کے درمیان شدت سے اختلافات پیدا ہو گئے جن کا تیجہ بیدنکلا کہ معتزلہ آ ہستہ آ ہستہ تم ہو گئے۔

امام محمد بن الحسن نتيباتی نے بيفتوی ديا کداگر کسی معتز لی شخص کی اقتداء ميں کوئی نماز ادا کرے گاتواس کی نماز باطل ہوجائے گی اور نماز کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔

امام ابو یوسف جوامام ابو حنیفه رحمة الله علیه کے خاص شاگرد نتھے انہوں نے معتزله کو زندیقوں کے گروہ میں شامل کرنے کا فتو کی دیا۔

امام ما لک رحمة الله عليه جيئے عظیم فقیمه اور محدث معتز لی عقائد کرنے والے کی گواہی کو قابل قبول نہیں سمجھتے ہے۔ معتز لدسے اختلافات رکھنے ہے ان کے طریقه کاربیں ایسی فضا پیدا ہوگئی کہ انہوں نے امام مالک رحمة الله علیه کوفاجروفاس قرار دیا۔

حقیقت بیہ کہ اگر کسی کے خلاف بغض وعناد بیدا ہوجائے تو پھر میانہ روی ختم ہو جاتی ہے۔ دشمن کے خلاف ہر طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت حق و باطل کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ۔ ہماری ذاتی رائے میہ ہے کہ فرقہ معتز لہ کی اکثریت سے انصاف نہیں کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ تعصب تھی اور تعصب کے اندر یہ خصوصیت یائی جاتی ہے کہ وہ انسان کی عقل پر بردہ ڈال دیتی ہے۔

مغتزله كي عبادت گزاري

فرقه معتزله برگناه شربیندی اور فتنه انگیزی کا الرام عالد کیا گیالیکن حقیقت بدے

کہ وہ نہایت مثبت خیالات کا مالک تھے۔ فرقہ معزلہ نے اسلامی تعلیمات کے وفاع کے لیے بھر پور کوشش کی۔ واصل بن عطا کے پیروکار عالم اسلام میں بھیل گئے اور باطل نظریات رکھنے والوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ عمر وابن عبید کوزند قیوں کی طرف سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑالیکن ایک لیچے کے لیے بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔ عمر وابن عبید پوری طاقت کے ساتھ زنارقہ کا مقابلہ کرتے رہے۔ عمر وابن عبید اور بثار بن برا دونوں بہت ای تھے دوست تھے جب عمر وابن عبید کو معلوم ہوا کہ بشار بن برا زنارقہ کے نظریات کا قائل ہے قو عمر وکوائ وقت تک چین نہ آیا جب تک اس نے بغداد کی شکل تک نہ بشار بن برا کو نکلوا نہ دیا۔ وہ جب تک زندہ رہے انہوں نے بغداد کی شکل تک نہ رہے۔ بھرا وی کی ساتھ دیا۔ وہ جب تک زندہ رہے انہوں نے بغداد کی شکل تک نہ رہے ہیں۔

عمرو بن عبيه صرف اسلام كاليك سيابي ندين بلكه بهت بي متقى اور برهيز گارانسان

جاحظ عمرو کے متعلق کہتا ہے:

ب سرر سروی عبادت تمام محدثین وفقها و کے مقابلے میں کافی ہے۔
ایک مرتبہ عباسی خلیفہ واقق باللہ نے اپنے وزیراحمد بن الی داؤ د سے پوچھا:
تم دوسر ہے گروہ کے لوگوں کو قاضی کے عہدے عطا کرتے ہولیکن میرے ساتھیوں (یعنی معتزلہ) کو قاضی کے عہد ہے کیوں نہیں سو نیتے ؟ احمد بن الی داؤ د نے جواب دیا:
اے امیر الموشین ! آپ کے ساتھی (ایش حترلہ) اس منصب کو تبول ہی کب کرتے اے امیر الموشین ! آپ کے ساتھی (ایش حترلہ) اس منصب کو تبول ہی کب کرتے ا

یں ہوں ہوں مبشر کی طرف دیکھ لیتے کہ میں نے ان کے پاس دس ہزار درہم سے لیکن انہوں نے واپس کر دیئے پھر میں خودان کے پاس گیااور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی تو انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔

احدین ابی داؤد نے کہا کہ میں اجازت لیے بغیر اندر داخل ہو گیاجب جعفر بن مبشر نے مجھے دیکھا تو مکوارکو نیام سے باہر نکال کر کھڑ ہے ہو گئے اور مجھے سے کہنے لگے

ابتم كول كرنامير \_ ليے جائز ہے۔

آخر کار میں واپس آ گیااب آپ خود ہی بتائے کدایسے آدمی کو قاضی کا عہدہ کیے

سونیاجاسکتاہے؟

جب جعفر بن مبشر کے پاس انہی کے دوآ دمی صرف دو در ہم لے کر گئے تو انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے وہ در ہم قبول کر لیے۔

جعفر بن مبشر يه سوال يو حيما كيا:

آپ نے دی ہزار درہم لینے سے انکار کر دیالیکن دو درہم کو تبول کرلیا کی جیران

جعفرنے جواب دیا:

میرے پاس بن لوگوں نے دی بزار درہم بھیجے تھے دہ اس رقم کے جھے سے زیادہ تن دار تھے۔میر سے اپنے بیددودرہم بی کافی ہیں۔اللہ تعالی نے میری ضرورت کو بغیر کسوال کے بوری کر دیا اور ان دو درہموں کی خیرویر کت دیکھو کہ ان کی وجہ سے میں ایسی رقم لینے سے نے گیا جس کے طال ہونے میں مجھے شک تھا۔

## معتزله كي فكروفلسفه

معتزلہ نے بحث و مباحثے میں اپ حریفوں کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اور جس طرح کے دلائل کا استعال کیا' انہی چیزوں نے مل کرعلم کلام کی شکل اختیار کرلی۔ معتزلہ کے حریفوں میں مجوئ بت پرست شیعہ اور تمام فرقوں کے لوگ شامل ہے۔ تقریباً تین صدیوں تک اسلامی معاشرے میں بحث و مباحث مناظرہ و مجاولہ کی روایت برقرار رہی۔ امراء کی محفل میں وزراء کی محلات ہیں اور علماء کے حلقہ درس میں لگا تار بحث و مباحث موسوت رہے امران کی اسلمہ چلیا رہا' نے فرقے اور نظریات جنم بوتے رہے۔ ایران بونان اور ہندوستان کے پچھ مظاہر بھی یکھائی دیے ہیں۔

معتزلہ کا اسلوب بحث ومباحثہ ممتاز خصوصیات کا عامل تھا۔ ایک منظر دھیتیت رکھتا تھا اور ابل وین ہے جدا بھی نہیں تھا۔ معتزلہ کا مسائل کے بارے میں غور وخوض دوسری أمت ہے جدا گانہ تھا جوخصوصیات ان کے اندریائی جاتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

بدلوگ قطعی دلائل کے بغیر کسی دومرے پر تقلید نہیں کرتے تھے ولائل کا احترام کرتے تھے بڑی شخصیتوں کا نام من کرمرعوب نہیں ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بدایک دوسرے پر تقلید بی نہیں کرتے تھے۔ اصول دین میں ان کا ہرآ دی اجتہاد کرنے کا مستحق تھا اس بناء پر اس جماعت کے مختلف فرقے بن گئے۔

معتزله کے فرقے تو بہت زیادہ ہیں کیکن یہاں چند فرتوں کا ذکر کرنا زیادہ مناسب

ہے۔مثلأ

- (۱) واصلیه (۲) بذیلیه (۳) نظامیه (۴) حائطیه (۵) بشریه (۲) معمریه (۷) نمازیه (۸) ثمامیه (۹) شامیه (۱۰) جاظیه (۱۱) جناطیه (۱۲) جبائیه وغیره
- (۲) معتزلہ عقائد کے اثبات کے لیے عقلی دلائل پر پورا بھروسہ رکھتے تھے کیکن قرآن پاک کی آیات سے ہی پورااستفادہ کرتے تھے گرعلم حدیث میں ان لوگوں کا مقام بلندنہیں تھا اس کی وجہ رہے تھی کہ بیلوگ نہ تو دلائل میں حدیث کا استعمال کرتے بتھے اور نہ نظریات وعقائد کے ثبوت میں حدیث سے استفادہ کرتے تھے۔
- (٣) وہ علوم جومخزلہ کے ذمانے بیس عربی زبان بیس منتقل ہو گئے تھے انہوں نے ان علوم سے صرف فائدہ ہی نہیں اُٹھایا بلکہ ان بیس حصہ بھی لیا تھا۔ ان علوم سے دہمن کو شکست دینے کے لیے اور اپنی بات سے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے جو مدد ملتی تھی۔ انہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی موقع بھی ہاتھ سے منہ جانے دیا۔ دیش دیش نہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی موقع بھی ہاتھ سے منہ جانے دیا۔ دیش سے جب بحث ومباحثہ کرتے تو اس کو ہمیشہ شکست دیتے تھے اس کا بھیجہ یہ نکلا کہ جرمسلمان اس بیس شامل ہوگیا جس نے غربی سے ہم آ جنگ کسی اجبنی ثقافت کو پایا اس کو قبول کرلیا کیونکہ ان کے نزدیک معتزلہ کے نظریات اسلامی روح وی نگر کی دیتی۔ پایا اس کو قبول کرلیا کیونکہ ان کے نزدیک معتزلہ کے نظریات اسلامی روح وی نگری کی دیتی۔ پاکیزگی گہری سوچ فلسفیانہ اور فول میں نمایاں مقام حاصل تھا اس فرقے میں پاکیزگی معتزلہ کو فصاحت و بلاغت اور زور کلام میں نمایاں مقام حاصل تھا اس فرقے میں السے لوگوں کی کئی نہتی جو اعلیٰ پائے کا خطیب نہ ہو۔ بحث ومباحثہ میں مہارت نہ رکھتا ہوا در موال کی برحواس کرنے کے ہتھیا رول سے واقفیت نہ رکھتا ہواور حریف کو شکست سے دو جاور کرنا تو ان کے ایک ہاتھ کا کھیل تھا۔

واصل بن عطا کو دیمیر کیجیے میر معتزلہ میں بہترین خطیب تھا۔ان کی خطابت دِلوں کو قائل کر لیتی تھی اور حاضر جوالی میں تو ان کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔

معتزلہ کے اساتذہ میں 'نظام' کا بھی شار ہوتا ہے بینہایت ذبین اور نکتہ رس طبیعت کا مالک تھا'ان کی زبان کا وار نگوارے زیادہ تیز ہوتا تھا' بیا ہے وقت کے بہت ہوے

انتايردازاور عظيم تناعر تھے۔

البوعتان عمر والجاحظ بلندیائے کی شخصیت کا مالک تھا۔
البوعتان عمر والجاحظ بلندیائے کی شخصیت کا مالک تھا۔
البوعتان عمر والجاحظ کے بارے میں ثابت بن قرق تامی صائبی تحریر کرتا ہے۔
کوئی صفت البی نہتی جو ابوعتان جاحظ کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ مثلاً وہ مسلمانوں کے بہترین خطیب مشکلمین کے استاد متفقد مین اور متافرین کے سربراہ فصاحت و بلاغت کے میدان میں چھچے چھوڑ جانے والے بحث ومباحث میں نظام کوشکست دینا 'شخ الارباب اور لبان العرب شخ ان کے قلم سے جو کلمات نکلے وہ گلستان ادب کے گلہائے رنگ بن اور لبان العرب شخ ان کے تھا میں شجاعت و بہادری کے ساتھ آیا تو اس کو منہ کی کھانا پڑی اور اگرکسی نے ان کو چھیڑا تو مصیبت میں مبتلا ہوگیا۔
اگر کسی نے ان کو چھیڑا تو مصیبت میں مبتلا ہوگیا۔

## معتزله كحالفين

معتزلہ کوجن جماعتوں اور فرقوں سے جنگ کرنا پڑی وہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) جميه اہلِ اموااور اہلِ تشيغه

(۲) محد ثنين وفقهاء

(٣)ز ناوقه اور كفار

ہملے ان فرقوں کے عنوانات کے ماتحت ان کی معرکہ آرائیوں پر گفتگوکرتے ہیں پھر فقہاءاورمحد ثین سے اختلافات کا ذکر کریں گے۔

بنوامیہ کے زوال اور عبای حکومت کے عروج میں زنارقہ اور گراہ عناصر اس قدر براہ سے کہ یہ بھی خفیہ طور پر سازشیں کرتے اور بھی اعلانیہ بسا اوقات ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے اسلام کالبادہ پہن کر مسلمانوں میں اپن تعلیمات کورائج کرنے کی کوشش کرنے گئے۔ بیلوگ مسلمانوں کے جسم کے اندر گراہی کا زہر داخل کرر ہے تھے اور بیسب پھھاتی ہوشیاری ہے کرتے کہ کی کو خیر تک نہ ہوتی۔ معتز لدنے بھر پورکوشش کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور ہر میدان میں ان لوگوں کو شکست دی۔ واصل بن عطانے اپنے ساتھیوں سے جدا ہونا منظور کیا لیکن واصل بن عطاز تارقہ کو ختم کرنے کے لیے گر تگر گئے۔

واصل بن عطانے'' مانویت' کے زدمیں ایک کتاب بھی تحریر کی اس نیک کام میں ان کے ساتھیوں نے ان کی خوب مدد کی۔ان کے بحث ومباحثے کی بنیا دفکر ورائے پر ہوتی منظی مطالعے کی کثرت نے ان کو گفتگو کا نیا طریقہ سکھا دیا اور حریف کوشکست دینے سکھی ۔مطالعے کی کثرت نے ان لوگوں کو گفتگو کا نیا طریقہ سکھا دیا اور حریف کوشکست دینے

کی طاقت بیدا ہوگئی اس کا تیجہ یہ نکلا کہ اسلام وشمن عناصر معنز لہ کا سامن کرنے سے گھبرانے گئے اور کچھ حریف ایسے تھے جو بہادری سے مقابلہ کرتے بالآخر شکست سے جمکنار ہوکر ہارمان لیتے تھے۔

صرف ابوالہذیل علاف نے تین ہزار مجوی اور شویہ کومسلمان کیا ( بعنی دائر ہو اسلام میں داخل کیا) بیان کے دلائل کی قوت کا نتیجہ تھا۔

معتز لدکا قوبت بیان اورانداز بحث دیکھنے کے لیے ایک اور واقعہ پیش کرتے ہیں: مانو یہ کے بیرووُں کا نظریہ بیتھا کہ سے اور جھوٹ دو چیزیں ہیں سے نیکی ہے اور بینور سے بیدا ہوا ہے جھوٹ شرہے اور بیظلمت سے بیدا ہوا ہے۔ ایک بحث و مباحث میں ابراہیم نظام نے دریافت کیا:

ا چھا بیہ بتاؤ جب کو کی انسان جھوٹ بولٹا ہے تو جھوٹا کون ہوتا ہے؟

مانوريه نے جواب ديا:

"ظلمت"

نظام نے سوال کیا:

"اکر کوئی آدمی جھوٹ ہولنے کے بعد شرمندہ ہو جائے اور اس بات کا اعتراف کر ایجا نہیں کیا یہ لفظ" میں نے جھوٹ ہول کر اچھا نہیں کیا یہ لفظ" میں نے جھوٹ ہول کر اچھا نہیں کیا یہ لفظ" میں نے جھوٹ ہوگا اور کوئی جھوٹ ہولا" کہنے والا کون محض تھا اس سوال پر ماٹوی غاموش ہوگا اور کوئی جواب نددے سکا۔"

پھرنظام نے کہا:

اگرتم میں بھتے ہو کہ جس نے کہا کہ میں نے مجھوٹ بول کر اچھانہیں کیا' وہ نور ہے
اگر چہنور سے کذب کسے ضادر ہوسکتا ہے حالانکہ نور نیکی ہے لہذا نور سے شرصدور ثابت
ہوگا اور تمہارا قول بھی باطل ہوگا اور پھڑا گرتم ہیا کہ جس نے کہا کہ بیل نے جھوٹ بول کر
بُر اکیا ہے وہ ظلمت تھی حالا نکہ اس نے بھے کہا اور بھے نیکی ہے لہذا ظلمت ایک ہی وفت میں
بڑا کیا ہے وہ ظلمت تھی حالا نکہ اس نے بھے کہا اور بھے نیکی ہے لہذا ظلمت ایک ہی وفت میں
بھے اور جھوٹ کی حال ہوئی حالا نکہ تمہار ہے نزویک ظلمت اور نیکی دوالگ چیزیں ہیں۔

اس واقعہ سے معز لد کے بحث و مباحثہ کے طریقہ کار کی اچھی طرح و صاحت ہوگئی۔

یول ہر فرقے کے سامنے اس کے اصولوں کور کھ کر بحث و مباحثہ کرتے تھے جا ہے وہ اہل تشیعہ ہوں یا کسی اور فرقے کے لوگ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دشمنی اختلافات ہوتی تھی تو ایک اختلافات ہوتی تھی تو ایک دوسرے سے بردی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے اور علماء کرام کی ہی سیرت ہوتی ہے ان دوسرے سے بردی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے اور علماء کرام کی ہی سیرت ہوتی ہے ان کے دوسرے سے بردی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے اور علماء کرام کی ہی سیرت ہوتی ہے ان کر دیا۔

کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے آئیس سید سے براستے کی طرف گامزن کر دیا۔

معتزله كامجاوله فقبهاء ومحدثين سے

انسانی نفسیات کے ماہرین نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ جب ایک نظریہ رکھنے والے لوگ مختلف فرتوں میں تفسیم ہو جاتے تو اختلاف میں بہت زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ ای نوعیت کا اختلاف معتزلہ اور محدثین کے درمیان بھی تھا اس اختلاف نے خطرناک صورت حال اختیار کرلی لیکن پھر بھی ایک دومرے کو کافر قرار نہیں دیتے تھے۔ ان کے اندر جواختلاف موجود تھا اس کی نوعیت نہایت تکلیف دہ تھی۔

فقہاءاورمعتزلہ کا ختلاف عقلی اور دلائلی شم کا تھا۔ دین اسلام کے طریف فکر میں ہیہ لوگ الگ الگ راستوں پر سفر کرر ہے تھے۔

فقتباء اور محدثین کتاب اللہ اور حدیث کے ذریعے اسلام کو بیجھنے کے عاری شخط قرآنی آیات اورا حادیث بنوی کے مفہوم کو بیھنا محیح اور غیر صحیح کے لیے وہ اس کو قابل عمل محیح تنے اس کے علاوہ اسلام کی معرفت کو کسی دوسرے رائے سے بیجھنے کو گرائی سے تعبیر کرتے ہیں اس کے برعکس معتز لے نظریات کے اثبات میں عقلی دلائل پر بھروسہ کرتے ہیں گراتے ہول جو اس پر تقید کرتے ہوں۔ یہ لوگ فلسفہ منطق بشرطیکہ وہ کسی دین نفس سے نظراتے ہول جو اس پر تقید کرتے ہوں۔ یہ لوگ فلسفہ منطق سے بوران مدہ حاصل کرتے تھے اور اسلامی عقائد کے ثبوت کا فریضہ اداکرتے تھے فقہاء موحد ثبین نفس کی منزل ہے آگے بڑھنا گراہی بیجھتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ عقل دھو کہ باز فریب کار اور گراہ کن ہے۔ معتز لہ اور فقہاء کے درمیان بہت سے جزئیات میں اختلاف

آ راء موجود تھا۔ بیالک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ فریقین کے خلاف بدعت کا فتوی ضرور دیتے تھے لیکن ایک دوسرے کو کا فرقر ارئیس دیتے تھے۔،

سابقہ اوراق میں فقہاء ومحدثین کی عقابت کا جوذ کرکیا گیا ہے در حقیقت وہی بحث و مہاشہ کا سبب تھا۔ خاتی قر آن کے مسئلے کے بارے میں ان حصرات کے تنازعات دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ معتز لد بغیر سوچے سمجھے عقلی دلائل کا پیچھا کررہے ہیں۔ تنزیہ ہاری تعالیٰ کا خیال ان کے ذہن میں جاگزیں تھا' وہ ای میں مشغول رہتے تھے اس کے علاوہ اگر فقہاء و محدثین کے حزم پر نظر ڈالیے تو جو بات کتاب اللہ اور سنت سے ثابت نہیں ہوتی اس کو سوچے بغیر مستر دکر دیتے تھے۔ ان محار بات سے واضح ہوگیا کہ جمہور اُمت نے عقل وقہم کی کش مکش کے دور میں ہمیشہ علاء محدثین کے مؤقف کی تائید کی اور ان لوگوں کا ساتھ دیا۔

عباسیوں کا دورِ حکومت سیجے معنوں میں بحث ومباحثہ کا زمانہ تھا' گفتگو میں مہارت' فصاحت و بلاغت اور طلافت لسانی کا جومظا برہ عباسی دور میں ہوا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی اور اس بات کوشلیم کرنا پڑے گا کہ غور وقکر کے اس دور میں معتزلہ ہی کا منیاب ہوئے۔ مناظروں کی کثرت کا بیام تھا کہ امراء کے محلات میں مساجد میں اور ہرمنا سب مقام پر بحث ومباحثہ کا میدان تنار ہوجا تا تھا۔

بنوعباس کے دور میں جس طرح کثرت سے مناظر سے ہوئے اس لحاظ سے ان پر مناظروں پر تفصیل نہیں ملتی۔ شاید اس کی وجہ معتز لدگی آز مائش تھی جوعباس خلیفہ متوکل باللہ کے دور میں رونما ہوئی۔ دوہری وجہ مسلمانوں کا ان کے خلاف ہونا تھا۔ اس بنا پر معتز لد کے اثرات کثر ت سے ضائع ہو گئے۔ تاریخ کے اوراق میں ان کے مناظرول کے بارے بہت تھوڑی تفصیل محفوظ ہے ان کی قوت استدلال اور ذور بیاں سے اس بات کا انداز و بہت تھوڑی توب تا ہے کہ بیلوگ ہر میدان میں کا میاب ہوئے۔

## امام اعظم کے قواعد استنباط واسخر اج اور طرز فکر کا مطالعاتی جائزہ

اب ہم دو بنیادی نکات پر گفتگوکریں گے:

(۱) اعتقادی وسیای مسائل میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے مخصوص افکار وآراء جن میں ان کے زمانے کے علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد مصروف ومنہمک رہی تھی۔ ان کے زمانے کے علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد مصروف ومنہمک رہی تھی۔

(٢) امام الوصليف رحمة الله عليه كي فقهي آراء

یہلائکتہ ام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے برشتمل ہے جووہ خلافت کے بارے میں رکھتے تھے۔مثلا خلیفہ کون (شخص) بن سکتا ہے؟

خلافت کی شرا کط کون میں جیں؟

بیعت کی اساس کیاہے؟

اس من بین ایمان کے مسئلے اور گناہ کیبرہ کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ ابلند علیہ کی رائے کا بھی ذکر کریں گے۔ نیز انسانی افعال اور قدروقضا کے ان افعال کے ماتحت ہونے میں ان کا مسلک کیا تھا؟

اس بحث میں علم کام کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ نیز قدر کے مسئلے ہے اس کا کیا تعلق تھا؟
امام ابوحذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں بیمسئلہ غیر معمولی طور پرمشہور ہوا اور بحث ومباحثہ کا موضوع بھی بناتھا پھر امام ابوحذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان ذراء کا ذکر کریں گے جواجتہا عیت اور احلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں سب سے پہلے سیاسی افکار پر گفتگو کرتے ہیں۔

## امام اعظم کے سیاسی نظریات

### امام اعظم كي علو بون سے محبت

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی حالات کے متعلق جو واقعات پیش کیے گئے ہیں' ان سے واضح طور پر دویا تنیں سامنے آتی ہیں:

- (۱) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادتھی ان سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے اس مشیفتگی کی بدولت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ ظلم وستم برداشت کیا بلکہ ان کے بارے میں تو یہ کہنا جا ہے کہ یہ شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہوئے فی کے ۔
- (۲) امام ابوصنیفدر حمة الله علیہ نے علویوں کی ہمرائی میں کسی بغاوت میں عملی طور پر حصہ نہیں لیا۔ خواہ یہ بغاوت ہو عباس کے عہد میں واقع ہوئی ہو یا ہنوامیہ کے دور میں مجلس راس میں اہل بیعت کی معاونت پر تلقین کرتے ہے اور اگر کوئی فتو کی دریافت کرنا تو اسے عملی بغاوت میں شرکت کی ترغیب دی۔ حسن بن قطبہ بیان کرتے ہیں کران تو اسے عملی بغاوت میں شرکت کی ترغیب دی۔ حسن بن قطبہ بیان کرتے ہیں کہ اس سلطے میں امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ ایک مفتی کے مقام سے آئے ہیں برصے ہے جو اپنے ضمیر کے مطابق کسی بھی تم کی ملامت اور عقوبت سے خوف زرہ نہیں ہوتا اس بناء پر یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ کے اندر الشیعین کی میان موجود تھا اب بیسوال سامنے آتا ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ کس حد تک شیعیت کی طرف مائل ہے اور زیادہ قربی تعمل کس فرقے سے رکھتے تھے؟ اس حقیقت کی ہم یہاں نقاب کشائی کرنا چاہتے ہیں۔

امام اعظم اورخلفائے راشدین

امام ابوختیفہ رحمنہ اللہ علیہ کا ' وتشقیع'' ال حد تک برا سا ہوا نہیں تھا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور ان کے درجات کی ترتبیب کا خیال نہ رکھتے بلکہ علویوں کے ساتھ محبت کا جذب رکھنے کے باوجود حضرت ابو بکر صدین اور حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکو حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدم رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حمیدہ اور تقوی کی تعریف اس قدر کرتے تھے کہ کاروبار اور سخاوت میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام ابو حنیف رحمتہ اللہ علیہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوفہ میں کپڑے کی دُکان تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوفہ میں کپڑے کی دُکان تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے تھے۔ امام ابو حنیف رحمتہ اللہ علیہ خضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقذیم (یعنی فیضیات) کے قائل نہیں تھے۔ حافظ عبدالبر ''الانتفاء'' میں تحرید

"الله الوطنيف رحمة الله علية حضرت الوبكر صديق اور حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنها كي فضيلت كے قائل عضاور حضرت عثمان غنى اور حضرت على رضى الله تعالى عنها دونوں سے بيار ومحبت كے عقيد كا اظهار كرتے ہے امام الله الوطنيف رحمة الله عليه كے صاحب زاد ہے حماد بيان كرتے ہيں كه والدصاحب فرمايا كرتے ہيں كه والدصاحب فرمايا كرتے ہيں كه والدصاحب فرمايا كرتے ہيں حضرت على رضى الله تعالى عنه سے حضرت على رضى الله تعالى عنه ہے خورت على رضى الله تعالى عنه ہے حضرت على رضى الله تعالى عنه ہے خورت على رضى الله تعالى عنه ہے خورت على رضى الله تعالى عنه ہے خورت على رضى الله تعالى عنه ہے خور يادہ محبوب ہيں۔"

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جبت کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ کے صلفہ درس کے بعض حاضرین بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صلفہ درس کے بعض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں سنا گیا۔

امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسلاف میں ہے کہی برطعن وشنیج کرنا درست تہیں سمجھتے تصے باکہ امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ ملیہ نے تو مجھی کسی کو ہر ابھی تہیں کہا جب مکہ میں امام ابوجنیفہ رحمة التدعليد كي عطابن الي رباح سے ملاقات بهوئي تو عطانے كہا:

تہماراتعلق ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے دینِ اسلام میں فرقہ بیدا کر دیا ہے۔ اورلوگ مختلف گروہ میں تقلیم ہو گئے ہیں اچھے پہلے سے بتاؤ کہتمہاراتعلق کس گروہ سے ہے۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:

''میں ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں جو اسلاف پرطعن وشنیج نہیں کرتے 'قدر اور قضا پر ایمان رکھتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب شخص کو کا فر قرار نہیں دیتے۔''

ان بیانات سے واضح ہو گیا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بمرصدیق اور حضرت ابو بمرصدیق اور حضرت علی ا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ' شیعانِ علی اہل بیعت' کی زبان کو کمل طور پر پاک اور صاف دیکھنا جا ہے تھے۔

#### امام باقرے ملاقات

امام ابوصنیفدر حمد الله علیه کے سوائح نگار تجریر کرتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمہ الله علیہ نے فرمایا:

''میں جب مدینہ منورہ آیا تو وہاں میری ملاقات محدالباقر سے ہوئی تو انہوں نے مجھے سے فرمایا کہ عراقی ہماری مجلس میں نہیں جینیس کے لیکن میں مجلس میں جیٹھار ہا۔

امام ابوضیفه رحمة الله علیه کتے بین که بین نے عرض کی که الله تعالی آپ کی عظمت بین اضافه کریے یہ بتائیے که حضرت ابو بمرصدین اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنبما کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ امام مجمد الباقر نے فرمایا الله تعالی حضرت ابو بمرصدین اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنبما پر دحم فرمائے اس پر امام ابوحنیفه رحمة الله علیہ نے عرض کی کہ عراقی تو یہ بجھتے ہیں کہ آپ ان سے ناراض ہیں اس پر امام باقر نے فرمایا کہ حضرت عمر من النظاب سے کیا رضی الله تعالی عند نے اپنی صاحبز اوی اُم کلثوم کا نگاح جضرت عمر بن النظاب سے کیا علی رضی الله تعالی عند نے اپنی صاحبز اوی اُم کلثوم کو قاتون تھیں جن کی نائی حضرت عمر من کا نگاح جضرت عمر بن النظاب سے کیا تھا رہے کہا تھا رہے کیا تھا جو کہ اُم کلثوم کو ن تھیں جن کی نائی حضرت عمر بن کی نائی حضرت میں اُن حضرت میں کہا تھی کہا تھیں جن کی نائی حضرت میں کہا تھیں جن کی نائی حضرت

فدیجة الکبری تھیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگئیں۔ان کے نانانی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النہین تھے۔حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی والدہ تھیں محضرت حسن اور حضرت سین رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بھائی تھے جو جنت کے نو جوانوں کے سردار ہوں گے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہان کے والد تھے جنہیں اسلام میں اعلی مقام حاصل ہے اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نکاح کے اہل نہ ہوتے تو مضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس نکاح کے اہل نہ ہوتے تو مضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ کرتے۔

یئن کرامام ابوحنیفہ رحمۃ البندعلیہ نے عرض کی کتنا احجھا ہوگا اگر آپ اہل کوفہ ایک خط تحریر کر کے اپنی طرف ہے اس کی تر دید کر دیں تو امام محمد الباقر نے فرمایا:

اہلِ کوفہ خطوط کو کب تسلیم کرتے ہیں؟ ہم اپنی طرف ہی دیکے لوکہ ہیں نے ہم کو اپنی مجلس میں بیٹے ہے کہ اور بی مجلس میں بیٹے ہے کہ اور بی مجلس میں بیٹے سے کہا تو تع کی جا سے کہا تو تع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے خطوط پر ممل کریں گے۔"

شیعہ امامیہ کے امام محمد الباقر نظان کی اس گفتگو سے واضح ہوگیا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہلِ بیت کوکی طور پرصاف اور پاک دیکھنا جائے تھے۔حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گنتا خی کا جو بدنما دھبہ تھا یہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل کوآ رام وسکون سے بیس جھنے دیتا تھا۔

### حضرت على اوران كے مخالفین

امام ابوطنیفہ دِحمۃ اللہ غلبہ کا بیعقیدہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنتی بھی جنگیں کیں اللہ تعالی عنہ کے خالفین جنگیں کیں ان تمام جنگوں میں وہ حق پر تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تحالی عنہ کے خالفین کے سلسلے میں کسی قتم کی تاویل بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔

امام الوصيف رحمة الله عليه إعلان يركبن تصفي ك

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو بھی لڑا ئیاں لڑی گئی ہیں ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ص بر متھے۔

ای طرح حضرت علی طلحه اور زبیر رضی الله تعالی عندا میں فرماتے ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی الله تعالی عندا میر المونین ہے۔ حضرت علی رضی الله تعالی عندا میر المونین ہے۔ حضرت علی رضی الله تعالی عند نے حضرت طلحه اور حضرت زبیر رضی الله تعالی عند کی گئی کہ ان دونوں صحابہ کرام رضی الله تعالی عند کی بعد ان دونوں صحابہ کرام رضی الله تعالی عند کی بعد ان کی مخالفت شروع کر دی۔ امام ابو صفیفہ رحمتہ الله علیہ ہے جب بعث کرنے کے بعد ان کی مخالفت شروع کر دی۔ امام ابو صفیفہ رحمتہ الله علیہ ہے جب بحث بھی جمل کے متعلق ہو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تغالی عنہ نے عدل وانصاف کا ساتھ دیا اور وہ بغاوت کرنے والوں کے متعلق جنگ کی حقیقت کوسب سے بہتر جانتے تھے۔

ان تصریحات سے معلوم ہوگیا کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جاعت و بہادری کے ساتھ حق بات کا اعلان کرتے تھے گر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خافین کوطعن وشنیج سے یاد خیس کرتے تھے اور نہ ہی ان مخافین کے بارے میں کی شم کی تاویل کا سہارا لیتے تھے۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی ان کے بارے میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیرائے بیان کرتے ہیں تو وہ بنوامیہ کی جا دے بین کہ وہ امویوں کی فلافت کو کیے تناہم کر سے تھے؟ چنا ہے ہم کی ججب کے بغیر میہ کہ سے تیں کہ وہ امویوں کی فلافت کے جن میں ہم منطقی ولائل سے بیرائے قائم کر سے ہیں کہ وہ ان خلفاء کی خلافت کو میں ہم منطقی ولائل سے بیرائے قائم کر سے ہیں کہ وہ ان خلفاء کی خلافت کو میں ہم منطقی ولائل سے بیرائے قائم کر سے ہیں کہ وہ ان خلفاء کی خلافت کو بھی صحیح تناہم ہمیں کرنے تھے۔

علو بول کی تائید

اس منطق قیاس سے قطع نظر امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کوسا منے رحمین تو بغیر شک و شہر کے بیت کم لا گو کیا جاسکتا ہے کہ وہ ایموی خلافت کو بیجے شلیم نہیں کرتے ہے جب بشام بن عبد الملک کے خلاف زید بن علی رضی اللہ نعالی عنہ نے خروج کیا تو زید بیکاساتھ دینے کے بارے میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فتوی دریافت کیا گیا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فتوی دریافت کیا گیا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فتوی دریافت کیا گیا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فتوی دریافت کیا گیا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فتوی دریافت کیا گیا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فتوی دریافت کیا گیا تو امام ابوطنیفہ میں اللہ تعالی عنہ کی جمایت کرتے ہوئے فرمایا

ان کا بغاوت کرنا ویبا ہی ہے جیبا کہ غزوۂ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ کرنا تھا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زید کے تشکر کو مالی ایداد بھی دی کیونکہ آنہیں زید کے ساتھیوں پر بورا بھروسہ نہیں تھا اس لیے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جہاد میں نہ جانے سے میدرت کرلی کہ:

" اگر مجھ کومعلوم ہوتا کہ لوگ زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہیں جوڑ یں گے اور ٹابٹ قدم رہیں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد میں ضرور شریک ہوتا کیونکہ ان کی امامت برحق ہے۔"

جب عباسیوں کا دور حکومت آیا تو انہوں نے بھی علویوں کے ساتھ اچھ اسلوک نہ کیا اور اہل بیعت کی حکومت کے ساتھ مخالفت شروع ہوگئ تو امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عباسی خلفاء کے مقابلہ میں وہی مؤقف اختیار کیا جو آپ نے بنوا میہ کے خلفاء کے لیے استعمال کیا تھا۔

جب منصور کے خلاف ابراہیم نے بعاوت کی تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم کی جمایت کی۔ بعض لشکر کے سید سالا رول نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابراہیم کے ساتھ جنگ کے متعلق فتوئی دریافت کیا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنگ میں عدم شرکت کا فتوئی دیا اور جولوگ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم کے ساتھ بعاوت کے بارے میں فتوئی دریافت کرتے تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ان کا ساتھ وسینے کی ترغیب دیجے تھے۔

امام الوصنيف رحمة التدعليه بكسوائح تكارتح مركرت ين:

ابراہیم بن سوید کا کہنا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میری بہت زیادہ عزت کرتے سے جب ابراہیم بن عبداللہ بن حسن نے بغاوت کی تو میں نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فتو کی دریافت کیا کہ ایک انسان نجے کا فریضہ ادا کر چکا ہے لیکن وہ اب دوبارہ جج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو آ ہے گی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ وہ اس صورت میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو آ ہے گی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ وہ اس صورت میں

اس شخص''ابراہیم'' کے ساتھ شریک ہو کر جہاد کرنا زیادہ بہتر ہے یا جے ادا کرنا؟ تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا:

'' فرضی جج ادا کرنے کے بعد جہاد میں شریک ہونا پیچاں گنا زمادہ جج سے بہتر ہے۔''

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عورت نے ابراہیم کے خروج کے دنوں میں سوال کیا کہ میرا بیٹا ابراہیم کے حروج میں اس کومنع کرتی کیا کہ میرا بیٹا ابراہیم کے ساتھ خروج میں حصہ لینا چاہتا ہے لیکن میں اس کومنع کرتی ہوں۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:

اینے بیٹے کوجائے دو۔

جماد بن اعین بیان کرتے ہیں کدامام الوحنیفہ رحمۃ الله علیہ لوگوں کو ابراہیم کا ساتھ دیے کی ہدایت کیا کرتے تھے اور تخم دیتے کہ ان کے ساتھ خروج میں حصہ لوایک وفعدامام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ کے سامنے جمہ بی عبدالله بن حسن کا ذکر ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اہل بیعت کے ساتھ صرف سیاسی رشتہ ہی نہ تھا جو انہیں اہل بیعت کی جمایت کرئے پر مجبور کرتا تھا بلکہ اہل بیعت کے ساتھ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملی تعلق بھی حاصل تھا جو اصل میں اس میاسی میلان کا سبب تھا۔ سابقہ اور اق کے مطالعہ سے واضح ہو گیا کہ زید کے ساتھ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاعلمی رابط بھی تھا اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاعلمی رابط بھی تھا اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اساتہ و میں امام زید کا شارہ وتا ہے۔

امام ابوصنیفرخمہ اللہ علیہ کا یک تعلق عبداللہ بن حسن سے تھا جو تحد اور ابراہم کے والد

صاحب تتھے۔

#### آئمال بيت سروايت مديق

ا مام الوطنيف رحمة الله عليه المام محمر الباقر اور أمام جعفر صادق رضى الله تعالى عنها سے روایت کرنے میں اور اس باست کی شہادت این کی سند سے ملتی ہے۔ چنانچہ امام الو یوسف کی کتاب الآثار "میں تحریب ب

امام ابو یوسف امام ابوصنیقہ رحمۃ الله علیما سے امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ امام باقر کے حوالے سے اور حکہ بن علی نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم رات کے نوافل کی آٹھ رکعتیں لینی وہ نماز تہجد اور تین وتر براھا کرتے تھے۔ کرتے تھے اور نماز فجرکی دورکعت ادا کرتے تھے۔

یہاں اس بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محر الباقر رحمۃ اللہ علیہ اس محر الباقر رحمۃ اللہ علیہ اس محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ اس مشم کی رحمۃ اللہ علیہ اس متحص سے تبول کرتے ہیں۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس متحص سے تبول کرتے ہے جس کے بارے میں آ ب کو کمل بحروسہ ہوتا تھا کیونکہ اس کا تعلق صرف اخذ روایت سے تی نہیں بلکہ اخذ علم سے بھی تھا۔

### امام جعفرصادق سيروابيت

ال طرح کی ایک اور روایت "کتاب الآثار" میں امام جعفر صادق سے مناسک کے بارے میں ہونے دحمۃ اللہ علیما سے اور امام ابو یوسف امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیما سے اور امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ:

ایک خص ابن عمر رضی اللہ تعالی عند کی خدمت میں عاضر ہوا اور بیسوال کیا کہ میں نے جے کے تمام مناسک اداکر لیے ہیں مگر بیت اللہ کا طواف کرنے ہے پہلے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرلی ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عند نے جواب دیا اب جو کچھ باتی ''مناسک'' رہ گیا ہے اس کو بورا کرواور اس غلطی کے کفارہ میں ایک جانور کی قربانی کرواور آئندہ سال دوبارہ جج اداکر تا۔وہ سائل دوبارہ واپس آیا اور کہا کہ میں بہت فربانی کروادر آئندہ سال دوبارہ جج اداکر تا۔وہ سائل دوبارہ واپس آیا اور کہا کہ میں بہت دوبارہ واپس آیا ہوں گرحضرت ابن عمر صنی اللہ تعالی عند نے دوبارہ وہ بی جواب دیا۔

ان مقد مات سے واضح ہوگیا کہ امام ابوصلیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں کسی حد تک تشیع تھا اور سیاسیات میں امام ابوصلیفہ رحمۃ اللہ علیہ شیعوں کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کی زندگی میں دو چیزیں نمایاں نظر آئی ہیں:

(۱) امام الوحنيفه رحمة الله عليه الل بيعت كي حمايت اور ان كے غير معمولي تعصب كاشكار

ہوکر دوسروں کے بارے میں بُری رائے قائم نہیں کرتے سے اور نہ دوسروں کو مسلک جھوڑ نے پرمجبور کرتے تھے بلکہ امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ اسے دور کے اہل سنت کے علماء کرام کے ساتھ بھی گہر اتعلق رکھتے تھے۔

ان کے اساتذہ میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کسی بھی سیاسی بارٹی سے جلق نہیں رکھتے تھے اور وہ ان سے بہت متاثر ہوئے تھے۔

رے سے دروہ ان سے بہت مہام ہوئے ہے۔
(۲) امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہلِ تشیعہ کے کسی مخصوص فرقے سے تعلق ہیں رکھتے تھے
لیکن امامیۂ زید ہے اور کیسانیہ کے بعض آئمہ سے تعلقات قائم رکھتے تھے مگر امام
ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان میں ہے کسی ایک فرقے کی طرف منسوب ہیں تھے۔
زیدی نظریات سے مطابقت

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اہر بیت کی حمایت تو کرنے تھے گرنظر اور فکر میں آزاد تھے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی خاص مسلک کے بابزہیں تھے اور نہ ہی کما کا می فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔

امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بادجود کسی خاص فرقے میں شامل نہ تھے البتہ زید رہ فرقے سے ان کے آراء ملتے جلتے ہیں۔

حضرت الوبكر عبد الى اور حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنها كى خلافت كوورست سليم كرتے تھے اورايام الوصنيف رحمة الله عليه خليفه كے ليے يه ضرورى نهيں جھے تھے كه الله الم الوصنيف رحمة الله عليه كافرقه زيد يہ كوگ بھى يهي رائے ركھتے تھے كه الله الم الوصنيف رحمة الله عليه كافرقه زيد يہ كم ساتھ يه نظرياتى اتفاق جران كن شقا بلكه فرقه زيد به الى تشيعه كه تم فرقه زيد به الى سنت سے بهت رايا وقريب تھا۔

ال تفصيلات سے جم فے ميہ تھے الك كه امام الوصنيف رحمة الله عليه كى به رائے تكى كه كرام كے مقام من شيعي ميلان ركھتے تھے اور امام الوصنيف رحمة الله عليه كى به رائے تكى كه خلافت حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كى اولاد كاحق ہے۔ بنواميه اور بنوعياس كے خلافت حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كى اولاد كاحق ہے۔ بنواميه اور بنوعياس كے خلافت ہے ان كى اولاد كے اس حق پر قبضہ كر ركھا ہے اور ان برظلم و تم كر رہے ہیں۔ خلفاء نے ان كى اولاد كے اس حق پر قبضہ كر ركھا ہے اور ان برظلم و تم كر رہے ہیں۔

مگریہاں بیسوال سامنے آتا ہے کہ جولوگ خلافت کے حق دار ہیں آگر ان میں سے کی کوخلیفہ نتخب کرنا ہوتو اس کا طریقہ کیا ہے؟ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں ''حسن اتفاق'' سے ایک روایت ل گئ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کو فنت رعایا کا مشورہ لینا ضروری سمجھتے تھے۔ خلیفہ کا انتخاب

ابوجعفرالمنصور کے حاجب رہے بن بونس بیان کرتے ہیں کہ ابوجعفرالمنصور نے امام مالک امام ابوجنیفدر حمۃ اللہ علیجااور ابن ابی زویب تنیوں کواپنے دربار بیس بُلا یا اور ان سے ابنی خلافت کے بارے میں رائے معلوم کی۔

امام ما لک رحمة الله علیه نے نرم البجے میں شفتگو کی اور ابن زویب نے سخت الفاظ کے ساتھ تنقید کی لیکن امام ابو صنیفہ رحمة الله علیہ فرمانے گئے:

جو شخص اپ دین کے لیے بھلائی کا طالب ہو وہ صبر وقتل ہے کام لیتا ہے اور جلد
علے جیس نہیں آتا اب تم ذرا خود ہی خور و فکر کے ساتھ انسان کروتو یہ فیصلہ تمہار اضمیر بھی کر
دے گا کہ ہم تینوں کو تم نے بہاں رضائے الہی کے لیے اکٹھا نہیں کیا بلکہ تہہارا مقصد رعایا
کویہ بتانا ہے کہ ہم تم ہے مرعوب ہوکر اور تمہاری مرضی کے مطابق ہی بدرائے دے رہ
ہیں۔ تمہیں اس بات کاعلم ہونا جا ہے کہ اہل علم ہیں ہو وقض بھی تمہاری خلافت پر شفق
مہیں ہیں حالا نکہ خلیفہ کا انتخاب اجماع اور رعایا کے مشور ہے ہی ہوسکتا ہے۔
مہین ہیں حالا نکہ خلیفہ کا انتخاب اجماع اور رعایا کے مشور ہے اور بیعت کے بغیر
مزد کیک خلافت کے لیے اسخا اور نہ ہی خلافت کا عہد وہ وصیت کی حیثیت رکھتا ہے کہ سابق
خلیفہ جس شخص کے بارے میں وصیت کر جائے اس کو خلیفہ شخب کر دیا جائے اور نہ ہی کو کی
خلیفہ جس شخص کے بارے میں وصیت کر جائے اس کو خلیفہ شخب ہونے کے بعد
خلیفہ جس شخص کے بارے میں وصیت کر جائے اس کو خلیفہ شخب ہونے کے بعد
خلیفہ جس شخص کے خلافت میں میں وصیت کر جائے اس کو خلیفہ شخب ہونے کے بعد
خلیفہ جس شخص کے خلافت برداضی ہوجائیں بلکہ خلافت کے لیے بیشروری ہے کہ خلافت

# كلامي مسائل مين امام اعظم كنظريات

امام ابوصنیف رحمة الله علیه کی ذاتی زندگی پر گفتگواور بحث کے ذریعے سابقہ اوراق
میں بیان ہو چکا ہے کہ امام ابوصنیف رحمۃ الله علیه اپنے ہم عصر فرقوں کے بارے میں غوروفکر
اور بحث ومباحثہ میں مشغول رہتے تھے اس غرض سے گئی مرتبدامام ابوصنیف رحمۃ الله علیہ نے
بھر ہ کا سفر کیا بلکہ انہوں نے تو اپنی عملی زندگی کا آغاز ہی کلامی مسائل کی درس و تدریس
سے کیا تھا اس کے بعد آپ فقہ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوگئے یہاں تک کہ متفق فیصلہ
سے امام صاحب کو اہل الرائے کا امام تسلیم کرلیا گیائیکن امام ابوصنیف رحمۃ الله علیہ نے اس
کے بعد بھی مختلف فرقوں سے بحث ومباحثہ کا سلسلہ ختم نہیں کیا تھا بلکہ جب بھی علمی و دینی
سے شامل ہوجاتے تھے۔
سے شامل ہوجاتے تھے۔

یمی وجہ تھی کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اس دور کے کلامی مسائل کے بارے میں آراء منقول ہیں۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کیرہ کا ارتکاب کرنے والا جبراور میں آراء دو افتیار قدراور قضا اورا کیان کی جفیفت کے مسائل پر بحث کی ہے ہم تک ان کے بیآراء دو

طرح سے پہنچے ہیں:

(۱) مختلف روایات کے ذریعے جن بین ضعیف وقد می تنم کی روایات شامل ہیں اور ال

میں ضعیف اور تو کی روایات کا فرق معلوم کرنا ہوگ آسانی کے ساتھ ممکن ہے۔

(۱) ان کت کے واسطہ سے جوامام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں ان کتب
میں سب سے پہلا ورجہ 'الفقہ الا کبر' کا ہے۔ آگر چہ 'وفرس ابن ندیم' میں امام

### ابوصنيفه رحمة التدعليه عي حيار كتب منسوب بين:

- (۱) الفقد الأكبر (۲) العالم والمتعلم
- (۳) ایک رسالہ جوعثان بن مسلم البنی کوتخریر کر کے بھیجاتھا جس میں ایمان کی حقیقت اور عمل کے ساتھ اس کے تعلق سے بحث کی گئے تھی۔
  - (۴) كتاب الردعلي القدريه

ان جاروں کتب کا تعلق عقائد اور کلام ہے ہے یہاں ضروری ہے کہ ہم ان جار کتب پڑھوڑی سے کہ ہم ان جار کتب پڑھوڑی سے گ

الفقه الاكبر

ان جاروں کتب ہیں ہے کتاب الفقہ الا کبر کرمتفد مین نے خاص توجہ دی ہے۔ رید چندصفحات پرمشمل جھوٹا پرارسالی ہے جو حبیدر آباد میں شائع ہو چکا ہے۔ بیرسالہ امام ابوصلیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے جنوٹا فرایات کے ڈریعے بیان کیا گیا ہے۔

(۱) روایت 'حمادین آنی صنیفہ 'اور 'ملاعلی قاری 'نے اس کی شرح تحریر کی ہے۔

(۲) روایت 'ابی مطبع الحی '' یه 'الفقد إلبسط'' کے نام سے مشہور ہے اور ''ابوللیث سرقبدی عطابن علی الجوز جاتی '' نے اس کی شرح تحریری ہے۔

ای طرح اور بھی بہت ی روایات ہیں جن کی شرح مختلف فقہاء نے تحریکی ہیں ان میں سے ایک شرح ''امام ابومنصور المائریدی' کی طرف منسوب ہے لیکن اس کی نسبت ''مائریدی' کی طرف منسوب ہونا عرب موافق دونوں طرح ''مائریدی' کی طرف منتاع سے موافق دونوں طرح کے دلائل پائے جاتے ہیں جس سے معلوم ہونا ہے کہ اس کا شارح ''ابوالحس الاشعری' کے دلائل پائے جاتے ہیں جس سے معلوم ہونا ہے کہ اس کا شارح ''ابوالحس الاشعری کا سن وفات کے بعد کا ہے بلکہ اشعری اور مائریدی دونوں معاصر شے بیونکہ اشعری کا سن وفات سے اسمان ہواور مائریدی کا ۱۳۳۳ ہے۔

یمال اس بات کی نشاند بی ضروری ہے کہ 'فقد اکبر' کی نبیت کے بارے میں علاء کرام سے خود بھی شک وشہرات کا اظہار کیا ہے۔علماء کرام امام ابوصنیفہ رحمة الله علیہ کی

طرف اس کتاب کی نسبت میں اتفاق نہیں کرتے اور نہ بی اس کی صحت کی نسبت پر کسی علماء نے متفق ہونے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ ' برازی'' جو کہ تہا یت متعصب اور امام ابو صنیفہ رحمة اللہ علیہ کے آثار و کت کی کثیر تعداد بیان کرنے کے بوی رغبت رکھتے ہیں' وہ بھی اللہ علیہ کے آثار و کت کی کثیر تعداد بیان کرنے بارے میں تحریر کرتے ہیں' دہ بھی ''المنا قب' میں العالم واصعلم اور الفقہ الا کبر کے بارے میں تحریر کرتے ہیں:

اگر یہاں میداعتراض کیا جائے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود کوئی کتاب تصنیف نہیں کی تو ہم بلا جھ کے بیاس کے کہ بینظر بیتو فرقہ معتزلہ کا ہے۔ انہوں نے بیہ دعویٰ کیا تھا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام میں کوئی کتاب تحریز ہیں کی۔معتز لہ کا دعوى كرنے كامقصد بيقا كەكتاب "العالم دامتعلم" اور "الفقه الاكبر" كى امام ابوحنيفه رحمة الله عليه يه في بوجائے كيونكه ان كتب ميں ايل سنت والجماعت كى حمايت كا ذكر كيا عميا ہے۔ فرقہ معتزلہ کے لوگ تو رہے کہتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی معتزلی تھے اور سے و كتاب ابوصنيفه بخارى كى تصنيف ہے۔ بزازى بيان كرتے ہيں كەمعتر له جو يچھ كهه رہے ہیں بیسب کھے بے بنیاد ہے کیونکہ میں نے خودش الملنہ والدین علامہ الکروی العما وی کے قلم سے ان دونوں کتب پرلکھا ہوا دیکھا ہے کہ میردونوں کتب امام ابوطیف رحمۃ الله علیه کی تصنیف ہیں اور ان دونوں کتب پر مشائخ کی اکثریت بھی متفق ہے۔اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بزازی بھی اس کتاب کی نسبت کے متعلق اکثر مشائح کے اتفاق کوشلیم كرتے ہيں مگر جميع مشائخ كے متفق ہونے كا دعوى نہيں كرتے جواس بات كا واضح ثبوت ہے کہ بعض علماء کرام اس نسبت کے متعلق شک وشبہ کا اظہار کرتے ہیں۔

الفقہ الا كبر كے مشمولات يہاں تك تو كتاب فقہ الا كبر كن نبت كے متعلق علماء كرام كے اختلاف كے بارے ميں بنان ہو في الحقہ الا كبر كن نبت كے متعلق علماء كرام كے اختلاف بايا جاتا ہے بارے ميں بنان ہو في الحق الحق الله بنا ہو تك ہے ہم يہاں ضرورى ہے كہ اس كے بارے ميں محمولات برايك اس كے بارے ميں محمی گفتگو ہو چی ہے گر يہاں ضروری ہے كہ اس كے مشمولات برايك بلكى مى نظر ڈالتے چليں اور معلوم كريں كہ امام الوضيفہ رحمۃ الله علم بن طرف الن تمام مسائل مسائل اليے بھى ہوتے كى نبیت درست ہے جن كااس كتاب ميں ذكر كيا كيا ہے كونك اگر مسائل اليے بھى ہوتے

ہیں جن کی نسبت ہیں شک وشبہ کی گنجائش نکل سکتی ہے اور اب' الفقہ الا کبر' جو حیدر آباد ہیں۔
شائع ہو چکی ہے د یکھتے ہیں کہ اس ہیں خلفائے اربعہ کے بارے ہیں ترتیب پاتے ہیں۔
انبیاء کرام علہ یم السلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق' حضرت عمر
فاروق' حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی رضوان اللہ یہم اجمعین ہیں۔

حالانکہ''المناقب'' بالاتفاق رائے بہ بتاتی ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرحضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم نہیں مانے تھے۔ بہر حال ''المناقب'' کی یہ باسند روایتیں اس متن سے زیادہ متند ہوں گی جس میں ایک سند بھی ''المناقب' کی روایت کے معیار کی نہیں ہے۔

كتاب الفقد الأكبر ميں ايسے مسائل بر گفتگو كي گئي ہے جواس زمانے ميں مشہور نہیں تھے۔ چنانچہ اس دور کے اور اس سے پہلے کے دور کے جتنے مصادر ہمارے سامنے آئے ہیں ان سے داضح ہو گیا کہ ان میں سے کسی نے بھی استدراج کرامت اور آیت -میں فرق بیان کرنے کی کوشش تک نہیں کی تحرکتاب'' فقدالا کبر'' میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء کے ساتھ 'آیات' محتص میں اولیاء کے لیے کرامات ہوتی ہیں اور جو دجال فرعون اورخارق ابلیس کوہم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے تشبید دیتے ہیں انہیں نہ تو ہم آیات كهد كيت بين ندكرامات بلكد قضائے حوائج ليني و حاجات كى انجام و بى سے موسوم كريں کے' قانون استدراج کے تحت اللہ نعالی نے اپنے دشمنوں کی اس خواہش کو بھی بورا کر دیا ے تا کہ وہ سرکشی اور کفر کی حدے آ کے نکل جا کیں اور سز اکے تق دار تھہریں۔ يهال اس بات كا ذكر كرنا ضروري ب كداولياء كرامات اورخوارق ك فرق بر بحث ومباحثة كرنا جو كافرلوگول مصادر بوت بي اس عبد كے محادلات بيل كہيں بھى ان کا ذکر مہیں ملتا بلکہ اس وقت ان باتوں پر بحث ومباحثہ کا سلسلہ شروع ہوا جب تصوف نے اسلام میں جنم لیا تھا ہم پھر ہیے کہد سکتے ہیں کہ یا تو ہیمسکلہ بعد میں اس رسالے کے اندرتحریر کر دیا گیا ہے یا پھر بورا رسالہ بعد کی بیداوار ہے جس میں ماتر یدبیداور امشاعرہ کے

درمیان مطابقت پیدا ہوگئی۔

جاربنیا دی مسائل

ان مسائل میں ہے ہم صرف جارمسکوں برگفتگوکرتے ہیں:

ا) ايمان كي حقيقت

(۲) گناه کبیره کامرتکب

(۳) تذرت اوراراده

(۱۲) خلق قرآن

سب ہے بہلے ایمان پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔

# ایمان کم اورزیاده ہوتاہے؟

## ايمان اوراسلام ميس فرق

رسالہ 'الفقہ الا کبر' میں ایمان کے بارے میں جو پچھ بیان کیا گیا ہے وہ تاریخی روایات سے بالکل مطابقت رکھتا ہے اور ہم اس کو درست سلیم کرتے ہیں۔ 'الفقہ الا کبر' میں ایمان کی جوتعربیف بیان کی گئی ہے اس کی عبارت ورج ذیل ہے:
میں ایمان ' زبان ہے' اقرار اور' دل ہے' تقید این کا نام ہے۔
اور اسلام کے یارے میں تحریر کیا ہے کہ:

"احکام البی کے سامنے سرجھکا دینے اور اللہ کی اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے۔"
معنوی اعتبار سے اسلام اور ایمان کے درمیان فرق پایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ
دونوں لازم وطزوم ہیں۔ ایمان اور اسلام میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسلام کے بغیر
ایمان کی کوئی حقیقت نہیں نہ ایمان کے بغیر اسلام معتبر ہے اور دین کا لفظ اسلام ایمان اور
شری احکام برحاوی ہے۔

ان تصریحات سے میر نتیجدا فذیوا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان صرف دل سے تصدیق کا نام ہی نہیں ہے بلکہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار دونوں کے مجموعے کا نام ہے اس لحاظ سے اسلام وایمان دونوں لازم وملزوم ہیں اور بید دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوسکتے۔

امام اعظم اپنی اس دلیل کی بنیاد پر بیرائے قائم کرتے ہیں جوامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ

علیہ نے جہم بن صفوان کے ساتھ بحث ومباحثہ کے وقت پیش کی تھی ہم اس بحث ومباحثہ کو لفظ بدلفظ بيان كرتے بين تاكه امام ابوصنيفه رحمة الله عليه كاغور وفكر اور دلائل واضح مو

## جہم بن صفوان کے ساتھ بحث

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کے سوائے نگار بیان کرتے ہیں:

ا مام ابوصنیفه رحمة الله علیه کے ساتھ جہم بن صفوان بحث ومباحثہ کے لیے آیا۔ جہم نے

امام ابوصنیفہ رحمہ: اللہ علیہ! میں آپ کے ساتھ کچھ مسائل برانفتگورنا جا ہتا ہوں۔

امام الوصيف رحمة التدعليه في جواب ديا:

مجھے تہارے ساتھ گفتگو کرنا زیب نہیں دیتی کیونکہ تم ایسے مسائل برغور وفکر کررہے ہوجوصرف بھڑ کتی ہوئی آگ کے سوالی حصیل ہے۔

اہام اعظم!نہ و آپ کی مجھے سے بھی ملاقات ہوئی اور نہ بی آپ نے میری گفتگوسنی ے (لین کوئی بات) تو پھر آب نے بدفیصلہ کیے کرلیا؟

امام الوحنيف رحمة الله عليه في جواب ديا:

و جہم بن صفوان تمہار ہے متعلق میرے یاس ایسی باتنس پینی ہیں جوایک مسلمان سے مند سے ہیں نکل سکتیں۔

جہم بن صفوان نے کہا:

امام اعظم! آب دوسرول سے سی ہوئی ہاتوں پر بیافیصلہ کرر ہے ہیں ، امام الوصنيف رحمة الله عليه في جواب ديا:

تهار \_متعلق بيريا تنس اتني زياده مشهور بهو چکي بيس که برعام و خاص کوان باتون کا علم ہے اس لیے میں تہرار نے متعلق کچھ کہنے کاحق رکھتا ہوں۔ جم نے کہا:

امام اعظم! میں تو صرف آپ سے ایمان کے بارے میں دریافت کرنا جا ہتا ہوں۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:

جم ائم كسے انسان مو؟ جوابھى تك ايمان كونبيں تمجھ سكے تو تم مجھ سے كيا سوال كرو

جہم نے کہا:

یہ بات نہیں ہے بلکہ مجھے تو ایمان کی ایک قتم کے بارے میں شک وشبہ بإیا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال کرنا جا ہتا ہوں۔

امام ابوطبيف رحمة الله عليدني جواب ديا:

ایمان میں شک کرنا کفر کے مشابہ ہے۔

جہم نے کہانہ

امام اعظم! آب کے لیے بیجا ترجیس کہ آب میرے خلاف کفر کافتو کی ویں۔

امام الوصيف رحمة التدعليدن جواب ديا

احِها بتاؤ كياسوال بوجهنا جائته مو؟

جم بن صفوان نے کہا:

ایک شخص دل سے ان باتوں کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اللہ تعالی کی صفات کو بھی مانتا ہے اور اللہ تعالی کی مثل کرئی چیز نہیں ہے لیکن وہ محص نہاں سے ان باتوں کا اقرار نہیں کریا تا کہ اس کا انتقال ہو جا تا ہے اب مجھے یہ بتا ہے کہ اس محص کی موت ایمان پر ہوگی یا کفریز؟

امام الوصيف رحمة التدعليه في جواب ديا:

الیا شخص جبنمی اور کافریخ کیونکہ جوشخص ان باتوں کی تصدیق دل سے کرتا ہے کیکن ان باتوں کا اقر ارز بان ہے بیس کرتا' وہ مومن نہیں ہوسکتا۔

جہم نے کہا:

جب وہ مخص اللہ نتحالی کی صفات کا اعتراف کررہا ہے تو پھروہ مومن کیسے ہیں ہو

سكتا؟

امام الوحنيفه رحمة التُدعلية في جواب ديا: .

اگرتمہارا کیاب اللہ برایمان ہے اورتم اسے جمت تشکیم کرتے ہوتو تمہارے ساتھ گفتگو کرناممکن ہے ورنداس شخص سے گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو سرے سے ملت اسلام کا انکار کرنے والا ہو۔

جم نے کہا:

میں کتاب الله پرائمان رکھتا ہوں اوراے جست بھی مانتا ہوں۔

امام ابوصيف رحمة الله عليدن جواب ديا:

''جولوگ زبان ہے ایمان کا اقر اراور دل سے نقید لی کرتے ہیں اس بناء پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور اقر ارباللہ ان اور تقید لی بالقلب کی بنیاد پر ہی ان لوگوں کومومن تعلیم کیا گیا ہے۔''

ان جدیث میارکد میں کامیابی کا دارد مدار زبان سے اقرار بر ہے اور تصدیق بالقلب براکتانہیں کیا گیا۔

اس صدیم مبارکہ کے مطابق ول سے تقد این براکتفائیں ہے بلکہ اقرار باللمان برنجات معلق ہوتا اور زبان سے اقرار کی ضرورت نہ ہوتا ور زبان سے اقرار کی ضرورت نہ ہوتا و جوش ول سے مانتا ہوا و زبان سے انکار کرتا ہوتو پھرا ہے بھی موس ہونا چاہے۔
امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع بن صفوان سے کہا پھر تو تہارے قول کے مطابق شیطان تو سب سے بڑا موس ہوگا حالا نکر شیطان جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بیدا کرنے والا ہے اور وہی اس کوموت دے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا وہی اس کو گراہ کرنے والا ہے۔ چنا نچے کیاب اللہ نے اپنیمی کے بارے میں حکایت بیان اس کو گراہ کرنے والا ہے۔ چنا نچے کیاب اللہ نے اپنیمی کے بارے میں حکایت بیان

كرتے ہوئے فرمایا ہے:

'' کافرلوگ دل ہے تو اللہ کو مانے ہیں مگر زبان سے اقر ارہیں کرتے تو کیا پھران کافرلوگوں کو بھی مومن مجھنا جا ہیے۔''

قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے:

" کافرلوگوں نے دل ہے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ تعالی ایک ہے گر زبان ہے انکار کرنے بران لوگول کو کافر قرار دے دیا گیا۔ "

ان قرآنی آیات سے واضح ہوگیا کہ زبان سے انکار کی صورت میں صرف دل سے تصدیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تصدیق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اس سے ظاہر ہوگیا کہ انکار کے ساتھ دل کے اعتراف کا کوئی فا کدہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رخمۃ اللہ علیہ کی بیساری گفتگوسن کرجہم بن صفوان نے کہا: امام اعظم! آپ نے میرے دل میں پچھٹنگ پیدا کر دیا ہے لیکن میں پھر آپ کے ل آؤل گا۔

امام ابوصنیفدر حمة الله علیه کے سوائے نگار نے امام ابوصنیف رحمة الله علیه کے اس قول پر
"اگر کوئی شخص دل سے ایمان کی تصدیق کرا ہے مگر زبان سے اقرار کیے بغیر فوت ہو جائے
تو وہ کا فر ہوگا، تعلیق کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تاویل ہیہ ہے کہ وہ خص کفر کی موت مرے گا جو عدم اقرار سے متہم ہو لیکن جس خص پر بہتہت نہ ہو۔ مثلاً ایک خص سمندر کے اندر مرگیا یا کسی جزیرے میں اس کوموت آئی یا کسی غار میں وفات یا گیا تو وہ خص کا فرنہیں ہوسکتا۔
ان تصریحات سے میمفہوم اخذ ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کو دو

چیزون سے مرکب مانتے ہیں: در رتقانہ میں

(۱) مينى عقيده

(۲) ظاہری اعتراف

تعنی لینی نظینے عقبیہ ہے سے ساتھ زبان کا اقرار بھی ضروری ہے کیونکہ زبان ہے اقرار ہی

قلبی اعتراف کا مظہر بنتا ہے۔ ایمان کی تقسیم کے سلسلے میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دل کے ساتھ یفین کرنے والاعقلی طور پر تو موس ہوسکتا ہے مگر طاہری طور پر وہ موس نہیں ہوسکتا۔ ایمان اور اس کی اقسام کے بارے میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ''الافتقاء'' میں مروی ہے کہ ابو مقائل امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

ایمان تصدیق بالقلب واقرار باللمان دونوں کا نام ہے اور تصدیق کے اعتبار سے مومن کی تین تشمیں ہیں:

- (۱) بعض تو دل اور زبان دونول ہے تو حیدورسالت کا اقرار کرتے ہیں۔
- (٢) بعض "مومن" ول مے تقدیق کرتے ہیں مگرزبان سے انکار کرتے ہیں۔
- (س) اور پھوتوان کے برعکس ہیں وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں مگر قلب سے انکار کرتے

جولوگ اسان وقلب دونوں سے ایمان کا اقر ارکرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی موس ہیں اور لوگوں کے نزدیک بھی موس ہیں جولوگ دل سے تصدیق نہیں کرتے مگر صرف زبان سے اقر ارکوتے ہیں تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کا فر ہیں اور لوگوں کے نزدیک موس کیونکہ کسی کے دل کی حالت کے بارے تو لوگ نہیں جان سکتے اگر چہان لوگوں کو زبان کی گواہی کی بناء برموس شلیم کر لینا چاہے اور دل کے بارے میں ٹوہ نہیں لوہ نہیں لوہ نہیں گائی چاہیے جو خض تقیہ کی وجہ سے کفر کا کلمہ کہد دیتا ہے وہ لوگوں کے نزدیک کا فرکہ لائے گا گرانلہ تعالیٰ کے نزدیک وہ موس ہوگا۔

اس تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف دل کی تقد این ہی معتبر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اعتراف نشلیم اور رضا کا اعلان بھی ضروری ہے اگر کسی مجبوری کی بناء پر تقیہ ہے کام لے تو اس صورت حال میں دل کی تقد بن پر اکتفاء کرلیا جائے گا ور زبان ہے اقرار کی تکلیف کوختم کر دنیا جائے گا۔ دل کا اعتراف ہی مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والا ہے کیونکہ مومن کی حالت تو سراسر رضا اور

سلیم کی حالت ہوتی ہے۔ منافق تو زبان سے بھی اقر ارکرتا ہے اور دل سے اعتراف بھی اقر ارکرتا ہے اور دل سے اعتراف م گر اس کے قلب کے اندر اعتراف اور رضانہیں ہوتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرد دیکے عمل ایمان کا جزنہیں ہے۔

امام اعظم کے مخالفین

اس مسلے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف دوگروہ ہیں:

- (۱) خوارج اورمعتز لهٔ ان دونوں فرقول کے نزدیکے عمل ایمان کا جزیہے اور جوشخص عمل نہیں کرتا' وہ مومن نہیں ہوسکتا۔
- (۲) فقہاء ومحد ثین عمل کو ایمان میں اس حیثیت سے مؤثر مانتے ہیں کہ اعمال میں جو کی بیشی ہوتی ہے وہ ایمان کی کی بیشی کا سبب بنتی ہے۔ فقہاء ومحد ثین کے نزدیک ایمان کی کی بیشی کا سبب بنتی ہے۔ فقہاء ومحد ثین کے نزدیک ایمان کے اصل وجود میں اعمال کو دخل نہیں ہے اس لیے جوشخص شری احکام کی بیندی نہیں کرتا گروہ ول سے اعتراف کرتا ہے تو وہ مؤن کہلائے گا۔ آگر چہ اس فضح کا ایمان کا النہیں ہوگا۔

يهال پرايمان كى كى وبيشى كاسوال سامضة تاب

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان میں کی یا زیادتی نہیں ہوتی اس لیے وہ اہل آ سان اور اہل زمین کے ایمان کو برابر خیال کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔

اہل آسان اور اہل زمین کا ایمان ایک جیسا ہے اور اسلاف و اخلاف اور انہیائے کرام علیہم السلام کا ایمان بھتے ہیں اور کھتے ہیں اور اس کی دورانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ بستی وحدہ لاشریک نے البتہ فرائض کی ایک ہیں۔

کفر بھی ایمان کی طرح ایک ہی چیز کانام ہے کافرلوگوں کی صفات بھی بہت ی ہیں جس چیز پر انبیائے کرام علیم السلام کا ایمان ہے اس چیز پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں مگر انبیائے کرام علیم السلام کا ایمان نیکیوں پر اجر کے اعتبار ہے ہم پر فضیلت رکھتا ہے کیونکہ

جس طرح انبیائے کرام علیم السلام نیکی کے اعتبارے افضل ہیں ای طرح باتی کاموں میں بھی تواب کے اعتبارے ہم پرفضیلت رکھتے ہیں اوراس مسئلے میں ہم پرکوئی ظلم نہیں ہوگا۔ انبیاء ہوگا کیونکہ ہمارا تواب ہم کو پورامل جائے گا اوراس میں کوئی کی وزیادتی نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام علیم السلام کی شان اس اعتبار سے ہم سے زیادہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالی کے امین اور لوگوں کے بیشوا ہیں اس لیے ہم ان کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں پر جو بھی فضل اور کرم ہوا ہے وہ سب انبیاء کرام علیم السلام کے طفیل سے ہوا ہے اور جو تحص جنت میں داخل ہوگا ، وہ بھی انبیائے کرام علیم السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا ، وہ بھی انبیائے کرام علیم السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا ، وہ بھی انبیائے کرام علیم السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا ، وہ بھی انبیائے کرام علیم السلام کی دعوت کو قبول کرنے کی وجہ سے جنت میں دائے گا۔

## متاخرين كے اختلافی نظريات

اس سے واضح ہوگیا کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تقررین بالقلب کا نام ہی صرف ایمان ہے جس میں کی وہیشی ہوسکتی گر جونضیات اور اضافہ حاصل ہوتا ہے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے لوگوں نے اس مسلے میں دوسرے اعتبارات سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے لوگوں نے اس مسلے میں دوسرے اعتبارات سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے افکارو آراء سے اختلاف کیا ہے۔

امام نووی تحریر کرتے ہیں:

تقدیق بالنفس میں بھی اضافہ ہوسکتا ہے کیونکہ انسان جیسے ہی زیادہ غوروفکر کی طرف متوجہ ہوگا اس کے سامنے مزید دلائل آتے جائیں گے اور تقدیق بالقلب میں طاقت پیدا ہوجائے گی یعنی شک و شبہات سے پاک ہوجائے گی اور کسی اعتراض کی بناء پراس کی قوت میں کسی طرح بھی کمی بیدا نہیں ہوگی بلکہ ہر حالت میں انشراح قلب حاصل بوگ

اس کے برعکس دوسرے لوگ اس مقام کو عاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور کسی بھی عقل مند شخص کو اس بیس شکل نہیں ہوسکتا کہ خضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی دوسرے کی تصدیق نہیں ہوسکتی اس لیے امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ این ملیکہ نے کہا:

میں ایسے تمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو جانتا ہوں جن میں سے ہرایک نفاق سے ڈرتا تھا اور کوئی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ایسانہیں تھا جو یہ دعویٰ کرتا ہوکہ اس کا ایمان میکائیل اور جبرائیل علیماالسلام کے ایمان کے برابر ہے۔

اس بات کی تائید کرتے ہوئے ابن البر ازی تحریر کرتے ہیں .

جب ایک نظر سے یقین حاصل ہوجائے تو وہ اس کی تقید این سے حاصل ہوگا اور وہ
ایک جتنا ہی رہے گا جاہے اس کا اعادہ ہزار بار ہی کیوں نہ کیا جائے۔ پس اس سے واضح
ہو گیا کہ یقین پہلی نظر میں ہی حاصل ہو جاتا ہے لہٰذا کثرت سے غور وفکر کرنے سے
تقیدین میں اضافہ بیں ہوتا۔

یہ ہیں ایمان کے متعلق دونظریئے اوران کی توجیہات

ہمارا میلان میہ کے گوت کے لیاظ سے تصدیق میں تفاوت پیدا ہوتی ہے اور عمل سے اس توت وضعف کا مظاہرہ ہوتا ہے اور اکثر کا قلبی یقین اس قدر بردھا ہوتا ہے کہ وہ کسی شرعی علوم کی مخالفت کو ہر داشت نہیں کرتا۔اور تصدیق کا ایک درجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر عقل پر ہوتا ہے اور دل اس کا فرمال ہروار ہوجاتا ہے۔ وہ انسان کی خواہشات اور مشاعر پر غالب نہیں آ سکتی کیونکہ مل احساس اور شعور ایک طرف ہوتا ہے اور نطق و قکر کا تقاضہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔

## لوگوں کے درجات

امام ابوصنیف رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان دل سے تقد لی کا نام ہے اور اس میں کی دریادتی نہیں ہوتی اس لیے امام ابوصنیف رحمۃ الله علیہ گناہ کی دریادتی نہیں ہوتی اس لیے امام ابوصنیف رحمۃ الله علیہ گناہ کارشخص کو کفار قرار نہ دیا جائے والے فالے خص کے بارے میں میہ سلک اختیار کیا کہ کسی گناہ گارشخص کو کفار قرار نہ دیا جائے کو فار کسی کی نادواصل ایمان تو پایا جاتا ہے اور ایمان کمل ہے کین وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا اور دہ مؤس جن کے اعمال کا بوخی ہو کہ ہوسکتا ہے کہ الله تعالی ان کو بخش دے ابی تو شہری ہو اور ایمان کی بوخی ہو کہ ہوسکتا ہے کہ الله تعالی ان کو بخش دے ابی مقاتل ''الافتقاء' میں سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو صنیف دھمۃ الله علیہ کو بی فرماتے مقاتل ''الافتقاء' میں سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو صنیف دھمۃ الله علیہ کو بی فرماتے

ہوئے ساہے کہ:

''ایمان کے کاظ ہے لوگوں کے تین در ہے ہیں:

(۱) انبیاء کرام علیم السلام جو کہ اہلِ جنت ہیں اور جو تخص انبیائے کرام علیم السلام کے اہلِ جنت ہوں اور جو تخص انبیائے کرام علیم السلام کے اہلِ جنت ہونے پرامیان دکھتا ہے وہ تخص خود بھی جنت ہونے پرامیان دکھتا ہے وہ تخص خود بھی جنت ہونے پرامیان دکھتا ہے وہ تخص خود بھی جنت ہونے پرامیان دکھتا ہے وہ تحص

(۲) دوسرا درجہ مشرکین لوگوں کا ہے جن کے بارے میں ہم نیاگوائی دیتے ہیں کہ وہ اہلِ جہتم ہیں۔

(۳) تیسرا درجه مونین لوگوں کا ہے جن کے بارے میں ہم خاموثی اختیار کریں گے اور
کبی کے بارے میں بیگوائی نہیں دے سکتے کہ وہ جنتی بھی ضرور ہوگا یا قطعی دوزخی
ہے کہارے میں بیگوائی نہیں دے سکتے کہ وہ جنتی بھی ضرور ہوگا یا قطعی دوزخی
ہے لیکن جنتے کے لیے امید رکھتے ہیں اور عذاب سے خوف زدہ ہیں اور ہم وہی
کہیں گے جواللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

''یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے قل میں فیصلہ کردے ویسے تو ہم ان کے لیے ، اچھی امیدر کھتے ہیں۔''

كيونكة قرآن ياك مين ارشاد بارى تعالى ہے:

ایسے لوگوں کے بارے میں ہم گناہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے کسی نے بھی جنت واجب نہیں کی جاہے وہ شب زندہ دار غابد روزہ داراور متی کیوں نہ ہول اگر چانبیاء

کرام علیم السلام کے بارے میں صرف بیربات کہی جاستی ہے۔ امام ابوعنیفہ رحمة اللہ علیہ کا بیمسلک ' فقد اکبر' کے مطابق ہے۔ چنانچہ ' فقد اکبر'

میں تریہے:

" جم کسی مسلمان کو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کی بناء پر کافر قرار نہیں دیے بخط بخرط کے دور نہ بی ہم ال شخص بخرط کے دور نہ بی ہم ال شخص کے لئے ' ایمان ' کے لفظ کو نتم کر ہے ہیں۔'' میں وعد وعید کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ امام ابوجنیفہ رحمة الله علیہ کا نظریہ بالکل اس کے مطابق ہے اس نظر سے کوعلاء کرائم نے بہند کیا ہے اور فقہاء نے اس کو تبول بالکل اس کے مطابق ہے اس نظر سے کوعلاء کرائم نے بہند کیا ہے اور فقہاء نے اس کو تبول

#### میں ہے۔ امام مالک کا اتفاق

امام ابوصنیفه رحمة الله علیه کی اس رائے سے امام مالک رحمة الله علیه بھی متفق تھے۔ روایت ہے کہ عمر بن حماد بن الی حنیفہ بیان کرتے ہیں:

میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیارٹ کی ہے ان کے پاس مقیم رہا ان سے علم میں استفادہ کیا اور جب میرامقصد پوزاہو گیا تو میں نے رخصیت کا ارادہ کیا تو میں نے امام اعظم مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے وض کی کہ جھے خوف ہے کہ حاسدین اور دشمنوں نے امام اعظم کے متعلق غلط بنی پھیلانے کی کوشش میں ہوگی۔ میرا خیال بیہ ہے کہ میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آپ کے بہا منے پیش کردوں اگر آپ کو پہند آجائے تو ٹھیک ہے ورنہ جو آپ کو بہتر معلوم ہو وہ جھے بتا دیجھے۔ عمر بن حماد بن ابی صنیفہ کی بیہ بات سن کرامام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہو کیا کہنا جا ہے ہو؟

عمر بن حماد بن الي صنيفه نے كما:

کسی مسلمان کے گناہ گار ہوئے کے باعث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف کفر کا فتو کی صادر نہیں کرتے۔

امام ما لك رحمة الشمليد فرمايا:

امام ابوحنيف رحمة الله عليه تفيك كرت بير

عمر بن جماد بن الي صنيفه في كها كه:

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گنا ہوں کا ارتکاب بھی کرے تو میں اس شخص پر بھی کفر کافتو کی عائد نہیں کروں گا۔

امام ما لک نے جواب دیا:

بالكل درست فرمات بين

اس کے بعد عمر بن جماد نے عرض کی:

حضرت (ليعنى امام ما لك رحمة الله عليه) إمام ابوحنيفه رحمة الله عليه تواس يحقى بره

كرفرها يترين وسيري

امام ما لك رحمة الله عليه في دريافت كيا وه كياب؟

عمر بن حماد نے کہا:

اگر کسی مسلمان کوکوئی شخص جان بوجه کرفتل کر دے تو امام ابوحنیفه رحمة الله علیه اس

مخص کے بارے میں بھی کفر کا فتوی نہیں دیتے۔

امام ما لك رحمة الله عليه فرمايا:

امام ابوصنیفه رحمة الله علیه نے بالکل تھیک فرمایا۔

عمر بن حماد بن الي حنيفه نے كہا:

بس بی امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اگر اس کے خلاف کوئی شخص آپ کو خبر دیے تو اس کی تصدیق نہ جیجے گا۔

جمہور متاخرین کی رائے

جہور متاخرین کی بھی ایمان کے بارے میں بہی رائے ہے۔ اہل سنت والجماعت کی خالفت صرف فرقہ خوار کے اور معتر لیانے کی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ علاء کرام کے ایک گروہ نے ایام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گروہ نے ایام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آن کا تعلق مرجیہ ہے تھا۔ سابقہ اوراق میں ہم اس الزام کے سلسلے میں شہرستانی کا کلام بیان کر بچکے ہیں۔ 'الفقہ الا کر' میں تحریہ کہ کہا م ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس الزام کی تھی کے اورائے مسلک اور مرجیہ کے درمیان فرق واضح کیا ہے۔ اس الزام کی تھی کے اورائے مسلک اور مرجیہ کے درمیان فرق واضح کیا ہے۔ اللہ علیہ فرمائے ہیں :

ہم نہیں کہتے کہ گناہ کرنے ہے مومن کو نقصان نہیں پہنچنا ہے اور ریب بھی نہیں کہتے بیرکہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ بیرکہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔

اور نہ تکی رہے ہیں ہے۔ اور نہ تک ہوں کہیں جہم میں رہے گا جائے وہ شخص قاس ہی کیوں نہ ہو اور ہم رہے نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں قبول ہوجا کیں گی اور ہمارے گنا ہوں کو معاف کر دیا جائے گا جیسا کہ مرجیہ کے لوگوں کا خیال ہے۔ لین ہم بیضرور کہتے ہیں کہ جو شخص نیک اعمال کی ساری شرائط کو بدری کرے گا یعنی غلط اعمال سے خالی ہوتو کفروار تدادا سے کے دوسرے اعمال کوضائع نہیں کر سکتے اگر وہ خص اس دنیا ہے ایمان کی حالت میں جائے گا تو اللہ تعالی اس کے اعمال کوضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کے اعمال کو قبول فرمائے گا اور اسے اجردے گا اگر کوئی شخص شرک د کفر کا مرتکب نہ ہوگارتو یہ کیے بغیر مرجائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں ہوگا۔

اگراللہ تعالیٰ جاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور وہ کلیتًا عذاب سے نئے جائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ اس کومعاف نہیں کرے گا تو اس کوعذاب دے گا۔

یا جاتا ہے وہ مزیددرج ذیل ہے۔

الانتقاء الاکر کی ان روایات کے مطابق ہے جن کو ہم نے 'الانتقاء 'اور ''المناقب ' سے نقل کیا ہے۔ نیز مرجیداورامام ابوصلیفہ رحمۃ اللّه علیہ کے مسلک میں جوف ق یا یا جاتا ہے وہ مزیددرج ذیل ہے۔

تاری کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ ارجاء کے دور میں ہر چیز کو جائز قرار دے دیا گیا تھا اور گناہ گاروں کو بہت زیادہ گئجائش مل گئے تھی۔ زید بن علی بیان کرتے ہیں:

میں مرجبہ سے التعلقی کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے عفوالی کے بارے میں گناہ گاروں کودھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

ہم بیر کہہ سکتے ہیں کہ "گناہ کبیرہ کے مرتکب" کے بارے میں تین گروہ تھے۔

- (۱) مكناه كبيره كم مرتكب كوفرقه معتزله ادرخوارج اسلام سے خارج قرارديتے تھے۔
- (۲) مرجیه کے گروہ کا بیکہنا تھا کہ ایمان کے ساتھ نافر مانی نقصان دہ ہیں ہے اللہ تعالی مرجیه کے گزاہوں کو بخش دے گا۔
- (۳) تیسرا گروه جمہور علماء کرام کا تھا جو یہ کہتے تھے کہ کسی گناہ گار شخص کو کا نر نہ کہا جائے کے کہ کسی گناہ گار خص کو کا فر نہ کہا جائے کے کہ کسی کا جروس کنا ملتا ہے اور نمر ائی کا بدلہ اس کے مثل۔

الله تعالیٰ کے ہال تو بہ کا دروازہ ہروفت کھلا رہتا ہے جو کی طرکا پا بند نہیں ہوتا۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں ہمارے خیال میں جمہور مسلمان کی بھی میں رائے ہوں تو بھی بھی بہی رائے رکھتے ہوں تو پھرتمام مسلمان مرجیہ تھے۔

مسلک ارجاء کواباضیہ فرقہ میں محققین علاء نے محدود کر دیا ہے اس کیے نہوں نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ارجاء کی فعی کی ہے کیونکہ اس ارجاء کی بناء پر نیک اعمال لالیعنی قرار پائیں گے۔ طاہر ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا پر ہیزگارانیا نہیں ہوسکتا ہے۔ "الخیرات الحسان" میں تحریہ ہے:

بعض لوگوں نے امام ابوجنیف رحمۃ اللہ علیہ کومر جیہ میں شارکیا ہے کیکن نیے حقیقت کے خلاف ہے اس کی پہلی وجہ بیہ ہے کہ شارح ''المواقف'' میں تحریر ہے کہ امام ابوحنیف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ارجاء کی نسبت عسان المرجی نے کی تھی ۔عسان المرجی نے اپنے مسلک کی ترویج کے لیے ان پریدالزام لگایا تھا۔

اس کی دوسری وجہ ہے کہ چولوگ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کومر جیہ کہتے ہیں وہ ابتدائی زمانے ہی میں اپنے کالفین معتزلہ پرارجاء کا الزام لگایا کرتے تھ یا پھراس لیے کہام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی وہیش کے قائل نہیں تھے اس لیے عمل سے ایمان کو مؤخر رکھنے کی بدولت ان کے یارے میں ارجاء کا خیال پیدا ہوگیا حالانکہ نیہ بات ورست مؤخر رکھنے کی بدولت ان کے یارے میں ارجاء کا خیال پیدا ہوگیا حالانکہ نیہ بات ورست مہیں ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علیہ علیہ مہالغہ اورکوشش سے کام لیتے تھے۔ این عبدالبرتح رک تے ہیں:

برر ہوں۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسد کرتے بھے اور ان کے بارے میں جھوئی باتیں منسوب کر دیتے تھے اور نامناسب باتیں کہا کرتے تھے۔

ارجاء کے مسلے کے بارے میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے متعلق علاء کرام کے خیالا بت اور نظریات میہ بیل کین ہم میہ بھتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ارجاء کی نسبت کرنا ورست نہیں ہے کیونکہ دیگرانال علم میں جو حفزات اس بات کے قائل ہیں کہ فاسق مومن ہوتا ہے اللہ تعالی گناہ گاروں کو بخشش عطا کرسکتا ہے اور اللہ تعالی کی عطا کردہ جعافی پرکوئی یا بندی عائد نہیں کی جاسکتی تو اس طرح کے تمام ایل علم کو مرجیہ قرار دیا جائے گا اور یہ غلظ ہیں یعنی اس صورت میں صرف امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بی نہیں قرار دیا جائے گا اور یہ غلظ ہیں یعنی اس صورت میں صرف امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بی نہیں بڑی جماعت ہم جیہ کی صف میں واخل ہوجائے گا۔

# تفذير اورانساني عمل

# شاگر دون کوا مام اعظم کی تصبحت

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب بصیرت تنے یہی وجہ بھی کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لفازیر کی نزاکت کے بیش نظر ردو کدا اور بحث ومباحثہ بیں احتیاط کرتے تنے اورا ہے اصحاب اورشا گردوں کو بھی بہی تلقین کرتے رہتے ہے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس مسئلہ پرغور وجوش نہ کرنا بہتر ہے جب خالد بن بوسف سمتی بصرہ سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

بیمسئلہ بردامشکل ہے اس نے لوگوں کو اُنجھن کا پٹرکار کر دیا ہے بیدایک ایسا بند درواز ہ ہے جس کی جائی ایسا بند درواز ہ ہے جس کی جائی گم ہو چکی ہے بیر جائی ان تو سکتی ہے مگر اس نبی سے جس کو اللہ تعالی نے معبوث کیا ہواوراسی کے دلائل ہی نافع ہو پہلے ہیں۔

## قدر بول سے مناظرہ

ایک مرتبہ قدریہ فرتے کے چندلوگ تفدیر کے مسئلہ پر بحث ومباحثہ کے لیے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا تفدیر پر بحث کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کی شعاعول ہے آ تکھ ملانا جتنا وہ سورج کی شعاعول ہے آ تکھ ملانا جتنا وہ سورج کی طرف نگاہ جما کرد کھے گااس کی حیرت اتن ہی زیادہ برحتی جائے گی۔

لیمن ان لوگوں نے اصرار جاری رکھا کہ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ تفذیر اور عدل کے لیمن ان لوگوں نے اصرار جاری رکھا کہ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ تفذیر اور عدل کے

ورمیان مطابقت ثابت کریں۔ بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ کہ اللہ تعالی خود ہی تمام امور مقرر کردے اور اس فیصلے پڑمل کرنے والوں کواجر بھی دے اور مزابھی۔

"کیا کوئی ایسی مستی مخلوق عالم میں موجود ہے؟ جو کار خداوندی میں دخل اندازی کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف ایک قدم بھی آ گے بڑھا سکے۔امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔"

بے شک میہ وہیں سکتا مگر تفدیر کی دوستمیں ہیں:

ایک"امر"اور دوسری"قدرت

جہاں تک قدرت کا تعلق ہے اس کوزبردتی کسی پر مسلط نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی کفر کو کسی کے لیے مقدر کیا گیا ہے بنداس کے بارے میں کوئی تھم دیا گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس ہے منع فرمایا ہے۔

امرکی بھی دونشمیں ہیں:

(۱) تکوینی ایمور: لینی جب الله تعالی کسی چیز کو حکم دیتا ہے کہ جو جاتو وہ جو جاتی ہے۔

(۲) تشریعی امور: اللہ تعالیٰ 'وکی اللی'' کے ذریعہ انہیں تو انہین کی پابندی کا تھم دیتا ہے جس کو مانے اور نہ مانے میں لوگ بالکل آزاد ہوتے ہیں۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیقتیم نہایت مناسب اور معقول ہے وہ تضا اور قدر کو ایک دوسرے ہے الگ بیجے ہیں جواحکام وحی المہیہ کے ڈریعے صادر ہوتے ہیں انہیں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قضا کہتے ہیں اور جو نظام قدرتِ المہیہ کے تحت چل رہا ہے اسے وہ قدر کہتے ہیں۔ اللہ تفائی نے مخلوق کی ہیدائش سے پہلے ہی ازل سے سب امور مقدم کر رکتے ہیں۔ اللہ تفائی نے مخلوق کی ہیدائش سے پہلے ہی ازل سے سب امور مقدم کر رکتے ہیں اور پھر ان امور کو وتی المہیہ کے تقاضا کے مطابق مکلف بنایا ہے۔ قدر از لی کے مطابق تمام اعمال سرانجام یاتے ہیں۔

امر کی تقسیم

امام ابوطنیفه دهمة الله علیه امر کی دوشمیس بیان کرتے ہیں۔ (۱) امر تکوین

(۲) امرتکلیف

امر کی پہلی تھے سے مطابق تکوین امور سرانجام پاتے ہیں اور دوسری قتم کی بنیاد جزا د

لین اب بیسوال سامنے آتا ہے کہ کیا تیکی اور گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتی ہے یاانسان اس میں کمل طور پرمختار ہے۔

اگر گناہ اور نافر ماتی انسان اپنی مرضی ہے ترک کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کا وہی ارادہ ہوتا ہے اور کہا! مراور ارادے کا ایک دوسرے کے خلاف ہوناممکن ہے؟

یایکمشکل مسئلہ ہے۔ اہام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انسانی طافت اور اللہ تعالیٰ کی کمالی و جمالی صفات کوسامنے رکھ کراس کا جواب دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔

میں اس کا درمیائی راستہ اختیار کروں گا اور بیہ کہوں گا کہ نہ تو بیہ سراسر جبر ہے نہ تفویض نہ بندوں کی طافت سے بڑھ کر اللہ تعالی نے ان کو تکلیف دی ہے جو وہ نہیں کرتے نہ ان اعمال کا ارادہ کیا ہے جو اعمال انہوں نے کیے 'ان اعمال پر اختساب نہیں کرے اجن باتوں کاعلم انسان کوئیس ہے ان پر اللہ تعالی غور وفکر کو پیند نہیں فر ما تا اور وہی ہماری حالت سے خوب واقف ہے۔

یہ ایک مفکر شخص کی سوچ ہے جوڑو ہے کے خوف ہے سمندر میں اُتر نانہیں جا ہتا ہے کہانسانی ارادہ کو کمل طور برآ زاد تشکیم کر لے۔

محض اس لیے کہ یہ امر محسوں ہے اور اس کا تقدیر کی زنجیروں میں پابندہ ونا غیر محسوں ہے بلکہ اراد ہے اور قدرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے تنظیم کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لیات ہے ہو جب امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ مناظر ہے اس مسئلے کے دوسر ہے پہلو پر گفتگو کرنا پر نہیں کرتے تھے جس کو وہ ممنوعہ حدود قرار دیتے ہیں یعنی جن باتوں کا ادراک انسان کی طاقت سے باہر خیال کرتے ہیں جب قدر بیفر تے کے لوگ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ سے ماردہ کرتا ہے قدر میں موال کرتے ہیں کہ جب کسی بندے کے لیا اللہ تعالیٰ کفر کا ارادہ کرتا ہے قدرت کی بندے کے لیا اللہ تعالیٰ کفر کا ارادہ کرتا ہے قدریا نہ کے بارے میں موال کرتے ہیں کہ جب کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کفر کا ارادہ کرتا ہے قدریا نہ کے بارے میں موال کرتے ہیں کہ جب کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کفر کا ارادہ کرتا ہے قدریا نہ کے بیا دی تو کیا انسان کے تن میں بیارادہ اچھا ہوگا یا کرا؟

امام الوصيف رحمة الله عليه بيان كرتے سي

''اس نے ظلم کیا ہے یا بُرایہ الفاظ تو اس شخص کے حق میں استعمال ہوتے ہیں جو کسی تھم کی خلاف درزی کا مرتکب ہوں۔ اللہ تعالی ان باتوں سے بلند ہے۔ بغدادی ابنی تاریخ میں تحریر کرتے ہیں:

امام ابو بوسف رحمة الله عليه نے امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كوفر ماتے سا ہے: قدرى سے صرف دوحرف گفتگو ہونى جا ہے يا تو وہ خاموشى اختيار كر لے يا پھر كفر كا اعلان كر دے۔

یہ چیزیں و یہی ہی ہی جی کہ پہلے سے یہ چیزیں علم الہی جی موجود تھیں۔

اگر وہ جواب نفی جی دیتو اس نے کفر کیا اور اگر جواب ہاں جی دے تو اس سے دریا فت کیا جائے کیا اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی وہی ہے جواس کے علم جی ارادہ اس کے علم کے خلاف کرتا ہے؟ اگر قدری یہ جواب دے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے علم کے مطابق ہے تو وہ اس امر کا اقر ارکرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن سے ایمان کا ارادہ کیا ہے اور کا فر سے کفر کا ارادہ کیا ہے اگر اس کے برتکس کہتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو آرز واور پابند کو فرکا رادہ کیا ہے اگر اس کے برتکس کہتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو آرز واور پابند مرت مانا ہے کہونکہ جب ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چیز نہیں ہو سکتی اور پھراس چیز کے موس نے کی امید رکھتا ہے یا جس چیز کے بارے جی جونے کی امید رکھتا ہے یا جس چیز کے بارے جی جونے کی امید رکھتا ہے یا جس چیز کے بارے جی جونے کی امید رکھتا ہے اور جوشخص اللہ تعالیٰ کو تمنا امید رکھتا ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو تمنا کرنے والا مانتا ہے وہ کا فر ہے۔

اس تفصیل ہے واضح ہوگیا کہ اس مسئلے میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محدود پیانے پر گفتگو کرتے تھے وہ قدر پر ایمان رکھتے تھے اماس کے شرعو یا خیراوراللہ تعالی کی قدرت علم اورارادہ کو پوری کا نئات پر شامل مانے علم امرارادہ کو پوری کا نئات پر شامل مانے تھے بعنی کوئی بھی عمل انسان ہے اس کے ارادے کے بغیر سرز دنیں ہوتا ' نیکی اور بُر ائی کی نسبت انبان کی طرف ہوگی اور اس میں انسان کے اختیار اورارادے ہی کو دخل ہوتا ہوتا ہے اس کے اراد میں رابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔قرآن یاک

· کی تصریحات سے بیعقیدہ ماخوذ ہے۔

اگر''قدریہ' اس میں گفتگو کرمین تو انہیں لاجواب کرنے اور ان کے مکر وفریب کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس طرح بحث کرنی جاہے۔

جونظر کے جرکے قائل تھے ان کواہام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمیہ کی رائے سے اخد نہیں کرتے تھے بعنی انسان سے جو بھی مرز دہوتا ہے اس میں انسان کے ارادے کو بھی دخل نہیں ہے گوانسان کواپنے ارادے کا احساس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جولوگ اپنی عادت سے مجبور ہیں وہ اہام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پرجمی ہونے کی تہمت لگاتے ہیں اور اہام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی تک سے در لیخ نہیں کرتے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اہم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جم بن صفوان کی تعظیم کرتے تھے اور جم بن صفوان کی کنیز کے اونٹ کی مہارتھام کر چلتے تھے حالانکہ اہام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جم بن صفوان کی سے بحث و مباحثہ کرتے تھے اور ان کے دلائل کو غلط ثابت کر کے اس کو لا جواب کر سے تھے۔

امام ابو بوسف ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے:

خراسان میں دو بہت بڑے گروہ میں لیتن مشبہ اور جہمیہ

سیکوئی انوکھی بات نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہے اس طرح علماء کرام جہلاء کے ظلم وستم کا نشانہ نہ بنتے چلے آئے ہیں اگر کوئی شخص قدر کی نیکی اور پُر ائی کوئیمیں مانتا تو کہتے ہیں کہ سیہ قدر سیاور معتزلی سے تعلق زکھتا ہے اور اگر کوئی شخص قدر کی نیکی اور پُر ائی کو مانتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جہمیہ ہے ہے وہ جہم بن صفوان سے برأت کا اظہار کیوں نہ کر ہیں کہ اور مستند روایات سے ثابت کیوں نہ ہو کہ جہم بن صفوان کے نظر سے اور اس کے لیار معتند روایات سے ثابت کیوں نہ ہو کہ جہم بن صفوان کے نظر سے اور اس کے طریق دعمتہ اللہ علیہ صدور جہ فلاف تھے لیکن مجم کرنے والوں نے مہم کیا۔

# قرآن کے خلوق ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں امام اعظم کی رائے

## ابن عبدالبر كي روايت

حافظ ابن عبدالبر الانقاء على تحرير كرتے بين كدامام ابو يوسف رحمة الله عليه بيان كرتے بين كدكوف كي مسجد ميں جعد كے دوز ايك شخص آيا اور قرآن پاك كے بارے ميں موال كرنے لگا۔ امام ابو حنيف رحمة الله عليه الله دنوں كمه كرمه تشريف لے گئے تئے سب اوگ ايك دوسرے سے الگ ہوكر بيٹھ گئے ايسا معلوم ہونے لگا كہ جيسے انسان كالباده اور حك شيطان بمارے حلقة درس ميں آگيا ہے اس شخص نے ہم سے سوال كيا تو ہم سب اس سوال كر بارے ميں ايك دوسرے سے گفتگو كرنے لگے ليكن اس شخص كوكوئى جواب نه ديا اور اس كوكها كه جمارے استاد موجود نبيس بين للبذا ہم ان كی غير موجود گی ميں كى مسئلے پر گفتگو كا آغاز نه كرديں كفتگو كرنا مناسب نبيس بيحة جب تك بمارے استاد خود اس مسئلے پر گفتگو كا آغاز نه كرديں جب امام ابو حنيف رحمة الله عليه واليس تشريف لائے تو ہم مب امام ابو حنيف رحمة الله عليه حالي الرك بيش آيا ہے آ ہے كى اس كے بارے ميں كيا

ہم نے وہ مسئلہ ابھی بیان بھی نہیں کیا تھا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اجنبیت مسئلہ بیش آیا ہوگا اور ہم لوگ اس بر گفتاً وکر جکے ہوں گے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بوجھا' اچھا بتاؤ کون سامسئلہ اس بر گفتاً وکر جکے ہوں گے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بوجھا' اچھا بتاؤ کون سامسئلہ

ے؟

توہم نے ساراواقعہ سنا دیا۔

ا مام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر تک خاموش رہے بھر بوجھا: تہماری اس مسئلے کے بارے میں کیارائے ہے؟

ہم نے کہا ہمیں خوف تھا کہ ہیں جناب کو تا گوارمحسوں نہ ہوتو ہم نے اس مسئلے پر تا حال گفتگونبیں کی۔

إمام ابوصنيفه رحمة الله عليه بيسن كرخوش بوسكة اورفر مانے سلكه :

اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا کرے میری یہ وصیت یادرکھنا کہ نہ تو اس مسئلے پر گفتاً کو رہ تا اللہ تعالیٰ کا کلام گفتاً کو رہ تا اور نہ بھی کوئی سوال کرنا صرف بہی اعتراف کرو کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس سے زیادہ ایک حرف بھی مت کہنا کیونکہ میرا خیال ہے ہے کہ آخر کاریہ مسئلہ ہمیں مصیبت کا شکار کردے گا اور ہم نہ آزام سے بیٹھ سیس گے اور نہ کھڑے ہوئیس گے۔

بعض لوگوں نے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں میہ پرو پیگنڈہ شروع کر دیا تھا کہ قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامعجزہ ہے مگر مخلوق ہے۔ جعد بن درہم نے سب سے سینے یہ بات کہی تھی جسے خراسان کے گورٹر خالد بن عبداللہ نے دار پراٹ دیا تھا اورجہم بن صفوان کا بھی بہی عقیدہ تھا۔

# امام اعظم برالزام

امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ عائیہ کی طرف بھی مخالفین نے تیہ بات منسوب کر دی اور کہا کہ
اس سلسلے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو بارتوبہ کروائی گئی ہے۔ پہلی بارتوبہ بوسف
بن عمر نے کروائی جو بنوامیہ کی طرف ہے عراق کا گورنر تھا اور دوسری بارتوبہ قاضی ابن الی
لیانے کروائی۔

ہماراطر زیمل میں ہے کہ خواہ مخواہ کو اہ کی الزام کو دُور کرنے کی کوشش کریں یا پھر جو رائے کی کوشش کریں یا پھر جو رائے کسی مضبوط ولیل سے ٹاہت ہو چکی ہوتو اس کی تر دید شروع کر دیں مگر امام ابوحنیف رائے کسی مضبوط ولیل سے ٹاہت ہو چکی ہوتو اس کی تر دید شروع کر دیں مگر امام ابوحنیف رائے کا خیمار ہوتا ہے ان روایات کے قابل

قبول ہونے میں ہمیں شک ہے کیونکہ بیروایات امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خافین سے پنجی ہیں جن کا مقصد ہی تقید کرنا ہے ان کے علاوہ دوسری روایات بھی موجود ہیں جوان روایات پر کئی لحاظ ہے ترجیح رکھتی ہیں۔ ایک تو ان روایات کے رادی متند ہیں اور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے عقائد کے بارے ہیں جس طرح احتیاط ہے کام لیتے تھے اس سے یہ مطابقت رکھتی ہیں کیونکہ اس مسئلے میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوروخوش کرتے سے جس میں سلف صالحین نے کہا ہویا سلف کے حقائق دین اور آ راء کی دفاع مقصود ہو۔ الرام کا جواب

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے قائل متھ اوران سے دومر تبہ تو ہہ کروائی گئی ہم ان روایات کو آیٹ طرف رکھتے ہیں اوراک مسئلے میں دوسری روایات کو آیٹ نظر رکھ کر ان کے مؤقف پرغور وفکر کرتے ہیں اس سلسلے میں دوواقعات بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں دوواقعات بیان کرتے ہیں ا

امام ابوحنیفدر حمة الله علیهٔ امام زفر ٔ امام حمد ٔ امام ابو بوسف اور آمام ابوحنیفه رحمة الله علیم کے ساتھیوں میں ہے کسی نے بھی خلق قرآن کے مسئلے پر گفتگونہیں کی اس مسئلے میں بشر المرلیس اور ابن الی داؤد پیش بیش بیں۔ امام ابوحنیفه رحمة الله علیه اور ان کے ساتھیوں کو انہی اوگوں نے بدنام کیا ہے۔

اس گفتگو ہے واضح ہو گیا کہ اس مسئلے پر امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غوروخوض کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہتھے گر ان کے خالفین برابر پرو بیگنڈہ کرتے رہتے تھے جب یہ پرو بیگنڈ ہے کا سلسلہ لگا تار جاری رہا تو اس کا متیجہ نیہ نکا کہ ان افواہوں کو بھلنے پھو لئے کا موقع زیادہ مل گیا حتی کہ اکثر علمائے احناف اس کے قائل ہو گئے اور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف خالفین اسے منسوب کرنے لگے جس کا خمیازہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھگنا

ا مام ابوصنیفهٔ رحمة الله علیه کواس وقت زیاده پریشانی کاسامنا کرنا پڑا جب اساعیل بن حماد بن آنی صنیفه نے اس کواپنایا اورا پنے آبا و اجداد کی طرف منسوب کردیا۔

روایت ہے ٔ اسماعیل بن حماد نے کہا:

میری اور میرے آباؤ اجداد کی رائے یہی ہے کہ قرآن پاک مخلوق ہے۔

مگراس کی تر دید کرتے ہوئے بشر بن الولید نے کہا:

ہے تک بدرائے صرف تمہاری ہوسکتی ہے گرتمہارے آباؤ اجداد کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جب معتز لہ خلق قرآن کے مسئلے کے قائل ہو گئے اور انہوں نے اسے رائج کرنا شروع کر دیا تو اس کی نبیت کچھا لیے لوگوں کی طرف کر دی جوعلم وفقہ بیں ماہر تھے اور اعلیٰ مقام کے حال شھے۔

ان واقعات ہے معلوم ہو گیا کہ خلق قرآن کے مسئلے پرامام ابوحنیفہ رحمنۃ اللہ علیہ نے سے عوروخوض ہیں کیا تھا اور نہ بھی ہے کہ اس مسئلے یوخوروخوض ہیں کیا تھا اور نہ بھی ہے کہ اس مسئلے یوخوروخوض کرنے سے کوئی نقصان ہیں ہے۔

# امام اعظم کے سماجی نظریات

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوج اور فکر کی گہرائی کے نحاظ سے خاص طور پر ممتاز سے پیش آ مدہ مسائل کے اسباب اور نتائج معلوم کرنے کے لیے نبایت غور وفکر سے کام لیتے سخے بازار میں جا کر لوگوں سے لین دین کرتے سخے ان کی اجتماعی زندگی کا مطالعہ فقہ و صدیث کی طرح کرتے سخے سیاس امور اور عقائد کے بارے میں لوگوں سے بحث ومباحث کرتے ہیں وجتمی کہ فکر کے منابح اور لوگوں کے اخلاق و معاملات کے متعلق ان سے نہایت محکم اور مبذب آ را منفول ہیں جن میں سے چند اقوال ہم یہاں بیان کرتے ہیں جن سے ای سے جند اقوال ہم یہاں بیان کرتے ہیں جن سے سے جند اقوال ہم یہاں بیان کرتے ہیں جن سے سے جند اقوال ہم یہاں بیان کرتے ہیں جن سے جند سے جند اقوال ہم یہاں بیان کرتے ہیں جن سے جند سے جند اقوال ہم یہاں بیان کرتے ہیں جن سے جند سے جند اقوال ہم یہاں بیان کرتے ہیں جن سے جند سے جند ہے ہے۔

امام ابوطنیفہ رحمۂ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مضبوط عمل وہی ہوسکتا ہے جو کمل معرفت پر ہنی ہو۔ چنانچے خیر (نیک آدی) اے نہیں کہتے جو صرف نیک عمل کرتا ہو بلکہ اصل میں خیر (نیک آدی) وہ ہے جے نیکی اور بُر انی کاعلم ہواور نیکی کی خوبیوں کو بچھنے کے بعد اس کا ارادہ کر ہے اور بُر انی کو برائی مجھ کراس سے لاتعلقی اختیار کر لے اسی طرح عادل وہ شخص نہیں ہے جس سے عدل سرز وجو بلکہ جو شخص ظلم کے انجام سے آگاہ ہو کر اور عدل وہ شخص ناجام کو بہجان فراس کا ارادہ کرتا ہے حقیقت میں وی شخص عادل ہوسکتا

"العالم والمتعلم "مين بيان كرت مين.

يه معلوم آرنا جاہے که کیاتمل علم کا تا بع نے اجس طرح که تمام اعضا ونظر کے تابع

ہوتے ہیں علم کے ساتھ معمولی عمل بھی اس کثیر عمل سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جو جہالت کے ساتھ ہو عمل کی مثال اس زادِراہ جیسی ہے جیسے بیابان میں راستہ معلوم ہوتو تھوڑ اساز ادِراہ بھی کافی ہوسکتا ہے اور اگر راستہ معلوم نہ ہوتو زیادہ زادِراہ بھی کافی ہوسکتا ہے اور اگر راستہ معلوم نہ ہوتو زیادہ زادِراہ بھی نافع نہیں ہوتا اس بناء پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

تم دریافت کرو! کیا عالم اور جابل برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک عقل مندلوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

امام الوصنيف رحمة الله عليه على أكرد في عرض كيا:

ایک شخص عدل کی تعریف کرتا ہے لیکن مخالف کے ظلم کوئیں جانتا اور نہ اسے بہجانے
کی صلاحیت رکھتا ہے تو کیا اس کے بارے میں بیدکہا جاسکتا ہے کہ وہ شخص حق کو بہجا نتا ہے؟
کیا اس کا شارا ال حق میں ہوگا؟

امام الوحنيف رحمة التدعليد في جواب ويا

جو خص عدل کے بارے ہیں جاتا ہواورظلم جوعدل کی ضد ہے اس ہے واقف نہ ہو تو اسے عدل اورظلم دونوں سے جائل سمجھا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کو میر بزدیک بہی لوگ سب سے زیادہ کمینے اور گھٹیا ہیں کیونکہ ان لوگوں کی مثال ان چار آ دمیوں جیسی ہے جب ان آ دمیوں کے سامنے ایک سفید کیڑا رکھا جائے اور پھران ہیں سے ہرایک سے اس کیڑے کے رنگ کے بارے ہیں سوال کیا جائے تو ایک آ دی سیر سے ہرایک سے اس کیڑے دوسرا کے گائی کارنگ بیلا ہے تیم سوال کیا جائے تو ایک آ دی کہ گا گائی کارنگ کالا سفید ہے پھر چونتھ آ دی سے جب یہ بوچھا جائے کہ یہ تینوں غلط کہتے ہیں یا ٹھی ؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جھے تو صرف بیر معلوم ہے کہ یہ سفید کیڑا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ تینوں کھی ٹھیک کہتے ہوں بالکل یہی حال ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ زبا کہتے ہیں کہ زبا کہتے ہیں کہ زبا کہتے ہیں کہ زبا کہتے ہیں کہ ہوجوں کے کہتے ہیں کہ زبا کہتے ہیں کہ ہوجوں کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو تیں کہ جو تی گھیک کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو تیں ہوگر کے کیے بین کہ دو تا ہے مکن ہے کہ وہ خوا ہے تو ہم اس کوہی موس کہتے ہیں کہ جو تی تین ہوگر کے کے بینے وہ فی ٹھیک کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو تیں ہوگر ہے کہ بینے وہ فی ٹھیک کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو تو تا ہے مکن ہے کہ وہ فی ٹھیک کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو تو تیا ہوگر کے کے بینے وہ فی ٹھیک کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو تو تی ہوگر کے کے بینے وہ فی ٹھیک کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو تو تی ہوگر کے کے بینے وہ فی ٹھیک کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو تو تی ہو باتے تو ہم اس کو بھی موس کہتے ہیں کہ ہوگوں گا کہ استطاعت رکھتا ہوگر کے کے بغیر وہ فیت ہو جائے تو ہم اس کو بھی موس کہتے ہیں ہو جو تا ہے میک بینے وہ فی خوا تا ہے میں کہتے میں کہتے ہیں بھی کہتے ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں ہو جو تا ہے میکن ہے کہ وہ بی تو ہو تے تو ہم اس کو بھی موس کہتے ہیں ہیں کہتے ہیں ہو کہ کہتے میں کہتے ہیں ہو جو تا ہے میں کہتے ہیں ہو کہتے ہیں ہو کہتے ہیں کہتے ہیں ہو کہتے ہیں کہتے ہیں ہو کہتے ہوں ہو کہتے کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو کہتے ہو

نمازِ جنازہ ادا کریں گے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے اور اس شخص کی طرف سے جج بدل ادا کریں گے لیکن جولوگ یہ کہتے ہیں کہ دہ شخص عیسائی یا یہودی ہو کر فوت ہوا ہے تو ہم اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں ان لوگوں کا حال دیکھو کہ خوارج کے قول سے انکار کرتے ہیں پھر خود ہی خوارج جیسی ہات کرتے ہیں اہلِ تشیعہ کی تر دید کرتے ہیں پھران کی موافقت بھی کرتے ہیں مرجیہ کا رد کرتے ہیں نیکن خود مرجیہ کی زبان ہولتے ہیں۔

اس تفصيل سے واضح ہو گيا كہ امام ابوطنيف رحمة التدعليدوو باتوں كے قائل تھے:

(۱) ہر نیک عمل کے لیے ضروری ہے کہوہ نیک سوچ پر جنی ہو۔

(۲)علم كاقطعى بونا ضرورى باوراعقاد بيمسائل بين كسي شم كاشك ندبور

یقین اثبات اور نفی ہے مخقق ہوسکتا ہے یعنی جس چیز پرعقیدہ ہے اس کا اثبات اور جس پر نہ ہواس کی نفی بلاشہ یہی راہ عمل عقائد ہے متعلق سیح ہے مگر مسائل عملی کے اثبات کے لیے صرف طنی دلائل ہی کافی ہوتے ہیں کیونکہ ان دلائل میں یقین نہیں ہوتا بلکہ غالب مگان ہوتا ہے اس لیے مخالف کے قول کا ابطال ان کے بارے میں ضروری نہیں ہے اور اپنے قول کو بارے میں سے کہنا کہ یہ درست اپنے قول کو ترج دے لینا ہی کافی ہے یعنی اپنے قول کے بارے میں سے کہنا کہ یہ درست ہونے کا امکان ہے اور اپنے مخالفین کے بارے یہ کہنا کہ وہ بر سر غلط تو ہے گئر اس کے درست ہونے کا امکان ہے ورایخ ہے۔ بیروش امام ابو حذیفہ رہمۃ اللہ علیہ کے اقوال مگر اس کے درست ہونے کا امکان ہی ہے۔ بیروش امام ابو حذیفہ رہمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں مثار کے مطابق ہے۔

امام اعظم کے صبحت آموز اقوال

ا مام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آرائے فقیمہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں ہمارے علم کا جہال تک تعلق ہے یہ بات سب سے بہتر ہے جسے اس سے بہتر چیز نظر آئے تو وہ اے اختیار کرلے۔

معاشرے کے بارے میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آراء اس عالم جیسے ہیں جو معاشرے کے بارے میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آراء اس عالم جیسے ہیں جو کسی ایس میں رہتا ہو جولوگوں کے احوال کو جانتا ہو ان پر گہری نظر رکھتا ہو تجربہ

کار ہواوران کے حالات ہے اچھی طرح واتفیت رکھتا ہو۔انہوں نے وصیت اپنے شاگر د ارشد بوسف بن خالد سمتی کورخصت کے دفت کی تھی اس سے ان کی تفکیر محکم واضح ہوتی ہے جس کالب لباب ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔

یا در کھوا گرتم بدسلو کی ہے لوگوں کے ساتھ بیش آ ۔ وُ گے تو خواہ دہ تمہارے والدین ہی کیوں نہ ہوں وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اگرتم کسی اجنبی کے ساتھ جسن معاشرت سے بیش آ وُ گے تو وہی تمہارے والدین بن جائیں گے۔

یوں مجھوکہ تم بھرہ چلے گئے ہواور وہاں جاکرتم نے مخالفت شروع کر دی متہیں اپنے علم پرغرور ہے ای وجہ ہے آپ کولوگوں سے بالاتر بجھنے گئے ہواورلوگوں سے وُورر ہے گئے ان لوگوں کے ورر ہے گئے ان لوگوں کو چھوڑ دو گے اورلوگ تمہیں چھوڑ دیں گئے تم لوگوں کو گھراہ قرار دو گے اور وہ تمہیں گمراہ قرار دیں گے اس سے تمہاری بھی بدنای ہوگی اور ہماری بھی اور ہو تمہیں گمراہ قرار دیں گے اس سے تمہاری بھی بدنای ہوگی اور ہماری بھی اور پھروہاں ہے تمہیں نقل مکانی کرنا پڑے گی۔

البذا بيطر زيمل تھيك نہيں ہے وہ تخص عقل مندنہيں ہوسكتا جوان اوگوں ہے ساتھ ميل ملاپ سے پیش نہيں آتا ہے۔ ضروری نہيں ہے ہوسكتا ہے كہ اللہ تغالی و بال سے نق انگنے كاكونی راستہ پیدا كروے جبتم بھرہ جاؤ اور لوگ تمہارے پاس ملنے كے ليے آسي و بر شخص كواس كے مقام پر ركھنا الله علم كی عزت كرنا اسا تذہ كا احترام كرنا ' نو جوانوں سے مخص كواس كے مقام پر ركھنا ' الله علم كی عزت كرنا ' اسا تذہ كا احترام كرنا ' نو جوانوں سے مدارات دكھنا ' التحت لطف كا برناؤ كرنا ' عوام كے ساتھ لل جل كر رہنا ' فاسق لوگوں سے مدارات دكھنا ' التحت لوگوں كی صحبت اختیار كرنا ' اپناراز دوسر سے كے سائے ظاہر نہ كرنا اور اس وفت تك كسى پر مكمل اعتاد نہ كرنا جب تك تم اس كو آن مانہ لو۔

کسی گفتیا اور ذلیل مخص کو گیرا دوست شد بنانا اور کسی ایسی چیزی عادت نه ڈالوجو فلامری طور پرزیب نه ہو۔ بیوتو فول کے ساتھ خوشی ہے کام نه لینا مسن خلق وسعت نظر اور صبر تحمل کو بھی نہ چھوڑنا مجیشہ صاف شخرا لباس بہنانا 'چست جانور پرسواری کرنا اور پر خوشبوکا استعال کثرت ہے کرنا۔ لوگوں کو کھانا کھلانا کیونکہ مجوں شخص بھی بھی ہر دلعز بر نہیں بن سکنا اور تمہارے یاس بچھا جھے دوست ہونے جائیس جولوگوں کے حالات ہے آگاہ

ہوں اور جہاں فنہ وفساد نظر آئے اس کی اصلات کرواور جہاں اصلاح نظر آئے اس میں رغبت کرو۔ لوگ تنہارے پاس آئیں باند آئیں ہم ان لوگوں سے ملاقات کرتے رہوا گر کوئی شخص تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے یا بُرانسلوک کرے تمہیں چاہیے کہ ہرا یک کے ساتھ احسان کروا ہے اندر معاف کرنے کی عادت ڈالواور نیکی کا تھم دواور جن چیزوں سے تعلق نہیں ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کرلواور جو چیز تکلیف دہ ہؤاسے چھوڑ دو۔

الوگوں کے حقوق ادا کرنے میں جلدی کرؤ بیار کی عیادت کرؤ جو مخص شہرے باہر ہو اس کے حالات بو چھتے رہؤ جو محض تمہارے پاس نہیں آتا ہم خوداس کے پاس جایا کرواور جہاں تک ہو سکے رواداری کے ساتھ لوگوں سے پیش آؤ ان سے میل جول جاری رکھواور اگر کمینے لوگوں کے بیاس گزر ہوتوان کو بھی سلام کرو۔

اگرتم کمی مجلس میں لوگوں کے پاس میٹھواوروہ ایسے مسائل پر گفتگوشروع کر دیں جن
کے بارے میں تم اختلاف رکھتے ہوتو اختلاف کا اظہار ان لوگوں کے سامنے مت کرواگر
وہ تم ہے کچھ دریافت کریں تو جس بات کے بارے میں جانے ہوان کو بتا دو گھر ساتھ سہ
مجمی کہد دینا کہ ایک دوسرا مسلک بھی ہے اور اس کی دلیل سے ہے کہ اگر وہ اس مسلک کا نام
جان لیس گے اس طرح ان پر تمہارا علمی مرتبہ ظاہر ہو جائے گا اگر وہ اس قول کے بارے
میں دریافت کریں تو ان کو بتا دو کہ بی قول بعض فقہاء کا ہے جب وہ لوگ ان باتوں سے
مانوس ہو جا نیں گے تو وہ تمہاری عظمت کو پہلے ان لیس گے اور تمہارے پاس جولوگ آئیں
مانوس ہو جا نیں گے تو وہ تمہاری عظمت کو پہلوان لیس گے اور تمہارے پاس جولوگ آئیں
مانوس ہو جا نیں گے تو وہ تمہاری عظمت کو پہلوان لیس کے اور تمہارے پاس جولوگ آئیں
مانوس ہو جا نیل گئی کما ہو دے دینا کہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور ہر شخص اس کما ہو میں اپنی

لوگوں ہے بھی بھارانی نداق کرتے رہو کیونکہ صحبت کی وجہ سے وہ علم حاصل کریں انہیں بھی بھار کھانا بھی کھلا دیا کرؤان کی ضروریات کو پورا کرؤ ہرایک کے مقام کو جانے کی کوشش کرتے رہوؤان ہے نم سلوک کرؤان کی غلطی اورکوتائی بردرگزر کرواورنری جانے کی کوشش کرتے رہوؤان سے نرم سلوک کرؤان کی غلطی اورکوتائی بردرگزر کرواورنری جانے کی کوشش کرتے رہوؤان سے نم سلوک کرؤان کی ماتھ میل جول رکھو کسی برسے کام لوکسی کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ بیش ندآؤ ان کے ساتھ میل جول رکھو کسی بر

اس کی طاقت سے زیادہ ہو جھنہ ڈانو جتنا کام وہ آسانی سے کرسکے اس پراکنفاء کرواجھی نیت اور سیچے دل کا ثبوت دواور تکبر کی چا در کو آتار کر بجینک دو کسی کے ساتھ بدعہدی نہ کرنا جائے وہ تمہارے ساتھ بدعہدی سے بیش آئے اگر دہ تمہارے ساتھ خیانت کریں تو تم بھر بھی امانت داری سے کام لینا اور وفا داری کو ہاتھ سے نہ جانے دینا 'تقویٰ کو اپنا شعار بنالینا اور اہل دین سے حسن معاشرت سے بیش آنا۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وصیت اپنے اس شاگر دکوکر رہے ہیں جوامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت ہوکر بصرہ جا رہا ہے اور دہاں اہل کوفہ کی نقہی آراء اور اپ اساتذہ کی آراء کی تعلیم و تدریس شروع کرنے والا ہے اس وصیت سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تین پہلونمایاں ہوتے ہیں:

) اخلاق وکردار کی بلندی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فطرت کا حصہ بن چکی ہیں اگر میا خلاق ایسے جلیل القدر امام کے ہوں نو یہ کوئی برخی اخلاق ایسے جلیل القدر امام کے ہوں نو یہ کوئی برخی بات نہیں ہے کیونکہ اجھے اخلاق ان کی طبیعت میں بس گئے تھے اور گنا ہوں کو دین کے منافی ہونے کی وجہ ہے ترک نہیں کرتے تھے بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اخلاقیات کے خلاف ہیں۔

امام الوحنيف رحمية الله عليه بيان كرتے ہيں:

میں نے دیکھا کہ گناہوں میں کمینگی ہےتو میں انہیں انھلا قیات کے خلاف ہونے کی بناء پرترک کردیتا تھا یہاں تک کہ بیمبری عادت بن گئی۔

(۲) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معاشرے کے حالات اور لوگوں کی نیادات ہے واقف سے اس بناء پر دہ اس حقیقت ہے آشنا ہو گئے کہ قوم کے مصلح کے لیے ضروری ہے کہ فرم خوہ ولوگوں سے مانوس ہوتا کہ انہیں متاثر کر سکے لوگوں کو حقارت کی نظر ہے مدد کھے بلکہ اس طرح کا سلوک کرے کہ لوگ اس سے خوبخو د مانوس ہوجا کیں نہ کہ اس سے ذور ہو جا کیں اگر کسی مسکلے میں اختلاف پیدا ہوجا کے تو اس مسکلے میں ور اس کے خالفت شرد کے نہ کردے ایسانہ ہو کہ حالات سازگار ہوجا کیں بلکہ ان سے بوں کے خالفت شرد کے نہ کردے ایسانہ ہو کہ حالات سازگار ہوجا کیں بلکہ ان سے بوں کے

کے تمہاری رائے بھی درست ہو سکتی ہے گراس کے خلاف بعض فقہاء کا تول ہے ہے اور پھرائی رائے بیان کر دے لیکن دلائل پیش نہ کرے اور نہ ہی ان کوائی طرف منسوب کرے اگر اس رائے کے بارے بیں لوگ پوچیس نو بعض فقہاء کی طرف منسوب کرے اگر اس رائے کے بارے بیں لوگ پوچیس نو بعض فقہاء کی طرف منسوب کرے اس طرح وہ زبردی کے بغیراس رائے کو قبول کرلیں گے۔

(۳) اس وصیت سے تیسرا پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایک مرنی کی حیثیت ہے جو ایک اس وصیت سے تیسرا پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایک مرنی معلوم ہے کہا ہے اس این شاکردوں کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہا ہے

آراءوافكارى طرح انبيل متاثر كرسكتا ہے؟

امام ابوطنیفدر حمة الله علیه اسلط میں ایک ما برخض کی طرح نصیحت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ استاد کو چاہیے کہ اپنے طلبہ کے ذہنی رجحانات اور عقل وہم کے مطابق علم کی دولت عطا کرے تاکہ وہ استاد سے مانوس ہوجا نیس اور جوان کے میلان کے خلاف ہواس سے بحث کرنے میں پہل نہ کرئے آسان اور واضح منائل بتائے پھر آ ہستہ آ ہستہ مشکل مسائل کی طرف لے جائے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ پھر مر بی کو وصیت کرتے ہیں کہ مثال مسائل کی طرف لے جائے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ پھر مر بی کو وصیت کرتے ہیں کہ مثال مسائل کی طرف لے جائے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ پھر مر بی کو وصیت کرتے ہیں کہ مثال میں استحد بیار و محبت سے پیش آئے ان سے میل جول رکھے اور بھی ہلی و فرات کی باتیں بھی کرلیا کریں تاکہ وہ مانوس رہیں ان کی غلطیوں اور کوتا ہیوں سے درگر در کرے نرم برتاؤ کرے اور شکے ولی ہے کام نہ لے۔

جو خص تعلیمی اور تدریمی کام ہے تعلق رکھتا ہے وہ ان نصیحت کی قدرو قیمت کا انداز ہ

کرسکتاہے۔

# امام اعظم کے قانونی نظریات

اپی نوعیت کے اعتبار سے زیر نظر باب بے حدا ہم ہے کیونکہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی آ راء کو ان کی زندگی کے دوسر ہے پہلوؤں میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی آ راء کا تعارف ذرا واضح طور پر کرایا جائے اگر چہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی آ راء کی پہچان اور ادراک نمایت مشکل منزل ہے کیونکہ انہوں نے فقہ میں خود کوئی بھی کتاب تحریز ہیں کی۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو کتب منسوب ہیں مثلاً:

(۱) الفقه الأكبر (۲) رسالة العالم والمتعلم (۳) رسالة الى عثمان النبي (۴) كتاب

القدر میوفیرہ بید چند کتب ہیں جن کا تعلق عقائداوران کے ذیلی مسائل ہے ہے۔

"الفقہ الاکبر" کے بارے میں علاء کرام کا خیال ہے کہ بید کتاب عقائد کی نہیں ہے بلکہ فقہی آراء پر شتمل کتاب ہے اور اس کے اندر کم از کم ساٹھ ہزار مسائل بیان کیے گئے ہیں لیکن مید کتاب نا پید ہو چکی ہے اور جو چیز سامنے نہ ہواس پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ کیے ممکن ہے کہ ہم اس کتاب کا جائزہ لیس نیااس کی شجیح وغلط ہونے پر بحث

بہرحال بہی مشہور ہے کہ''الفقہ الا کبر''عقائد کی کتاب ہے اس کے علاوہ جب تک دوسری بات سامنے نہ آجائے اس کا فرض کرناممکن نہیں ہے اور جو کتاب موجود ہے اس کی صحت کا دعویٰ بھی مشکوک ہے۔

# حفى فقه كى تدوين

# تدوين فقه كي اجمالي تاريخ

سابقداوراتی میں بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوضیقہ رحمۃ اللہ علیہ کی فن فقد کے بارے میں تالیف کی ہوئی کوئی کتاب موجود نہیں ہے جے انہوں نے بذات خودرت کیا ہواس کی ابواب بندی کی ہواور یہ بات امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے رواج کے عین مطابق ہے کیونکہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری کھات میں تالیف کتب کا دور شروع ہوا یا ان کی وفات کے بعد شروع ہوا ہے۔ صحابہ میں جہتہ ین نے اپنے اقوال وفراوگی کی ہوا یا دوین پر تی کھاتے رہے تا کہ اصول وین تدوین پر تی کھاتے رہے تا کہ اصول وین تدوین پر تی کھا ہے کہ مواج کے کیونکہ قرآن پاک ہی میں قرآن پاک بی میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی دوسری کتاب ہی تدوین نہ ہوجائے کیونکہ قرآن پاک ہی شری احکام کا بنیادی سنون جبل متین اور نور میں ہے اور قیامت تک یہی چیز قائم رہنے والی ہے گر پھر علمائے دین صالات کے تقاضول سے سنت فقہ اور فراوئی کی تدوین پر مجود میں کہ گئے۔

مدینہ کے فقہاء نے حضرت عائشہ رضی اللہ نتعالی عنہا 'ابن عباس' حضرت عبداللہ بن عمران معروب عبداللہ بن عمرا اور تا بعین کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے فناوے تدوین کرنا شروع کر دیئے پھران فناوی برغور وفکر کرنے کے بعدا نہی براجہ تا دو قباس کی بنیادر کھی گئی۔

اہلِ عراق نے حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما 'قاضی شرت اور کوفہ کے قاضی سرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما 'قاضی شرت اور کوفہ کے قاضی سے کہا لیے فآو کی اور ان کے میادیات کو ابراہیم مختی نے ایک مجموعے کی شکل میں اکٹھا کیا تھا اس طرح کا ایک مجموعہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے شخ حماد کے یاس بھی تھا۔

گرظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان مجموعوں کی با قاعدہ ابواب بندی نہیں ہوتی تھی بلکہ ڈیادہ تر ان کی حیثیت ذاتی یادداشتوں پرتھی جن سے غلطی کا خطرہ محسوں کرتے تھے۔ ان کی حیثیت با قاعدہ کرتے ہوئے حسب ضرورت مجتزرین ان سے رجوع کرتے تھے۔ ان کی حیثیت با قاعدہ

کتاب کی نہ تھی جن کو افادہ کی غرض سے منظر عام پر لایا گیا ہو۔ بعض صحابہ کے ہاں انہی یا د داشتوں کا ثبوت بہت کم ملتا ہے۔

روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے پاس ایک صحیفہ موجود تھا جس میں فقہی احکام درج تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رواخ زیادہ تر تابعین کے دور میں بردھ گیا تھا اور یہی مجموعے علوم کی تدوین کے دور میں سامنے رکھے گئے اور ان کے طرز پر کتب تدوین کی گئیں۔

امام مالک رحمة الله علیه نے اپنی 'مؤطا' کدوین کی۔امام ابوبوسف رحمة الله علیه فی دمیة الله علیه فی دمیة الله علیه فی مسلک پر دیگرفقهی کتب مرتب کین پھرامام ابوبوسف کے بعدامام محدر حمة الله علیه نے تقریباً تمام خفی فقد تله دین کرکاس کام کو کمل کر دیا۔

اس تفصیل سے بیر بات واضح ہوگی کہ فقہ میں کوئی کتاب بھی امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب نہیں کی بلکہ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آراء وافکارکوان کے شاگر دمرتب کرتے جاتے تھے۔ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی املا کرا دیا کرتے تھے ان کے جملہ آراء کوامام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تروی کر دیا۔ انہوں نے جو پچھ تہ وین کیا وہ مکمل طور پر آراء کوامام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تروین کر دیا۔ انہوں نے جو پچھ تہ وین کیا وہ مکمل طور پر امام ابو صف رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں سنا تھا بلکہ سب پچھ ندا کرات کی شکل میں تھا جو انہوں نے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں سنا تھا بلکہ سب پچھ ندا کرات کی شکل میں تھا جو انہوں نے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں سنا تھا بلکہ سب پچھ ندا کرات کی شکل میں تھا جو انہوں نے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں سنا تھا۔ اللہ علیہ سے پچھ حصہ براہ راہ تراہ میں انہوں۔

ہم بیاس کے کرور ہے جی کرام آم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ال کی غور و تحقیق کا رائد بہت مختر ہے اور یکی جی بیس کہ انہوں نے اس مختر ہوت بین اٹام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کمل طور پر سابھ کے فائد المام تھر رحمۃ اللہ علیہ سے کمل طور پر سابھ کے فائد المام تھر رحمۃ اللہ علیہ سے المام تھر رحمۃ اللہ علیہ ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ سے بی سنا ہو ہو سکتا ہے کہ امام کے درحمۃ اللہ علیہ سے بی سنا ہو ہو سکتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بی سنا ہو ہو سکتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے تدوین شدہ مجموعوں سے بھی اخذ کیا ہو جو ان کے ساتھیوں

اور شاگردوں کے پاس موجود تھاور رہی ممکن نہیں کہ امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے بیس کے امام محدر حمۃ اللہ علیہ اس کی بیس کے امام ابو بیسف رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہولیکن اگر ایسا ہوتا تو امام محدر حمۃ اللہ علیہ اس کی سند ضرور نقل کرتے۔

إمام أعظم إمالي

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دان کے فاوی کو ان کے فاوی کو ان کے فاوی کو ان کا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات خود بھی ان مدوین سرہ مجموعوں برنظر ثانی بھی فرمالیتے تھے تا کہ اصلاح ہو سکے۔

چنانچهاین بزازی المناقب میں تحریر کرتے ہیں۔

امام محررهمة الله عليه بيان كرتے بي كه بين ام ابو حنيفه رحمة الله عليه كوان كا قوال پر ه كرسايا كرتا تھا ان بين امام ابو يوسف رحمة الله عليه اپنے اقوال درج كرديونة بينے ليكن ميں به كوشش كرتا تھا كه امام ابو يوسف كا قول ذكر نه كروں \_ا يك دن مجھ سے غليطى إي يوكئ ميں فيل به كوشش كرتا تھا كه امام ابو يوسف كا قول ذكر نه كروں \_ا يك دن مجھ سے غليطى إي يوكئ ميں فيل سے حضرت الشیخ كا قول بيان كرنے كے بعد به كه ديا كه اس بارے ميں ايك اور قول بھى ہے دعفرت الشیخ في دريافت كيا جس كا بي قول سے وہ كون ہے؟

اس کے بعد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پرنشان نگا دیا کرتا تھا تا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعہ سے ہمارے اس خیال کی تا تربہ وتی ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جن لوگوں نے کتب کو منسوب کیا ہے یا کا تربہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ''فقہ'' کو مرتب کیا ہے اس کا مطلب مینیں ہے کہ ان کے شاگر دوں نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کو ان کی زیر نگر افی مرتب کیا تھا اور جہاں تاکہ اس دوسری بات کا تعلق ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھی کھی ارخو دہمی ان پرنظر ثانی فرماتے تھے۔

بہر حال ان تدوین مساعی اور امالی کی نسبت امام ابوصنیفہ رحمۃ التّدعلیہ کی طرف تھیک ہے۔ انہیں ہم اس سے بحث نہیں کرتے بہاں تو صرف بید بتا نامقصود ہے کہ ہماری نظر سے فقہ کی کوئی ایسی کر رہی جوامام ابوصنیفہ دحمۃ التّدعلیہ نے خود تالیف کی ہو۔

امام ابوصنيف رحمة الشعليد كيسوائ نگارتح ريكرت سي

علم شریعت کوسب سے پہلے مدوین کرنے کا کام امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کیا تھا اس نیک کام میں کسی نے بھی ان پر سبقت نہیں کی کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین نے تھی ابواب پر علم شریعت کومرتب نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کواپئی قوت فہم پر اعتماد تھا اور انہوں نے اپنے دِلوں کوعلوم کے صندوق بنا رکھا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کا دور آیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ اللہ علیہ کا دور آیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ بیور شرکہیں صافح نہ ہو جہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے:

بیام لوگوں تے قلوب سے ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ علاء کرام کی موت کے باعث ضائع ہوجائے گالیجنی علاء کرام کی موت کے بعد جاہل لوگ ان کی مند پر بیٹے کرفتو ہے دیا کریں گئے وہ خودتو گراہ ہوں گے کیکن دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔

اس وجہ سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کومرتب کردیا اور باقاعدہ ابواب بندی کر کے جمع کردیا پہلے "کاب الطہارة" پھراس کے بعد" کتاب الصلاة" اس طرح ترتیب کے ساتھ تمام عبادات کومرتب کردیا۔عبادات کوتر تیب دینے کے بعد معاملات کو ترتیب دیا اور سب سے آخر ہیں "کتب موادیث" پراسے فتم کردیا۔امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے طہادت اور صلوق کے مسائل کی بیر تیب اس لیے رکھی تھی کہ ہر مسلمان عقیدے کی درسی کے بعد سب سے پہلے نماز کا مکلف بنایا جاتا ہے کیونکہ نماز تمام عبادات سے اہم اور وجوب کے اعتبار سے سب سے عام ہے۔

امام ابوطنیفہ رجمۃ اللہ علیہ کے سوائح نگاروں کے اس قول کا مقصد رہے کہ امام ابوطنیفہ رجمۃ اللہ علیہ کے سوائح نگاروں کے اس قول کا مقصد رہے کہ رہا ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ہی تدوین کا فریضہ سرانجام دیا اور ممکن ہے کہ رہا معلم کی ہدایت ورہنمائی کا تیجہ ہو بلکہ مضبوط دلیل ہی ہے جس کوامام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوائح نگاروں نے تحریر کیا ہے۔

مجلس شوری کا قیام

فقدى تدوين كے ليے امام الوحنيف رحمة الله عليه في ايك مجلس شورى قائم كى تقى دوه

ان اجتہادی کوششوں میں تنہا کام نہیں کررہے سے بلکہ ان سے بیدقدم اللہ تعالیٰ نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی خرخوائی کی بنیاد پر تھا اس مجلس بنور کی میں ایک ایک مسئلے کو پیش کیا جا تا تھا جب ہر مسئلے کے تمام پہلوؤں پر خور و گھر کرنے کے بعد ام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے بھی وہان کرتے اور شاگردوں کی آراء بھی درج کردیے تھے۔ تول پر شفق ہوجاتے تو امام ابو ایس ہو تھے اللہ علیہ اے 'اصول' میں درج کردیے تھے۔ آخر کارتمام اصول جمع ہو گئے اس طرز عمل کی بناء پر امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا مسلک تدوین عمل میں آیا پھر ان کے بعد ان کے ساتھیوں نے اس کی شرواشاعت کی طرف توجہ مبذول کی۔

# مستدامام اعظم

## كياس كتاب كي امام اعظم سينسبت ورست ہے؟

اگر چہ فقہ میں امام ابوصنیفہ رجمۃ اللہ علیہ کی تدوین کی ہوئی کوئی کتاب ہمارے علم میں نہیں ہے جوان کی طرف منسوب ہو گرعاماء کرام امام ابوصنیفہ رجمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ومشتمل بڑئ آثار اور احادیث کا ذکر کرتے ہیں جو فقہی ترتیب پر ہرتب کی گئی ہے۔

اب بہاں بیرا ہوتا ہے کہ آیا وہ مندا مام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خود ترتیب
دی ہوئی ہے یا ان کے شاگر دوں نے مسائل فقہی کی ظرح ان سے اس طرح اخذ کر کے
مرتب کر دیا ہوکہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسیاق جمع کر لیے ہوں پھرانہیں مرتب اور
مہذب کر کے فقہی ترتیب کے ساتھ عام کر دیا ہوا نہی روایات کا اکثر حصدا مام ابولیوسف
رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر کے اس کا نام ' الآ تار' دیا ہے اس فتم کی ' کتاب الآ ثار' امام محمد
رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کونکہ ان دونوں کتب کے مرویات عام طور پر ایک دوسرے سے
مانہ مد

ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رخمۃ اللہ علیہ کے شاگر دول کے ان مرویات کی نسبت صرف امام ابوطنیفہ رخمۃ اللہ علیہ کی طرف درست ہے؟ یا دوسری روایات بھی اس میں شامل ہیں ۔ بعض علماء کرام بہلی صورت کے قائل ہیں اور اکثر علماء کرام نے بھی اس میں شامل ہیں۔ بعض علماء کرام بیلی صورت کے قائل ہیں اور اکثر علماء کرام نے بھی اس کور جے دی ہے۔

ابن جر کابیآن

'' تعجیل المنفعت ''میں حافظ ابن حجر العسقلانی تحریر کرتے ہیں: "مند ابوصنیفه رحمة الله علیه" امام اعظم رحمة الله علیه کی تصنیف مبیل ہے بلکه امام ابوصنیف رحمة الله علیه کے مرویات "کتاب الآثار" میں امام محدر حمة الله عليدني جمع كرديئ بين-امام ابوحتيفه رحمة الله عليه كمرويات امام محراور ا مام ابو پوسف رحمة الله عليها كي دوسري كتب ميں بھي موجود ہيں۔ ابوجمہ الحارثي نے دموجودہ مسند کوجمع کیا ہے جن کا دورامام ابوصنیف رحمة الله علیہ سے بعد كا ب- انہوں نے امام ابوصنیف رحمة الله علیہ کے اساتذہ کی ترتیب براہے جمع كياب العاطرة امام الوحنيف رحمة التدعليه عنه وافظ الوبكر بن المقر ألى" نے بھی تخ تا کی ہے مرا الحارق" کی کتاب سے اطابو برین المقر کی" چھوٹی ہے۔" مندانی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ" کے نام سے ایک کتاب" وافظ ابوالحس بن المظفر "في بهي ترتيب دي باس كد حال كي تخريج مين جس مسندير "وافظ ابوزرعه ابوالفصل بن حسين العراقي" في اعتماد كيا همه، وه مند وحسین بن خسرو ، کی ہے جو مذکورہ اصحاب کے بعد کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے کھروایات 'ابن خسرو' کی مسند میں ہیں جو' حارتی' اور "ابن المقر كي" كى مستديين بين بي

حافظ ابن حجر العسقلانی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیه کی طرف جو "المسند" منبوب ہے۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیه کی تصنیف نہیں ہے پھر اس "مسند" کے ممن میں اس کے رواۃ کا ذکر کرتے ہیں اگر چہ" حافظ ابن حجر العسقلانی" کے بیان کردہ روایات ہیں جن میں سے ایک "دھکفی" کی روایت ہیان کردہ روایات کے سوا اور بھی روایات ہیں جن میں سے ایک "دھکفی" کی روایت

مند کے مختلف نسخے

کشف الظنون میں حاتی خلیفہ نے اس "مند" کی تمام روایات اختلاف اور ترتیب وجمع کے بارے میں کمل تفصیل کا ذکر کیا ہے ہم یہاں اس کا خلاصہ بیان کرتے

ئيل-

(١) مسندامام الحافظ الوالقاسم طلحه بن محمد بن جعفر الشايد العدل

(٢) مستدامام الحافظ الوقعيم الاصفيها في الشافعي

(m) امام ابو براحد بن مجر بن خالدالكلاكي

(١٧) امام حماد بن الوحليقدر حمة الله عليه

(۵) امام الحافظ ابوعبداللد صن بن محد خسر والجي المتونى ۵۲۲ه ويتر تج سب سے بهتر

(Y) مندامام الحافظ الوحم عبدالله بن محمر ليعقوب الحارثي البخاري المعروف بعبد الله الاستاد

(2) في الوبر محر بن عبد الباقي بن محر الاتصاري

(٨) امام الولوسف القاضى ان سے جومروى ہے وہ نسخد الى لوسف رحمة الله عليه كر

ے مشہور ہے۔

(۹) امام محمد رحمة الله عليه (دوسرانسخه) جس كا زياده حصه تابعين سے مروى ہے ادر " كتاب الآثار "كے نام سے مشہور ہے۔

(۱۰) امام المادردی مادردی نے تکرار اسانید اور تکرار متن کو حذف کر کے ابواب فقهی پر مینی کی ہم

(۱۱) مسندامام الحافظ الوالحسن محمد بن المظفر بن موی بن عیسی بن مجمد

(١٢) امام ابواحد الحافظ عمر بن حسن ريشيباني

(۱۳) امام محربن الحسن الشيباني بيد النخ محر كام مع مشهور ب-

(١٧١) أمام الحافظ الوالقاسم عبد الله بن الى العوام اسعدى

بیرها جی خلیفہ کے اس بیان کا خلاصہ ہے جو حاتی خلیفہ نے ''ابوالمؤید الخوارزی' کے مختلفہ روایات جمع کرنے کے بارے میں ذکر کیاہیے۔

اس بیان سے واضح ہوگیا کہ اس مسلم کی نبست امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس حیثیت کی نہیں ہے جو ' موطا امام مالک دھمۃ اللہ علیہ' کی ہے کیونکہ موطا تو خودامام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہوئی ہے اور دومرول نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ترشیب اور ابواب بندی کی روایت کی ہے کین اس مند کوامام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود مرتب نہیں کیا بلکہ دواۃ نے اسے طور پراس کی ترشیب اور ابواب بندی کی ہے لیکن اس سے مرتب نہیں کیا بلکہ دواۃ نے اسے طور پراس کی ترشیب اور ابواب بندی کی ہے لیکن اس سے مرتب نہیں کیا بلکہ دواۃ نے اسے طور پراس کی ترشیب اور ابواب بندی کی ہے لیکن اس سے حقی تر ' الآثار اس کی صحت کی نبست پرحم فی نبین آتا بان! وواۃ اختلاف کے اعتبار سے اس نبست کی حیثیت ضرور مختلف ہے اور سند کے اعتبار سے جاری درائے میں سب سے قوی تر ' الآثار ابو یوسف' اور الآثار ابنام مجمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف درست ہے مگر ان کی ابواب بندی 'جم اور ترشیب انام ابو یوسف اور امام مجمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف درست ہے مگر ان کی ابواب بندی 'جم اور ترشیب انام ابو یوسف اور امام مجمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف درست ہے مگر ان کی ابواب بندی 'جم اور ترشیب امام ابو یوسف اور امام مجمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف درست ہے مگر ان کی ابواب بندی' جم اور ترشیب امام ابو یوسف اور امام مجمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف درست ہے مگر ان کی ابواب بندی' جم اور ترشیب امام ابو یوسف اور امام مجمد رحمۃ اللہ علیہ کی کار نامہ ہے۔

## حتفی فقہ کے اقلین بعنی امام اعظم کے ارشد تلا مذہ کا تذکرہ

فقد سے متعارف ہونے کا ذراجہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرہ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرہ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نداکر سے کے بعد ایک فیصلہ پر متنفن ہوجائے تنے اور پھر صنبط تحریر میں لے آئے تنے ای طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے تمام فقیہہ مسائل جمع کرڈا لے۔

ممريهان تين باتول كى نشائدى ضرورى ہے۔

(۱) اس میں کوشک تمین کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے ان کی فقہ مرتب کی ہے اور کی ہان کچھ اور کی ہے اگرای کی شان کچھ اور ہوتی اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور اصل شکل میں ہمارے ماضے آجاتے اور امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موج اور فکر واضح ہوجاتی ہمارے ماضے آجاتے اور امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موج اور فکر واضح ہوجاتی کہ بورسائل ہمام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود تحریر کیے جین ان میں جو 'سادگ اور کہ جو رسائل کی زبان اور کہ اسلوب میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی فقہ بھی مرتب فرماجا ہے۔

اسلوب میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی فقہ بھی مرتب فرماجا ہے۔

اسلوب میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی فقہ بھی مرتب فرماجا ہے۔

اسلوب میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دوں نے جو اتو ال نقل کے جین وہ محقول حدیث

خرمشہور عابی کے قول اور تا ہی کے فقوئی ہے تمام کے تمام دلائل ہے خالی ہیں۔

ثافہ ونا در ہی قیاس کا ذکر کیا گیا ہے ہاں! صرف جواقوال امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں وہ ضرور قیاسی دلائل ہیں گران کی تعداد بہت کم ہے۔

بلاشہ اس طرز قد وین ہے ہم امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کو اصلی صورت میں وہی ہوگئے حالا تکہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے ماہر قیاس میصے اور مخالفیات کے اختلافات اس فیر ربورہ کئے کہ ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کے مقابلے بیر سبت ہوگئے کہ ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کے مقابلے میں سنت نبوی کو بھی قابل اعتبار نہیں بھے اور لہام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو صدود سے تجاوز کر جاتے ہیں جب ہم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو شاید ہی کوئی ایبا مقام نظر آئے جہاں قیاس کی علت بیان کی گئی ہواور اس کے استباط کا شرورہ تو پھر امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گئی ہواور اس کے استباط کا ذکر ہوتو پھر امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ وہ کے جن کے سام خوات کیاں گم ہوگئے جن کے سام خوات کیاں گم ہوگئے جن کے سام خوات کیاں گرد دُم نہیں مار سکتے تھے۔

بلاشبان سوالات کی موجودگی میں ہم ٹھیک طریقے سے امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کی فقہ کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں ان کے اصحاب کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے ان کے فادی کے ذریعے قیاس سائل کا استخراج کیا اور احکام عرف اور استحسان کے بیان کی طرف بھی متوجہ ہوئے مگر یہ کیے ممکن ہے کہ جو بیہ استدلال بیان کرتے ہیں آمام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ بھی ای طرب غور وفکر کرتے ہتے اور انہوں نے ای طرب اور انکام محسوط کیے ہے ہے یہ بات تو بالکل درست ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ استحسان اور قیاس نے فتوئی دیے تھے بھر آمام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کے شاکر دول کو ان اقدال کی تا تد میں جواحاد ہے ملیں انہوں نے ان احاد بیث کو بطور تا تد بیان کر دیا اور اس کے بعد استحسان و قیاس کی ضرورت محسوں نہ کی اور ہم اس طرب ام ابوطنیفہ رحمۃ الله اس کے بعد استحسان و قیاس کی ضرورت محسوں نہ کی اور ہم اس طرب ام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کے طرف فرورت کے موس نہ کی اور ہم اس طرب ام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کے طرف فرورت کے موس نہ کی اور ہم اس طرب ام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کے طرف فرورت کے موس نہ کی اور ہم اس طرب ام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کی طرف فرورت کے موس نہ کی اور ہم اس طرب ام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کے طرف فرورت کے موس نہ کی اور ہم اس طرب ام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کی طرف فرورت کے موس نہ کی اور ہم اس طرب ام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کی طرف فرورت کی دور ہی ہوئے ہے۔

(٣) امام ابوصنیقه رحمة الله علیه کے شاگردول نے ان کی فقه کے قال کرنے کی جو خدمت

سرانجام دی ہے اس سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف ناقلین ہی نہ تھے بلکہ خود بھی امام کی حیثیت رکھتے تھے۔

امام محمد رحمة الله عليه بھى امام ابو يوسف رحمة الله عليه كى طرح "فقه الحديث اور فقه الرائے" كے جامع تھا گرايك طرف وہ فقد خفى كے راوى بين تو دوسرى طرف مؤطا امام مالك رحمة الله عليه مالك رحمة الله عليه مالك رحمة الله عليه كى دوايت كرتے بين اور بر دونتم كى فقبى آراء كو امام محمد رحمة الله عليه كى مدارك فكر نے نہايت تناسب كے ساتھ جمع كرليا تھا اس ليے استاد كے راوى اور ناقل ہونے كى حيثيت سے انہول نے آنے والى نسلوں كے قلوب ميں امام ابوحذيفه رحمة الله عليه كے على مرتبه كافقش قائم كرديا تھا۔

یکی وجہ بھی کہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے ، سائل منقولہ کی صحت پر بعض مستشرقین کے شک وشبہ کا اظہار کیا ہے کیونکہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان پیچیہ وانداز فکرنے ان متشرقین کواس غلطہ بھی کا شکار کر دیا ہے کہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو بعض مسائل منسوب نہیں وسکتا ہے کہ ان مسائل کی نسبت درست نہ ہو کیونکہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی منسوب نہیں وسکتا ہے کہ ان مسائل کی نسبت درست نہ ہو کیونکہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کار ہائے نمایاں کا جوت ملتا ہے ان میں ایسے مصادر بہت کم بیں جن برکمل بحروسہ کیا جا سکتا ہو۔ اگر چہ ان واقعات کی روشتی میں ان آراء کی نسبت امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اگر چہ ان واقعات کی روشتی میں ان آراء کی نسبت امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف درست نہیں ہوسکتی۔

مربہ بات جاری مجھ بیں آتی جولوگ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی فقل کرنے والے ہیں وہ ان کے خاص شاگر دول میں سے ہیں جو ہروقت ان کے بیان رہتے تھے اور وہ تمام شاگر د ثقہ بھی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہے جس پر کذب بیانی کا الزام ہو بلکہ وہ تو ہرایک اپنے دور کا جلیل بالقدر امام ہے اور مستقل حلقہ اثر رکھتا ہے اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بیفر مایا ہے۔

اور آج کے بورپ کے علاء کا بیان ہے کہ انہوں نے جو بچھا ہے استاد سے نقل کیا اس کی صحت کے بارے میں مشکوک ہے گرافسوں کی بات بیہ ہے کہ آج کے علائے مشرق

بھی ان منشرقین کے اندازِ فکر کی افتداء کرتے ہیں۔

ہم امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی فقہی آراء انہی کے اصحاب سے اخذ کر سکتے ہیں امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی فقہی آراء انہی کے اصحاب سے اخذ کر سکتے ہیں کہ امام امارے پاس اس کے سواکوئی دوسرا ڈربعہ نہیں ہے ہم یہاں ضروری جھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ان اصحاب کی زندگی پر روشنی ڈالیں اور ہر ایک کا تعارف الفاظ میں کراتے جا کیں۔

امام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دوں کا حلقہ بہت زیادہ وسیج ہے اکثر شاگر دالیے سے جو سے جو اسے سے جو سے جو اس کا مسلک حاصل کر کے اپنے وطن واپس جلے جاتے ہے اور بعض ایسے سے جو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان خصوصی اصحاب کے بارے میں ایک مرحبہ فرمایا:

ان 36 میں ہے 28 تو قاضی کے عہد ہے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور 6 فتو ہے دینے کی اور 2 لینٹی امام ابو پوسف اور امام زفر رحمۃ الله علیما اس فن کے پیشوا ہیں۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کے بارے میں بیرائے دے رہے ہیں کہ وہ قاضی افزاء اور قاضیوں کی تعلیم وتربیت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں بیلوگ این علم کو پھنٹ کر بھیے متھے اور اس قابل متھے کہ اگر ان پر بھاری ذمہ داریان ڈائی جا کیں تو آسانی کے ساتھ انہیں انجام دے ڈالتے۔

عمر کے اعتبار ہے بھی وہ اس کے اہل تنے ان میں سے صرف ''امام محمہ بن الحسن رحمة اللہ علیہ کا وفات کے وفت ان کی عمر المحار ہو اللہ علیہ کی وفات کے وفت ان کی عمر المحار ہو اللہ علیہ کی وفات کے وفت ان کی عمر المحار ہوں اللہ علیہ کی وفات کے وقت ان کی عمر المحار ہوں اللہ علیہ میں اور عقل نہ تو اس عمر میں پختہ ہوتی ہے اور نہ کوئی اس عمر میں قاضی کے عہد ہے یہ فائز ہوسکتا ہے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ خصوصاً حنی فقہ امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مرجونِ منت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ انسان ہیں جنہوں نے اس فقہ کو اپنی کتب میں جمع کیا اور احداف کے لیے اسے محفوظ کر دیا۔

چنانچداخصار كے ساتھ امام الوحنيف رحمة الله عليه كے ان شاگر دوں كا ذكركرتے ہيں

جنہوں نے تدوین کا کام سرانجام دیا۔خواہ انہوں نے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زندگی کا خاص حصہ گزارا ہو یا کم بہر حال بعد بیس آئے والی تسلیس ان کی نقل فقہ سے متاتر ہوئیں۔

ہم سب سے پہلے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں گے جوسب سے متاز ہے ۔ پھر طبقہ وار دوسر سے شاگر دوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے قال فقہ کے سلسلے قابل قدر کام کیا۔

## قاضى القصناه قاضى ابو يوسف رحمة الله عليه

## خاندانی پس منظر

اہام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ نسبا انصاری سے اوران کا پوراٹام یعقوب بن ابراہیم بن حبیب ہے تعلیم و تربیت اور رہائش کے اعتبارے نہ تو کوئی سے نہ موالی بلکہ بیخاص عرب سے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ بہا چھ غریب گھرانے کے چیٹم و چراغ سے البذا طالات امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ نہا چھ غریب گھرانے کے چیٹم و چراغ سے البذا طالات بہتر نہ ہونے کی بناء پر گر راوقات کے لیے کام کرنے پر مجبور سے اور علم کا شوق علمائے کرام کی جبس میں عاضر ہونے پر مجبور کرتا تھا۔ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ان صلاحیتوں کو کہل میں عاضر ہونے پر مجبور کرتا تھا۔ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ان صلاحیتوں کو دی تاکہ وہ اللہ علیہ نے بھانی لیا تو آب نے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مالی امداو دی تاکہ وہ اطمینان سے علم عاصل کر کیس امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ بیلے ''ابن الی لیک'' کے حلقہ دیس میں جیٹھا کرتے ہے گر بعد میں ابن ابی لیک نے شطح تعلق کر کے امام ابوطنیف رحمۃ اللہ علیہ کے جور ہے۔ بعض قراکن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی امام ابوطنیف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں یان کی وفات کے بعد محد شین کی خدمت میں حاضر ہو کران سے خدیث کے علم کی ساعت بھی کرتے تھے۔

ابن جر رالطبر ی تحر بر کرتے ہیں:

"امام ابو بوسف رحمة الله عليه ليعقوب بن ابراتيم قاضى عالم طافظ اور فقيهه تقاور احام ابو بوسف رحمة الله عليه احاديث كو حفظ كرنے كى وجه سے بهت زيادہ مشہور ہوئے۔ امام ابو بوسف رحمة الله عليه ايك محدث كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو وہاں ايك ہى مجلس ميں بيٹھ كر يجاس ساتھ احادیث كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو وہاں ایك ہى مجلس ميں بيٹھ كر يجاس ساتھ احادیث كى املا دوسروں كو آ كر كروا دیتے تھے اس طرح امام ابو يوسف رحمة الله عليه نے احادیث كا خاصه برا مرماية جي كرا يا تقاب

برفائز رہے۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبر تحریر کرتے ہیں ''قاضی ابو یوسف''قضا کے عہدہ برفائز رہے۔ چنانچہ حافظ ابن عبدالبر تحریر کرتے ہیں '

خلیفہ ہارون رشید ''امام ابو بوسف رخمۃ اللہ علیہ ' سے نہایت عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آتا اور اس کے در بار میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

قاضی کے عہدہ پر فائز ہونے کی وجہ سے محدثین کرام امام ابو بوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کی وجہ سے حدیث کرام کے احتیاط کی وجہ سے حدیث بیان کرنے بیال الرائے فقہاء سے تعلق رکھتے ہے۔ چنانچہ علامہ طبری تحریر کرتے ہیں:

"امام ابو بوسف رحمة الله عليه كے مسلك اہل الرائے كے غلبے كى وجہ سے اہل حديث كي بعض علمائے كرام نے ان سے حديث بيان كرنے ميں احتياط برتى ہے كيونكه امام ابو بوسف رحمة الله عليه قضا كے عهده اور سلطان كى مصاحبت برفائز ہونے كے ساتھ احكام اور مسائل ميں قياس تفريعات بيان كرنے سے كام ليتے تھے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ شفی فقہ کو امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے بہت
زیارہ فائدہ حاصل ہوا ہے کیونکہ قاضی کے عہد ہے پر فائز ہوئے کے باعث امام ابو بوسف
رحمۃ اللہ علیہ نے شفی نم بہب کوعملاً قابلِ قبول بنا دیا کیونکہ قضا میں لوگوں کی مشکلات سامنے
آتی ہیں اور ان مشکلات کے ملی حل کے لیے سوچٹا پڑتا ہے۔امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کو
قاضی کے عہدہ کی وجہ ہے لوگوں کے حالات سے بہت اچھی طرح واقفیت ہوگئی اور انہوں

نے ان کی ملی زندگی ہے استحسان اور قیاس کے مسائل اخذ کریا شروع کر دیئے اور صرف نظری اور فرضی مسائل پراکتفانہیں کیا۔

فقہ حفی نے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ الندعلیہ کی وجہ سے سرکاری ندہب کی حیثیت اختیار کر لی اور اس بناء پر اس ندہب کو'' فروغ دوام اور قبول عام' عاصل ہوا غالبًا اہل الرائے فقہا میں امام ابو یوسف رحمۃ الندعلیہ پہلے خبس سے جنہوں نے حدیث سے اپ آراء کو؟؟؟ کیا۔اس طرح اہل حدیث اور اہل الرائے کے درمیان مطابقت پیدا کرنے آراء کو؟؟؟ کیا۔اس طرح اہل حدیث اور اہل الرائے کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ الندعلیہ نے محدثین سے بھی استفادہ کیا تھا اور حفظ مدیث مدیث میں استفادہ کیا تھا اور حفظ مدیث میں مدیث کے سب سے بڑے حافظ شار ہونے گے ابوضیفہ رحمۃ الندعلیہ کے اصحاب میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ شار ہونے گے ابوضیفہ رحمۃ الندعلیہ کے اصحاب میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ شار ہونے گے ابوضیفہ رحمۃ الندعلیہ کے اصحاب میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ شار ہونے گے ابوضیفہ رحمۃ الندعلیہ کے اصحاب میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ شار ہونے گے میں مدیث کے سب سے بڑے حافظ شار ہونے گئی

## امام ابو بوسف كى تصانيف

امام ابوبوسف رجمة الله عليه في بهت ى كتب تصنيف كى بين جن مين استاد كا استاد كا آراء جمع كر دهية الله على النه النه يم في كتب تصنيف كى بين النه كتب كي تفصيل بيان كرت بهوي حريميا بيان كريميا كريميا بيان كريميا كريميا بيان كريميا كريميا بيان كريميا كريم

''امام ابو بوسف رحمة الله عليه في مندرجه ذيل كتب تصنيف كي بين '' د مراه المراه المراه الله عليه في مندرجه ذيل كتب تصنيف كي بين ''

(۱) كتاب الصلوة (۲) كتاب الزكاة (۳) كتاب الدود (۵) كتاب العيد والذبائح (۲) كتاب الغصب والاستبرار (۷) رساله في الخراج الي رشيد

(٨) كتاب الصيام (٩) كتاب الفرائض (١٠) كتاب الوكاله (١١) كتاب ألوصايا (١٢)

كتاب اختلاف الامصاد (١٣١) كتاب الردعلي ما لك بن انس (١٨١) الامالي جسے بشر بن

الوليد القاضى نے روايت كيا ہے اور بيه 36 كتب يرشمل ہے اور امام ابو يوسف رحمة الله

علیہ کے بیان کردہ عام قروی مسائل کابیان اس میں موجود ہے۔

(١٥) كتاب الجوامع جمع يكي بن خالد كر لية تعنيف كيا تفائيه جاليس كتب ير

مشتل ہے اس میں اختلافی مسائل کی پوری تفصیل ملتی ہے۔

یہ توامام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتب ہیں جن کا ذکر ابن الندیم نے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ۔ وہ کتب ان کتب کے علاوہ ان کی اور بھی تقنیفات ہیں جو ابن الندیم نے ذکر نہیں کیں۔ وہ کتب امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت اور ان کے دفاع کے بارے میں ہیں۔ چنا نچہ ('کتاب الآثار'' '' اختلاف ابن الی لیا '' اور '' الودعلی السید الاوزاع'' انہی کتب میں شار ہوتی ہیں۔

## كتاب الخراج

ہم یہاں ان کتابوں میں سے ہرایک کتاب پرتھوڑی میروشی ڈالتے ہیں اور سب سے پہلے کتاب الخراج کاذکر کرتے ہیں۔

(۱) اس رسالہ کا نام '' کتاب الخراج'' ہے جو حکومت کے مالیات کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ ہارون الرشید کو تحریر کرے دیا تھا۔ کتاب الخراج میں حکومت کے مصارف درائع آبر کتاب اللہ سنت نبوی آبی اللہ مام فناوائے کی روشی میں گفتگو کی ہے۔ چنانچہ پہلے کچھا حادیث کے بارے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں پھر ان احادیث مے علل کا استباط کرتے ہیں اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کا ذکر کر کے' دھم مناط' معلوم کرتے ہیں اور ان علل پرصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے مناط' معلوم کرتے ہیں اور ان علل پرصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے کے خلاف مسائل کی بنیا در کھتے ہیں۔

مثلاً ایک مسئلہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کے خلاف بعض اوقات فرض کرنے ہیں اور اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتر اض کی شکل دے کر پھران کی طرف سے مدافعت شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچے فرضی اعتر اض اور اس کا جواب ملاحظہ کرے۔

امام ابوبوسف رحمة الله عليه سے دريافت كيا گيا كه آب ابلِ خراج سے زمين كى مختلف تنم كى بيداوار مجوراوراتكور برمقاسمت (ليمنى برائل) كافتوى كيوں ديتے ہيں؟ اور زراعتی زمين اور باغات برحضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عند نے جوئيكس لگائے سے

آپان کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا:
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فتو کی اس دور کے حالات کے مطابق تھا،
انہوں نے خراج برنیکس عائد کرتے وقت میتو نہیں کہاتھا کہ میخراج ''اہلِ خراج'' پر ہمیشہ کے لیے لازم ہے اور میرے یا میرے بعد آئے والے خلفاء کواس میں کمی وزیادتی کا کوئی اختیار نہیں ہے جب عراق سے حذیفہ اور عثمان ان کے عائد کردہ نیکس سے زیادہ آئد فی احتیار نہیں ہے جب عراق سے حذیفہ اور عثمان ان کے عائد کردہ نیکس سے زیادہ آئد فی اس میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر فاروق

''اییا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے زمین پراس کی پیداوار سے زیادہ ہو جھ ڈالا ہوگا؟ اس
سے واضح ہوگیا کہ اگر حذیفہ اورعثان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تفالی عنہ کو زیادہ مالیہ کی
ر پورٹ دیتے تو اس مالیہ کوحضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ضرور کم کردیتے اورا گران
کا عاکد کردہ فیکس ہمیشہ کے لیے لازم ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ اور
عثان سے بیانہ پوچھتے کہ کہیں تم نے زبین پراس کی پیداوار سے زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالا پھر
اس بیس کی اور زیادتی کے جواز سے بروھ کراور کیا دلیل ہو گئی ہے۔

عمان بن حنيف نے البيس جواب ديا:

'' بیں نے اتنا ہی ہو جھ زمین برڈ الاتھا جس کو وہ برداشت کرسکی تھی اس کے بعد ''کفتگوطو بل ہوجاتی ہے۔''

امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب "امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خالص آراء "برمشمل ہے اوراس کتاب بین کسی دوسر نے فقہاء کے اقوال شائل بیس ہیں۔

مربعض مسائل پرامام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں جس سے یہ تنجہ نکلا کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے جن مسائل کے بارے ہیں اختلاف کا ذکر نہیں کیا ان ہیں متفق ضرور ہیں اور جس بین اختلاف کا ذکر کیا ہے وہ رائے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا ذکر کرتے ہیں تو اسے بیش کرنے اللہ علیہ کی رائے کا ذکر کرتے ہیں تو اسے بیش کرنے اللہ علیہ کی رائے کا ذکر کرتے ہیں تو اسے بیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور استحسان و قیاس کا ذکر کرتے ہیں اور استحسان و قیاس کا ذکر کرتے ہیں اور علم کی امات کا حق اوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور استحسان و قیاس کا ذکر کرتے ہیں اور علم کی امانت کا حق اوا کرنے

کی غرض ہے اپنی دلیل کی بجائے اپنے استاد کی دلیل کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ مثلاً ہنجر
زمین کو آباد کرنے کا مسکلہ جا کم کی اجازت سے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ اس زمین پر
آباد کار کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے جا کم کی اجازت کو ضرور کی نہیں سمجھتے مگرامام ابو صنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ جا کم وقت کی اجازت کو لازم قرار دیتے ہیں۔

چنانچدا مام ابو بوسف رحمة الله عليه نے ان دوآ راء اور ان كے دلائل كے بارے ميں

جو بچھ کر کیا ہے وہ غورطلب ہے:

بنجرز مین کو جو محض بھی آ باد کرے گا'وہ زمین اس کی ہوگی۔امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے بنجرز مین حاکم کی اجازت ہے آ باد کی وہ اس کا ملک متصور ہوگا (بعنی وہ اس کا ماک متصور ہوگا (بعنی وہ اس کا ماک متصور کیا جائے گا) گرجس نے کسی خطہ کو حاکم کی اجازت کے بغیر آ باد کیا تو اس خطہ کی ملکیت اس بر ٹابت نہیں ہوگی۔ حاکم وقت اسے سرکاری طور پر ضبط کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے لیکن اگر جا ہے جا گیر کے طور پر بخش بھی سکتا ہے۔

امام آبو بوسف رحمة الله عليه پراعتراض كميا كميا كه كادليل كے پيش نظرامام ابوصيفه رحمة الله عليه نے بيمسلک اختيار كميا بوگا كيونكه حديث ميں تو واضح طور پر بيان كميا كميا بيا ہے ، درجس شخص نے بنجرز مين كوآ بادكيا' وہ (زمين) اس كى ہے۔''

ہم امیدر کھتے ہیں کہ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی ولیل سنی ہے تو اس کی پیچھ وضاحت تو فرمائے۔

امام الويوسف رحمة الله عليه في جواب ويا:

امام ابرهنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل تو یہ ہے کہ حاکم کی اجازت کے بغیر زمین کوآباد کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ "مفترض ہے (بعین آپ ہے) میں یہ بو چھٹا ہوں کہ دوآ دمیوں میں ہے ہرایک کسی ایک جگہ کوئی آباد کرنا چاہتا ہے اور دوسرا آ دمی اس کوروکتا ہے تو ان دونوں میں ہے کون سا آ دمی زمین کوآباد کرنا چاہتا ہے اور دوسرا آ دمی اس کوئی آباد آ دمی دوسرے کی ملکبت میں بجرزمین کوآباد کرنا چاہتا ہے اور دوسرا آ دمی اس کوئی کررہا ہے کہ بیز مین میں میری ملکبت میں ہے اس لیے تم اس کوآباد نہ کرد کیونکہ اس سے جھ کو تکلیف ہوگی تو اس

صورت میں اختلاف کوئم کرنے کے لیے حاکم کی اجازت کو شرط قرار دیا گیا ہے اگر حاکم وقت اجازت و نے قو وہ فض اس زمین کو آباد کرسکتا ہے اور حاکم کا بیا جازت نامہ بالکل درست سلیم کیا جائے گا اگر حاکم رو گنا چاہے تو اس کوروک بھی سکتا ہے اور حاکم وقت کی ممانعت سے ایک فا کر ما کم موگا کہ لوگوں میں ایک ہی جگہ کے متعلق آپیں میں لڑائی اور جھٹڑا نہیں ہوگا۔ امام ابو صنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بی قول حدیث کے خلاف نہیں ہے بی قول حدیث کے خلاف نہیں ہے بی قول حدیث کے خلاف نہیں ہے بی قول حدیث کے خلاف تو تب ہوتا کہ اگر امام ابو صنیف رحمۃ اللہ علیہ کا بی قول حدیث کے خلاف تو تب ہوتا کہ اگر امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اگر حاکم وقت کی اجازت ہوگی ویس کوئی خوب کوئی خوب کہ کہ کا جازت سے آباد کرے تا کہ لڑائی و جھڑ اتک نو بت نہ کہ کالفت ۔ شرط بیہ کہ کہ ماک ووس کی اجازت سے آباد کرے تا کہ لڑائی و جھڑ اتک نو بت نہ کہ کالفت ۔ شرط بیہ کہ کہ حاکم کی اجازت سے آباد کرے تا کہ لڑائی و جھڑ اتک نو بت نہ کہ کالفت ۔ شرط بیہ کہ کہ حاکم کی اجازت سے آباد کرے تا کہ لڑائی و جھڑ اتک نو بت نہ کہ کالفت ۔ شرط بی میں ایک دوسر کوئی جھڑ اگر کے والا ہوگا تو اس صورت میں نبی اکر صلی آباد تعلیٰ علیہ وآلہ وکا تو اس صورت میں نبی اکر صلی اللہ تعلیٰ علیہ وآلہ وکی خون نہیں نوتو خلائی موٹ کی جو تا ہے لیکن جب دوسر کی نقصان ہوتو خلائم خص اللہ تو کی تاب نہیں ہوگی۔ کالس پرکوئی خون نہیں نوتو کا اس کے مطابق ہوگا گر ملک اس کی خابت نیس موٹی سے کالس پرکوئی خون نہیں نوتو کا اس کے مطابق ہوگا گر ملک اس کی خابت نہیں ہوگی۔

امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ ای طرح جہال کہیں اپنے استاد کا اختلاف ذکر کرتے ہیں وہاں تفصیل کی ضرورت محسوں ہوتی ہے تو ان کی دلین بھی بیان کر دیتے ہیں جیسے بنجر زمین کے مسئلہ میں امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام ابوضنیف رحمۃ الله علیہ نے حدیث کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کے عموم کی شخصیص کی ہے یا ابوضنیف رحمۃ الله علیہ نے حدیث کی مخالفت نہیں کی بلکہ اس کے عموم کی شخصیص کی ہے یا مطلق کو مقید کیا ہے اور اگر کہیں تفصیل کی ضرورت محسول نہ کرتے تو وہاں صرف اجمال کو بیان کرنا کافی سمجھتے ہے۔

ا پینے موضوع کے اعتبار ہے'' کتاب الخراج'' ایک ایبافقہی سر مایہ ہے کہ اس دور میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کتاب الآثار

(٢) اس كماب كوامام الويوسف رحمة الله عليه كے صاحبر أدے اسينے والد اور امام

ابوطنيفه رحمة التدعليد كحواسك سيان كرت بيل-

اس کے بعد سند نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم' کسی صحابی یا اس تابعی تک بہنچاتے ہیں جے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قابلِ اعتماد سجھتے ہوں اس بناء براس کتاب کو ''مندابی صفیف' بھی کہا جاتا ہے جوامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ہے جس کوان کے صاحبزادے یوسف نے نقل کیا ہے۔ مند ہونے کے علادہ اس میں بڑا حصہ ان فآوئ کا ہے جنہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ کے فقہاء کے اقوال سے نتخب کیا ہے پھر کا ہے جنہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ کے فقہاء کے اقوال سے نتخب کیا ہے پھر ان کے مطابق مسلک اختیار کیا ہے یا مخالف سند بیان کر کے مخالفت کی ہے۔ یہ کتاب فقہی عنوانات کے ساتھ قائم کی گئی ہے اس لیے تین وجوہات کی بناء پر یہ کتاب علمی اعتبار سے بہت زیادہ قابلِ قدر ہے:

- (۱) بیمندامام ابوطنیفدر حملة الله علیه کی ہے جس میں ان کے مرویات کا بڑا حصد موجود ہے۔ ان احادیث کا بڑا حصد موجود ہے۔ ان احادیث کا نمونہ ہمارے سامنے آجا تا ہے جن پراحکام اور فرآو کی کے استنباط کے وقت امام ابوطنیفہ رحمیۃ الله علیہ کمل مجروسہ کیا کرتے تھے۔
- (۲) اس کتاب ہے معلوم ہوگیا کہ فتوائے صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین ہے امام ابوصنیفہ رخمۃ اللہ علیہ کس طرح استدلال کرتے تھے اور مرسل حدیث سے کیوں اخذ کرتے تھے اس باب میں بید کتاب دوسرے الفاظ میں بیر جنمائی کرتی ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روایات پراعتماد کے لیے کی شمرانط عائد کرتے تھے؟
- (٣) اس کتاب میں کچھا سے فقادی بھی موجود ہیں جوکوفہ میں رہنے والے تابعین فقہاء کے ہیں جن سے ایک ایسافقہی کے ہیں اور کچھ کراتی میں رہنے والے تابعین فقہاء کے ہیں جن سے ایک ایسافقہی مجموعہ وجود میں آگیا جوعرات کے فقہاء کے درمیان معروف تھا۔ وہ اس کا مطالعہ کرتے تھے بھراس پراسپنے دلائل کی عمارت قائم کرتے تھاس کے ماسوا کے لیے استنباط کرتے تھے جب ہم اس کے ساتھ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس عہد کے بارے میں معلوم ہوا جس میں امام ابوضیفہ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس عہد کے بارے میں معلوم ہوا جس میں امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استنباط کی بنیاد استوار کی جس کی وجہ سے دوسرے مجہدین

کے مقابلہ میں امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام زیادہ ممتاز ہوجا تا ہے۔ (۷) امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں وہ مسائل جمع کیے ہیں جن میں امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن الی کیا ہے۔ اختلاف کیا ہے۔

امام ابو بوسف رحمة الله عليه ان سب مسائل بين اين استادامام ابوهنيفه رخمة الله عليه المحالية المام ابوهنيفه رحمة الله عليه ادرابن كي حمايت كرت بين حالا نكه امام ابو يوسف رحمة الله عليه ادرابن الى يكي دونوں كي شاگرد بين اس كتاب كوامام ابو يوسف رحمة الله عليه سے امام محمد رحمة الله عليه في دوايت كيا ہے۔

اس کیے کتاب میں ہرمقام پر بیعبارت بیان کی گئی ہے: امام محدر حملة الله علیہ نے قرمایا جم اس پہلوکوا بطقیار کرتے ہیں۔

امام سرقی بیان کرتے ہیں کہ

اس کتاب میں امام محد دحمة الله علیه نے ابی طرف سے بھی اضافے کیے ہیں۔ سرخی اس کتاب اور ان مسائل میں امام ابو بوسف رحمة الله علیه کے ساتھ اختلاف کرنے والوں کے بارے میں تحریر کرنے ہیں:

امام ابو بوسف رحمة الله عليه نو برس تك ابن الى يلى ك شاكر در باس كے بعدامام ابو صنيفه رحمة الله عليه كے حلقه درس بيس شامل بو كے اس تيد يلى كى وجه به بيان كرتے بيل كه ايك مرتبه امام ابو بوسف رحمة الله عليه ابن الى يلى كے بيجھے جا رہے شے كه امام ابو بوسف رحمة الله عليه ابن الى يك بيجھے جا رہے شے كه امام ابو بوسف رحمة الله عليه كود كي كرابن الى يلى نے وائا اور كها الله عليه في كي كرابن الى يلى نے وائا اور كها الله عليه في كود كي كرابن الى يلى نے وائا اور كها الله عليه في كود كي كرابن الى يلى نے وائا اور كها

'' تمہمیں اتنا بھی منعلوم نہیں کہ ریہ جائز نہیں ہے۔' اہام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اہام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ریاس کے مسئلے کے بارے میں بوچھا۔ اس مام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی مضا کفتہ نہیں ریاور اس طرح کی دوسری چیزی ''جبہ'' کی شم سے ہیں۔ شرعاً بیزغیر شخس نہیں۔ صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم' صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک انصاری کے تصلیے میں مجوریں تھیں انہوں نے دیکھا کہ مجوریں تھیلے میں سے گررہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں اُٹھانے گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ''تم بھی مجوریں اُٹھالؤ'۔

ووسری حدیث جوہم تک بینی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمتہ الوداع کے موقع پرایک سواونٹ ذکے کیے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر" بدنہ" بعنی قربانی کے گوشت کا ایک گڑا کاٹ کرلایا جائے۔

پھرنبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا:

" جو فحض ان سے گوشت کا فکڑا کا ٹنا جا ہے گاٹ سکتا ہے۔

اب امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملی مرشہ کو امام ابو بیسف رحمۃ اللہ علیہ نے یالیا پھر میں معلوم کیا کہ دونوں اساتذہ میں کس قدر علمی فرق ہے؟ اس کے بعد امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں منتقل ہوگئے۔

بعض مؤرجین نے امام ابوبیسف رحمۃ اللہ علیہ کے صلفہ ورس کی منتقلی کے بارے بین یہ وجہ بیان کی ہے امام ابوبیسف رحمۃ اللہ علیہ بحث و مباحثہ کیا کہ ابن ابی لیا اور امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام ابوبیسف رحمۃ اللہ علیہ پرواضح ہوگیا کہ ابن ابی لیا اور امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم بین کس قدر فرق پایا جاتا ہے؟ آخر کاروہ اس سے متاثر ہوکرامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صلفہ ورس بین شامل ہو گئے۔

امام ابوبوسف رحمة الله عليه كے دل مين اس كے بعد بيه خيال پيدا ہوا كه ان دو
اسما تذہ كے درميان جواخبلافي مسائل پائے جاتے ہيں ان كوايك جگه پر جمع كر ديا جائے
اسما تذہ كے درميان جواخبلافي مسائل پائے جاتے ہيں ان كوايك جگه پر جمع كر ديا جائے
البنزامية كتاب اى كا نتيجہ ہے۔ امام ابوبوسف رحمة الله عليہ سے ميه كتاب امام محمد رحمة الله عليه
نے روایت كی ہے اور اس ميں انہوں نے جو بچھ دوسرے فقہاء سے سنا تھا اس كتابيد ميں

مريدمسائل كالضافه كرديايي\_

اصل میں ای بناء پر بیہ کتاب امام محد رحمة الله علیہ اور امام ابو بوسف رحمة الله علیہ وونوں کی تصانیف میں کیا ہے اس وونوں کی تصانیف میں کیا ہے اس اللہ علیہ کی تصانیف میں کیا ہے اس کے امام محد رحمة الله علیہ کی تصانیف میں کیا ہے اس کیا ہے دونوں کی تصانیف میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔

صاخب 'المبسوط' کے بیان سے دویا تیں واضح ہوتی ہیں۔

(۱) امام محمد رحمة الله عليه نے اس كتاب ميں مجھ اضافے كيے ہيں جو انہوں نے امام ابو يوسف رحمة الله عليه كے علاوہ دوسرے فقہاء سے سنے تنصے۔

(۲) یے تصنیف تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہی کی ہے گرامام محم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تالیف کی ہے لین یہ کتاب جن مساکل پر شمل ہے وہ مسائل تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں لیکن جہاں تک ترشیب اور ابواب بندی کا تعلق ہے تو یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کوشش ہے گر یہ کتاب مستقل حشیت کی مالک ہے اور اس کے بارے میں کہیں ہے تھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں پھواضا فے انام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے میں کہیں ہے جس کیونکہ تمام تر روایات تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہیں لہذا ہم یہ وکوئی نہیں کر سکتے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں پھواضا فے کر دیے ہیں ہاں تعلیقات کے طور پر پچھتے کر کیا گیا ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف ہاں تعلیقات کے طور پر پچھتے کہ ایک تالیف اور ابواب بندی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ہم دلیل کے بغیر پچھیئیں کہ سکتے۔

امام ابو بوسف رحمة الله عليه كى طرف جونست ہے اسے ظاہر جوتا ہے كہ بيرابواب بندى اور تصغيف دونوں امام ابو بوسف رحمة الله عليه كى جيں ہاں اگر اس كے برعس كوئى شخص دلائل سے ثابت كردے تو جميں اس كوشليم كرنے ميں كوئى عذرتبين۔

عاکم کے دالخفر 'میں بیر کتاب موجود ہے اور اس میں صرف امام محدر جمنة الله علیه کی کتب کا اختصار حاکم نے کیا ہے لیکن واضح طور پر بید معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے کتاب امام ابو بوسف رحمة الله علیہ کی تالیف کردہ ہے؟ مگر ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ اصل کتاب کے ساتھ

امام محررتمة الله عليه نے ضمناً اس مسائل كا بھى ذكر كر ديا ہے جو انہوں نے دوسر بے براگوں نے دوسر بے براگوں سے سے سے بونكہ فئی فقد كوجم كرتے دفت امام محدرتمة الله عليه كا زيادہ اعتاداس فقهى آراء برتھا جو انہوں نے امام ابو يوسف رحمة الله عليه سے حاصل كى تھى۔

اس اعتبار سے بید کتاب بہت زیادہ قیمتی ہے اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ اس زمانہ میں مختلف مسائل کی شخصی میں علمائے کرام کس قدر گہر نے غور وفکر سے کام لیتے ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان آراء کو دلیل کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے اور بعض مسائل میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اختم رحمۃ اللہ علیہ امام اختر جے دیتے ہیں اور ابن انی کا ساتھ بہت کم دیتے ہیں۔

" كتاب القصا" بين تحريب:

امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جب قاضی اپنے رجمٹر میں گواہی اور اقرار کا اندرائی کرلے گار اندرائی کر اندرائی کا یاد ندر ہے تو امام ابو حذیقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اندرائی کی کوئی حیثیت نہیں گر "ابن الی لیا" اسے جائز قرار دیتے ہیں اور ہمارا بھی یمی مسلک ہے۔

سیکوئی جیرائی کی بات نہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی کیا اس مسئلہ میں منفق نظرا تے ہیں کیونکہ دونوں قاضی رہ چکے ہیں اس لیے رجسٹر کے اندراجات کو معتبر سیجھتے ہیں اور قاضی کی بھول چوک کا اعتبار نہیں کرتے لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو'' قضا'' کا کوئی تجربہ نہیں ہے اس لیے امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ رجسٹر کے اندراجات کو معتبر نہیں سیجھتے ہیں۔

و السرت الم الم الويوسف رخمة الله عليه في دلائل اور زياده خيال قياس ركها ہے اگر جدا يك نموند ذيل ميں بيان كياجا تا ہے:

خریدار نے ایک شخص کو کوئی چیز خرید نے کے لیے وکیل مقرر کیا 'وکیل جب مطلوبہ چیز خرید لیتا ہے تو اس کے بعد اس چیز میں کوئی نقص نکل آئے تو اب بیدد بکھنا ہوگا کہ اس نقص میں اختلاف کا مستحق کون ہے؟ لیعنی وکیل یا موکل۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استفاقہ وکیل کرے گا گر ابن ابی کیا بیان کہ استفاقہ وکیل کرے گا گر ابن ابی بیان بیان کرتے ہیں استفاق کی وجہ ہے وکیل رذکرنے کا حقد ارتہیں ہے جب تک موکل حلف نہ اُٹھائے استفوں کے ساتھ میں ودا اسے منظور نہیں ہے۔

اگرچه کتاب کامتن سه

آ مرحاضرنه بواختیار بین بوگا-

ایک آدمی نے دوسرے کے لیے اس کے علم سے کوئی چیز خریدی اور اس میں نقص نکل آیا تو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خریدار دعویدار ہوگا بعنی موکل حاضر ہویا ندہو وکیل اس چیز کورد کرنے کا حق رکھتا ہے اگر فروخت کنندہ سے کہہ دے کہ اس نقص پر راضی ہے تو خریدار سے حلف نہیں لیا جائے گالیکن ابن الی کیلی بیان کرتے ہیں کہ جب راضی ہوکر حلف ندا تھائے اس وقت تک خریدار اسے رد کرنے کا مجاز نہیں ہے تی آمر حاضر ہوکر حلف ندا تھائے اس وقت تک خریدار اسے رد کرنے کا مجاز نہیں ہے جا ہے وہ کی دوسرے شہر میں رہتا ہو۔

عاب و الركسي شخص نے اس طرح '' مال مضاربت' کے کرکسی علاقے میں آ کر کاروبار اگر کسی شخص نے اس طرح '' مال مضاربت' کے کرکسی علاقے میں آ کر کاروبار شروع کر دیا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کسی بھی چیز میں نقص پاکڑ

اس کورد کرسکتا ہے لیکن آ مرکی رضامتدی سے اس سے حلف جیس لیا جائے گا۔

گر ابن ابی لیلی بیان کرتے ہیں کہ مضارب معیوب چیز کو اس وقت تک رو کرنے کا حقد ارتبیں ہے جب تک مالک حاضر یو کر حلفیہ بیان نہ دے کہ وہ اس نقص پر

راضی نہیں ہے جا ہے مالک نے اس سامان کودیکھا بھی نہ ہو۔

اس خص نے کئی دوسرے آدی کو تھم دیا کہ وہ اس کا پچھسامان فروخت کر دے اگر خریدار کو کئی تقص معلوم ہو جائے تو وہ بائع سے جھڑ اکرے گا بعنی صاحب سامان کا حاضر ہونا ضروری ہوگا؟ اس میں اس کا فروخت کنندہ ہے اس لیے صاحب سامان کو حاضر ہونا ضروری ہوگا؟ اس میں اس کا فریق فروخت کنندہ ہے اس لیے صاحب سامان کو حاضر ہونے کی تکلیف نہیں دی جائے گی کیونکہ صاحب مناع کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک ہونے کی تکونکہ صاحب مناع کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک شخص نے بچھ سامان خریدا تو اسے اس سودے میں آمر کی جیٹیت حاصل ہوگی۔ مثلاً ایک شخص نے بچھ سامان خریدا تو اسے اس سودے میں آمر کی جیٹیت حاصل ہوگی۔ مثلاً ایک شخص نے بغیر دیکھے بچھ سامان خریداریا تو کیا دویت کے بعد خریدار کو اختیار ہوگا یا جب تک

جیے کہ ایک شخص نے غلام خریدا بھراس پر قب ہوائے ہونے سے پہلے معلوم ہوا کہ وہ غلام نابینا ہے تو خریدار کہتا ہے کہ مجھے اس غلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیا وہ آ مر کے حاضر ہوئے بغیراس ردکرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔

وہ آ مرکے حاضر ہوئے بغیر بھی غلام کور ذکر سکتا ہے۔

وکیل کے خرید کو وکیل کی فروخت پر قیاس کرتے ہیں اور نقص کی وجہ سے اسے رو کرنے کا اختیار دیتے ہیں اور'' ضیاد عیب'' کو' ضیاد رویت' پر قیاس کرتے ہیں۔ سرویت' پر قیاس کرتے ہیں۔

یہ کتاب جن ولائل اور مسائل پر مشمل ہے ان سے امام ابو جنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی بصیرت اپنی واضح صورت میں سامنے آجاتی ہے۔

الرّ دعلي الاوزاعي

(۱۲) امام ابو یوسف رحمة الله علیہ نے اس کتاب میں اوزائی کے ان مسائل کی رزیدگی ہے، جن مسائل بین وہ امام اعظم رحمة الله علیہ ہے اختلاف کرتے ہیں۔

ان مسائل کا تعلق امان مالی فیمت مسلح اہرا دکام چرب ہے ہے۔

اگر چہان مسائل بیس امام ابو یوسف رحمة الله علیہ اپنے استاد کی جمایت کرتے ہیں امام ابو یوسف رحمة الله علیہ اپنے استاد کی جمایت کرتے ہیں جس سے امام ابوضیفہ رحمة الله علیہ امام فقہ قائس (بعنی قیاس کرنے والے) نصوص کے جاتی ہوادا مام ابوضیفہ رحمة الله علیہ امام فقہ قائس (بعنی قیاس کرنے والے) نصوص کے فام کی وضاحت کرنے والے اور علل کے مصر کی حیثیت سے نظر آتے ہیں جو عبارت کے فام کی پہلووں پر اکتفاء نہیں کرتے ۔ غلام کی امان کو ابنام ابو حقیفہ رحمۃ الله جارت کی مان کو جاد میں معتبر سمحت ہیں کہ وہ اپنے آتا قالے ساتھ جہاد میں بھر یک ہوا ہو یا نہ ہو کی امان کو جائز تصور کرتے ہیں گئی وہ اپنے آتا قالے ساتھ جہاد میں بھر یک ہوا ہو یا نہ ہو امان دیے کا مجاز ہیں بھر یک ہوا ہو یا نہ ہو امان دیے کا مجاز ہیں بھر یک ہوا ہو یا نہ ہوا امان دیے کا مجاز ہے۔

اس کتاب میں امام ابو یوسٹ رجمۃ البدعلیہ تحریر کرتے ہیں: امام ابوطیفہ رحمۃ البدعلیہ فرمائے ہیں کہ فلام اپنے آتا قاکے ساتھ مل کر جہاد کرے تو

غلام كى امان جائز ہوگى ورنداس غلام كى امان باطل تصوركى جائے گي۔

امام اوزاعی بیان کرتے ہیں کہ غلام کی امان جائز ہے کیونکہ غلام کی امان کو حضرت عمر فاروق اضی اللہ تعالیٰ عند نے جائز رکھا تھا خواہ وہ عملی طور پر جنگ میں شریک ہو یا نہ ہوا ہو اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔

امام ابو بوسف رحمۃ الله عليہ بيان كرتے ہيں كه امام ابوطنيفه رحمۃ الله عليه كابية ول بالكل درست ہے غلام كوامان اور گوائ كاحق نہيں ہے بلكہ وہ تو خود كى چيز كاما لك نہيں ہے نہ تو وہ خود كوئى چيز خريد سكتا ہے اور نہ تكاح كرسكتا ہے تو اس كے امان نامه كو مسلمانوں پركس طرح عائد كيا جاسكتا ہے؟ جبكہ كی تتم كے تصرف كاحق اس كو ذاتى طور بہیں ہے۔ پہلے بہ بتا ہے كہ اگر وہ غلام كافر ہواوراس كامولى مسلمان ہوتو كيا وہ امان نامہ نامہ نافذ ہو سكے گا؟

اسی طرح اگر اہل حرب (لینی کفار) کا غلام ہے اور وہ غلام فرار ہوکر دارالسلام میں داخل ہوگیا ہے اور وہ غلام مسلمان ہوجا تا ہے بھرتمام اہل حرب کوامن نامہ تحریر کر کے دیتا ہے نو کیا بیامن نامہ معتبر ہوگا؟

پیراگرغلام مسلمان ہواور اس کا آتازی ہواور وہ اہلِ حرب (لیمنی کفار) کوامان دے دیے تو کیاوہ امان معتبر ہوگی؟

فقیل بن زید کے حوالے سے عاصم بیان کرتے ہیں

کہ ہم لوگ ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی خلام نے امان نامہ تیر پر لپیٹ
کردشمن کے باس مجینک دیا جب اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
کو ہتایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ امان تامہ جائز قرار دیا تو بہ حدیث
ہماری دائے کے مطابق جنگو (فوجی) پرمحمول ہے اگر بیصد بہ ثنہ شہوتی تو ہم اس غلام کے
امان نامہ کو جائز قرار نہ دیے خواہ وہ جنگ بیس شریک ہوا ہویا نہ ہوا ہو۔

نى اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى حديث مباركه ہے

"تمام مسلمان دوسروں برایک ہاتھ کی مانند ہیں ان کے خون مکسال ہیں اور ان کا کوئی بھی عام قردساری قوم کی طرف ہے کسی ذمہداری کو قبول کرنے کا

حق رکھتا ہے۔''

ال حدیث کے مطابق '' دیت کا مسئلہ' مشنیٰ ہے کہ دیت میں آزاد اور غلام برابر مہیں ہوسکتے۔ بعض اوقات غلام کی دیت 'ایک سودر ہم'' کو بھی نہیں پہنچی لہزایہ حدیث مبار کہ آزاد لوگوں ہے بارے میں ہے اور غلام کا خون آزاد کے برابر نہیں ہوسکتا۔

اگرمسلمان چندلوگوں کو قیدی بنا کر لائیں اور ان میں ہے ایک لڑکا مسلمان ہوکر امن کا اعلان کر دے حالانکہ وہ لڑکا'' وارالحرب'' میں ہے تو کیا اس امان نامہ کی پابندی مسلمانوں کوکرنا پڑے گی؟ قطعاً ایسانہیں ہوسکتا ہے۔

کتاب و الردیلی سیرالا وزائ میں اس طرح مدینه منورہ کے فقہاء اور عراق کے فقہاء کے درمیان بہت سے اختلاف رائے فقہاء کے درمیان بہت سے اختلاف سیال کا ذکر ملتا ہے جن سے ان کے اختلاف رائے کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ انہی میں مال غذیمت کے گھوڑے کا حصہ ہے۔

امام الوجنيف رحمة الله عليه بيان كرتے ہيں كہ جو خص جہاد ہيں اپنے دو گھوڑے شامل كرے گا تو اس خص كوايك ہى گھوڑے كا حصہ ملے گاليكن امام اوزا كى كہتے ہيں كہ جو خص جہاد ہيں دو گھوڑ دے شامل كرے گا تو اس كو دو گھوڑ ول كا حصہ تو ملے گا مگر دو سے زيادہ گھوڑ ول كا حصہ تو ملے گا مگر دو سے زيادہ گھوڑ ول كا حصہ تين ملے گا۔ امام اوزا كى كے اس بيان پرتمام اہلِ علم شفق ہيں اور آئم كم اس كے پابند ہيں اس كا جواب ديتے ہوئے امام ابو بوسف رحمة الله عليه بيان كرتے ہيں كہ نبى اكر مسلى الله تعالى عليه وآله ولم ما اس كے پابند ہيں اس كا جواب ديتے ہوئے امام ابو بوسف رحمة الله عليه بيان كرتے ہيں كہ نبى اكر مسلى الله تعالى عليه وآله ولم ما اس اس كے بائم ہوجا تا ہے كہ انہوں نے دو پاس ايك حديث كے علاوہ كوئى خرنہيں ہے جس سے واضح ہوجا تا ہے كہ انہوں نے دو پاس ايك حديث ميں ہوگى جو ہمارى رائے گھوڑ ول كو حصہ دیا ہے ہوسكا ہے كہ بيانك حديث شاز كے تم ميں ہوگى جو ہمارى رائے كے نزد مك جمت نہيں ہوگى جو ہمارى رائے

امام اوزای کا یہ دعویٰ ہے کہ آئمہ نے اس پڑکل کیا ہے اور اہلِ علم کا اس پر اتفاق ہے تو یہ بات جازیوں کے اس قول سے لتی جلتی ہے کہ سنت بہی ہے دعویٰ مجمل قابلِ قبول 'نہیں ہوسکنا' دہ حکمران کون سنا ہے جس نے اس پڑکل کیا ہے؟ پھر دد گھوڑوں کو تو حصہ ملتا ہے کہیں دو سے زیادہ حصہ کیون نہیں دیا جاتا ہے سوچنے کی بات رہے کہ جو گھوڑا گھر میں ہے۔

بندها ہوا ہے اور وہ جنگ کے میدان میں نہیں گیا تواسے کیوں نہیں دیا جاتا؟

جو پھامام اوزاعی نے بیان کیا ہے لہذا اس پرخوب غور وفکر کرواور مذہر سے کام لو۔

یہ کتب امام ابو یوسف رحمة الله علیه کی بیں جن کے بعض نصوص ہم نے بیان کر دیتے ہیں

جن میں اسلوب بیان کا جمال وضاحت دفت قیاس اوراحکام فکر کی خوبیال نظراتی میں اور

اس کے جواز میں ان فقہی دلائل کی تصور نظر آتی ہے جن سے امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کے

فكراورسوج كااندازه موسكتائ جاب الفاظان كنبيل بيل-

اگروہ تمام کتب جن میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کی فقہی آ راء بیان کی گئی ہے اسی طرز پر ہوتیں تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ واضح صورت میں

تكريمار باسنة جاتى-

# امام محمر بن حسن شيباني

خاندانی پس منظر

آپ کی کنیت ابوعبراللہ ہے کیکن شیبانی کی طرف نسبت نسب کے لحاظ سے ہمیں ہے باکہ ولاء کے لحاظ سے ہمیں ہے بلکہ ولاء کے لحاظ سے اور آپ کا بورانا م محمد بن الحسن الشبیانی ہے۔

امام محمد بن الحسن الشيبانى 132 هيلى بيدا بوئ أور 189 هيلى وفات پا گئے جس ون امام ابو حذيفه رحمة الله عليه فوت بوئ اس ون امام محمد بن الحسن كى عمر صرف المحاره برس كى حى \_ بهى وجي حى كه امام محمد بن الحسن زياده عرصے تك امام ابو حذيفه رحمة الله عليه سے استفاده حاصل نه كر سكے كيكن انہوں نے حفی فقه كی فهم وفر است كوامام ابو بوسف رحمة الله عليه سے عليه سے بورا كرليا \_ امام اوزاى اورامام تورى رحمة الله عليها ہے بھى استفاده كيا اور تين برس تك امام مالك رحمة الله عليها ہے بھى استفاده كيا اور تين برس تك امام مالك رحمة الله عليه كے پاس ره كر روايت فقه اور ان كي آراء كا خصوصى علم خاصل دكار

اس سے پہلے مراق کی تقبی آ راء کو انھی طرح حاصل کر بھیے تھے اور ہارون رشید کے دور حکومت میں قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے لیکن اپنے استادامام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہا قاعدہ قاضی کے عہدے پر فائز نہ ہو سکے۔ عربی ادب پر انہیں بھر پور مہارت حاصل تھی خوش لباس ہونے کے ساتھ ساتھ خوش شکل بھی تھے۔ ان کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام حمد بن الحس نظر اور قلب پر جادو کردیت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام حمد بن الحسن استے فصیح و بلیغ تھے کہ جب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موتا جیسے قرآن یاک ان کی لغت کے مطابق ناز ل ہوا ہے۔ وہ گفتگو کرتے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے قرآن یاک ان کی لغت کے مطابق ناز ل ہوا ہے۔

خلیفہ کے دربارے وابستگی کی بناء برعزت وتکریم کی نظرے دیکھے جاتے تھے اور بھی بھی ان کی عظمت میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ان کی عظمت میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔

خطیب بغدادی تحریر کرتے ہیں:

ایک دن جب ہارون الرشید دربار میں آیا تو سب لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ محمد بن الحسن بھی وہیں موجود تھے مگر محمد بن الحسن ہارون الرشید کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوئے ۔ محمد بن الحسن الحسن الشیبانی کا کھڑے نہ ہوئے تو ''آذن' (یعنی منادی کرنے والا) باہر نکلا اور محمد بن الحسن الشیبانی کا نام لے کر یکارنے لگا تو ان کے ساتھی گھبرا گئے جب ہارون الرشید کے پاس سے واپس آئے تو ساتھیوں نے آپ سے یو چھا:

خلیفہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟

امام محد بن الحسن نے جواب دیا کہ خلیفہ نے جھے سے کہا کہ بیرے آئے برتم دوسرے لوگوں کی طرح کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو میں نے جواب دیا میراتعلق اس طبقے سے نہیں ہے جس میں آپ نے جھے شامل کیا ہے میں اہلِ علم سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں خارموں کے طبقے میں شامل نہیں ہوسکتا لہٰذااس طبقے سے نکلنا چاہتا ہوں۔

امام محمر کی خصوصیات

امام محمد الحسن كے اندر جوخوبياں پائى جاتى تھيں وہ امام ابوطيفہ رحمة الله عليہ كے شاگردوں بيس سے امام ابو يوسف رحمة الله عليہ كے سواكس اور بيس نتھيں۔ انہوں نے عراقی فقہ ممل طور پر حاصل كی اور قاضی كے عہد و پر فائز ہوئے كے ساتھ بيصلاحيت مزيد نكھرگئ كيونكہ انہوں نے قاضی امام ابويوسف رحمة الله عليہ سے استفادہ كيا تھا اور مدينہ منورہ كے استادامام مالك رحمة الله عليہ سے تجازى فقہ ممل طور پر حاصل كی تھی۔ امام اوزائی سے فقہ شامی اور اس كے سواحساب اور فروى مسائل بيس خوب مہارت ركھتے تھے۔ سے فقہ شامی اور اس كے سواحساب اور فروى مسائل بيس خوب مہارت ركھتے تھے۔ امام عربی الشيبانی نے فقہی آراء کو عملی كاظ سے قابلِ قبول بنا دیا اور محض المام محمد بن الحسن الشيبانی نے فقہی آراء کو عملی كاظ سے قابلِ قبول بنا دیا اور محض المور اتی اور نظریاتی ندر ہے دیا۔

امام محدین الحن کے اندر مذوین اور تالیف کی صلاحیت موجود تھی بلاشبه عراقی فقد کو

سمانی شکل میں محفوظ کرنے کا سیرا انہی کے سریر ہے۔ اگر چہ انہوں نے ''موطا'' امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی اور پھراس کی تدوین کا کام بھی کیا۔ ان کی روایت باقی تمام روایات سے عہدہ ہے وہ فقہ عراقی سے مقابلہ میں اہل تجاز اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کار دکرتے ہیں۔

حجازى اورعراقى فقدكي جامع

امام محر بن الحسن كامقام اہل عراق میں ایک امام مجہد كا ہے جواٹی نقهی آراء میں امال حیہ بنال کے بال الحق '' بھی خمایاں حیثیت کے مالک ہیں ان کے بعض آیاء دوسروں کی نسبت ''افر بالی الحق'' بھی ہیں وہ حجازی اور عراقی فقہی آراء کے جامع تھے اور نہ صرف عراقی فقہ کے جامع ہیں بلکہ بعد میں آنے والوں تک بھی اسے پہنچانے والے ہیں۔

ہم بدرائے نہیں دے سکتے کہ امام محمد بن الحسن کی فقہی آراء امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تمام تر ماخوذ تھی کیونکہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وفت امام محمد بن الحسن کی عرصرف اٹھارہ برس تھی اور اس کم عمری میں میمکن نہیں تھا کہ وہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بوری فقہ حاصل کر لیتے لیکن امام محمد بن الحسن نے امام ابوبوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکا برسے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی آراء حاصل کر کی تھی۔

اگر چرا پی بعض کتب میں امام ابو بوسف رجمۃ اللّٰدعلیہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔
امام ابو بوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ ہے کتاب ' جامع صغیر' کمل طور پر روایت کی ہے لیکن انہوں
نے کتاب ' جامع نمیر' میں ہر باب کے شروع میں امام ابو بوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ سے روایت
کا ذکر نہیں کیا ہے اس سے واضح ہوجاتا ہے کذام محمہ بن الحسن نے اس کی تدوین کے لیے
امام ابو بوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ کی روایت کو بنیاد نہیں بنایا بلکہ انہوں نے دوسروں سے روایات
اور تدوین شدہ مسائل پر بھی مجروسہ کیا ہے جوعراق کے فقہاء کے درمیان مشہور تھے۔
اور تدوین شدہ مسائل پر بھی مجروسہ کیا ہے جوعراق کے فقہاء کے درمیان مشہور تھے۔
اور تدوین شدہ سائل پر بھی مجروسہ کیا ہے جوعراق کے فقہاء کے درمیان مشہور تھے۔

ا مام محد بن الحن كى جوكتاب "معتر" كے نام ہے موسوف ہے امام ابوبوسف رحمة الله عليه اور امام محدرحمة الله عليه اس برا تفاق كرتے بيل كيكن" الكسير" امام ابوبوسف رحمة

الله عليه ہے منقول نہيں ہے۔

کتاب ''شرح منیہ'' کے باب ''اتمیج'' میں اسی طرح عالم محقق ابن امیر الحاج الجملی تابعہ

امام محمہ بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اکثر کتب امام ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کر سنائی تھیں مگر جو کتاب ''الکبیر' کے نام سے موصوف ہے وہ خالص امام محمہ بن الحسن کی تالف بین جسر

(۱) المضاربة الكبير (۲) المزارعة الكبير (۳) الماذون الكبير (۳) الجامع الكبير (۵) السير الكبير

فقدانی صنیفہ کے لیے امام محمد بن الحسن کی تصنیفات بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ خواہ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی گئی ہوں اور ان سے مراجعت کی جا چکی ہوں یا معروف عراقی پرمشمل ہوں۔

امام محمد کی تصانیف

امام محر بن الحن رحمة الله عليه كى تمام كتب برابر حيثيت نبيل ركفتيل ممر قابل اعماد مون كاعتبار سے علمائے كرام نے ان كودوحسوں ميں تقتيم كيا ہے۔

(۱) كتب ظاهرالرواييز

(1) المبوط

و (۲) الزيادات 🔻

(٣) الجامع الصغير

(١٧) السير الصغير

(۵) الجامع الكبير

ان کتب کواصول کتب بھی کہا جاتا ہے اور کتب ظاہر الروایدائ کیے کہا جاتا ہے کہ امام کر بن الحن رحمة اللہ علیہ نے ان کومنتند راویوں سے روایت کیا ہے اور بدمتواتر کی حیثیت رکھتی ہیں۔

مندرجہ ذیل کت ' کتب طاہرالروایہ' کے علاوہ بھی پہلے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ (الف) کتاب الآثار:

امام محر بن الحسن رحمة الله عليه نے اس كتاب ميں ان آثار كا تذكرہ كيا ہے جن سے حنفی فقہاءاحتجاج كرتے ہیں۔

(ب) كتاب الروعلي الل المدينة

" کہاب الام "میں اسے روایت کر کے امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اس پر تعاقب کیا ہے۔ کہا ہے اور بعض مقامات پر اہل مدینہ کی جمایت کی ہے۔

ری) اس میں امام محرین الحسن رجمۃ اللہ علیہ کی مندرجہ ذیل کتب شامل ہیں اور ریہ وہ کتب ہیں جوشم اول کے مرتبہ کی نہیں ہیں۔

- (۱) کیبانات
- (۲) مارونیات
- (۳)جرجانیات
  - (۴)رقیات
- (۵) زيادة الريادات

قسم اوّل کی کتب جونکہ خفی فقد کی نقل کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہے اب ہم یہاں ان میں سے ہرکتاب برخضر گفتگو کرتے ہیں۔

كتاب أنمبسوط

اید کتاب الاصل کے نام سے معروف ہاورا مام محمد بن الحسن رحمة الله علیہ کی کتب میں سب سے زیادہ بڑی کتاب ہے اس میں ان مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے متعلق امام ابو معنیفہ رحمة الله علیہ نے فاوی دیتے ہیں اگر کہیں امام ابو یوسف رحمة الله علیہ نے فاوی دیتے ہیں اگر کہیں امام ابو یوسف رحمة الله علیہ نے اس محمد رحمة الله علیہ نے اس محمد بن الحسن رحمة الله علیہ نے اس میں اختلاف کا جم درحمة الله علیہ کا اختلاف ہے اور جہاں اختلاف کا ذکر نہیں ہے کہ و متفقہ مسائل میں اختلاف کا ذکر نہیں ہے کہ و متفقہ مسائل

بيں -

ہر کتاب کے آغاز میں امام تھ بن آئسن رحمۃ اللہ علیہ ان آ ٹار کا ذکر کرتے ہیں جن کی صحت میں کوئی شک وشہد نہ پایا جائے اس کے بعد سوالات اور ان جوابات کا ذکر کرتے ہیں اور ابن الی لیل کے اختلاف کا بھی ذکر کرتے ہیں اس لیے اس کتاب میں عراق کی فقہی آ راء اور آ ٹار کی ممل تصویر سامنے آگئی ہے لیکن یہ کتاب در حقیقت فقہی علتوں سے خالی ہے۔

امام محر بن الحسن رحمة الله عليه سے اس كتاب كوان كے شاگرد' احمد بن حفص " نے روایت كيا ہے۔ امام ابن عابدین تحریر كرنے ہیں:

امام محد بن الحن رحمة الله عليه بي "المبسوط" كي بهت سے تشخ مروى بيں جن ميں سے سے سے مروى بيں جن ميں سے سب سے بہتر نسخ "ابوسليمان الجوز جانی" كا ہے۔ متاخرين كى ايك جماعت نے اس كى شروحات تحريرى بيں۔

شیخ الاسلام بکرالمعروف بدخواہر زادہ نے جونٹرح تحریر کی ہے وہ''المہو طالکبیر' کے مے سیمعروف ہے۔

ان کے علاوہ مٹس الائمہ الحواتی اور دیگر علائے کرام نے بھی اس کی شروح تخریر کی اور حقیقت المبدوط کے متن کے ساتھ ان کے شروح مخلوط طرز پر ہیں جیسے فخر الاسلام اور قاضی خان نے والم الصغیر'' کی شروح تخریر کی ہیں اس تفصیل سے واضح ہوجاتا ہے کہ سب سے بہتر نسخہ ابوسلیمان جوز جانی کا ہے ابوسلیمان کا نام محمہ بن موکی بن سلیمان ہے جوفقہی آراء میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور انہیں مامون الرشید نے قاضی کا عہدہ بیش کیا تھالیکن انہوں نے انکار کردیا تقریباً 2000 ھے بحد فوت بھر بین کا عہدہ بیش کیا تھالیکن انہوں نے انکار کردیا تقریباً 2000 ھے بحد فوت

اس بناء پر ہم میہ کہہ سکتے ہیں کہ ابوسلیمان جوز جانی ''المیبوط'' کے دوسرے راوی ہیں جواحمد بن حفظ کے علاوہ ہیں۔قرائن سے اس بات کے بارے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعدد راوی ہیں جیسا کہ امام ابن عابدین نے بھی تحریر کیا ہے۔

امام محر کی کتب براضافہ جات

قرائن میریمی بیان کرتے ہیں کہ امام محمد کی روایت پراکٹر راویوں نے پچھاضانے بھی کیے ہیں اور الحاکم الشہید نے اختلاف الی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وائن الی لیلی کے بارے میں ان روایات کو درج کیا ہے۔

علامہ برحسی اپنی دو المبوط عیں اس کتاب کے بارے میں تحریر کرتے ہیں:
امام ابو یوسف رحمة اللہ علیہ نے اپنے دواسا تذہ یعنی ابن الی اورامام اعظم رحمة
اللہ علیہ کے درمیان اختلافی مسائل کواپئی اس کتاب میں جمع کیا ہے۔امام ابو یوسف رحمة
اللہ علیہ سے یہ مسائل امام محمد رحمة اللہ علیہ نے اخذ کیے مگر ان کے ساتھ اور مسائل کا بھی اضافہ کرویا جودوسر سے اساتذہ سے سنے تھے۔

بیکاب اصل میں امام ابو بوسف رحمة الله علیہ کی تصنیف ہے جس کے مؤلف امام محدرجمة الله علیہ جی تصنیف ہے جس کے مؤلف امام محدرجمة الله علیہ کی کتب بین اس کا شار ہوتا ہے۔ یہی وجبھی کر ' الحضر' میں جا کم شہیدرجمة الله علیہ نے اسے بیان کر دیا ہے کین ' الاصل' کے محفوظ نسخوں کی طرف رجوع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اختلاف افی حنیفہ اور ابن ابی لیکی کا ذکر وہاں نہیں ہے کیکن بعض شخوں میں اختلافات ضرور ہیں اور اس اختلاف کا ذکر ابواب کے اندر موجود ہے جس سے دواجم نکات ماضے آئے ہیں۔

اکشر ابواب کے اندر موجود ہے جس سے دواجم نکات ماضے آئے ہیں۔

(۱) ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ کتاب ' الاصل' میں بعض راو بوں نے اختلاف ابی حنیفہ میں

را) این من ہوسی ہے کہ جاب اول کی میں مراد یوں ہے اسا کا بہواس کے اضافہ کردیا ہوئی بدہواس کے بعد پھر ''الی کم' نے اس شیخ کو محضر کیا ہوجس میں بیاضافہ پایاجا تا ہے۔

بعد پھر ''الی کم' نے اس شیخ کو محضر کیا ہوجس میں بیاضافہ پایاجا تا ہے۔

(۲) یا پھراییا ہوا ہوکہ اس کتاب کے مسائل اگر ''الاصل' میں مختلف مقامات پر بیان کیے ہوں مگر الحاکم نے اس کے بلعد کسی اور شخہ سے مواز نہ کر کے ان سب مسائل کو یکے ہوں مگر الحاکم نے اس کے بلعد کسی اور شخہ سے مواز نہ کر کے ان سب مسائل کو یکا کر دیا ہو ہماری دائے کے مطابق ''الاصل' کے شخوں کے اختلاف سے قطع نظر کے این ہوئے یہ کہ سکتے ہیں کہ ان دونوں شخوں میں مشمولات کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ابن الی لیا اور امام اعظم کی طرف صحت کی نبیت پر اس سے خاص فرق نہیں ہے۔ ابن الی لیا اور امام اعظم کی طرف صحت کی نبیت پر اس سے خاص فرق نہیں ہے۔ ابن الی لیا اور امام اعظم کی طرف صحت کی نبیت پر اس سے

یکھاڑ ہیں پڑتالہذا ہیدوایت بہر حال درست ہے۔ بید کتاب ان مسائل پر مبنی ہے جوامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیے تھال کتاب کا ہر باب ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔

اکشرعلائے کرام بیان کرتے ہیں کہ امام ابو بوسف رحمۃ الله علیہ سے امام محدرحمۃ الله علیہ نے صرف بہی کتاب روایت کی ہے۔ کتاب ''الجامع الصغیر'' کو امام محد رحمۃ الله علیہ علیہ نے صرف بہی کتاب روایت کی ہے۔ کتاب ''الجامع الصغیر'' کو امام محد رحمۃ الله علیہ اروایت کرتے ہیں اس کتاب کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان معلومات کو امام محد رحمۃ الله علیہ نے جمع کیا ہے مگر مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان معلومات کو امام محد رحمۃ الله علیہ نے جمع کیا ہے مگر مصری نئے کے مقد ہے ہیں جو کتاب '' الحجران ہی وجہ ہے کہ اس کے مصری نئے کے مقد ہے ہیں جو کتاب '' الحجران '' الحجران ہے اور انہوں نے ہم طراز ہے۔ محد بن حسن رحمۃ الله علیہ نے حمد وصلوۃ کے بعد رہے تصنیف تالیف کی ہے اور اس کا نام محد بن حسن رحمۃ الله علیہ نے حمد وصلوۃ کے بعد رہے تصنیف تالیف کی ہے اور انہوں نے کسی کتاب کے ابواب قائم کیے ہیں پھران کے '' الجامع الصغیر'' رکھا۔ بیڈونٹ کی ابواب بندی کی تا کہ طلباء کے لیے اس کی دراست بعد قاضی '' ابوطا ہر و باس' نے اس کی ابواب بندی کی تا کہ طلباء کے لیے اس کی دراست بعد قاضی '' ابوطا ہر و باس' نے اس کی ابواب بندی کی تا کہ طلباء کے لیے اس کی دراست اور حفظ آسان ہو جائے۔ ابوطا ہر کے بعد ان کے شاگر د'' الفقیہ بن عبداللہ بن محمود'' نے اور حفظ آسان ہو جائے۔ ابوطا ہر کے بعد ان کے شاگر د'' الفقیہ بن عبداللہ بن محمود'' نے اور حفظ آسان ہو جائے۔ ابوطا ہر کے بعد ان کے شاگر د'' الفقیہ بن عبداللہ بن محمود'' نے اور حفظ آسان ہو جائے۔ ابوطا ہر کے بعد ان کے شاگر د'' الفقیہ بن عبداللہ بن می مود'' نے اور اس کا محمد کے ابواب کی کو ابواب کے اب

اس کانسخد کھااورائے استادکو 322 میں پڑھ کرسایا۔ واللہ اعلم!

اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی اس کتاب کے جامع ہیں جے انہوں نے اپنے استاد امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت تو کیا ہے گر اس کو ترتیب نہیں دیا اہذا ہم علامہ مرضی کے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تالیف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کنہیں ہے۔

الجامع الكبير

ال بات برتمام علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ سے امام محمد اللہ علیہ سے امام محمد رحمہ اللہ علیہ اس کے رحمہ اللہ علیہ اس کے رحمہ اللہ علیہ اس کے رحمہ اللہ علیہ اس کے

مشمولات نے آگاہ تھائی میں ایسے مسائل بکٹرت بیان کیے گئے ہیں جوامام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ سے امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے لیے ہیں اور باتی مسائل وہ ہیں جو دوسرے علمائے کرام کے تری طور پر محفوظ ہے یا عراق کے فقہاء سے امام محدر حمۃ اللہ علیہ نے اخذ کے تھے۔

امام حمد بن الحسن نے ''الجامع الكبير'' دود فعہ تصنیف كي۔

پہلی مرتبہ ''ابوخص الکبیر ابوسلیمان جوز جانی' ہشام بن عبیداللہ الرازی اور محمد بن ساعت' نے روایت کی پھراس کے ابواب اور مسائل پرنظر ٹانی کے بعد انسافہ کر دیا گیا اور اس کی عبارت بیں اکثر مقامات پر''ترمیم واصلاح'' بھی کر دی جس سے اس کے الفاظ میں حسن پیدا ہوگیا اور ہراغتبار سے جامع بن گئی۔

#### شروخات

ان کے اصحاب نے دوسری مرتبہ پھران ہے روایت کیا 'بعض علمائے کرام نے اس کتاب کی شروحات بھی تحریر کی جیں اس کے مسائل کی تشریح کی ہے اور پھران کے قیاس اصولوں کو بیان کیا ہے۔ شارطین میں سے ابوحازم عبدالحمید بن عبدالعزیز جمال الدین حمیر کی علی بن موکی التی 'برہان الدین مرغیانی' احمد بن محمد الطحاوی ابوالحق الکوئی' ابوحامد احمد عمانی' ابوعرو بن محمد الطبر کی محمد ابن احمد برہان علاء الدین محمد سمرقندی' ابو بکر لجھا ص الرازی' صدرالشہید حام الدین عمرو بن ماز ہ ابولایث نظر بن محمد السمر قندی' ابوعبداللہ محمد بن حمد بن ودی الائمہ علی الائمہ سرحمی اور قاضی خان فخر الاسلام علی بن دوی کے نام قابل و کر ہیں۔

ان کتاب کے طالع و ہا شر' شرع حمیری' کے مقدے میں تحریر کرتے ہیں:
حمیری کبیری شرح التحریر چار جلدوں پر شمتل ہے میں نے اس کی پہلی اور چوتی جلد
کا مطالعہ کیا جس ہے معلوم ہوا کہ ہر شرح کچھ خامیوں پر شمتل ہے اور' فروحات' پر طاوی ہے۔ بعض فروعات کوشارح نے 'الاصل' ہے اخذ کیا ہے اور پچھا مام محمد رحمة الله علیہ کی دوسری کتب سے اور پچھا مام محمد رحمة الله علیہ کی دوسری کتب سے اور پچھ کے محمد محمد محمد علیہ کی دوسری کتب سے اور پچھ کرتی جسامی اور سرحی کی شروح سے اور پچھی شارعین جن

مقام پرابوحازم جرجانی اور دازی کے اعتراضات کا جواب دیتے جی وہاں خصوصیت سے البصاصص کی آ راء پر تنقید بھی کرتے جی اور ہر باب کی ابتدا میں وہ اصول بیان کر دیتے ہیں جس پر امام محد رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کی بنیا در کھی تھی جیسے وہ کہتے ہیں کہ اس باب کا اصل یہ ہے اور اس پر فلال اور فلال مسائل مبنی جیس۔ شارح کے اس طرز بیان سے فروی مسائل کی بنیا ہوگئی ہے۔ مسائل کے اسباب معلوم کرئے میں مہولت پندا ہوگئی ہے۔

"الجامع الصغير" كى طرح ميركماب بحى فقهى استدلال سے خالى ہے۔

نہ ہی کتاب اللہ اور سنت رسول مَلَّ الْقِیْم سے استدلال کیا ہے۔ نیز قیاس کی وجوہ کی تفصیل بھی بیان نہیں کی گئی ہیں البتہ مطالعہ کرنے والا ہر باب کے مسائل میں قیاس کی جفلک و کھے سکتا ہے۔

و السير الصغيروالسير الكبير

ان دونوں کتب میں جہاد کے احکام بیان کے گئے جیں لینی جہاد کن حالات میں جائز ہے اور کن حالات میں جائز ہے اور کن حالات میں جائز ہے اور کن حالات کے احکام کا ذکر کیا گیا ہے ؟ پھراس میں معاہدے کو قراجا سکتا ہے اور کون سے لوگ امان دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد غلامی فدر بیا اور مالی غذیمت کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنا نچے کمل طور پر ''میر'' کے احکام امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہیں۔ بعض علائے کرام ہی تھی کہتے ہیں کہ امام ابوصنیف رحمۃ اللہ علیہ نے 'الروائی سیرالا وزاعی' میں حسن بن ذیادتو لوی اور جو بر بی الا وزاعی' میں ان مسائل کو روایت کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ الشیر الصغیر والکیم' میں ان مسائل کو روایت کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کی ہے اور جو پھواس میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ سب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کی ہے اور جو پھواس میں بیان کیا گئے کہ اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کی ہے اور جو پھواس میں بیان کیا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے گئی کہ اس کی وجہ تالیف بیان امام ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ 'السیر الصغیر' کے بارے میں اس کی وجہ تالیف بیان کیا ام ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے قل کرتے ہوں کہ امام ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے قل کرتے ہوں کہ دوایت کی وجہ بیتی کہ جب کرتے ہوں کے وہ بیتی کہ وجہ بیتی کہ وجہ بیتی کہ وجہ بیتی کہ وہ کہ کہ وہ بیتی کی کو بیتی کی کو کہ وہ کہ کی کہ وہ بیتی کہ وہ کہ کہ وہ کہ کی کہ وہ کہ کہ کہ وہ

عبدالرحل بن عمروامام اوزاعی شامی رحمة الله علیه نے کتاب "السیر الصغیر" ملاحظه کی تو دریافت کیا که ریشی کی سے؟ تو آئیس بتایا گیا که ریشی عراقی کی تصنیف ہے۔

دریافت کیا کہ ریتصنیف کس کی ہے؟ تو آئیس بتایا گیا کہ ریشی عراق کوسیر کے موضوع پرتم ریرکر نے ریش کرامام اوزاعی رحمة الله علیه نے کہا کہ اہل عراق کوسیر کے موضوع پرتم ریرکر مسلی کا کیاحت ہیں؟ نبی اکرم مسلی کا کیاحت ہیں؟ نبی اکرم مسلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کے تمام مغازی کا زُنْ تو حجاز اور شام کی طرف تھا اور غراق تو اب

امام محرر حمة الله عليه كوجب اس بات كاعلم جوانو انہوں نے بيه كتاب تصنيف كى۔ لبعض لوگوں كامير كہنا ہے كہ امام اوز ائل رحمة الله عليه نے اس كتاب كود مكير كرفر مايا كه اگر اس كتاب ميں احاديث كاذكر نه جوتانو ميں بير كہنا كه بين علم ايجاد كرتا ہے۔ "" سے كہ ہرعالم سے براعالم موجود ہوتا ہے۔"

۔ سرحسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے جسے امام ابن عابدین نے قل کیا ہے دویا تیں اضح ہوتی ہیں:

(الف) امام محدرهمة الله عليه كي آخرى تصنيف "السير الكبير" ب-

(ب) انہوں نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض پر ناراض ہو کر رہے کتاب تخریر کی اورامام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ''السیر الکبیر'' کو ملاحظہ فرمایا' ان دونوں باتوں پر اختصار کے ساتھ ہم بھے تنقید کرنا جائے ہیں۔

(۱) پہلی بات بالکل درست ہے کہ امام محد رحمۃ اللہ علید کی کتب کے راوی ابوحفص نے اسے روایت نہیں کیا ہے کیونکہ امام محد رحمۃ اللہ علید نے ابوحفص کے عراق چلے جانے کے بعد اسے تصنیف کیا تھا اس کے راوی "ابوسلیمان جوز جانی اور اساعیل جانے کے بعد اسے تصنیف کیا تھا اس کے راوی "ابوسلیمان جوز جانی اور اساعیل بن تواہد نے اس کی روایت کی ہے۔

وه بیان کرتے ہیں کہ میر کتاب امام محمد رحمة اللہ علیہ نے اس زمانہ میں تحریر کی تھی جب امام ابو بوسف رحمة اللہ علیہ کے تعلقات خراب ہو جکے تھے۔ یہ وجہ می کہ اس کتاب میں امام محمد رحمة اللہ علیہ نے امام ابو بوسف رحمة اللہ علیہ کا ذکر نہیں کیا وجہ می کہ اس کتاب میں امام محمد رحمة اللہ علیہ نے امام ابو بوسف رحمة اللہ علیہ کا ذکر نہیں کیا

اور اگر کہیں کوئی حدیث ان سے بیان کی ہے تو نام لیے بغیر ذکر کر دیا ہے۔ مثلاً ''حدثی ثقة''اس سے مرادامام ابو یوسف رحمة الله علیہ ہیں۔

(٢) سرحى رحمة الله عليه بيان كرية بين كهام اوزاعي رحمة الله عليه كے اعتراض كي وجہ سے میر کتاب تالیف کی گئی اور پھر میر کہنا کہ امام اوز اعی رحمة الله علیہ نے اس کتاب کو ملاحظہ فرمایا ہے درست تہیں ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام اوزا كى رحمة الله عليه 157 في فوت موسكة منصاورامام محررهمة الله عليه 132 هيس بيدا ہوئے اور 189 صل وفات یا گئے تو اگر اس کتاب کوامام محدر حمة الله علیه کی آخری تصنیف تسلیم کرلیا جائے تو بد کہنا پڑے گا کہ انہوں نے پچیس برال کی عمر میں بدکتاب تحریر کی تھی كيونكه امام اوزاعي رحمة الله عليه كي وقات اورامام محدرهمة الله عليه كي پيدائش ميں پچپيس برس كا فرق ہے تو پھر پر کینے مکن ہے کہ امام محدر حمة الله علیہ نے پیس برس کی عمر میں آخری کتاب تصنيف كى بلكه كهنا توبير جايي كه إمام محررهمة التدعليه في السعر مين تاليف اورتصنيف كاكام شروع کیا اگراس روانیت کو درست تشکیم کرلیا جائے تو پھراس بات کا بھی اقرار کرنا ہوگا کہ امام محررهمة الله عليه في 32 برس كي عمر تك كوئى كماب تحريبيس كي تقى حالا لكد كماب كمنتن ے طاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے بیر کتاب امام ابو بوسف رحمة الله علید کے ساتھ تعلقات خرانے ہونے کے بعد تصنیف کی تھی۔ بیٹرانی امام محدر حمنہ اللہ علیہ کے قاضی بن جانے کے بعد بیدا ہوئی اور اس وفت ان کی عمر بیس برس کی ہیں ہوسکتی۔

كتاب الزيادات

جو کتب ' ظاہر الروائی' کے نام نے معروف ہیں' ان ہیں یہ کتاب چھے نمبر پر آتی ہے اور پہلی کتب ہیں جو مسائل بیان ہو چکے ہیں' بیان سے زوائد پر مشتل ہیں ۔ بعض علائے کرام اس کتاب کو' کتب ظاہر الروایت' بین شامل نہیں کرنے بلکہ' نواوز' کے ممن میں بیان کرتے ہیں لیکن علائے کرام کی اکثریت کتاب الزیادات کو ظاہر الروایت میں میں بیان کرتے ہیں لیکن علائے کرام کی اکثریت کتاب الزیادات کو ظاہر الروایت میں میں شار کرتی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے دو اور کتب بھی تحریر کی ہیں جو کتب ظاہر الروایت کے مرجبہ کی ہیں مگر اس کتب کا تذکرہ علائے کرام نے نہیں کیا۔

## الردعليٰ اہلِ مدیبتہ

اں کا ذکر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ''کتاب الام' میں کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بعض مسائل میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اتفاق کیا ہے اور بعض میں اختلاف کیا ہے۔ یہ کتاب اہل مدینہ سے دواعتبار سے بردی فیمتی ہے۔

(۱) روایت اور سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے اور''الام' میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسے روایت کرنا بہترین گواہی ہے۔

(۲) قیاس آثاراورسدت نبوی تافیز اسے اس کتاب میں استدلال کیا گیا ہے اور اگر اس کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حواثی تعلقات کو ملا جائے تو یہ کتاب مجموعی حیثیت سے نقد کے نقابلی مطالعے کے نام سے موسوم ہو سکتی ہے۔ ور بسی در بہ رہ

"الآثار"

اس کتاب میں اہلی عراق کی احادیث اور آ خار کو جمع کیا ہے یہ کتاب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی '' کتاب الآ خار' کے ساتھ بہت کی روایات میں ملتی جلتی ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید میں بیر دونوں کتب شار ہوتی ہیں اس اغتبار سے بید دونوں کتب اس لیے بھی بہت میں ہمت میں کہ ان سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث کا پنہ چاتا ہے اور اس بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استدلال میں کسی حد تک احادیث اور آ خار براعتماد کرتے تھے اور ان کے ہاں روایت کو قبول کرنے کی کون می شرائط تھیں۔

نیز ان دونوں کتب برحنی ندیب کی بنیاد ہے کیونکہ ان میں تمام قضا یا اور فاوی اکٹھے کیے گئے ہیں جونص سے ماخوذ ہیں اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی علل مستنبط کر کے قیاس سے کام لیا ہے اور پھر فروی اصولوں پر بنیا در کھ کر قواعد ایجاد کیے ہیں۔

كتب ظاہرالروایت

میرکتب امام اعظم رحمة الله علیه اور ان کے اصحاب کی فقهی آراء کا بنیادی ماغذ مجھی

جاتی میں ان کتب میں چند مسائل کے علاوہ جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہی مذہب حنی ہے اور ان کے مقابلہ میں دوسری روایات غیر معتبر میں۔

اس لیے علیائے کرام نے ان کتب کی شروحات تحریر کرنے کا اہتمام کیا بھرمسائل کی شروحات تحریر کرنے کا اہتمام کیا بھرمسائل کی شروحات تحریر کرنے کا اہتمام کیا بھرمسائل قائم کیے۔ تیز سے اور ان پر فروی مسائل قائم کیے۔

چوتی صدی کے آغاز میں ابوالفضل جمد بن احد مردزئی جوحا کم شہید کے نام سے مصروف عظے انہوں نے "الکافی" کے نام سے کتاب تحریر کی جس نے ان چوکتب کے مسائل کو حذف کر کے اکٹھا کر دیا جب شمس الائمہ مرحسی رحمۃ اللہ علیہ نے "المبوط" کے نام سے "الکافی" کی شرح تحریر کی جس میں مسائل کے اصول دلائل اور قیاس کی وجوہات نام سے "الکافی" کی شرح تحریر کی جس میں مسائل کے اصول دلائل اور قیاس کی وجوہات کونہا یہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔

علامہ طرطوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں تحریر کرنے ہیں: "اکوئی دوسری کتاب سرحسی رحمۃ اللہ علیہ کی" المیسوط" کے مقابلہ میں معتبر نہیں

# ا ما م زفر رقن الله بن ملريل

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ صاحبین یعنی امام ابویوسف اور امام محد رحمۃ اللہ علیم اونوں سے پرانے شاگرد ہیں اور 48 برس کی عمر ہیں 158 ھیں فوت ہوگئے۔ امام زفر دحمۃ اللہ علیہ کے والدع بی اور والدہ فاری تھیں اس وجہ سے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ دوعناصر اسمے ہوگئے تھے ان کے استدلال میں بہت زیادہ توت پائی جاتی تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ الل الرائے اخذکی پھر قیاس کے لیے امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے صلعۃ میں داخل ہوگئے۔ چنانچہ بغدادی نے تاریخ میں جاروں حفی آئمہ کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے ترکی ہوئے یہ وی تحریر کیا ہے:

مزنی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے اہل عراق کے بارے میں سوال کیا اور یھر بیدوریافت کیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے تمہاری کیا رائے ہے؟

مزنی نے جواب دیا'''امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ توسب کے سردار نھے۔'' پھراس شخص نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے دریافت کیا د مزنی نے جواب دیا'''امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سب میں حدیث کی زیادہ ہیروی فرنے والے تھے۔''

اس من من بھرامام محدر حمة الله عليہ كے بارے ميں بوجھا۔ مزنی نے جواب دیا امام محدر حمة الله عليه فروی مسائل كی وضاحت كرنے ميں سب

ے بڑھ کر تھے۔ آخر میں اس شخص نے امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا تو مزنی نے جواب دیا 'امام زفر رحمۃ اللہ علیہ قیاس کے بہت بڑے ماہر تھے۔

امام زفر رحمة الله عليه نے نہ تو كوئى كماب تحريرى ہے اور نہ انہوں نے اسے استادى روايت بيس حصد لياہے جس كى وجہ يقى كا مام اعظم رحمة الله عليه كى وفات كة تحدير بي بعد امام زفر رحمة لله عليه فوت ہو گئے اور ان كو فد جب روايت كا موقع نهل سكا اور صاحبين ليحى امام ابو بوسف رحمة الله عليه اور امام محمد رحمة الله عليه تقريباً 30 برس تك ان كے بعد زند ورہے أنهيں درس مراجعت كما بت اور مدوين كا خوب موقع ملا۔

### امام زفراور حنفی فقه کی تروت

قرائن ہے معلوم ہؤتا ہے کہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی ندہب کی اشاعت میں زبانی طور پر کافی حصہ لیا تھا گرقلم ہے پچھزیا وہ خدمت نہ کر سکے کیونکہ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں بصرہ کے قاضی مقرر ہو گئے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر''الا تقاء'' میں اللہ علیہ کی زندگی ہی میں بصرہ کے قاضی مقرر ہو گئے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر''الا تقاء'' میں اللہ علیہ کی زندگی ہی ہیں بصرہ کے قاضی مقرر ہو گئے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر''الا تقاء'' میں اللہ علیہ کی زندگی ہی ہیں بصرہ کے قاضی مقرر ہو گئے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر''الا تقاء'' میں اللہ علیہ کی زندگی ہی ہیں بصرہ کے قاضی مقرر ہو گئے تھے۔ حافظ ابن عبدالبر'

امام زفر رحمة الله عليه جب بصره مين قاضى كے عبده برفائز موسے توامام ابوطنيفه رحمة

کیا تہمیں معلوم ہے کہ اہلِ بھرہ اور ہمارے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے؟ میری رائے کے مطابق تم ضروراس کا شکار بن جاؤ گے۔

چنانچہ جب امام زفر رحمۃ الله علیہ قاضی کی حیثیت سے بھرہ میں وارد ہوئے تو وہاں کے اہلِ علم امام زفر رحمۃ الله علیہ کے اردگردا کھے ہوگئے اور جرروز فقہ میں بحث و مماحظ شروع کردیے جب امام زفر رحمۃ الله علیہ نے دیکھا کہ یہ لوگ ان کی باتوں سے مناثر ہور ہے جیں تو امام زفر رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں بلکہ اعظم رحمۃ الله علیہ کا قول ہے قواس پراہل بھرہ کہتے کہ امام اعظم رحمۃ الله علیہ اس قبی درست بات علیہ کہتے ہیں؟

" امام زفر رحمة الله عليدان كوجواب دية كدامام ابوحنيف رحمة الله عليه تواس -

زیادہ بہتر باتیں بیان کرتے ہیں اس طرح امام زفر رحمۃ اللہ علیہ جب علمائے کرام کو

دیکھتے کہ وہ ان کی بات کو قبول کر رہے ہیں تو آپ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ

پیش کر دیتے یہاں تک کہ ان میں سے بہت سے علمائے کرام نے امام اعظم رحمۃ اللہ
علیہ کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کرلی اور نفرت کی بجائے پیار و محبت کی نگاہ سے
و کھنے لگے۔

امام زفر رحمة الله عليه فارغ ہوكر علي كئے تو امام ابو بوسف رحمة الله عليه نے ان كی عكه لے لی-

# حنفی فقہ کے دیگر ناقلین

## امام حسن بن زياد لولؤى رحمة الله عليه

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آراء کے ناقلین میں الحسن بن زیاد اللولوی بھی شامل سے جو 204 میں فوت ہوگئ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن بن زیاد کا شارامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دول اور اصحاب میں ہوتا ہے۔ بیدوایت حدیث کے سلسلہ میں بہت زیادہ بعروف ہوئے۔ الحسن بن زیاد اللولوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دو ہزار احاد بیث ابن جریح سے تحریر کی ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حالی ہیں اس طرح آرائے احاد بیث ابن جریح محروف رواۃ میں ان کا شار ہوتا ہے لیکن بعض محد ثین کرام امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی محروف رواۃ میں ان کا شار ہوتا ہے لیکن بعض محد ثین کرام ان سے حدیث اخذ نہیں کرتے۔

چنانچا احمد بن عبدالحمید الحازی ان کے بارے پین تحریر کرتے ہیں:

د الحس بن زیاد نہایت الجھے اخلاق کے مالک تھے ان پر محدثین نے جرح
کی ہے اور صدیث میں ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ فقہاء بھی محدثین کی طرح
ان کی روایت کو' کتب ظاہر الروایہ' کا درجہ نہیں دیتے۔'
ان کی روایت کو ' کتب ظاہر الروایہ' کا درجہ نہیں دیتے۔'
الحس بن زیاد ہے تحمد بن ساعہ' تحمد بن شجاع المجی علی الرازی اور الحصاف کے والد عمر
بن میسر نے روایت کی ہے اور ان کی فقہ کی بہت سے فقہاء نے تعریف بھی کی ہے۔
بن میسر نے روایت کی ہے اور ان کی فقہ کی بہت سے فقہاء نے تعریف بھی کی ہے۔
چنانچہ بچی بن آ دم تحریر کرتے ہیں:

" میں نے الحن بن زیاد اللولوی سے برا فقائمسی کوہیں دیکھا۔"

یہ 192 ہے میں کوفہ میں قاضی کے عہدہ پر فائز ہوئے گران کے بارے میں ہے معروف ہے کہ یہ قضا میں اتنے ماہر نہ تھے جننی علم فقہ میں مہارت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہانہوں نے جلد ہی استعفل دے دیا۔

ابن النديم" الفهرست" بين تحرير كرتے ہيں:

امام طحاوی بیان کرتے ہیں کدانہوں نے مندرجہ ذیل کتب تصغیف کیں:

(۱) كماب ادب القاضي

(٢) كتاب الاصايا

(س) كتاب الجر دجوانام ابوصنيف رحمة الله عليه بروايت برشمل ب-

(١٨) كتاب معانى الإيمان

(۵) كتاب الفرائض

(Y) كتاب الخصال

(۷) كماب النفقات

(۸) كتاب الخراج

الفوائدالبيد ميں مذكور ہے كدالحن بن زياد في ايك كتاب" الامالي" كے نام سے

تصنیف کی ہے۔

یہاں تک ہم نے جن ناقلین کا ذکر کیا ہے یہ وہ اوگ تھے جن کا شارا مام ابوطنیفہ رحمة اللہ علیہ سے استفادہ بھی اللہ علیہ کے شاگر دوں میں ہوتا تھا اور انہوں نے امام ابوطنیفہ رحمة اللہ علیہ سے استفادہ بھی کیا تھا اب یہاں ان لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے امام ابوطنیفہ رحمة اللہ علیہ کی اصحاب یا ان کے دور کے بعد کے فقہاء سے استفادہ کیا لیکن امام ابوطنیفہ رحمة اللہ علیہ کی فقہاء سے استفادہ کیا لیکن امام ابوطنیفہ رحمة اللہ علیہ کی فقہاء سے استفادہ کیا لیکن امام ابوطنیفہ رحمة اللہ علیہ کی فقہ کی تدوین نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور بعد میں آنے والوں تک اس ورثے کو مقل کیا۔

## امام عسلى بن ابان رحمة الله عليه

عیسیٰ بن ابان ان لوگول میں سے ہیں جنہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقہی آ راء حاصل کی اور بھرہ میں قاضی کے عہدہ پر قائز ہوئے تھے۔ عیسیٰ بن ابان پہلے پہل امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دوں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دوں کے بارے میں ان کی بیرائے تھی کہ بیلوگ حدیث کے خلاف جاتے ہیں حتی کہ محمد بن ساء عیسیٰ بن ابان کوز بردی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں لے آئے۔

بہلی ہی جگس میں امام محمد رحمة الله علیہ نے میسی بن ابان سے بوجھا کہ ہم حدیث کی خلاف ورزی کس بات میں کرتے ہیں؟ توعیسی بن ابان نے حدیث کے 25 ابواب کے بارے میں دریافت کیا۔

عیسیٰ بن ابان جوسوال کرتے امام محدر حمة الله علیدان کے جوابات دیتے جاتے اور ساتھ دلائل بھی پیش کرتے تھے اس کے بعد عیسیٰ بن ابان محمد بن الحسن رحمة الله علیه کے ہو ساتھ دلائل بھی پیش کرتے تھے اس کے بعد عیسیٰ بن ابان محمد بن الحسن رحمة الله علیه کے ہو کررہ گئے۔

چنانچابن الندیم ''الفمرست' میں تحریر کرتے ہیں۔ عیسیٰ بن ابان نے مندرجہ ذیل کتابین تالیف کی ہیں: (۱) کتاب الحج (۲) کتاب خبر الواحد (۳) کتاب الجامع (۴) کتاب اثبات القیاس (۵) کتاب اجتماد الرائے عیسیٰ بن اباق ۲۲۰ ھیں وفات یا گئے۔

### امام محدين ساعد رخمة التدعليد

محد بن ساعہ امام محر اور حسن بن زیاد رحمۃ الله علیما کے شاگرو تھے انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ اور امام محر رحمۃ الله علیہ ہے " کتب النوادر" کوروایت کیا ہے۔ محمد بن ساعہ 192 مد میں مامون الرشید کے حکم سے قاضی کے عہدے پر فائز ہوئے اور آخرکارنظر کی کمزوری کے سبب انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے ویا۔ محمد بن ساعہ آخرکارنظر کی کمزوری کے سبب انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دے ویا۔ محمد بن ساعہ

نے مندرجہ ذیل کتب تالیف کیں ۔
(۱) کماب' ادب القاضی'
(۲) کماب' المحافر السجلات'
(۳) کماب' المحافر السجلات'
(۳) کماب' النوادر'
محربین سمای 232 ہے میں فوت ہوئے۔
محربین مسامہ ۲۳۲ ہیں فوت ہوئے۔

شيخ بلال بن يجي الرائي البصري رحمة التدعليه

ظاہری طور پر ایمامعلوم ہوتا ہے کہ ہلال بن نیجی الرائی البصری '' یوسف بن خالد البحق البحق کی' البحق کے میں خالد البحق ال

جب آیام ابو بوسف رحمة الندعلیہ بھر ہ روائہ ہونے و امام ابو میقہ رممة الله ملیہ سے اللہ اللہ بن خالد انہیں نہ بھو لئے والی سیحتیں کیس چنانچہ ہلال بن کی الرائی نے اپنے استاد بوسف بن خالد ۔۔ اسمتی الهری کے حالات زندگی قلمبند کیے ہیں۔

یوسف کے علاوہ ہلال امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ناگرد نتھے۔

ان دو شخصیتوں میں سے بیا کہ ہیں جنہوں نے فقہ حراتی کی نقل میں وقف وفروع کے احکام کے سلسلہ میں بہت بردا حصہ لیا ہے۔ ان کی کتاب ہندوستان میں شائع ہو چکی ہے۔ ابن الندیم نے وو کتاب الوقف 'کو ان کی کتب کے ضمن میں بیان نہیں کیا ہے صرف 'تفسیر الشروط' اور کتاب الحدود' کا ذکر کیا ہے۔ مسرف 'تفسیر الشروط' اور کتاب الحدود' کا ذکر کیا ہے۔ ملل بن یجی الرائی البصری نے 245 صمیں وفات پائی۔

مینی احمد بن عمر بن مہیر الخصاف رحمۃ اللّدعلیہ الحصاف رحمۃ اللّدعلیہ الحصاف نے فقہ اللّہ علیہ احمد بن عمر بن مہیر الخصاف نے فقہ اپنے والدالحن بن زیاد سے حاصل کی سے فی مذہب کے ماہر شطے ان کی وفات 261ھ میں ہوگی۔

مش الائمه الحلو انی تحریرکرتے ہیں:

الخصاف بہت بڑے عالم نظے ان کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی افتراع کی جا سکتی ہے۔ ان کی تصنیف'' کتاب الاوقاف'' ہے۔

یہ کتاب اہام ابواعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر دوسر نے بنیادی ہافذکی حیثیت رکھتی ہے۔ ہلال کی کتاب کو بہلا درجہ حاصل ہے اور یہ کتاب دوسر نے درج کی حیثیت رکھتی ہے اس کے علاوہ احمد بن عمر بن مہیر الخصاف نے مندرجہ ذیل کتب تالیف کی ہیں:

(۱) کتاب الحیل (۲) کتاب السمیر والقیر (۳) کتاب الاصاباد (۴) کتاب الشروط الکبیر (۲) کتاب الکب

## امام احمد بن سلامه ابوجعفر طحاوي رحمة التدعليه

امام طحاوی نے پہلے پہل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر د'' مامون اساعیل بن کی المر نی '' سے فقہ کا علم حاصل کرنا شروع کیا لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ عراتی فقہ کا مطالعہ کرنے میں مشغول رہے اور آخر کا رامام طحاوی فقہ فنی کی طرف متوجہ ہوگئے۔

"ابوحازم عبدالحمید قاضی القصاة شای" ہے امام طحادی نے فقہ عراتی حاصل کی جو عیسیٰ بن ابان کے شاگر دیتھے اس سے فلام ہور عمد اللہ علیہ کے شاگر دیتھے اس سے فلام ہوتا ہے کہ شافعی فقہ اور عراتی فقہ دونوں کاعلم انام طحادی نے حاصل کیا تھا۔ امام طحادی نے شافعی فقہ میں آزادانہ طور پر تقید کرنے کی روح پیدا کردی۔ چنانچے فقہاء کے لیے ان کی سوچ اور فکر بلند پایہ مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ آخر کارامام طحادی نے ابنی تمام تر توجہ فقہ حفی کی سوچ اور فکر بلند پایہ مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ آخر کارامام طحادی نے ابنی تمام تر توجہ فقہ حفی کی طرف مرکوز کردی جس کی بناء پروہ فقہ خفی کے جمتہ دین میں شار ہوتے ہیں۔ دانچ شاہ و کی اللہ محد میں دیا وی اللہ محد میں جب اس کے بارے میں تجربر کرتے ہیں۔

چٹانچیشاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے بارے میں تجریر کرتے ہیں۔
"امام طحاوی کی "المخضر" ان کے مجتمد ہوئے کی دلیل ہے جس سے بیرواضح ہوجا تا
ہے کہ وہ حنفی فرجب کے مقلد نہیں تھے کیونکہ انہوں نے آمام ابوحد یفہ رحمة اللہ علیہ سے بہت

ے مسائل میں ولائل کی بناء پر اختلاف کیا ہے۔''
امام طحاوی نے مصر کے علائے کرام ہے بہت کی حدیث میں اس وجہ سے وہ ایک ہی وقت میں محدث اور فقیہہ بن گئے۔ خفی ند جب میں ان کی کتب معتبر حیثیت رکھتی ہیں جن میں متقد مین کے علم کواکٹھا کر کے متاخرین کی طرف نتقل کر دیا ہے۔
جن میں متقد مین کے علم کواکٹھا کر کے متاخرین کی طرف نتقل کر دیا ہے۔
امام طحاوی نے بہت می تصنیفات تحریر کی ہیں جن کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں:
(۱) احکام القرآن (۲) فتم الفتی والغنائم (۳) کتاب معانی الآثار (۲) کتاب
کہ (۵) مشکل الآثار (۲) المحتصر شرح الجامع الصغیر (۷) شرح الجامع الکبیر (۸) کتاب
الشروط الکبیر والصغیر والا وسط (۹) المحافرات والسجلات (۱۰) الاصایا والفرائض
امام طحاوی 321 مدین فوت ہو گئے۔

## فقد في سيم تعلق كتب كالجمالي جائزه

مندرجہ ذیل تفصیلات سے واضح ہوجاتا ہے کہ روایت قوت متند ہونے کے اعتبار سے جنفی فقہ بیس تمام کتب ایک ہی مرتبے کی نہیں ہیں اگر مقتد مین کی'' روایت کتب' کے ساتھ متاخرین کے '' دننخ بیجات فقاوئ'' کوشامل کر دیا جائے تو اس فدجب کی کتب کوئین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

ان کتب کواصطلاحی طور پر کتب '' ظاہرالردایہ'' کہا جاتا ہے۔ بیر کتب امام اعظم' امام ابو بوسف اور امام محرر حمة الله علیم کے اقوال پر مشمل ہیں جنہیں امام محدر حمة الله علیہ نے ابنی جھ کتب ہیں جمع کر دیا ہے۔

(۲)النوادر

بیکت بھی ''اصحاب مذہب' سے منقول ہیں لیکن ان کا درجہ چھ کت کے بعد میں تا ہے۔

به كتب توامام محدرهمة الله عليه كى تقنيفات بين جيسے: (۱) الكيسانيات (۳) الهادوينات (۳) الجرجانيات (۴) الرقيات

وغیره یا حسن بن زیاد کی مؤلفات ہیں۔ چنانچہ امام ابن عابدین تحریر کرتے ہیں:

ان كتب كي الامالي اللي يوسف ب-

اور پھر کتاب الا مانی کے متعلق تحریر کرتے ہیں:

لفظ الا مالی لفظ الماء کی جن ہے اور املاء کا طریقہ سے تھا کہ جبھ کے پاس شاگر دقام اورات اور کاغذ لے کر بیٹے جاتے ہے جبھ اپنی معلومات بیان کراتا جاتا اور شاگر دان کو تحریر کرتے جاتے ہے آخر وہ ایک کتاب کی صورت اختیار کر لیتی تھی اور اس کتاب کو املاء کہا جاتا ہے جس کی جن ''الا ما لی' ہے۔ فقہاء کے محد شین اور عربیہ کے عالم نے کرام سب املاء کرائے ہے گر ہم اب عالم نے کرام اور علم کے ختم ہونے کی بناء پر ان کے آثار سے بھی کروم ہیں۔ کتب کی بیٹ میل تن کرام اور علم کے ختم ہونے کی بناء پر ان کے آثار سے بھی محروم ہیں۔ کتب کی بیٹ میل تم کی کتب سے کم مرتبہ بھی جاتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ جب گر وہ ہے کہ جب شدول نے اور ''الوول'' اور ''النوادر'' میں اختلاف ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہ تہا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا ہاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی روایت کو معتبر سمجھا ہوتا ہاتا ہے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی دور ہوتے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی دور ہوتے کیونکہ وہ نہتے ہوتو اصول کی دور ہوتے کیونکہ وہ نہتے کیونکہ وہ نہوں کو نہتے کیونکہ وہ نہتے کیا ہوتو اصول کی دور ہوتے کو نہتے کیونکہ وہ نہتے کیونکہ وہ نہتے کیونکہ کونکر کونکر کیونکر کیونکر کونکر کونکر کیونکر کونکر کے کونکر کونکر کیونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کے کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کونکر کے کونکر کونکر

### (۳) الفتاوي والواقعات

ان سے مرادوہ مسائل ہیں جو آئمہ جہتدین نے متاخرین ہیں سے ایسے مسائل کے سلسلہ ہیں مستبط کے ہیں جن کی مثال متعقد ہیں نے ہاں ہیں ملتی تھی اس گروہ ہیں امام ابو بوسف امام جھڑ ان کے شاگردوں اور ان کے بعد ہیں آنے والے علائے کرام شامل ہیں جن کے حالات طبقات کی کتب ہیں تفصیل سے نبیان کیے گئے ہیں۔

من کے حالات طبقات کی کتب ہیں تفصیل سے نبیان کیے گئے ہیں۔

ان میں سے بعض دجال کا ذکر کرتے ہوئے امام ابن عابد میں تحریر کرتے ہیں:

د' امام ابو بوسف اور امام محد رحمت الشعلیما کے شاگردوں ہیں سے عصام بن یوسف این رشم ' محر بن ساعہ ابوسلیمان الحجوز جائی اور ابوشفش بخاری ہیں اور ان سے بعد ہیں آنے والوں ہیں محمد بن سلم میں مقاتل نصیر بن کی ' ابوالنصر القاسم بن سلام ہیں۔

ماری رائے کے مطابق ان کے فادی ہیں سب سے پہلے فقیہ ابولایت سرق کی ان میں مماری رائے کے مطابق ان کے فادی ہیں سب سے پہلے فقیہ ابولایت سرق کی ان میں مناز کی رائے کے مطابق ان کے فاد دوسری کتب مشائح نے جمع کی پھر ان کے بعد دوسری کتب مشائح نے جمع کی پھر ان کے بعد دوسری کتب مشائح نے جمع کیں' ان میں مشائل اسلام میں درجب کے جمعے فادی قاضی خان اور رشی الدین السرحی کی درجب کے جمعے فادی قاضی خان اور رشی الدین السرحی کی درجیں ہے۔

د' الحکے کا سائل اسلام کر کے مرجب کے جمعے فادی قاضی خان اور رشی الدین السرحی کی درکھ کیں' سے درکھ کیں' سے درکھ کیا کا سرحی کی درجیں ہے۔

د' الحکھ کی سائل اسلام کر کے مرجب کے جمعے فادی قاضی خان اور رشی الدین السرحی کی درکھ کیں' سے درکھ کی درکھ کیں۔

د' الحکھ کی سائل اسلام کر کے مرجب کے جمعے فادی قاضی خان اور رشی الدین السرحی کی درکھ کیں اسلام کین السرحی کی درکھ کیا گئی کی درکھ کی حصام در کی مرجب کے جمعے فادی قاضی خان اور رشی الدین السرحی کی درکھ کی درکھ کیں الن کے بعد دوسری کی خان اور رشی الدین السرحی کی درکھ کی درکھ

انہوں نے سب سے پہلے"مسائل الاصول" کا ذکر کیا ہے پھراس کے بعد"النوادر"

بیان کیے ہیں جن کاطریقہ بہت زیادہ بہتر ہے لیکن' واقعات وفاوی'' کے مسائل اصول و نوادر سے کم مرتبہ کی حیثیت رکھتے ہیں کیوں اصول ونوادر میں اصحاب ندہب کے اقوال بیان کیے گئے ہیں اور روایت کے کھا ظریے ان میں تفاوت پایا جاتا ہے۔

قادی اور واقعات تو ان کے اقوال کی تخریجات ہیں جو ان کی روایات کے خلاف بھی ہوئے ہیں ان کوامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کے اقوال کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی انہیں متعقد مین میں سے کسی کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔

ان تینوں اقسام کے مجموعے سے فقہ خفی کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ ان کتب میں جن مسائل پر اختلاف بیان نہیں کیا گیا ہے ان پر امام انہویوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیم کا تفاق تصور کیا جا تا ہے اور جن مسائل میں اختلاف بیان کیا گیا ہے وہ وہ مختلف فیہ سمجھے جا نہیں گیا۔

ستب ظاہر الروابی میں امام اعظم امام ابو بوسف ادر امام محدر حمة الله علیهم كا اختلاف بیان کیا گیا ہے اور اکثر مقامات پرامام زفر رحمة الله علیه كا اختلاف بھی ہے۔

## فقة خفى الكعظيم قانوني ذخيره

## فقه خفی کے بنیادی حقوق

اب ہم ان اصولوں پر گفتگو کریں سے جن پرامام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہی آراء پیش کی بیں اور وہ تو اعد جوان کی فقہی آراء کی بنیاد ہیں۔

مریهال سب سے پہلے ایک بحث کا ذکر کرنا ضروری سجھتے ہیں جس کا ذکر بعض موفقین سنے کیا ہے ایک بحث کا ذکر بعض موفقین سنے کیا ہے اور وہ ہے امام الوصنیفہ رحمة الله علیہ سے پہلے لوگوں کی فقہی آ راء میں امام الوصنیفہ رحمة الله علیہ کی فقہی آ راء کا مرتبہ کیا ہے؟

ی کیا امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پہلے آنے والے فقہاء میں ہے کسی کے مذہب کے پیروکار تھے ادرانہوں نے کوئی جدت بید جہیں کی؟ یا امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقبی تحریک ہو کار تھے اورانی میں بیدا ہو چکی تھی کیا اس کی تحمیل کے فرائض سرانجام نہیں دیے اوران دورکوختم کردیا؟ یا امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے متقد مین میں ہے کئی کی بیروی کی اورانیک جدید مسلک اجتماد کے بانی بن گئے؟

کیا ان بینوں صورتوں میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوکسی زمرے میں داخل کیا جا سکتا ہے؟ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حامی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے فقہی نظریہ کی جد بید اساس قائم کی تھی اور متفقہ میں میں ہے کسی کے بیرو کارنہیں سے ان کے نہ ہب ک بنیاد کتاب اللہ سنت نبوی فائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متند آثار یہ ہے بنیاد کتاب اللہ سنت نبوی فائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متند آثار یہ ہے

ایک دوسرا گروہ بھی ان کے مقابلہ میں ہے جوشدت تعصب میں آ کر مدووی کرتا ایک دوسرا گروہ بھی ان کے مقابلہ میں ہے جوشدت تعصب میں آ کر مدووی کرتا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کوئی نئی چیز چیش نہیں کی انہوں نے تو صرف فروی مسائل کی وضاحت کوئر تی دی ہے اور طریقہ اجتہاد میں وہ ابرا جیم نخعی کے پیرد کار تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث د بلوی ان لوگول میں سے بیں چنانچہ وہ اپنی کتاب "جیتہ اللہ البالغہ" میں تجریر

امام ابوہنیفدرجمۃ اللہ علیہ ابرائیم نحنی اوران کے معاصرین کے مسلک کے پابند سے ان سے بہت کم اختلاف کرتے تھے۔ وہ نخ تن ذہب میں ایک عظیم شخصیت کے مالک سے اور نخ یجات کی وجوہ پران کی گہری نظر تھی فروی مسائل پر پوری تو جدد سے سے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اگرتم ہمارے قول کی صدافت کے بارے میں جانتا چاہتے ہوتو امام مجمد رحمۃ اللہ علیہ جامع الرزاق کی '' کتاب الآثار' اور اس کے مصنف افی شیبہ سے ابراہیم نخی اور ان کے محاصر مین کے اقوال کو آٹھا کرو پھرامام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسالک سے ان کا مقابلہ کروتو واضح ہو جائے گا کہ سوائے چند مواقع کے انہوں نے ان کے مسلک سے انحاف کیا ور چند مسائل میں کوفہ کے علیا تھے کرام کے مسلک سے قدم بھی با ہر نہیں مرکھا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہام الوصنیف رحمۃ اللہ علیہ نے نقبی آ راء بیل کسی جدید طرز قرکی بنیاد ہیں رکھی تھی بلکہ وہ مکمل طور پر ابراہی مختی اور ان کے معاصرین کے بیروکار تھے اور نہ بی ان کے آ راء کی مخالفت کرتے ہے اگر کسی صورت میں ابراہیم مختی اور ان کے معاصرین کا اجتہاد موجود نہ ہوتا تو اہام ابوصنیف رحمۃ اللہ علیہ اس حد سے قدم باہر نکال لیتے تھے اور پھر کوفہ کے علائے کرام کے اقوال پر اکتفاء کرتے تھے یا پھر ابراہیم مختی اور ان کے معاصرین کے اقوال پر" تفری ویجز تن کرتے تھے یا پھر ابراہیم مختی اور ان کے معاصرین کے اقوال پر" تفری ویجز تن کرتے تھے یا پھر ابراہیم مختی اور ان کے معاصرین کے اقوال پر" تفری ویجز تن کرتے تھے یا پھر ابراہیم مختی اور ان کے معاصرین کے اقوال پر" تفری ویجز تن کرتے تھے یا پھر ابراہیم مختی اور ان کے معاصرین کے اقوال پر" تفری ویجز تن کرتے تھے یا پھر ابراہیم مختی اور ان کے معاصرین کے اقوال پر" تفری ویجز تن کرتے تھے یا پھر ابراہیم مختی اور ان کے معاصرین کے اقوال پر" تفری ویجز تن کرتے تھے یا پھر ابراہیم مختی اور ان کے معاصرین کے اقوال پر" تفری کی ویکن کے ان کے معاصرین کے اقوال پر" تفری کے ویکن کا کہ معاصرین کے اقوال پر" تفری کے ویکن کا کہ کیا کہ کی کھی کی کہ کہ کہ کہ کہ کو کر تا کہ کی اور ان کے معاصرین کے اقوال پر" تفری کے ویکن کی کی کے دور کی کی کا کہ کر تے تھے یا پھر ابراہیم کو کی کو کی کھی کی کے دور کی کی کا کہ کھی کو کہ کی کو کی کی کی کھی کی کی کھی کی کی کھی کی کی کی کر کے تھی کی کھی کے کہ کی کھی کو کی کھی کے کہ کی کی کھی کی کی کھی کی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کہ کی کھی کی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کی کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ

لیکن امام ابوحثیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میرخیال درست نہیں ہے کہ وہ ک

کے بیروکار نتھاور بذات خود جمہد نہیں تھے اگر اہام ابوط فیدر حمۃ اللہ علیہ ایسے ہی ہوتے تو انہیں وہ مقام ومرتبہ حاصل نہ ہوتا جوصد بول سے چلا آ رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ دعویٰ کتب ظاہر الروایہ سے خود بخو در دہوجا تا ہے کیونکہ ان کتب میں جو پچھ ہے وہ اہام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قد جہ ہے ان کتب کا معمولی حصہ بھی ابرا ہیم نخعی کے طریق پر منہیں ہے البتہ بچھ حصہ عطا اور ابن عباس کے طریق پر ضرور ہے۔

امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی'' کتاب الآ ثار'' کا مطالعہ کر کے دیکھیے تو وہ حدیث جس میں''طواف زیارت' سے پہلے جماع کا ذکر ہے اس طرح شروع ہوتی ہے۔
'' یوسف نے بیرروایت انبیخ والد (امام ابو یوسف) پھرامام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھرعطاءادر پھر حضرت ابن عماس کے حوالے سے بیان کی ہے۔''

اس حدیث بین جس مسلک کی روایت ہے وہ ابراہیم تخی کی روایت سے بالکل مختلف ہے۔ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس کا مسلک اختیار کیا ہے جسے عطانے روایت کیا ہے لیم بعد وقوف عرفہ سے جج فاسد نہیں ہوتا۔ ابراہیم تخی اور کوفہ کے فقہاء دونوں اس مسلک کے خلاف ہے پھر کس طرح بید وحوی کیا جا سکتا ہے کہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم تخی اور ان کے معاصرین کے مقلد تھے؟ اس طرح کی بہت می مثالیں امام ابوبی شیا۔

بدائیک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی آ راءکو بہت کچھ دیا اور
انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا اس پراکٹھا نہیں کیا بلکہ خود اپنا راستہ پیدا کیا جس راستے پر
کسی دوسرے نے دہر دی کا آ عاز کیا 'امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس راستے پرضرور چلے اور
مزل تک بھی وہی بنجے ہمیں تعصب ہے کوئی سروکا رنہیں 'ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ
مزل تک بھی وہی بنجے ہمیں تعصب ہے کوئی سروکا رنہیں 'ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ
مام ابو حقیفہ رحمۃ اللہ علیہ شخ ابرائیم نحی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو خود مجتبد سے اور اس
مطلب بیس کہ انہوں نے اپنے آپ کو انہی تک محد ددر کھا بلکہ وہ تو خود مجتبد سے اور اس
طرح اجتباد کرتے ہے جس طرح بی ابرائیم نحی رحمۃ اللہ علیہ کرئے ہے۔

شخ ابراہیم نخعی رحمة الله علیہ عراق میں رائے کے نقبہاء کے استاد اور امام تھے لیکن وہ

اس وقت تک فتو کی نہیں دیتے تھے جب تک ان سے فتو کی طلب نہ کیا جائے۔ وہ سوال کرنے سے پہلے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔

ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ایک حقیقت ہے ۔ یہ بات بھی امر واقعہ ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی انہی کے طریقے پر چلے گر پھر انہوں نے اپنی مستقل فقہی آراء کی تکوین کی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور المام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں مرسل حدیث کو جیت کے طور پر پیش کیا کرتے تھے لیکن اس مسلک میں اتفاق کے باوجود دو نہایت اختلافات نمایاں تھے جومندرجہ ذیل ہیں:

ا) اہام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہی آ راء مکہ معظمہ اور مدینہ مؤورہ سے زیادہ اخذ کرتے تھے

کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تحدیث کے قائل تھے۔

(۲) اہام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فروعی اور فرضی مسائل کی طرف بھی متوجہ رہتے تھے۔

آ پ صرف اس پراکتفائیس کرتے تھے کہ جو پوچھا جائے اس کا جواب دے ویں۔

اہام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس لحاظ سے آیک خاص مقام ہے جس پرہم آ کندہ صفحات میں

گفتگو کریں گے۔

# فرضى مسائل كاحل

### فرضی مسائل سے مراد کیا ہے؟

نقہ کے فرضی مسائل سے مرادان فقہی مسائل کا فتو کی ہے جوفرضی طور پر تصورتو کر لیے گئے ہوں لیکن حقیقت میں واقع نہیں ہوئے۔ فقہاء کے ہاں قیاس اور رائے کے ہارے میں فقہ کی یہ ہم کثرت سے ملتی ہے اس لیے جب بدلوگ ان ثابت شدہ احکام کی بنیادی علت وسب کو کتاب اللہ اور سنت رسول ٹائیٹی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں در پیش ہوتے ہیں تو اہی سلسلہ میں بدواقعات کوفرض کرنے پر بھی مجبور ہوجاتے ہیں تاکہ جواحکام علل انہوں نے ایجاد کیے ہیں ان احکام کی روشی میں دوسرے پیش آنے والے مسائل کا حل بھی آسانی سے کر سکیس۔ امام ابو صنیف رخمت اللہ علیہ اللہ علیہ پیش ہیش ہیش ہیں ہیں بیش میش کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ انہوں نے سائھ ہرار فرضی مسئلے ایجاد کیے ہیں۔ ایک قول کے مطابق انہوں نے اس طرح کے تین لا کھ مسئلے ایجاد کیے تھے۔ ایک قول کے مطابق انہوں نے اس طرح کے تین لا کھ مسئلے ایجاد کیے تھے۔ مسائل کی پہلی تعداد میں مہالئہ پایا جا تا ہے لیکن دومری تجداد تو اس قابل نہیں کہ اس پرغور وفکر کیا جا سکے۔

### قباره كأواقعه

"اے ابوالخطاب! آب آپ آیے خص کے بارے میں کیا رائے کہتے ہیں؟ جو کی

<sup>&</sup>quot; تاریخ بغداد "میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قادہ کوفہ تشریف لائے تو امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے او امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خدمت میں حاضر ہوکر سوال کیا:

سالوں سے لابیۃ ہوال کی بیوی میہ تھے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ اگر چہ وہ کی دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے اور پھر اس کا پہلاشوہر دالیں آجاتا ہے اب آپ بتائے کہ اس عور ت کوکیا کرنا ہوگا؟

قاده نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے بوجھا " "کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ "
امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تہیں! "ایسا واقعہ نو پیش تہیں آیا۔ "
قادہ نے کہا " "امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ! پھر آپ الیی بات کے بارے میں سوال
کیوں کرتے ہوجو ابھی واقع بی نہیں ہوئی ؟ "

امام ابوحنيفه رحمة الله عليدني جواب ديان

" الله من ازل ہونے سے پہلے اس کے دفاع کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ آزمائش نازل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ اس سے عہدہ برآ ہو جاتے ہیں اس سے فاہر ہونا ہے کہ مسائل کے سلسلہ ہیں امام ابوطیفہ رحمۃ الله علیہ کی روش کیاتھی؟ اور بیہ روش گہرائی کے ساتھ فورو فکر کا متیجہ تھی۔

### چو ی کا دعویٰ

الجوی نے دعویٰ کیا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہی فقہ کے فرضی مسائل کے مؤجد بیں وہ بیان کرتے ہیں:

''نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں فقہ نام تھا اس تھم نصر کی کا جو اصل میں پیش آ چکا ہواس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین نے بھی اپنے احکام کی بنیادا نہی مسائل پر رکھی جو واقع ہو چکے ہوں پھران نے بہلے کے زمانہ میں جواحکام لگائے جا جے ہے ان احکام کو بھی پیش نظر رکھا اس طرح فقہ میں نمو پیدا ہوا اور اس کے فروی مسائل میں اضافہ ہوا۔ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقد بری وقوع' فرضی احکام اور فرضی مسائل میں اضافہ ہوا۔ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ نے تھا اس مرحم نظرح فقی کام لیتے تھا اس طرح فقی آ راء کو زیادہ پھولے بھولے اور ایک اور وہ قیاس سے بھی کام لیتے تھا اس طرح فقی آ راء کو زیادہ پھولے بھولے اور ایک ایک مرحبہ عاصل کر نے کاموقع ملا۔

فرضی مسائل کے مؤجد نہیں ہیں کیونکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی فقہی آراء موجودتھی البتہ یہ بات درست ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے وسعت دی اور فروی مسائل اور قیاس سے کام لے کر بلند مقام تک پہنچا دیا اور جہال تک اس بات کا تعلق ہے کہ فقہ کے فرضی مسائل امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی موجود سے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فعمی فقہاء کونا پہند کرتے تھے جو کہا کرتے تھے

"كياتم جانة بوكه اكرمسكه ايها بيات فتوى كس طرح ديا جائے گا؟"

### شعبى كى تصبحت

ظاہری طور پریفرض اور تفذیر کی صورت ہے ایسے لوگوں کو شعبی ''الرایتین' (لیمنی رائے کا استعال کرنے والے) کہا کرتے تھے۔ چنانچہ شاطبی کی'' موافقات' میں ہے کہ شعبی نے اپنوض شاگر دوں کو قبیحت کی تھی۔

ميري تين باتول كو بميشه بإدر كهنانه

(۱) اگرکوئی مسئلے کے بارے میں دریافت کرے توجواب دینا درندفرضی مسئلے کے چکر میں ندیر نا۔

(۲) اگر کسی مسئلے کے بارے میں بوجھا جائے تو اس میں قیاس سے کام نہ لینا ہوسکتا ہے کہاس طرح تم طلال کوحرام اور حرام کو حلال کر ڈالو۔

(۳) اگرتم نے کسی ایسے مسئلے کے بارے میں بوچھا جائے جس کے بارے میں تنہیں علم نہ ہوتو صاف کہردینا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔

جب ضعی رحمة الله علیہ کی وفات ہوئی تواس وقت امام ابوصنیف رحمة الله علیہ بھی پختگی کم مزل تک نہیں پنچے تھے کیونکہ ابھی تو امام ابوصنیف رحمة الله علیہ کے صلقہ کم مزل تک نہیں پنچے تھے کیونکہ ابھی تو امام ابوصنیف رحمة الله علیہ کی وفات 109 مدرس میں شاگرد کی حیثیت ہے شریک ہوئے تھے۔ شعبی رحمة الله علیہ کی وفات 109 میں ہوئی اس دور میں فقہ کے فرضی مسائل کا کوفہ میں آغاز ہو چکا تھا لیکن امام ابوصنیف رحمة الله علیہ کواس کا موجد بنانا ایک ناممکن کی بات ہے البتہ بیددرست ہے کہ امام ابوصنیف رحمة الله علیہ کواس کا موجد بنانا ایک ناممکن کی بات ہے البتہ بیددرست ہے کہ امام ابوصنیف رحمة الله علیہ نے کہ کوشش کی اور اس

### میں اضافے کیے۔

امام الوحنيفه رحمة الله عليه كے بعد فقہاء نے فرض و تقذیر کے مسلک کو ہا قاعدہ اختیار کر کے سلک کو ہا قاعدہ اختیار کر لیا تھالیکن اس کی مقدار میں اختلاف رہا ہے۔ چنانچہ بھی بھار مسائل کو فرض کر کے لیث 'شافعی اور بعض دوسرے فقہاء فتوی دے دیا کرتے تھے۔

اس طرح امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واقعات کے رونما ہونے سے پہلے ان کاحل اور احکام کو پیش کرنے کی روایت کوفروغ دیتے تاہم اکثر آئمہ جبتدین فقہ کے فرضی مسائل کی مطرف متوجہ ہو تھے۔ علمائے کرام کے درمیان اس کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ اختلاف رہا ہے۔ '' ابن قیم' بیان کرتے ہیں:

اگر کوئی مفروضہ مسئلہ کتاب اللہ سنت رسول نگائی یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اقوال کی کسی نص پر ببن ہے تو اس پر گفتگو کرنا ٹھیک ہے لیکن اگراس کا واقع ہونا ناممکن ہے تو اس پر بحث اور خورو قکر کرنا مناسب نہیں ہے۔

ریایک سلم حقیقت ہے کہ مسائل کا بمیشہ غیر دافقی ہونا ممکن ہے لہذاان سے دافقیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے لیکن یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ بیٹلم کی روح اور اس کا مغز ہے اگر اس باب بیس فقہائے رائے نے بہل کی ہے تو یہ فضیلت کی طرف پہل کی تھی اور بیا یک اس باب میں فقہائے رائے نے بہل کی ہے تو یہ فضیلت کی طرف پہل کی تھی اور بیا یک اس باب کی طرف پہل کی تھی ہوں یہ ایک اور بیا یک اس باب میں کے اس پر ' خیر کثیر' اور ' ففع عمیم' مرتب ہوں کا۔

جوفقہاء تیسری صدی کے بعد آئے انہوں نے ایسے مسائل فرض کرنا شروع کر دیئے جونہ صرف پیش نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے پیش ہونے کا نصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جوا پنے وجود کے اعتبار سے عقل سے بالکل خارج تھے۔ چنا نچے دانشور فقہاء نے اس روش کو ناپیند بیرگی کی نگاہ سے دیکھا۔ بعض فقہاء نے مسائل کو فرض کرنے اور ان کے لیے احکام مستبط کرنے کو حرام قرار دیا اور دنیا ہیں اس کو کروہ قرار دیا۔

ہماری ذاتی رائے کے مطابق فقہی آراء کی نشو ونما کے لیے مسائل کا فرض کرنا اور ای سلسلہ میں استنباط تو اعداور وضع اصول ضروری اور ضروری امریب کی مکن اور جلد پیش آنے والے مسائل میں ہونا جا ہے نہ کہ محال اور ناممکن معلامات ہیں۔

## امام اعظم کا فلسفہ قانون کیااس کے اصول انہوں نے خودتر تیب دیے؟

امام اعظم رحمة الله عليه في "مسائل تفريح" مين كثرت سے كام ليا يهاں تك كه يه "تفريع كثرت" ان مسائل پر بھى حاوى ہوگئ جو سرے سے چيش بھى نہيں ہوئے تنے وہ ممكن الوقوع مسائل كے "مختارج واحكام" بھى بيان كرتے تنے امام محمر رحمة الله عليه ك كتب زيادہ ترانبى فروى مسائل پر مشمل ہيں جوامام ابو صفيفہ رحمة الله عليہ سے مروى ہيں ان كتب ميں ان "تفريعات" برغوروخوش كيا گيا ہے اور ان كے اسرار واضح كيے گئے ہيں اور يہ بھى لازم تفاكہ ايك اصول پر بيد چيزيں قائم ہوتيں اور ساتھ ضرورى قواعد واستنباط پر اور يہ بھى لازم تفاكہ ايك اصول پر بيد چيزيں قائم ہوتيں اور ساتھ ضرورى قواعد واستنباط پر منى ہوتيں ۔ فقد كى تاريخ سے ہميں كوئى الي تفصيل نہيں ملتى جو" متصل سند" كے ساتھ ان "مفصلہ قواعد" كوامام اعظم رحمة الله عليہ تك پہنچاتى ہوائى بات بيں كوئى شك نہيں كہام الوضيفہ رحمة الله عليہ كے سامے بھے اليہ عليہ تواعد سے جن كى بنياد پر وہ تفريح كرتے تنے الوضيفہ رحمة الله عليہ كے سامے كام ليتے تھے۔ الوضيفہ رحمة الله عليہ كے سامے كام ليتے تھے۔ اور پھران كى روشنى بيں استخراج سے كام ليتے تھے۔

متاخرین کی بحت بین ہمیں ایسے اصول مفصل ملتے ہیں جنہیں وہ حنفی ہذہب کا اصول استباط قرار دیتے ہیں اس سلسلہ میں وہ حقی فقہ کے آئمہ کے درمیان اختلافات کا بھی ذکر کرتے ہیں ادراس بات کی نشائدہی بھی کرتے ہیں کہ:

'' سیاصول امام اعظم رحمة الله علیه کی رائے پر بہنی ہے۔'' سیاصول صاحبین لیعنی امام ابو پوسف اور امام محمد رحمة النه علیما کی رائے پر بہنی ہے۔

" اس اصول میں سب متفق ہیں۔"

لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب "الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف" میں تحریر کیاہے:

بعض لوگوں کی رائے ہیہ کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان وہ اصول اختلاف ہیں جوامام ہزوری کی کتاب ''الاصول'' میں تخریر ہیں حالانکہ ان اتوال میں ہے اکثر اقوال ان کے نہیں ہیں۔ مثلاً وہ خاص جو ماخوذ ہو وہ واضح ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی ' زیادت (اضافہ ) سنح کا ہم معنی ہوتا ہے خاص کی طرح عام بھی قطعی ہوتا ہے۔ محض راویوں کی کثر ت کی وجہ ہے کسی روایت کو جے نہیں دی جاسکتی جوروایت فقہ کے بنیادی اصولوں سے منقداد ہوا ہے متندقر ارئیس دیا جاسکتا۔ اصولی طور پر شرط اور صفت معتبر نہیں ہوں گے۔ امر سے جمیشہ وجوب ثابت نہیں جوتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس طرح کے دوسرے اصولوں کی نبیت درست نہیں ہے۔

تقریبا بی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ''ججۃ اللہ البالغہ' میں بیان کی ہے اور اس بات پرزور دیا ہے کہ غیر فقیہد راوی کی حدیث ترک کرنے کے سلسلہ میں جب واق اس سے رائے کا دروازہ بند ہوجاتا ہو۔ امام اعظم' امام بیب واق اس سے رائے کا دروازہ بند ہوجاتا ہو۔ امام اعظم' امام ابو بوسف اور امام محدر جمۃ اللہ علیم سے کوئی بات مروی نہیں ہے۔ بیان کرتے ہیں:

کوئی الی حدیث جوجبط اور عدالت کے لحاظ سے معروف ہولیکن فقہی آراء کے لحاظ سے معروف ہولیکن فقہی آراء کے لحاظ سے اس کی رویے "انسداد باب الرائے" لازم آتا ہو جیسے" حدیث مصراة" تواس پر عمل ممل واجب نہیں ہے کی مذہب عیسی بن ابان کا ہے اور بعض متاخرین اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔

کرخی اور ان کی منابعت میں علائے کرام کا ایک بہت بڑا گروہ اس طرف گیا ہے کہ تیاں پر صدیت کا ترجیح و بناراوی کے فقیمہ بھونے سے بتر طبیس ہے۔وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہیں اس طرح کا کوئی قول اپنے اکا برسے نہیں پہنچا ہے بلکہ ان سے میدمروی ہے کہ خبر

واحد قیاس پرمقدم ہوگی کہ بیہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کے معاملہ میں حدیث ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑیل کرتے تھے لینی اگر روزہ دار بھول چوک سے بچھ کھا پی لیا ہو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑیل کرتے تھے لینی اگر روزہ دار بھول چوک سے بچھ کھا پی لے حالا نکہ بید حدیث قیاس کے خلاف ہے بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود فر مایا کہ اگر بید دیث نہ ہوتی تو مسئلہ قیاس کی روسے برعکس تھا۔

اس نے طاہر ہوتا ہے کہ حنیفہ جس اصول کو حنی ند جب کا اصول قرار دیتے ہیں جسے آئمہ کا ایجاد کیا ہوائمیں ہے بلکہ بیآ تمہ عصر کے بعد کا اصول استباط قرار دیا جاتا ہے وہ حنیہ آتمہ کا ایجاد کیا ہوائمیں ہے بلکہ بیآ تمہ عصر کے بعد کا اصول متاخرین نے جب ان کے شاگر دول نے استباط کے قواعد مرتب کیے ہے بلکہ بیا اصول متاخرین نے مقرر کیے ہے اس سلسلہ میں تین باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

(۱) استباط کے احکام کے سلسلہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے تفصیلی قانون مروی نہیں ہے لیکن اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامے کوئی بنیا دی اصول ضرور تھا جسے وہ استباط کے وقت نظرا نداز نہیں علیہ کے سامے کوئی بنیا دی اصول ضرور تھا جسے وہ استباط کے وقت نظرا نداز نہیں

یدالگ بات ہے کہ اس قانون کی شکل مدون نہ ہوئی ہواور اس کی عدم تدوین کواس کے عدم وجود کی دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو وہ فروی مسائل بھی تدوین نہیں کیے تھے جن کوان کے اصحاب نے روایت کیا ہے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب سے جو بچھمروی ہے اس میں دکیل کا حصہ بہت کم ہے لیکن اس سے یہ واضح نہیں ہوسکتا کہ بی فروی مسائل کسی دلیل پر جنی نہیں ہیں کیونکہ بی تفریع بعض مواقع پر خود ہی استعاطی دلیل کا اعلان کررہی ہوتی ہے۔

(۲) امام فخرالاسلام بزدوی وغیرہ کی طرح جن علمائے کرام نے مدونہ اصول مستنط کے بین بہر حال وہ آئمہ کے اقوال اور فروع ما تورہ ہی بر بنی بیل۔
اس بناء برہم حنفیہ اصول کی دواقسام بیان کرتے ہیں:

(۱) ایک توقعم ان قواعد کی ہے جنہیں وہ اینے آئمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ استناط کے وقت ان کو پیشِ نظرر کھتے تھے۔ (۲) دوسری سم حنی فدیب کے فقہاء کے آراء پر شمل ہے جے بددائے میسی بن ابان کی ہے کہ غیر فقیہ دراوی کی حدیث اگر قیاس کے خالف ہوتو ترک کردی جائے گی۔ (۳) امام الوحنیف رحمۃ اللہ علیہ ہے اگر چہ استعاط کے تفصیلی قواعد مروی نہیں ہیں لیکن عام قواعد کے دلائل کی نشاندہ ہی وہ کرتے ہیں ان کے اس طرح کے بہت سے اجمالی اقوال کتب 'المنا قب' میں ملتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دہ اپنے استعاط میں ان اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہے۔

# امام اعظم كاطريق استدلال

امام اعظم رحمة الله عليه كاقول" تاريخ بغداد عيل مذكور ميك

میں سب سے پہلے قرآن پاک کی طرف رجوع کرتا ہوں اگر وہاں مسکے کاحل نہیں ملکا تو پھر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف رُخ کرتا ہوں لیکن اگر قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں بھی حل نہیں ملتا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اقوال کو اختیار کرتا ہوں اور جس صحابی کا قول موقع سے مطابقت رکھتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے اور جو حسب موقع نہیں ہوتا اس کو چھوڑ و بیتا ہوں لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے وائر سے سے قدم باہر نہیں نکالتا جب معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے وائر سے سے قدم باہر نہیں نکالتا جب معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے بعد شخ ابراہیم خفی این سیرین سعید بن المستب صحابہ کرام رضوان اللہ علیم تک (لیمی تا بھین تک ) جاتا ہے تو یہ وہ لوگ شے جواجتہا دکر تے حسن اور عطار حمد اللہ علیم تک (لیمی تا بھین تک ) جاتا ہے تو یہ وہ لوگ شے جواجتہا دکر تے سے اور پھر میں بھی ان تا بعین کی طرح اجتہا دکرتا ہوں۔

امام ابوصنيف رحمة التدعليه كااى طرح كاقول "الانتقاء" مين ابن عبدالبرن بحي نقل كيا

امام الوصنيف رحمة الله عليه كسواح تكارتح ريركست بين:

امام اعظم رحمة الله عليه متند وليل كوقبول كريسة تضاور غير منند وليل كوقبول كرفي سي كريز كرت تضاور لوكول كر معاملات ير كبرى نظر ركھتے تضاوه بهيشه لوگول كى بھلائى اور بہترى كے خواہال رہے۔ وہ ضرورت كے وقت قياس سے كام ليتے تضاكر قياس سے كام نہ چلنا تو پھر مسلمان الى كام نہ چلنا تو پھر استحسان كواختيار كرتے تضائل سے بھى بات نہ بنى تو پھر مسلمان الى كے

عام معمولات کو اختیار فرماتے۔ پہلے وہ متفقہ حدیث کی تلاش کرتے بھر قیاس سے کام لیتے بھر اسے سے کام لیتے بھر اسے اگران دونوں میں سے جو بھی مناسب ہوتا اسے لے لیتے تھے۔ سہل کا قول ہے:

امام اعظم رحمة الله عليه كاعموى طريقة كاربيرتها:

''امام الوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے نائے اور منسوخ میں انہائی تحقیق سے کام لیتے تھے جوحدیث بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو جاتی اس پڑل کرتے اور کوفہ کے دہنے والے محدثین کی نقل کردہ احادیث کے عالم تھے اور اس کی تختی سے پیروی کرتے تھے۔''

ان نینوں حوالوں ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور طرنے استدلال کا اندازہ ہوتا ہے ہم نے اس طرح کی بہت می روایتوں میں سے ان نینوں روایات کو منتخب کیا ہے۔ بیت بیت میں دونقہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بیت بیت بیت کے مصاور فقہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

"الانتفاء" اور" تاریخ بغداد" سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بزدیک قرآن پاک دلیل اوّل تفااور دلیل ثانی نبی اکرم صلی اللہ تغالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور دلیل ثانی بی اکرم صلی اللہ تغالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور دلیل ثالث صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا اجماع تفااور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اختلاف کی صورت میں ان کے اقوال کے دائرہ کے اندر رہ کر کسی تول سے تمسک جوان کے بزدیک قیاس سے مطابق اور قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ تغالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے استنباط میں موافق ہو۔

دوسری تقری سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کتاب وسنت کی کوئی نص نہاتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین کے اقوال کو اختیار کرتے اگر وہ بھی نہ ملتا تو پھر قیاس سے کام لیتے اس کے بعد استحسان سے اور پھر مسلمانوں کے عام معمولات سے لینی عرف سے کام لیتے سے ۔ امام ابوہ نیفہ رحمتہ اللہ علیہ جس طرح تقریح اوّل میں تینوں دلیلوں قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اقوالِ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتماد کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اقوالِ صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین پر اعتماد کرم صلی اللہ تقالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اقوالِ صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین پر اعتماد کرم سلمی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اقوالِ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اعتماد کرتے تھے ای طرح تقریح دوم میں قیاں استحسان اور مسلمانوں کے عام معمولات سے

كام ليتے تھے۔

جہاں تک تیسری تصریح کا تعلق ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے شہر میں جو فقہی تعامل رائج تھا اس پرشدت سے مل کرتے تھے۔اگر چہدوسرے الفاظ میں فقہاء کے اجماع برعمل بیرا ہوئے تھے۔

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کے نزد کی جوفقهی دلائل قابلِ قبول اور قابلِ عمل سطے وہ

سات تقير:

(۱) قرآن پاک (۲) نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی سنت (۳) صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کے اقوال (۴) اجماع (۵) قیاس (۲) استخسان (۷) عرف آئنده صفحات میں ہم ان دلائل پر جدا جدا گفتگو کریں گے۔

# قرآن کے الفاظ کے بارے میں ایک نظریاتی بحث

حنفی فقہاء نے قرآن کریم کے متعلق اس امر پر گفتگو کی ہے کہ آیا قرآن کریم ظم یعنی

''لفظ ومعنی' کے مجموعے سے عبارت ہے؟ یا قرآن کریم صرف معنی کا نام ہے۔ جمہور
علمائے کرام کا مسلک تو ہی ہے کہ قرآن کریم ''لظم ومعنی' کے مجموعے سے عبارت ہے۔
ہم یہاں صرف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کیا امام ابوحنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک بھی قرآن کریم صرف ''معنی' نی کا نام ہے یا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مسلہ میں جمہور علمائے کرام کے ہم نوا ہیں اور''لفظ ومعنی' دونوں کے مجموعے کو قرآن کریم مانے ہیں۔
قرآن کریم مانے ہیں۔

السلسله بین کسی منظم کی وضاحت امام اعظم رحمة الله علیه سے مروی نہیں ہے صرف ایک فروق مسئلہ ان سے مروی ہیں اس ایک فروق مسئلہ کے دونوں پہلونکل سکتے ہیں اس لیے اس فروی مسئلہ بین فقہاء نے امام ابوطنیفہ رحمة الله علیہ کا مسلک مستنبط کرنے ہیں آپس میں اختلاف کیا ہے اس فروی مسئلہ اور اختلاف کا دکر آپس میں اختلاف کیا ہے اس فروی مسئلے اور اس سے فقہاء کے استنباط اور اختلاف کا ذکر سب سے پہلے کرتے ہیں اس پر بعد میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

وہ فردی مسئلہ بیہ کہ کیا فاری میں بھی نماز میں 'قرائت کی کھابت' ہوسکتی ہے؟ یا مرف قرائت کی کھابت' ہوسکتی ہے؟ یا مرف قرائت کا بحر بی زبان میں ہونالازی ہے؟ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ قطع نظراس سے کہ قرائت پرعم بی زبان میں قدرت ہویا نہ ہو' قرائت فاری میں جائز ہے لیکن قدرت ہونے کی صورت میں ایسا کرنا'' مکروہ' ہے لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ادرامام محد رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرائت جائز نہیں ہے۔

بلكه بيفرماتے ہيں كدا يسے خص كوصرف تنبيح ، تمحير اور دعاؤں برا كنفا كرنا جاہيے۔

"امام فخر اسلام بردوی" نوح بن الی مریم الجامع کے حوالے سے اور وہ امام اعظم رحمة الله عليه سے روايت كرتے بين كداس قول سے امام ابوطنيفه رحمة الله عليه في رجوع فرماليا تقارچنانچ صاحب "كشف الاسرار" فرمات بي كه

"امام ابوهنیفه رحمة الله علیه کااس مسله مین" رجوع" ثابت ہے جیبا که امام ابوصیف رحمة الله عليه ي نوح بن الى مريم نے خود روايت كى ہے اور "ترح مبسوط" ميں مصنف لعنى امام فخر الاسلام بزدوى في امام ابوطنيف رحمة الله عليه كارجوع تحرير كياب-امام ابوزيد اور بعض محققین نے اس کو اختیار کیا ہے اور پھراسی پرفتو کی بھی دیا ہے مگر'' المنسوط' سرحسی اور امام محمد رحمة الله عليها كي وكتب ظاہر الرواية عين يبلا قول بيان كيا كيا ہے اور امام الوطنيفدرهمة التدعليدكارجوع نوح بن الي مريم كيم كيسواكس في روايت بيس كيا ب-اكرچه اکثر علمائے کرام نے کہا ہے کہ نوح بن مریم کی روایت ورست ہے۔

الغرض اس فروی مسئلے کے بارے میں میں جھ مروی ہے۔ اکثر علمائے کرام نے امام اعظم رحمة الله عليه كاس قول بركه تماز فارى مين بھى ہوسكى ہے تخر تنج كى ہے اور بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مخص و محمی زبان میں کھی آیت مجدہ کی تلاوت کرے تو اس پر بھی سجدہ واجب ہے۔ نیز جمی زبان میں قرآن کریم کی قرات جنبی حیض اور نفاس والی غورت کے لیے حرام ہے اور اس طرح وضو کے بغیر قرآن کریم کے ترجے کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں

مرديكرمشائخ اوريخ الاسلام خوابرزاده كى ايك جماعت نے بيان كيا ہے كہ يك مسلك ببنديده بيره به كدامام اعظم رحمة الله عليه كيز ديك غيرع في زبان على قرآن كريم كي قرأت کی اجازت ضرف نماز کے ساتھ مختص ہے نماز کے علاوہ جائز نہیں ہے اس قول کے مطابق مجدہ تلاوت مسمع عف جنی حیض اور نفاس والی عورت کے لیے قرات کے عدم جواز کے بارے میں ترجے پراصل قرآن کریم کا حکم ہیں ہوگا۔

غیرعربی میں قرآنِ کریم کی تلاوت کے جواز کوعلائے کرام نے اتفاق رائے سے
ان آیات کے ساتھ مقید کیا ہے جن میں تاویل کا احمال نہ ہواور ان میں متعدد معانی کا احمال نہ ہواران میں متعدد معانی کا احمال نہ ہوا گروہ آیت 'مووک کہ' ہے یا اس میں کئی معانی کا احمال پایا جاتا ہے تو اس کی قرآن قرائت غیرعربی زبان میں کسی کے نزد میک بھی کفایت نہیں کرسکتی ہے کیونکہ اس کا حکم قرآن کریم کی تفییر کا ہے لہذاوہ قرآنِ کریم کا معنی متعین نہیں ہوسکتا اور اس سے نماز درست نہیں ہوگا۔

سیوہ فروگ مسئلہ ہے جسے قرآن کریم کے متعلق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی معرفت کے مسلک کی معرفت کے اساس بنایا گیا ہے کہ آیا ان کے نزد بک قرآن ' دنظم ومعنی'' دونوں کا نام ہے یا صرف قرآن کریم ' دمعنی'' ہے عبارت ہے۔ امام فخر الاسلام بزدوی بیان کرتے ہیں:

"امام اعظم رحمة الله عليه كے زويك قرآن كريم نظم اور معنى دونوں كے مجموعے كانام

اور امام فخر الاسلام بردوی فے ان علائے کرام کے خیالات کی جنہوں نے اس فروی مسئلے سے استفاط کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک قرآن کریم صرف معنی کا نام ہے دووجوہات کی بناء برتر دیدی ہے۔

(۱) اوّل بیرکد بیرجواز درخصت کے طور پر ہے البذابیان بات کی ولیل نہیں ہوسکتا کہ امام
ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن باک کو صرف معنی قرار دیتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کے دو
دکن ہیں دنظم اور معنی بہ مس طرح ایمان کے دوڑ کن ہیں دل سے تصدیق اور زبان
سے اقرار البتہ انہوں نے مہولت کی غرض سے قمازی کے لیے اس امرکی رخصت
دی ہے کہ قرات فاری زبان میں کرلے کیونکہ ایبا بھی ہوسکتا ہے کہ دوع بی زبان
میں قدرت رکھتا ہو گر ہو لئے کی مشق تدہونے کی وجہ سے الفاظ کو آسانی سے ادانہ کر
سکتا ہواور اس کی زبان سے بعض حروف محمل طوز پر ادانہ ہوتے ہوں اس بناء پر
قرآن کریم کے ترجمہ میں قرائت کی اجازیت اس وقت تک دی گئی ہے جب تک وہ

قرآنِ کریم کی قرائت آسانی کے ساتھ نہ کرسکتا ہوجیسا کدانسان کو جان کی تفاظت اور مجبوری کی حالت میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اینا ایمان'' مخفی'' (یعنی پوشیدہ) رکھ سکتا ہے اور اسلام کے کلے کوترک بھی کرسکتا ہے لیکن اس کے اور اسلام کے ساتھ میں دارا ہے۔

ساتھ شرط ہے۔ کہ اس کا دل ایمان پر پختہ ہونا جا ہے۔

امام اعظم رحمة الله عليہ كے كلام كى بيرة جيدان كے زمانے كے مزائ كے مطابق بھى ہے كيونكہ بواميہ كے دور عين امام ابوحنيف رحمة الله عليہ پچاس برس كے ذاكرة اسلام عين گروه در رہ اسلام عين گروه در ہواوانہوں نے اس زمانہ عين ديكھا كہ فارس كے رہنے والے دائرة اسلام عين گروه در گروه واخل ہور ہے ہيں وہ لوگ عربی زبان كى پچھ بوجھ ہو جھ بھى رکھتے ہيں اور اسے محمولی طور پر بجھ بھى سكتے ہيں گرآسانی كے ساتھاس كے تلفظ كوادانہيں كر سكتے كيونكه ان كى زبانوں ميں روانی نہيں ہے البذا وہ عربی خروف كوان كے حج خارج سے ادائهيں كر سكتے كيونكه ان شخصے جب امام ابوحنيف رحمة الله عليہ نے بيد ديكھا كہ وہ لوگ قرآن كريم كی قرائت بھى غلط كرتے ہيں اور ان كى زبانيں اكثر حروف كواوانہيں كر سكتى ہيں وہ '' تابير' اور ' جلالت' كے بیش نظر يہ بيان كيا كہ جمی خص كے ليے ''از دائيہ بولت اور لطور رخصت' ميہ جائز ہے كے بيش نظر يہ بيان كيا كہ جمی خص كے ليے ''از دائيہ بولت اور لطور رخصت' ميہ جائز ہے كو دو گرائی قرائت كر سكتا ہے وادر فارى زبان ميں تبيرات بھى كہ سكتا ہے۔

امام اعظم رحمة الله عليه كقول كى يہ توجيه بجھاس كيے بھى درست معلوم ہوتى ہے كه عربی زبان میں قدرت ركھنے والے شخص كے ليے فارى زبان میں جواز قر أت كے بارے میں علمائے كرام كے اندر جواختلاف بإياجا تا ہے وہ صرف اس شخص كے بارے میں سے جس بركى بدعت كا الزام نہ ہوورنہ جو شخص عربی زبان میں شروع ہے ہی مہارت میں ہے الا تفاق قر أت فارى میں جائز نہیں ہے۔

اس سے داشح ہوتا ہے کہ' جواز قرائت' کافتوی صرف ایسے لوگوں کے لیے آسانی پر اس کے مشت پیدا کرنا مقصود تھا جو بالکل عربی زبان سے عاجز نہ ہوں اور آئیس عربی زبان پڑھنے کی مشق

کھی نہ ہو۔

امام ابوصنیفه رحمة الله علیه کے قول کی بیرتوجید نبهایت معقول اور عمره ہے۔

(۲) دوسری وجہ کے مطابق امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیم استخص امام محمد رحمۃ اللہ علیم استخص امام محمد رحمۃ اللہ علیم استخص کے لیے غیر عربی زبان میں قر اُت کرنے کی مہارت نہ رکھتا ہو وہاں قر اُت ترجمہ اور دعا کے تکم میں ہوگی کین اے اصل قر آن کریم کا مقام نہیں دیا جائے گا۔ چنانچے ''شرح المنار'' میں تحریر ہے:

درست سے کہ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع فرمالیا تھا جیسا کہ نوح بن ابی مریم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو درست مان لیا جائے تو اس سے قرآن کریم کی تعریف کا بطلان لا زم آئے گا۔

کیونکہ مصاحف کی زبان بھی فاری نہیں ہوئی یا پھر قرآن کریم کی قرات کے بغیر تماز کا جواز لا زم آتا ہے کیونکہ قرآن کریم تو ''دونوں کا نام ہے۔

اس سلسکہ بین امام فخر الاسلام ہزدوی ہے بہی کچھمروی ہے جس کوہم بیان کر چکے
ہیں کہ امام محدر حمۃ اللہ علیہ کو ' کتب طاہر الروائیہ' بین امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رجوئ
کا ذکر نہیں کیا گیا تو یہ بات کچھ ناممکن ہے کہ ہم ان ہر دور وایات کو درست مان لیں اور یہ
کہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتو کی ایک خاص دور سے تعلق رکھتا ہے جبکہ انہوں
نے نومسلم فارسیوں کو دیکھا کہ وہ استقامت اور صحت کے ساتھ عربی زبان نہیں کول سکتے
اور عربی زبان پر انہیں کھل عبور حاصل نہیں ہے مگر وہ زمانہ جب گزرگیا اور تو انہیں اس
بات کے بارے میں اندیشہ ہوا کہ کہیں اسے اہل بدعث اس کو دین میں فتنہ و فساد کا ذریعہ
نہ بالیں اور اس بہانے سے قرآن یاک کوشم نہ کر دیں تو انہوں نے اپنی اس رائے سے
رجوع فرمالیا۔

ہم نے جو یکھ بیان کیا ہے بیامام فخر الاسلام بردوی کا مسلک ہے وہ اس پرغور نہیں کرتے ہیں وہ اس پرغور نہیں کرتے ہیں وہ ابعض کرتے ہیں وہ ابعض کرتے ہیں وہ ابعض

علائے کرام کے اس متفقہ فیطے کے فلاف ہے کہ قرآن کریم ''نظم و معنی' دونوں کا نام ہے لیکن جب ہم '' ہمب و طللسر فی' کی طرف رجوع کرتے ہیں جو'' کتب ظاہر الروایہ' کی شرح ہے تو آئیس یہ ثابت کرتے ہوئے پاتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کریم صرف''معنی'' کا نام ہے کیونکہ تجوید وقر اُت کے متعلق غیرع فی زبان ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کی توجیہ کے سلسلہ میں جودلائل انہوں نے بیان کیے ہیں کہ وہ بالصراحت یا کم از کم ایپ ''صریح نتانج'' کے اعتبار سے اس طرف لے جاتے ہیں کہ قرآن کریم صرف معنی کا نام ہے اب ہم طوالت کے باوجود ان کے کلام کا پورامتن نقل کرتے ہیں اور وہ مندر جہ ذیل ہے۔

اگرکوئی شخص فاری بیل نماز کے اندر قرات کرے گا تو امام اعظم رحمة الله علیہ کے بزد یک (اس کی نماز) جائز ہے لیکن مجبوری کے ساتھ ہے اور امام ابو یوسف وامام محمد رحمة الله علیما کے تزدیک اگر وہ شخص عربی زبان میں قدرت رکھتا ہے تو پھر (اس کی نماز) جائز نہیں ہے اور اگر دہ شخص عربی زبان میں قدرت نہیں رکھتا تو پھر اس کی نماز جائز ہے لیکن نہیں ہے اور اگر دہ شخص عربی زبان میں قدرت نہیں رکھتا تو پھر اس کی نماز جائز ہے لیکن امام شافعی رحمة الله علیہ بیان کرتے ہیں کہ فاری میں قرات کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے البت اگر وہ شخص عربی زبان نہیں جانتا تو اس کی نماز قرات کے بغیر ادا ہو سکتی ہے۔ البت اگر وہ شخص عربی زبان نہیں جانتا تو اس کی نماز قرات کے بغیر ادا ہو سکتی ہے۔ فاری میں ہی اختلاف" تشہد" اور" جمہ کے خطبے" کے بارے میں ہے۔ امام شافعی رحمة الله علیہ بیان کرتے ہیں کہ قاری ترجے کوقر آن کریم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان

إِنَّا جَعُلْنَاهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا

لہذا قرآنِ کریم کی قرائت فرض ہے اس لیے عربی زبان بیس قرائت کے بغیر نماز نہیں ہوسکتی کیونکہ فاری زبان لوگوں کا کلام ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
ماحبین بعنی امام ابو بوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیما بیان کرتے ہیں:
قرآنِ کریم''مجرزہ' ہے اور اس کے اعجاز کا تعلق ''نظم ومعنی' دونوں کے ساتھ ہے لینڈا اگر کوئی شخص ان دونوں میں مہارت رکھتا ہوتو ان دونوں کے بیارہ ادا

نہیں ہوگا اگر کوئی شخص نظم لینی 'الفاظ کی قرات' سے عاجز ہے تو جس چیز میں مہارت رکھتا ہواں کوادا کر ہے جس طرح اگر کوئی شخص''رکوع وجود' سے عاجز ہوتو اس کواشار ہے سے نماز اداکر نے کی اجازت ہے۔

اس روایرن سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ فارس ہیں رہے والے لوگوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کولکھ کر بھیجا کہ ان کے لیے سورہ فاتحہ فاری زبان ہیں تحریر کر کے بھیج دیں۔ چنا نچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا فاری ترجہ اہل فارس کو بھیج دیا اور وہ فاری ترجہ بی نماز میں پڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کی زبانوں میں عربی زبان کے لیے بیدا ہوگئی اور وہ آسائی کے ساتھ عربی میں قرائت کرنے گئے۔

نیز اہام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ومعجزہ کی قرات واجب ہاور اعجاز کا تعلق دمعن سے ہے نہ کہ الفاظ سے کیونکہ تمام لوگوں برقر آن کریم جمت ہاور فارس میں رہنے والوں کا بجر تب ہی معلوم ہوسکتا ہے جب ان کوفاری زبان میں اس جیسا قرآن کریم بنا لانے کے لیے کہا جائے قرآن پاک کلام الہی ہے غیر مخلوق اور غیرفانی ہے اور باقی زبانیں سب کی سب فنا ہونے والی ہیں البتہ یہ کہنا جا کر نہیں کہ قرآن کریم کا تعلق کی مصوص زبان کے ساتھ ہے کیونکہ قرآن کریم میں وارد ہے:

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْآوَّلِينَ .

"اور ہوسکتا ہے کہ وہ پہلے (لوگوں) کے صحیفوں میں ہو۔"

اہزا اگر کوئی شخص "کھ مر شہادت" فاری زبان میں پڑھ کرایمان لے آئے فاری زبان میں پڑھ کرایمان لے آئے فاری زبان میں جانور کو "لبیک" فاری میں کہتا رہے اور ای طرح فاری میں تکبیر تح یہ کہ کر قرات کر لے تو یہ سب کھ جائز ہے۔

امام سرحی اس قول کی تشری کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں:

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرات فاری میں اس وقت جائز ہے جب اسے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرات فاری میں اس وقت جائز ہے جب اسے بیان ہوجائے کہ یہی عربی زبان کا درست معنی ہے اورا گرفر آئی کریم کی تفسیر کے ساتھ بید یعنین ہوجائے کہ یہی عربی زبان کا درست معنی ہے اورا گرفر آئی کریم کی تفسیر کے ساتھ

قرات كرك نمازادا كرلة ويدجائز نبيس ہوگا كيونكه عربي كاقطعى معنی تفسير كونبيس مانا جاسكتا

ابمعلوم بير ناج كدبير بات كهال تك درست ي

ہم اس سے پہلے امام فخر الاسلام بردوی کا مسلک بیان کر چکے ہیں اور اب امام سرحسی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان کرنے کے بعد دوتوں مسلکوں ہیں موازنہ کریں گئے ان دونوں مسلکوں ہیں موازنہ کریں گئے ان دونوں مسلکوں ہیں موازنہ کرنے کے بعد جوعفل کو تفکر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور عصر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ قریب ہوگا اس کو اختیار کریں گے۔

جودلائل امام مرحی رحمنہ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں بلاشہدہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مردی نہیں ہیں لیکن ال کی رائے کا دفاع اور الن کے فکر ونظر کی توجیہ کرتے ہوئے شارعین نے ضرور ذکر کیے ہیں گر جب رہ صورت ہوکہ ان کی توجیہات ہے منقول قول امام کے مقابلہ میں وسیح تر نتائج کے حامل ہوتے ہوں تو زائد کی و مہداری ان لوگوں پر دال دی جائے گی اور وہ اگر اسے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا چاہے دال دی جائے گی اور وہ اگر اسے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا چاہے ہیں تو ان پراس بات کا واضح کرنا لازم ہوگالیکن اگر بیر کہا جائے کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیر تو ان پراس بات کا واضح کرنا لازم ہوگالیکن اگر بیر کہا جائے کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

کے زدیک قرآن کریم صرف معنی کا نام ہے حالا تکہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قرآت کے متعلق جونص منقول ہے اس کا مفہوم اس سے زیادہ و سیج ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت مشکوک ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کوئی بھی قری یاضعیف سنداس قول کی نسبت ٹابت نہیں ہے اور جو پچھام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے اگر اس کی تخریج کی اس طرح سے کی جائے کہ زیادتی ان کے قول پر لازم نہ آئے اور ایبا فروی مسئلہ جس میں نص کا تھم موجود ہواور زیادہ وُ در ہونے کے نتائے اس پر مرتب ہول ہوں تو ہے شک وہ عقل و قلر کے زیادہ قریب ہوگی۔

امام فخرالاسلام بردوی کی تخریج اس زمانے کی ضرورت کے مطابق ہے تاہم اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہے بعنی وہ فروی مسلہ جوحدیث سے بکتا ہواس میں آگے بردھا نہیں جاتا کیونکہ ہم سابقہ اوراق میں بیان کر بچے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں لوگ غربی زبان سے آشنا تو تھے مگر ان کی زبان میں بولتے وقت کی نہیں پائی جاتی میں لوگ غربی زبان سے آشنا تو تھے مگر ان کی زبان میں ہولتے وقت کی نہیں پائی جاتی سے کھی لہٰذا لوگوں کی آسانی اور غیر عربی زبانوں کے فتنہ وفساد سے قرآن کر بھی کی حفاظت کے لیے دونوں مصلحین ایسی تھیں جواس بات کی اجازت دیتی تھیں کہ وہ لوگ صرف معنی کا ذکر کیا کہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی اور قرآن کر بھی کے الفاظ فتنہ وفساد کر بھی کی قرآن کر بھی کے الفاظ فتنہ وفساد سے محفوظ میں ماصل ہو جائے گا اس طرح قرآن کر بھی کے الفاظ فتنہ وفساد سے محفوظ میں میں گر

امام اعظم رحمة الله عليه كي حمايت بيس مرحى رحمة الله عليه في جوريك بيان كيا باس بيل چندالي بانوں كا ذكر كيا ہے جوا مام اعظم رحمة الله عليه كي ذمانه بيس زير بحث نه قيس كيونكه بير باتيں تو اس زمانه بيس طے شدہ اصول سے شار ہوتی تقين جس بيس كى قتم كا اختلاف جارى بى نہيں تھا اگر بيكها جائے كه اس بات ير بحث كا دارو مدار ہے كه اعجاز كا تعلق قر آن كريم كے معنی ہے ہوراس بيس الفاظ وعبارت كوكوئي وظل نہيں تو بياك اليم بات ہے جوابل علم كے بال مقرد اور ثابت شدہ تھا كن كا عاف ہونے كے علاوہ بنواميہ؛ اس كے دور كے ابتدائي دنون بيس اختلاف كا باعث بھى تھى بلكه اس قتم كے بحث اور بنوعهاس كے دور ہے ابتدائي دنون بيس اختلاف كا باعث بھى تھى بلكه اس قتم كے بحث اور بنوعهاس كے دور ہے ابتدائي دنون بيس اختلاف كا باعث بھى تھى بلكه اس قتم كے بحث

ومباحة بعد كرزمان سي منتقل كيا تيا اور چوهي صدى ججرى كے بعد كا دوار ميں علائے كرام عربى زبان ميں منتقل كيا كيا تھا اور چوهي صدى ججرى كے بعد كا دوار ميں علائے كرام اس تفيه كي اثبات كے در ہے ہوئے جو آج تك طے شدہ اصول سے چلا آتا تھا كہ بالذات تو اعجاز كاتعلق تو قرآن كريم كے نظم كے ساتھ ہے۔ اگر چدالفاظ كے ہمراہ منی طور پر معانی ميں بھى اعجاز بايا جاتا ہے ليكن امام سرحسى رحمة الله عليہ كاميد كلام ان كے است دور كے نقاضوں كے مطابق تو تھيك ہوسكتا ہے مگرامام اعظم رحمة الله عليہ كے دوركى روح كے

قرآنِ کریم کے 'قدیم' یا ' مخلوق' ہونے کے بارے بیں امام سرحی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بحث کی ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس پرغور وفکر کرنے سے اور ہم اس مسئلہ میں بحث ومباحثہ کے موقع پراس کی تائید کے ولائل بھی بیان کر چکے ہیں لہٰذاان کا بیاستدلال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ سے شفق نہیں ہوسکتا اور ان تو جیہات پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی آراء سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔

یہ ہوہ فروی مسئلہ اور تخریجات جوعلائے کرام نے اس مسئلہ پر کی ہیں جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس فروی مسائل کے تکم کو ثابت کرتے تھے جیسا کہ ''کتب ظاہر الروایہ' میں منقول ہے گر آ پ کا رجوع بھی اس ہے منقول ہے اور ہم نے امام فخر الاسلام بردوی کی تخریج کو بیان کیا ہے گراس فروی مسئلے سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ امام اعظم رحمنۃ اللہ علیہ کے فرد کی قرآن کریم صرف معنی کا نام ہے۔

ال بحث کوہم نے اس مقام پراس لیے طول دیا کہ اکثر علمائے کرام اس سے بہمی استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ "امام موصوف" کے نزدیک جائز ہے اور وہ قرآن کریم کا ترجمہ "امام موصوف" کے نزدیک جائز ہے اور وہ قرآن کریم کے ترجمہ کو اصل قرآن کا تھم دیتے ہیں۔امام مرحمی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ بحث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے اور یہ تیجہ اخذ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کمکن نہیں بحث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے اور یہ تیجہ اخذ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کمکن نہیں

امام سرحسی رحمة الله علیه کے بیان کے مطابق امام اعظم رحمة الله علیه بھی بھی میہ بہند نہیں کرتے تھے کہ پورے قرآن پاک کا ترجمہ کمیا جائے اور پھراس تر جھے کواصل قرآن کا درجه ديا جائے كيونكه امام ابوحنيفه رحمة الله عليه عنى كے لحاظ سے قرات يربيشرط لگاتے تھے كهان كامعنى ہونا يقيني ہوللبذا اگر كوئي تخص قرآن پاک كی تغییر كی قرات کے ساتھ نماز ادا كركة واس كى نماز درست نبيس ہوگى كيونكهاس كامعنى ہونا" بينى" اور" قطعى" ہے۔ بے شک قرآن ماک جن استعارات اور اشارات مجازات اور کتابات ایجاز اور خصائص بیاند پرمنتمل ہے وہ قرآن یاک ہی کا حصہ ہیں اور اس کارمزاعجاز یہی چیزیں ہیں · تاہم اس کے ترجے کو دمتیقن معن "نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب علم بیان کی ان تمام صفات کا لوگوں کے کلام میں پایا جانا ناممکن ہے تو اللہ تعالی کے کلام کے ترجے میں کیے آسکتی ہیں؟ علامہ شاطبی نے تحریر کیا ہے کہ عربی الفاظ کی اینے معانی پردلالت دوسم کی ہے: (۱) کسی کلام کاالفاظ اور مطلق عبارات کے اعتبارے معانی پر ولالت کرنا جیسے کسی واقع کی خبر دینایا کسی چیز کاظلم دیناوغیره ای تشم کی دلالت کو 'اصلیه دلالت' کهاجا تا ہے۔ (۲) کسی کلام کا اینے معانی پر دوسرے حوالوں نے ولالت کرنا مثلاً مجازات اور تثبیبهات اشارات بیانیہ سے بیمنی کلام کے مضامین اور سیاق وسیاق سے واضح ہوتے ہیں۔ ان دواقسام میں سے بہلی تنم کا ترجمہ تو ممکن ہوسکتا ہے مگر دوسری قسم کا ترجمہ کرنا

نامکن ہے پھراس بحث کو علامہ شاطبی قرآن پاک کے جوالے سے واضح کرتے ہوئے

جب یہ بات واضح ہوگئ تو اس لحاظ ہے کسی بھی عربی کلام کاغیر عربی میں ترجمہ کرنا ناممکن ہے آگر عربی زبان کے مقابلہ میں ترجمے کی زبان کی برابری ثابت ہوجائے تو ایک زبان کا دوسری زبان میں ترجمہ کرناممکن ہوگالیکن کسی واضح طریقے سے اس کا اثبات

نہایت مشکل کام ہے۔

ابن قتید کا ترجمہ قرآن پاک کے ارکان ہے انکار بھی اور دوسری صورت اسی پر منی ہے کیونکہ پہلی صورت کے اعتبار سے تو ترجمہ کچی مشکل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر اور عوام کے سرا منے اس کے معانی کا بیان کرنا بھی اسی بناء پر درست ہے اور اس کے جواز پر سب کا اتفاق ہے اور ان کا متفق ہونا معنی اصل کے اعتبار سے ترجمہ کی صحت پر جحت ہے۔ سب کا اتفاق ہے اور ان کا متفق ہونا معنی اصل کے اعتبار سے ترجمہ کی صحت پر جحت ہے۔ اس بناء پر ترجمہ قرآن پاک کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اس کی تفسیر کے تھم میں ہوگا۔

# قرآن کے الفاظ کے بارے میں ایک قانونی بحث

شریعت اسلامیہ کے قانونی احکام کا بنیادی ماخذ اصل الاصول صرف قرآن پاک ہی ہے جس میں تمام شریعت کا بیان اجمالاً پایا جاتا ہے اور ای سے شریعت کی عموی بہچان حاصل ہوئی ہے اس بین آپ تھم کے دوسر نے قواعد اور احکام پائے جاتے ہیں جو وقتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے تبدیلیوں ہوسکتے کیونکہ اس میں آبدی شریعت اور دائی احکام ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے نیپشریعت عام ہے اور کسی ایک گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں تمام بی نوع انسان کے لیے نیپشریعت عام ہے اور کسی ایک گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی اس سے طاقت حاصل کرتی ہے اور جہاں کہیں تشریح کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کھوائی کر بیان کر دیتی ہے اور مجمل کی تفصیل کے سرتی ہے۔ کرتی ہے۔

حنی نقد ہے متعلق تشری کے سلسلہ میں امام فخر الاسلام برزدوی بیان کرتے ہیں :

د کما ب اللہ اور سنت رسول منافظ فی دونوں شریعت کا اصل سرچشمہ ہیں لہذا صرف کما ب اللہ براکتھاء کرنا درست نہیں ہے۔''

اس اہمیت کے پیش نظر فقہاء نے کتاب اللہ اور سنت کے الفاظ کے معانی 'مدلولہ احکام' قوت دلیل اور قرائن کی ضرورت اور عدم ضرورت کی وضاحت پرخصوصی توجہ دی ہے۔ انہوں نے اس کی عبارات کی دلالت کے مختلف مراتب مقرر کیے ہیں اور ہرایک کی ۔ استدلال قوت کو بیان کیا ہے۔ تفییر' تاویل ' تعارض' تقلید' طلاق وغیرہ کے اصول اور

ضا بطے وضع کیے ہیں۔

ہم ان بحث ومباحثہ برغور وفکر نہیں کرنا جائے اور نہ ہی حنفیہ فقہاء کے آراء کا جائزہ
لے کر یہ بتانا جائے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگر دول کی طرف ان آراء
کی نسبت مقدار کیا ہے؟ کیونکہ یہ بحث ومباحثہ بہت زیادہ طویل ہیں اور ان کامحل وہ ہے
جب ہم علم اصول پر گفتگو کریں گے۔

لیکن یہاں ڈریجٹ موضوع کے اکثر حصوں لینی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اللہ اور سنت کی حیثیت قرآن پاک کے مام و خاص کے بارے میں گفتگو ضرور کریں گے اور سنت کی حیثیت قرآن پاک کے عام و خاص کے مقابلہ میں واضح کریں گے کہ آیا سنت خاص کی وضاحت کر سمتی ہے اور سنت کے ذریعے عام کے حکم کو خاص کیا جا سکتا ہے؟ ہم صرف انہی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ گفتگو کا یہ وہ حصہ ہے جس میں عراق کے فقہاء اور حجاز کے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ گفتگو کا یہ وہ حصہ ہے جس میں عراق کے فقہاء اور حجاز کے فقہاء کے آراء ایک ووسرے سے مختلف ہیں اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ برخفیق کے سلسلہ میں اس فرق کو تحقیق اور واضح کرنا ضروری ہے کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ عراق کے فقہاء کے استاداور امام ہیں لہٰذاحقیقت میں اصولی فقہ کے اس حصے کو تحقیق امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی زندگی کے خاص پہلوؤں کی تحقیق ہے۔

خاص وعام کی تعریف

اب ہم خاص و عام کی تعریف وتفییر کی طرف توجہ دلیتے ہیں۔ امام فخرالاسلام بردوی'' خاص'' کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں:

'' خاص'' وہ لفظ ہے جو صرف کسی ایک معنی کے لیے منفر دطور پروضع کیا گیا ہو۔''
لیعنی دہ لفظ جو کسی ایک ' مخصوص'' معنی پر دلالت کرے اور کسی طرح کی شرکت معنی مقصود میں قبول نہ کرے خواہ اس معنی کا تعلق جنس کے ساتھ ہو جیسے حیوان' خواہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہو جیسے ' دید''
انسان کے ساتھ ہو جیسے ' دُفل'' ،خواہ اس کا تعلق شخص کے ساتھ ہو جیسے ' دید''

جب تک "معنی ومقصود" ایک ہوں اور اس میں" اشتراک" اور" تعداد" نه ہوتو وہ

خاص کہلائے گا۔

اور ''عام'' وہ لفظ ہے جو جمع کے معنی کو''متضمن'' خواہ صیغہ بھی جمع کا ہو جیسے ''زیدون'' یا جمع کا صیغہ نہ ہو جیسے دہ الفاظ جو جمع کے صیغے نہیں ہوتے مگر عموم کے معنی پر دلاُلت کرتے ہیں جس طرح'' اسائے موصول'' اور'' اسائے شرط'' جو معنی جمع پر دال ہوتے ہیں اور'' تو م''جن وائس'' وغیرہ وہ الفاظ ہیں جو معنی جمع پر دلالت کرتے ہیں۔

عام اورخاص کی تعریف میں علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی اتباع کی ہے جنہوں نے حفی مسلک کے مطابق اصول فقہ کے بارے میں کتب تصنیف کی ہیں جیسے دالمنار' کے شارحین مگر عام اور خاص کی بہتعریف' ابل منطق' اور 'علائے اصول' کی تعریف سے مختلف ہے کیونکہ عام کی تعریف ابل منطق اس طرح کرتے ہیں:

"عام وہ اسم ہے جو بہت ی البی چیزوں پر دلالت کرتا ہے جو تعداد کے لحاظ ہے ایک دوسر ہے مختلف ہوں گرمعنی کے لحاظ ہے ایک ہوں جیسے لفظ حیوان اور انسان سیاہ اور سفیڈ زیڈ بر اور خالد۔ "بیآ حادہ دیلی واحد الفاظ" اپنے عدد اور اشخاص کے لحاظ ہے ایک دوسر ہے ہے مختلف ہیں کیکن انسان میں ایک دوسر ہے ہے مختلف ہیں کیکن انسان میں ایک دوسر ہے ہے کہ ان کا "در مراک ایک کو "مبتدا" میں ایک کو "مبتدا" اور "انسان کو خبرد بینا" بالکان ورست ہے۔ مثلاً

سفید انسان ہے ساہ انسان ہے عورت انسان ہے اور زید انسان ہے وغیرہ کہنا درست ہے اور زید انسان ہے وغیرہ کہنا درست ہے اور اس بات کی دلیل میں ہے کہ بعثی انسانیت سب جب ایک جیسے ہیں ورشہ ہر ایک کے متعلق انسانیت کی جردینا ورست بدیوگا۔

منطق میں دخاص '

''فاص'' کی تعریف اہلِ منطق کے بعض ''افراد'' پر دلا آت کرنے جیے شفیدی کی نسبت
انسان کی طرف 'آ دمی کی نسبت انسان کی طرف البنتہ یہ انسان کے اعتبار سے خاص
کہلائیں گے۔
ایک بی لفظ اپنی ذات کے لحاظ سے اس تعریف کی جاء پر عام ہوسکتا ہے اور

دوسرے لحاظ ہے خاص مثلاً ''رجل'' کالفظ اپنی ذات کے اعتبارے عام ہے کیونکہ بیلفظ بہت ہے ایسے ''متغائز' اشخاص کے لیے بولا جاتا ہے جو واحد معنی ''انسانیت' میں شریک بہت ہے ایسے ''متغائز' اشخاص کے لیے بولا جاتا ہے جو واحد معنی ''انسانیت' میں شریک بیل مگر انسان کے اعتبار ہے خاص ہیں ای طرح انسان ''خیوان' کے لحاظ ہے اور حیوان '''کے لحاظ ہے اور حیوان ''حین زندہ ) کے لحاظ ہے خاص ہے۔

امام فخر الاسلام بردوی رحمة الله علیه اور ان کے ہیم خیال دوسرے "علائے اصول" کی تعریف میں اور "ابل منطق" کی تعریف میں واضح فیر ایا جاتا ہے کیونکہ "اشخاص" کی ہرجمج مثلاً " زیدون" علامہ بردوی کے نزدیک ہمیشتا مام کے خمن میں شامل ہوگ کی ہرجمج مثلاً " زیدون" علامہ بردوی کے نزدیک ہمیشتا مام کے خمن میں شامل ہوگ کی ونکہ اس کی تعریف لازم آتی ہے گر" اہل خطق" کے نزدیک " خاص" کے مضمن میں آتے گی کیونکہ ایسے اعداد پریہ جمع دلالت نہیں کرتی جواشخاص کے لحاظ سے دو اور معنی کے لحاظ سے متحد ہوں۔

اوّل معنی کے اعتبار سے احناف کے نزدیک "خاص" دلالت قطعی ہوتا ہے اور اصاحت کا مختاج نہیں ہوتا بلکہ وہ وضاحت کا مختل بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ وضاحت کا مختل بھی نہیں ہوتا بلکہ قرآن پاک میں جو "خاص" بھی استعال ہوا ہے وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے قطعی ہے اور وضاحت کا مختاج نہیں اور نہاس میں وضاحت کا احتال پایاجا تا ہے۔

اوراس کے تعلم میں دوسری نص کے ساتھ جو بھی' تغیر' ہوگا' وہ اس کے لیے' جمز لہ
سنخ' ہوگا لہذا توت شہوت کے لحاظ سے ضروری ہے گدنائخ منسوخ کے' ہم پلہ' ہو کیونکہ
اگر وہ ثبوت کے لحاظ سے اس کا' نہم پلہ' نہ ہوا تو قرآن پاک کی خاص نص کے مقابلہ میں
وہ غیر مستند ہوگا اور اسے' قابل النفات' نہیں سمجھا جائے گا۔

خاص کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے منفی محالے اصول کا بید مسلک ہے ورنہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگر دول ہے اس بارے میں کوئی بھی قول مروی نہیں ہے مرف" فروی مسائل" سے تخریخ اور ان کی توجیہ واضح ہوگئی ہے اس قاعدے کے ذکر کرنے کے بعد اُسی بنا عزیر علائمہ بزدوی ہے چند فروی مسائل ذکر کیے ہیں جواحتاف کے علائے کرام اور شوافع یا احتاف کے علائے کرام اور شاکیوں کے درمیان اختلاف کا باعث

ہے ہوئے ہیں۔مثلًا:

(۱) ان مسائل میں سے پہلامسئلہ رکوئی میں اطمینان سے نماز ادا کرنے گوشر طقر اردیا ہے۔
جس کے بارے میں امام اعظم امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علہ بم اور جملف الرائے "رہے ہیں۔
الرائے "رہے ہیں۔

رکوع و جود میں اظمینان سے نماز اوا کرنے کوامام ابوصنیفد دھمۃ اللہ علیہ شرط قرار نہیں و ہے مگرامام ابو یوسف اورامام شافتی رحمۃ اللہ علیہااسے لا زمی شرط قرار و تیے ہیں۔
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیددلیل بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ''وار کعواوا بحدو''
کاذکر کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ رکوع اور بحدہ کرویعنی رکوع کے معنی جھکنے اور حالب استواء سے نیچے کی طرف مائل ہوئے کے ہیں اور اس لحاظ سے رکوع کا لفظ خاص ہے اور اس لمان ہیں پیاجا تا لیکن جن روایات این معنی پرقطعی ولالت کرتا ہے اور اس میں اس رجان کی تقلید کاذکر کیا جاتا ہے جس طرح حد بہنے مبارکہ سے کہ نی اکرم صلی اللہ ایس رجان کی تقلید کاذکر کیا جاتا ہے جس طرح حد بہنے مبارکہ سے کہ نی اکرم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجود گی میں ایک اعرائی مخص جب مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھتے وقت اس نے رکوع اور بچود میں اطمینان سے کام نہ لیا جب وہ عرائی نماز سے فارغ ہوا تو بنی اکرم صلی القد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"قم فصل فانك لم تصل ."

رُجمه: اللهواور (دوباره) نماز اداكروكيونكه تم ف نماز بيل برطي(٢) يَأْيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الذَّا قُدَمْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ
وَايُدِينَكُمُ إِلَى الْمَدَرَ افِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ سِكُمُ وَارْجُلَكُمُ إِلَى الْمَارِدُ وَالْمُلَامِ وَارْجُلَكُمُ إِلَى الْمَارِدُ وَالْمِدَدُ وَالْمُرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ سِكُمُ وَارْجُلَكُمُ إِلَى

ا سے ایمان والو اجب تم نماز بڑھنے لگوتو پہلے اپنے چہرے دونوں بازووں کو کہندوں تک دھولو)
کہندوں تک دھولو اور اپنے سر کامسے کرواور اپنے پاؤں نخوں تک (دھولو)
مضو کے افعال کی ترتیب اس آیت مبارکہ بیں خاص دلالت کی حامل ہے جو مضاحت اور تشریح کی محال ہے جو مضاحت اور تشریح کی محمل نہیں ہے اور ریم آیت مبارکہ نبی اکرم صلی الند تعالی علیہ وآلہ وسلم

کے ارشاد کی شارح بھی نہیں ہوسکتی جو سے

لايقبل الله صلوة امرئ حتى يضع

الطهور مواضعه فيغل وجهه ثم يده

ترجمه: "الله تعالی ایسے انسان کی نماز کو قبول نہیں کرتا جوطہارت کواس کی جگه پنہیں رکھتا لیعنی طہارت کواپنی جگه پرر کھنے کا مطلب بیہ ہے کہ پہلے وہ اپنا چہرہ پرنہیں رکھتا کو اپنی جگہ پرر کھنے کا مطلب بیہ ہے کہ پہلے وہ اپنا چہرہ

دھوئے اور پھرائے ہاتھوں کو دھوئے۔"

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم ترتیب کی شرط قرار دیتے ہیں۔ نیز آیت مبارکہ

إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

" بے شک اعمال کا دارومدار نبیت پر ہے۔"

حدیث مبارکہ کے مطابق امام شافعی رجمۃ اللہ علیہ نیت اور ترتیب کوشرط قرار دیتے بیں جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نیت اور ترتیب کے ساتھ بسم اللہ اور وضو کے وقت اعضاء کوتر تیب کے ساتھ دھونے کوچھی شرط قرار دیتے ہیں۔

ان چیزوں میں سے حنی فقہاء کسی چیز کو بھی شرط قرار نہیں دیتے کیونکہ ندکورہ بالا آیت منارکہ میں وضو کے وقت تمام اعضاء کو کمل طور پر دھونے کا حکم دیا گیا ہے جوافعال وضو میں خاص کی ایک تنم پر دلالت کرتی ہے اور خاص میں وضاحت کا اختال نہیں پایا جاتا۔ اگر چیتمام احادیث جب اس کی وضاحت نہیں کر سکتیں تو پھر احادیث کورد کر دیا جاتے یا پھر آیت کے مفہوم کو ناشخ تو اردیا جائے کیونکہ ان احادیث کا تعلق اخبا راحادہ کی قسم سے ہے اور ان میں ناشخ ہونے کی صلاحی ہے جو ذرییں ہے۔

ان فروی مسائل سے بیرواضح کیا جاتا ہے کہ اپنے مقہوم کے اعتبار سے ' خاص'' قطعی الدلالة ہوتا ہے اور خاص اپنی وضاحت بیس کی دوسر ہے الفاظ کا مختاج نہیں ہوتا اور اگرکوئی امر ذاکد اس کے خلاف ہوتو اس کی حقیقت نائح کی ہوگی اگر اس خاص کا تعلق قرآنی نص سے ہے تو اس نائح امر ذاکد میں قرآنی کریم کی تمام شرائط کا اکٹھا ہونا لازی

یدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان حضرات نے اس اصول کوامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگر دوں کی طرف منسوب بیس کیا کیونکہ ان کے کلام سے بیدواضح ہوتا ہے کہ اس اصول کو درست تسلیم کرتے ہیں اور ان فروی مسائل کی بنیاد اس قواعد وضوابط پر رکھتے

میں۔

مگر ہماری رائے کے مطابق انہوں نے جوفر دعی مشائل بیان کیے ہیں وہ اس بات
کا واضح ثبوت ہیں کہ جب تک کسی قرآئی نص پر عمل خدہوتا اور اس کی وضاحت مکمل طور پر
نہ ہو جاتی اس وقت تک خبر واحد کو عراق کے فقہاء قابل قبول قرار نہیں دیتے تھے۔ یہ
طریقے علیائے کرام نے ان سے فقل کیے ہیں کہ وہ نصوص کی دلالت مفہوم اشارات اور
عبارات پر عمل کرتے ہیں اور روایت کو قبول کرنے میں اس قدر احتیاط سے کام لیتے ہیں
کہ قرآئی نص کو ترجے دیے کر خبر واحد کور و کر دیتے ہیں کہوئ کی جی شری ہی وشہد کی گئوائش
باتی نہیں ہوتی لیکن حدیث کو بیان کرنے میں جھوٹ کا احتمال بایا جا سکتا ہے۔ اگر چہاس
زمانہ میں جھوٹی احادیث ایجاد ہونے لگیں جو آ ہستہ رائے ہوگئیں۔

ان تضریحات کوائی وقت درست مانا جائے گا جنب اس جات کی وضاحت ہوجائے کہ امام اعظم رحمة اللہ علیہ نے جب ان فروی مسائل کو مقرر کیا تو ان متعلقہ احادیث کا آپ کوعلم تھا۔ ہماری رائے کے مطابق اس میں شک وشید بایا جا تا ہے کیونکہ جب امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلنے ان فروی مسائل کو مقرر کیا تو انبین ان متعلقہ احاد بیث کاعلم ہو چکا تھا کیونکہ ان میں ہے۔ تھا کیونکہ ان میں ہے۔

عبادات کو بیان کردہ احاد بین کرنے میں آمام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے سے اور بیان کردہ احاد بیث کا تعلق خبر واحد کی افتحام اسے ہے اور ندکورہ آبات سے ان کی مطابقت بیدا کرناممکن ہے اور ان تصوی قر آنیہ پر احاد بیث کی روشی میں ممل ہوسکتا ہے جس طرح آبیت میا کرکہ کے ساتھ آیا م ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ

ركوع اور جود ميں اطمينان والى حديث يرحمل كريت بيل مكر انہوں نے اس كوفر آنى

آیت کے منافی قرار نہیں دیا۔ آیت کے منافی قرار نہیں دیا۔

اصول فقہ کے ماہرین کے مطابق عموم کا صیغہ سنت میں وار دہو، یا قرآن باک میں وہ خاص کی طرح قطعی الدلالة ہوتا ہے۔

امام فخرانسلام بزدوی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم رحمة الله علیه کی بھی یمی رائے ہے۔ چنانچہ اس پر گفتگو کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

امام اعظم رحمة الله عليه بيان كرتے بين كه الن منج من دليل مه ہے كه خاص عام پر قابض بوسكن ہے كونكه عام سے خاص كاننے جائز ہے جس طرح عربینیه والی حدیث عام بین بیان كیا گئی ہے كہ وہ جانور جن كا گوشت كھانا جائز ہوان كا پیشاب بھی حلال ہے۔
میں بیان كیا گیا ہے كہ وہ جانور جن كا گوشت كھانا جائز ہوان كا پیشاب بھی حلال ہے۔
اس تفصیل سے بیرواضح ہوتا ہے كہ امام فخر الاسلام بر دوى رحمة الله عليه صرف فروى مسائل سے تخریج پراكتفاء نہیں كرتے تھے بلكہ اس كی اصل كوامام الوحنيف رحمة الله عليه كی طرف منسوب كرتے ہیں كہ عام پركوئی خاص قابض نہیں بن سكنا بلكہ خاص كانتے عام سے حائز ہے۔

جب ان کے نزدیک خاص قطعی ہے تو پھر عام بھی قطعی ہوگا کیونکہ قطعی الدلالة کا نشخ صرف اس طرح کے قطعی الدلالة سے ہی ہوسکتا ہے۔

حضرت انس بن ما لک عربینین والی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں فیبلہ عربینہ کے پچھاوگ رہنے کے لیے آئے مگران لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس شا آئی جس کی وجہ ہے وہ لوگ بیار ہو گئے ان کے چہرے زرد ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کے اوٹوں کے پاس چلے جا کیں اور وہاں جاکران اوٹوں کا دودھ اور بیشاب بیا کریں۔ اگر چہان لوگوں نے الیا بی کیا تو وہ اس علاج ہے صحت یاب ہو گئے لیکن بعد میں قبیلہ عربینیہ کے لوگ مرتد ہو گئے اورصدقہ کے علاج سے صحت یاب ہو گئے لیکن بعد میں قبیلہ عربینیہ کے لوگ مرتد ہو گئے اورصدقہ کے اونٹوں کو اغوا کر کے لیے اور ان کے چروا ہوں کو تل کر دیا جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پاس گرفتار کر کے لیا گیا تو دی ایک میں روانہ کر دیا۔ اگر چہان کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا تو

(قصاص میں) بینی بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور قصاص میں) بینی بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور باور کو کو ادبیا اور گرم سلا کیاں ان کی آنکھوں میں لگوا کیں اور آنہیں گرمی کی تیش میں بھینک دیاں تک کہ وہ لوگ ای حالت میں فوت ہو گئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ بیاس کی وجہ سے ان میں اکثر لوگ زمین کی مٹی کو جائے تھے۔

حفی فقہاء بیان کرتے ہیں کہ بید حدیث تو خاص ہے جو خاص طور پر اونٹ کے پیشاب پینے کو حلال قراردی ہے مرمندرجہ ذیل حدیث نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ بیشاب پینے کو حلال قراردی ہے مگر مندرجہ ذیل حدیث نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ استذھوا من البول فان عامة عذب القبر منه.

ہرفتم کے پیشاب سے پرہیز کرو کیونکہ عام طور پراس بے احتیاطی کے سبب قبر کا عذاب زیادہ ہوتا ہے۔

اس مدیث میں بول پر الف لازم ''البول' داخل ہے جو ہر جانور کے بیشاب پر شامل ہے خو ہر جانور کے بیشاب پر شامل ہے خواہد کا مورا کر خاص کی طرح عام مامل ہے خواہد کا اورا کر خاص کی طرح عام بھی قطعی نہ ہوتا تو دوسری مدیث سے پہلی مدیث منسوخ نہ ہوتی کیونکہ شخ کے لیے دلالت اور وضاحت میں مماثلت کی شرط لا زم ہے اور بیاس وقت ہی ہوسکتا ہے جب دونوں کو قطعی مانا جائے۔

اس سے پہلے کہ ہم امام فخر الاسلام بزدوی کے استباط کی وضاحت کریں اور اس سلسلہ میں خبر تعارفی اور ترجیح عمل ثانی بر گفتگو کریں بلکہ یہاں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم عربینین والی حدیث کے متعلق بچھ بیان کردیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیر صدیث اپنی تھے میں بیان کی ہے اور ابن حبان بیان کرتے ہیں کہ اس روایت پر سب کا اتفاق ہے اور علمائے وجال میں ہے کسی بھی علماء نے اس کے راویوں پر تقیر نہیں کی ہے البذا اس کی سند میں کی قتم کا طعن موجود نہیں ہے لیکن ہمیں صدیث کے متن پر گفتگو کرنی ہے جسے اصول فقہ کے ماہرین سے بیان کیا ہے کیونکہ جس سراکا ذکر حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں بیرجاننا ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روسے ایسے مجرم جو چوری بغاوت ارتد اداور قل کا ارتکاب کرنے اسلامی تعلیمات کی روسے ایسے مجرم جو چوری بغاوت ارتد اداور قل کا ارتکاب کرنے

والے ہوں ان کے ہاتھ کانے اور قل کرنے کی سزا تو پیرست التح کے آدکھوں این گہا سلائياں پھيرنا' نيتي ريت پرمجرم كو ڈال دينا اور بيان لکئ شندت اينځان کا بيني كو چوسنا يهال تك كدوه اس حالت ميس مرجائ حالا نكداس طراح يلى سراك ميديد الماليا في العليمان المالي روسے جائز نہیں ہیں بلکہ میجہ احادیث کے منافی بھی ہیں دالا اب برادات در مادی جا كزينج أورث مجال أن كوقبول كياب اذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ''جب کسی کوئل کروتوا چھے طریقے ہے'' اس صدیث سے طاہر ہوتا ہے کداذیت دے کول کریے تھا کا بن تقوار دیا گیا ہے۔ اكراك صيك كوكن والناجي و دوسری حدیث میں ہے: القبار ت يون كالبنداء اياكم والمثلة ولو بالكلب "خرداراكسيكا" مثله نه كرناحي كهك كالجي تيين فايدان الشديد يدايد اس سے واضح ہوگیا کہ مثلہ کرتا' غیراسلام تحل مطاعت بات الحد البتدات علائے کرام نے ''مثلہ' کے بارے میں بدجواب دیا ہے کہ عریبتان کا جارہ جرائے کہ مثله " ہے بہلے کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنہ تو انہیں ویا سا ہے کا حکم

دیا تفااورنه بی پالی پلائے سے لوگوں کومنع کیا تھا۔ ابن ججرکی وضاحت میں ایس کی مندی کی مناب کی است سال ایس کے است

علامدائن جمر فتح الباری میں تمریر کے ہیں:

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بیاسار کھنے پراعتراض کیا ہے اکروہ پنے کے لیے پائی طلب کر بے توبالا لفظائ کی ہے خوا کو پائی پلانا فلسر کرنا واجب ہے اگروہ پنے کے لیے پائی طلب کر بے توبالا لفظائ کی ہے خوا کو پائی پلانا فسروری ہے اور پھراس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آبی اگری اکری اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آئیس بیاسا رکھنے کا حکم نہیں ویا تھا اور نہی پائی بلائد تعالی اللہ تعالی حالت کے بارے میں انکو تھے سائی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا تو پھر بنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا تو پھر بنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا تو پھر بنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاتم وقی الجندیا ترک نا اے

جائز قرار دینے کے مترادف ہے۔

سے اور نہ اور اس کی تا سکر قرار کے اسلام کے ایسے مطابق یہ ذکورہ صدیث پر تقید اور اس کا تعلق خبر واحد سے ہواں کیا گیا ہے اور اس کا تعلق خبر واحد سے ہوا ور جب اسلام کے ایسے مبادیات میں خبر واحد شکر اسے جو مختلف حوالوں سے تابت ہوں اور اس کی تا سکر قر آن پاک سے بھی ہوتی ہوتی ہوتو ایسی روایت پر ذاتو عمل کرنا جا کرنے اور نہ بی اس کو قبول کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا مجارض ہونا اس صدیث میں طعن کا باعث ہے۔

اس مدیت پرہم نے غیر معمولی گفتگو کی ہے کیونکہ کلام کی ترتیب ناخیر کی متقاضی تقی اگراس مدیث پرہم نے غیر معمولی گفتگو کی ہے کتو پھر بھی اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے میمنسوخ ہوجا ئیں اعتبار سے میمنسوخ ہوجا ئیں گے کیونکہ یہ مدیث جن احکام پر شمتل ہے تربیت اسلامیہ کے عالم گیراور دائی اصول کے اعتبار سے ان میں سے کوئی تھم بھی قابل عمل نہیں ہے۔

## ایک بنیادی مسئله

امام فخر الاسلام بردوی رحمة الله علیه بیان کرتے بین که امام اعظم رحمة الله علیه سے
اس سلسله بین ایک اور فروی مسئله منقول ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ عام قطعی الدلالة
ہے اور اس سے خاص منسوخ ہوسکتا ہے اور وہ مسئلہ زراعت بین عشر کا ہے۔ حدیث بین
بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی الله تغالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ليس فبمادون خسة اوسق صدقة.

''یا نجے''وئی 'سے کم بیداوار پرعشرواجب نہیں ہے۔' اس سے واضح ہوگیا کہ پانچ وئی سے کم بیداوار پرعشر دیناجا کر نہیں ہے۔ دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے:

وما سقته السهاء فقيه الغشر.

''جوز مین بارش سے سیراب ہوگی اس پر عشر ہے۔''

ریام عدیث ہے اور پہلی حدیث کی تاتخ ہے تاہم زمین سے تھوڑی بہت جو بھی پیداوار ہواس پرعشر واجب ہوگا۔

اس براکشر فقہاء نے اعتراض کیا ہے کہ نئے میں مما ثلت کے سوایہ بھی ہونا ضروری ہے کہ نام کا منسوخ سے حریبنین اور ہے کہ نام کا کامنسوخ سے ختم ہونا بھی واضح ہوتا کہ نئے کا حکم نگایا جا سکے عریبنین اور زراعت میں صدقہ والی احادیث میں ابھی تک بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ آیا منسوخ اپنے نام سے مقدم ہے یا متا خرہے؟

چنا چے عبد العزیز بن احمد بخاری" کشف الاسرار" میں اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں اس ضعف کا جواب امام اعظم رحمة الله علیه کی طرف بیرے کہ تھم ایجاب میں عام بھی خاص کی طرح ہوتا ہے اگر اس کی تاریخ کے بارہے میں علم ہوتو متاخر ہوگا اور اگر خاص ہوتو خاص متقدم کے لیے فاتح ہوگا اور اگر خاص ہوتو پہلے تھم یعنی عام کے لیے فاتح ہوگا اور اگر خاص ہوتو پہلے تھم یعنی عام کے لیے فاتح ہوگا اور اگر خاص ہوتو پہلے تھم یعنی عام کے لیے فاتے ہوگا اور اگر خاص ہوتو پہلے تھم یعنی عام کے لیے فاتے ہوگا اور اگر خاص ہوتو پہلے تھم ایک عام کے اپنے غلام سے کہا:

"ایک درجم زیدکودے دو۔"

بھراس کے بعد کہا کہ می کو پچھندوں

توبید دومراحکم بہلے حکم کا ناتخ مقرر ہوگا اورا دکام کی تاریخ آگر مجبول ہوتو احتیاط عام کو متاخر تسلیم کیا جائے گااس اختلافی مسئلہ میں بھی بہی صورت ہے۔

اکثر علائے کرام ریجی بیان کرتے ہیں کہ ام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں مسلول میں نیعنی حدیث عام پرنہ کہ خاص برعمل کرتے ہیں کیونکہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بزدیک عام بالا تفاق سب کے نزدیک قابلِ قبول ہے اور خاص کی قبولیت میں اختلاف بایا جاتا ہم اختلافی مسئلے کی نسبت منفق علیہ برعمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔

عام اوراس کی تاویل

قرآن پاک میں تکم عام میں اگر تاویل کا اختال نہ ہوتو یہ تطعی الدلالة ہوگا اور وہ وضاحت اور داالت دونوں اعتبار ہے قطعی ہوتا ہے اس لیے خبر واحد خواہ وہ خاص کیوں نہ ہواس کے سامنے شہر نہیں سکتی کیونکہ قرآن یاک کاعلم وضاحت اور دلالت کے اعتبار سے

تطعی ہوتا ہے اور خروا صداگر چہ خاص ہوتو وہ ظنی ہے اور ظنی قطعی کے مقابلہ میں نہیں تھہر سکتا۔ فقہائے اہل الرائے اور فقہائے اہل سنت کے مابین یہی بات اختلاف کا باعث ہے۔ عراق میں رہنے والے فقہاء قرآن یک موات کوان کے عموم پر ہی رہنے وہ ہے ہیں اور صدیث آ حاد ہے اس کی تخصیص نہیں کرتے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ''الرسال'' اور ''کتاب الام' میں فقہائے اہل سنت کے جس مؤقف کی وضاحت کی ہے وہ خبر واحد کو بھی قرآن پاک کا شارع مانے ہیں اور اس سے قرآن پاک کی تخصیص مطلق کی تقلید' مجمل کی تفصیل اور الزام کی وضاحت کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی تخصیص مطلق کی تقلید' مجمل کی تفصیل اور الزام کی وضاحت کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی تخصیص مطلق کی تقلید' مجمل کی تفصیل اور الزام کی وضاحت کرتے ہیں' وہ قرآن پاک کی تخصیص کے مقابلہ میں احاد بیث آ حاد کو تنہیں کرتے ہیں۔

# ديگر قانونی واصولی مباحث

علائے احناف میں ہے اصول فقہ کے ماہرین نے فقہائے اہل الرائے کے نقطہ نظر کی دفاع میں بیربیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم مجمعین کو جمع بر کے قرمایا کہ ہروہ حدیث جو قرآن کریم کے خلاف ہواں کوترک کردینا جائے۔

اس طرح حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فاطمہ بنت قبیس کی اس حدیث کو کہ متبویۃ (لیعنی مطلقہ) بان ونفقہ کی حفد ارتبین ہے 'حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے بید کہ کراس حدیث کورد کر دیا تھا کہ ہم قرآن پاک کوایک عورت کے کہنے پرنہیں چھوڑ سے بید ہمیں کیا معلوم کہ بیغورت جھوٹ بولتی ہے یا سے کہتی ہے؟ نیز حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا نے 'ومتعلقین و بیما ندگان کے رونا پیٹیا'' پرتعذیب میت والی حدیث کورد کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک میں ارشاو باری تعالی ہے:

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّرُدُ أَخُرَى

" وكولى تخف كسى دومرے كابوجھ ين ألھائے گا۔

چنانچہ بیتمام واقعات امام بصاص نے اپی تفسیر "احکام القرآن" میں تحریر کردیئے

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ فقہائے اہل الرائے کا مسلک قرآن کے عموم پر ممل کرنا اورا حادیث آ حاد سے تصبیص نہ کرنا ہے جبکہ فقہائے اہل اثر اس کے خلاف ہیں۔ امام اعظم رحمة اللہ علیہ کی ظرف منسوب شدہ قاعدے کے مطابق دونصوص کے

اختلاف کے وقت صرف ای نص پڑمل کیا جائے گا جو منفق علیہ ہوگی لیکن ان قرآنہ نصوص کے بارے میں صحیح ہوسکتا ہے جس میں تاویل اور تفسیر کی ذرا برابر بھی گنجائش نہ ہو۔

علائے احناف عموم میں جس قطعیت کو واضح کرتے ہیں اس کا بیرمطلب ہرگز نہیں ہے اس میں قطعاً تاویل کی تنجائش ہی نہیں ہوتی کیونکہ جب تک کسی مقام پر خاص کے محال ہونے پر دلیل قائم نہ ہو بہر حال اس کا احمال ہاقی رہنا ہے مگر خاص کی دلیل نہ ہوئے کی وجہ ہے ہم اس بنیاد پر عمل کرتے ہیں جب تک دلیل قائم نہ ہو۔

بِشُك الفاظ بمیشہ اپ خقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور اپ خقیقی معنی پر ہی قطعی الد لالت ہوتے ہیں اور اپ حقیقی معنی پر ہی قطعی الد لالت ہوتے ہیں لیکن ان میں معنی مجازی کا اختال ضرور پایا جاتا ہے۔ اگر چہوہ اختال دلیل پر ہوتا ہے اپ لیے قابلِ النفات قرار نہیں دیا جاتا اور یہ کہنا درست ہے کہ مجاز اختال کی بناء پر لفظ اپنے حقیقی معنی پرظنی الد لالت ہوتا ہے ورنہ کوئی بھی لفظ اپنے درست معنی کا فائدہ نہیں دے گا۔

حنی علاء کا بیم و قف کرمعنی کے اعتبار ہے عام قطعی الدلالت ہوتا اس کا ذکر سابقہ اوراق بیں ہو چکا ہے اور بیکھی بیان کیا گیا ہے کہ ظنیہ دلائل کوامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس عموم کا مخصص مانے ہیں اور عام کی عموم پر دلالت کوا کثر فقہاء ہے اس وقت تک درست نسلیم نہیں کرتے جب تک اس دلالت پر کوئی دلیل قائم نہ ہواس وقت ہمارے سامنے فقہاء کے دوگر وہوں کے مسلک مندر جہ ذیل ہیں:

(۱) ''عام' سے کم از کم افراد مراد لیے جاتے ہیں جب تک اس کے عموم پرکوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔

(۲) عام ایک مشترک چیز ہے اس کے معنی قرآن پاک کے بغیر متعین نہیں ہو سکتے کیونکہ ایس ہوسکتے کیونکہ ایس ہوسکتا ہے کہ اس سے اکثر افراد مراد ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل افراد مراد ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل افراد مراد ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل افراد مراد ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرآن پاک ہے۔ ہوں البذا اس کے معنی کوقرآن پاک ہے ہی متعین کیا جا سکتا ہے۔ ان ہر دو آراء کی اسماس کسی علمی یا لغوی بنیاد پر قائم نہیں ہے کیونکہ غیر عمر بی زبان میں بھی عام اس لفظ کو کہتے ہیں جو بہت می چیزوں پر دلالت کرے کی طرح عربی زبان میں بھی عام اس لفظ کو کہتے ہیں جو بہت می چیزوں پر دلالت کرے کے طرح عربی زبان میں بھی عام اس لفظ کو کہتے ہیں جو بہت می چیزوں پر دلالت کرے

اور اس کے معنی کورو ہے اے عموم پر ہی محمول کیا جائے گا جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو۔

کہ عام معنی بھی عموم پر دلالت کرتا ہے اس مسلک کو امام غز الی رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں:

"اس بارے بیں معلوم کرنا چاہیے کہ آیا ہے بات صرف عربی زبان کے ساتھ ہی مختص نہیں ہے بلکہ دوسری زبانوں میں بھی جاری ہے کیونکہ عموم الفاظ کی ہر زبان میں صرورت پراتی ہے لئدا ہے بہت جیران کن بات ہے کہ اس سے تمام لوگ بے خبر ہوں اور پھر بھی ضرورت پراتی ہے لہذا ہے بہت جیران کن بات ہے کہ اس سے تمام لوگ بے خبر ہوں اور پھر بھی ضرورت کے باو خودوہ اس سے عافل کیوں ہو سکتے ہیں؟

اوروضع کے لحاظ ہے عموم معنی پردلالت کرنے کی بیددلیل ہے کہ جوشخص عام کے تھم
پیمل نہ کر ہے تو اس پرالزام عا کہ ہوتا ہے اور جواس پرعمل کرے گا' وہ بری الذمہ ہے اور
اشیاء حلت کے عمومی احکام کی بناء پر حلال قرار دینا جائز ہے۔ مثلاً آ قااپ غلام کو بیت تھم
وے کہ جوشخص میرے مکان میں داخل ہوتو اس کوایک درہم یا ایک روٹی دے دینا اور اگر
وہ غلام ہرایک داخل ہونے والے خص کوایک درہم یا ایک روٹی دیتا جائے گا تو آ قا کوغلام
پراعتراض کاحق ہرگزنہیں ہے اگر آ قا ایک شخص کے متعلق عماب کرتے ہوئے کہ کہ
اسے کیوں دیا ہے؟ میں نے تو تمہیں فلاں قسم کے آ دمی کو دینے کا تھم دیا تھا تو اس اعتراض

"" آپ نے توکس الی شرط کا ذکر جیس کیا بلکہ ہرداخل ہونے والے کے متعلق سے م

جب سی بھی زبان میں اہل الرائے ہے تعلق رکھنے والے لوگ آتا اور غلام کی پیہ علقہ سند کو ترست اور بجا علقہ سند کو ترست اور بجا سمجھیں گے آگر وہ غلام ایک شخص کو چھوڑ کر باتی سب کو دیتا جائے تو آتا اس پر اعتراض کرے کہ اے کو آتا ہوں دیا؟ تو غلام ریہ جواب دے گا کہ میخص سفید فام اور دراز قد ہے اس وجہ ہے میں نے سمجھا کہ آپ بست قد اور سیاہ فام لوگ مراد لے رہے ہیں تو غلام اس

بات برسز ا كالمستحق بهوگا \_

پی مطبع پر سے اعتراض ختم ہونے تافر مان کے ملزم ہونے اور عموم کی وجہ ہے کسی چیز کو حلال قرار دینے کی صورت میں بیمعنی ہیں۔ مثلًا ایک شخص بیر کہتا ہے کہ میں اپنے تمام غلاموں اور لونڈ ہوں کو آزاد کرتا ہوں۔

پھروہ تخص فوت ہوجائے تو اس کی بات بینے والا مرحوم کے در ثاء ہے اجازت لیے بغیراس آ دمی کے جس غلام یالونڈی سے جائے شاد کی کر لے گا اور اس پر کسی متم کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص یہ کے کہ میرے تمام غلام فلال کی ملکیت میں ہیں تو بیسب کے بارے میں تجھا جائے گا اور اس فتم کے عمومات پراحکام کی بنیا در کھنا کسی خاص زبان کے ساتھ مختص نہیں ہوتا بلکہ تمام زبانوں میں بہی مرادلیا جائے گا۔

ای طرح وضاحت کے ساتھ امام غزالی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ عموم کا صیخه بغیر کسی قریب یا ساتھ امام غزالی رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں کہ عموم کا صیخه بغیر کسی قریب یا سیاق وسیاق کے عموم معنی پر دلالت کرتا ہے بعنی بعض افراد کو عام کے ساتھ مختص کرنے کے لیے قرائن کی ضرورت پیش آئی ہے۔

جبکہ سابق معنی کے اعتبار سے قرآن پاک میں صیغہ عوم قطعی الدلالت ہوتا ہے اور احادیث آ حاد سے اس کو خاص کر دینا روانین ہوسکتا کیونکہ جوت قطعی ہونے کے بعد قطعی الدلالت ہوتی ہیں گر جوت کے اعتبار سے نلمی الدلالت ہوتی ہیں گر جوت کے اعتبار سے نلمی ہوتی ہیں الدلالت ہوتی ہیں گر جوت کے اعتبار سے نلمی ہوتی ہیں لہذائد تو وہ عوم قرآن پارک سے مقابل ہوسکتا ہے اور ندی اس کے بعرو کا راس مشافعی رحمہ اللہ علیہ اور ان کے بعرو کا راس مشافعی رحمہ اللہ علیہ اور ان کے بعرو کا راس مسلک کے خلاف ہیں وہ عوم قرآن کی تحصیص حدیث سے جائز قرار دیتے ہیں اور شال کے مسلک کے خلور برید قرآنی آ بہت بیان کرتے ہیں اور شال

آلزانی فرداورزائی بقا جُولِدُوا کُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِائِلَاَ حَالِمَدَاً مَا كُلَ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِائِلَاَ حَالَمَا مَرَداورزائي بقاجُورت مِن سے ہرایک کوسوکوڑے مارے جا کیں گے۔' ریم آیت اپنے بدلول کے اعتبارے عام ہے جس میں جیس (یعنی شادی شدہ) اور غیر محصن (بعنی غیر نشادی شدہ) دونوں شامل میں لیکن حدیث رجم کے اتفاق نے اس

غیر محصن (غیر شادی شدہ) کے ساتھ خاص کر دیا ہے حالا نکہ حدیث رجم کا تعلق متواتر سے نہیں بلکہ اخبار آجاد ہے ہے۔

مگر درست ہیے کہ بیا اختلاف حنی نقد اور اثری فقہ یا پھر دوسرے الفاظ میں فقہائے اہل الرائے اور فقہائے اہلِ اثر کے درمیان اختلاف رجحان پر ہنی ہے۔

## علت روایت کے اسباب

عراق میں صیحہ احادیث کی قلت مختلف فرقوں کا گڑھ ہونے کی وجہ سے نبی اکرم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر جھوٹ سے بیخے کے لیے احادیث کو قبول کرنے میں
احتیاط کا پہلو غالب تھا اگر چہ وہ لوگ قرآنیہ عمومات کو مطلق رہنے دیتے تھے اور حدیث
منوائر یا مشہور جسے قبول عام حاصل ہواس کے علاوہ کسی روایت سے تخصیص کو جائز قرار

جب ایک حدیث خاص ہواور دوسری عام ہوتو اس میں جوشفق علیہ ہوگی اسے ممل میں اوّلیت حاصل ہوگی اور علمائے کرام نے اس کوقیول کیا ہے جیسا کہ سابقہ اور اق میں امام اعظم رجمة الله علیہ حدیث کو

وماسقته السباء ففيه العشر

"اور بارانی زمین برعشر داجب ہے۔"

م عموم کے اعتبارے عدیث

ليس فيما دون خسة اوسبق

ووليني بان وس سيم بيداواز برعشر واجب بيس بي

يمل من مقدم ركعة تعي

احناف کے علی نے کرام جب عام کے قطعی الدلالت ہونے کا خاص کی طرح ذکر کرتے ہیں تو اس کے حمالتھ میں ہوئے کا خاص کی طرح ذکر کرتے ہیں تد ہاں وقت قطعیت ہے جب وہ مخصوص نہ ہوئیکن کسی خاص دلیل ہے جواس کے ساتھ ملا ہوا ہوا ور پھر ' فی نفسہ'' مستقل ہوا گراس کی خصوص نہ ہوئیکن کسی خاص دلیل ہے جواس کے ساتھ ملا ہوا ہوا ور پھر ' فی نفسہ'' مستقل ہوا گراس کی خصوص نہ ہواگراس کی خصوص نہ ہواگراس کی خصوص نہ ہواگراس کی خصوص کردی جائے تو باتی میں اس کی دلالت ظنی رہ جاتی ہے۔

اگرہم اس مسئلے کی وضاحت کریں اور ان جزئیات کو بیان کریں جن ہے بیرائے مستنبط ہے اس سے پہلے ان دلائل کی نشا ندہی ضروری ہے جو انہوں نے اثبات کے لیے بیان کیے ہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ احناف کے علائے کرام کے نزد یک معنی تخصیص کی وضاحت بھی کر دی جائے کیونکہ تخصیص کا مطلب ان کے نزد یک دوسروں سے مختلف وضاحت بھی کر دی جائے کیونکہ تخصیص کا مطلب ان کے نزد یک دوسروں سے مختلف

مطلق طور پراحناف کے علمائے کرام کسی خاص دلیل کے ساتھ عام دلیل کے جمع ہو جانے کو تخصیص کا مؤجب قرار نہیں دیتے جیسا کہ شوافع کی رائے ہے کہ خاص عام کے لیے اس وفت تخصص ہوگا جب وہ کلام میں دونوں ایک دوسرے کے متصل واقع ہوں

تاہم خاص مستقل حیثیت رکھتا ہواور اگر خاص عام سے متراخی ہویا اس کے علاوہ تو جومتاً خرہوگا' وہ متقدم کے لیے ناسخ بنے گا اور وہ تخصص نہیں ہوگا۔ چنانچے تحصیص کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں:

لو قصر العامر على بعض افراده بدليل مستقل مقتدن.
تخصيص كمعنى عام كواس كيعض افراد يركمي متصل اور مستقل دليل كساتهم محدود كرنے كے بال

، بخاری کی وضاحت

" كشف الاسرار "كمصنف عبدالعزيز بن إحمد بخارى ال تعريف بين" قيود "كي

تشری کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں:

مستقل کی قید ہے صفت استثنا ہے احتر از ہوجا تا ہے لیکن ہماری رائے کے نزدیک شخصیص میں معارض معنی کا پایا جانا ضروری ہے لیکن صفیت اور استثنا میں معارض معنی کا پایا جانا ضروری ہے لیکن صفیت اور استثنا میں معارض معنی کا پایا جانا ضروری ہے لیکن صفیت اور استثنا میں معارض میں داخل نہیں ہوتے کیونکہ یہ دونوں اس بات کی وضاحت ہوتے ہیں کہ وه صدر کے حتم میں داخل نہیں ہیں اور ناتخ ہے احتر از کرنے کے لیے مقتر ون کا لفظ استثنال ہوتا ہے کیونکہ اگر شخصیص در ارتہیں دیا جا سکتا۔

میں میں میں میں موتو دہ لئے ہے بھراس ہوتھیں قرار نہیں دیا جا سکتا۔

اس وضاحت ہے ہمارے سامنے دو حقیقتیں نمایاں ہوتی ہیں:

(۱) خاص دلیل کے ذریعے عام کواس دفت خاص کیا جائے گا کہ دونوں کا زمانہ قریب ہو

کیونکہ متراخی ہونے کی صورت میں وہ نائخ ہو جائے گی نہ کہ خصص۔ دونوں

دلیلیوں کے مابین اس صورت میں اختلاف پایا جاتا ہے اور ایک پرعموم کے اعتبار

سے مخضر یا طویل مدت کے لیے عمل ہوتا رہتا ہے بھر متا خریعتی '' خاص'' پر آ کراس
عمل کو ہاطل کر دیتا ہے۔

(۲) ان دونوں نصوص کے مابین اختلاف شخصیص کی بنیاد پر ہے جن کا زمانہ ایک ہواور دونوں میں موافقت کی کوئی صورت موجود نہ ہولیکن اس صورت میں کہ ایک کوعام اور دوسری کواس کا مخصص بنایا جائے کیونکہ 'لفظی قیود' مثلاً صفت واستثناء وغیرہ میں خاص ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ ان کی حیثیت کلام میں اجزاء کوا کھا کرنے والے کی ہوتی ہے ابترا یہ اپنے بنیادی کلام کے منافی نہیں ہو سکتے اور محاورات میں شخصیص کی مثال اوگوں میں اس طرح کی ہوسکتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی سے بہ کھے:

لاتعط اخدا واعط زيدا

" زید کودینا اور *کسی کومت* دینا۔"

اس میں بہا جملہ دوسرے کا مخصص ہے اور وہ مستقل کلام اور دوسرے کے ساتھ ملا

ہوا ہے۔ تخصیص کا نیمطلب نہیں ہے کہ عام کے تھم میں شامل افراد کو تھم سے ضارح کر دیا جائے بلکہ اس کا مطلب میر ہے کہ شارح کے ادارے میں جو تخصیص شامل تھی اس کو واضح کر دیا جائے۔ خبر واحد میے تعلق رکھنے والی جوا جادیث ' عام' کے زمرے میں آئی ہیں وہ اس بحث میں شامل نہیں ہوں گی۔

امام غزالي كاارشاد

. چنانچه امام غزالی رحمة الله علیه نے "المتصفی" بیں اس حقیقت کو اس طرح بیان

کرتے ہیں۔

اقلہ کو خصصہ کا نام دینا جائز ہے اور دلیل ہے ہمیشہ متعلم کا ارادہ معلوم ہوتا ہے بلکہ عموم کے موضوع لفظ سے خاص معنی کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔ تخفیق اعتبار سے کسی عام صیغہ سے خاص معنی مراد لینے کے لیے خصیص کا لفظ استعال ہوتا ہے اور تخصیص کی مثال وہ قرینہ ہے جو کسی لفظ سے مجازی معنی مراد ہونے پرقائم کیا جاتا ہے۔

حقیقت میں تخصیص اور سے مابین بنیادی اور اساسی فرق پایاجا تا ہے کیونکہ ثابت شدہ احکام میں تبدیلی کا نام سے ہے جب عام کو یا اس کے سی جھنے کومنسوخ کر دیا جائے تو جواحکام ان بعض آ حاد کے لیے واضح ہوئے تھے وہ تبدیل ہو جائے ہیں گر شخصیص کی وجہ سے خصوص عموم کے تکم میں شامل نہیں ہوگا۔

# الفاظ کے عموم وخیصوص کی بحث اوراس باری میں فروی مسائل اوراس باری میں فروی مسائل

ر علائے احزاف کے نزدیک تخصیص کی حقیقت بیان کرنے کے بعد ہم اس مسئلہ پر علائے احزاف کے بزد کی مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں جوالا میں مسئلہ سے گفتگو کرتے ہیں جوالا میں اس مسئل سے متعلق ضروری اور مستنبط ہے۔

بدوہ اصول ہے کہ 'عام' جب خاص ہو جائے تو باتی ہے ہوئے آ جادہ براس کی دولات طنی ہو جاتی ہے البتہ ان کی تخصیص خبر واجد بلکہ قیاس ہے بھی ہو گئی ہے چاہ وہ ' عام' قرآن پاک کی آ بہت ہے ہی خاص کیا ہوا کیوں نہ ہو کیونکہ خبر واحداور قیاس بھی مجموعی اعتبار سے طنی ہوئے ہیں البغداوہ اپنے جیسے طنی کے لیے خصص بن جاتے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے طنی ہو تے ہیں البغداوہ اپنے جیسے طنی کے احزاف نے مستنبط کیا ہے چنا نچہ ' کشف بید قاعدہ چند فردی مسائل ہے علمائے احزاف نے مستنبط کیا ہے چنا نچہ ' کشف الامرار' کے مصنف عبدالعزیز بن اجمہ بخاری ان جزئیا ہے۔ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے

شخ نے دضاحت کی ہے کہ عام ''مخصوص مندالبعض '' دکھی بن سکتا ہے۔ میاس کے ندیب ہونے کی دلیل ہے کہ،

(۱) امام اعظیم رجمہۃ اللہ علیہ شروط سود ہے کا استدلال اس حدیث

نھی النبی (صلی اللہ علیہ و صلم) عن بیع و شرط

می اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کرنے ہے اورشرط عائد کرنے ہے منع کیا ہے۔

بیر حدیث عام ''مخصوص منه البعض '' ہے کیونکہ شرط خیار کا تھم اس سے محصوص ہے۔ (۲) اس طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑوی کے حق شفعہ کے استحقاق پراس حدیث "البحاد احق بقبفته۔"

ترجمہ بڑوی (حق شفعہ کی بدولت مکان خرید کر) قبضہ کرنے کا زیادہ حقدارہے'۔ سے استدلال کیا ہے حالانکہ بیہ حدیث بھی عام''مخصوص منہ البعض'' ہے کیونک شریک فی المبیغ کی موجود گی میں پڑوی کاحق جواز باطل ہوجا تا ہے۔

(س) امام محدر حمة الله عليه نے غير منفولہ جائداد پر قبضه کرنے سے پہلے فروخت کے عدم جواز پر اس محدر حمد مالمہ یقبض جواز پر اس مدیث نھی النبی صلی الله علیه وسلم عن بیع مالمہ یقبض (نبی اکرم نے ایسے سودے سے منع کیا ہے جس میں قبضہ نہ ہو) سے استدلال کم

حالانکہ میراث مہراور بدل سلح کی فروخت قبضہ سے پہلے جائز اوراس حدیث ہے۔ شنی ہے۔

اس عام کوامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ قیاس سے خاص کرتے ہیں۔ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیں۔ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مل کی جمت مؤجب قطعی نہیں ہوتی اس مؤجب قطعی نہیں ہوتی اس کے دوم وجب قطعی کا معارض کیے بن سکتا ہے؟

مش الائمدرجمة اللدنے بھی مہی فرمایا ہے:

ریان وہ جزئیات جن سے شمس الائم نے بیقاعدہ مستبط کیا ہے کدعام تخصیص کے بعد طفی الدلالت ہوتا ہے جیسا کہ اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ عام کی تخصیص صرف خبروا حد سے ہی ہی کہ بیس کرتے بلکدائن کی تخصیص قیاس سے بھی جائز قبرار دیسے ہیں جو خبروا حد سے بھی کم مرتبہ ہوتا ہے لیک قیاس سے تخصیص کی مثال شمس اللائم بیان نہیں فرمائی کیونکہ حلال تھے والی آبیت کے ساتھ 'المف صفل رہا' والی حدیث کو مثال کے طور پر چیش کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے:
والی آبیت کے ساتھ 'المف صفل رہا' والی حدیث کو مثال کے طور پر چیش کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے:

"الله تعالی نے ترج کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔"
قرآنی آیت میں ہرفتم کی خرید وفروخت کو حلال قرار نہیں دیا گیا بلکہ صرف وہی صور نیں مراد لی جائیں گی جن میں سود لازم نہ آتا ہو۔ حضرت ابوسعید الحدری رضی الله تعالی عند کی روایت اس معنی کی تائیدیا تخصیص پر دلالت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"سونے کا سودا سونے کے ساتھ نفذ اور برابر ہونا چاہیے اس میں اضافہ سود
ہے نمک کا سودا نمک کے ساتھ برابر اور دست بدست ہونا چاہیے کیونکہ
اضافہ سود ہے جو کا سودا جو کے ساتھ برابر اور دست بدست ہونا چاہیے اور
اضافہ سود ہے اور محجور کا سودا محجور کے ساتھ بھی برابر اور دست بدست ہونا
چاہیے اس کیے کہ اضافہ سود ہے۔"

الس حلال التي والي آيت مين دود فعد صيص كي كئ ہے۔

- (۱) پہلی مرتبہ تو ان اشیاء میں رہا کوحرام قرار دے کر تخصیص کی گئی ہے جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیاہے۔
- (۲) دوسری مرتبدان اشیاء میں بھی رہا کوحرام قرار دیا گیا ہے جو کدان کے اہم معنی ہیں۔
  اگر چامائے کرام ان کے قعین میں مختلف آراء دیکتے ہیں۔
  اس تفصیل سے بیداضح ہوگیا ہے کہ عام مخصوص ہونے کے بعد حدیث آحاد ہے بھی

کم درجہ رہ جاتا ہے کیونکہ استدلال میں تو حدیث آ حاد قیاس پرمقدم ہوتی ہے اور قیاس میں اس کا معارض بننے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی گر قیاس اس عام کا معارض بن سکتا ہے جس میں تخصیص کی گئی ہواور بعض جزئیات کواس کے عموم میں سے خاص کر لیا گیا ہواس لیے فقہاء بیان کرتے ہیں کہ ہرخاص نص «معلل" ہوتی ہے۔خواہ وہ علت مستنبط ہی

کیوں نہ ہو پھراس استنباط کے بعد وہ علت ظاہرہ علت کے علم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور علت کی بناء پر عام کے باتی غیر منصوص افراد کی طرف سرایت کر جاتی ہے اور جو افراداس علت کی بناء پر نکلتے ہیں ان کی تغین نہیں ہو سکتی اس طرح صیغہ عموم کی دلالت ہیں ہی شک وشبہ بیدا ہو جاتا ہے تو قیاس کا معارض اس حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور استدلال میں اس پر مقدم بھی ہو سکتا ہے۔ چنا نچہ '' کشف الاسرار'' کے مصنف عبدالعزیز احمد بن بخاری اس کے بارے میں تج رکرتے ہیں:

" علت نص سے تحصیص کا آرادہ واضح ہوسکتا ہے جبکہ ظاہرنص ہواور جواس کا وصف علت ہے وہ بھی ظاہر ہولیں اس ظاہری دلیل سے ارادہ ' خصوص به طور نا' وا تفیت پیدا ہو جاتا ہے اور ارادہ خصوص کا احمال پیرا ہوئے سے عام درجہ علم سے وہ تص حتم ہو جاتی ہے مگر عملی طور پرختم نہیں ہوتی اس وجہ سے حدیث آ حاواس پرتفوق رکھتی ہے بہر حال وہ اصل کے اعتبار سے واضح ہے اور اگر کوئی شک وشیہ بایا جاتا ہے تو اس کے طریق علم میں ہے۔ اور علم طریق میں شبہ ہونا اس کی اصلیت کو باطل نہیں کرتا مگر جب عام سے مجھ خاص كرليا جائے تو اس كى اصل ميں شكت پيدا ہوجا تا ہے اور پھر بيہ قياب كى طرح ہوجاتى ہے کیونکہ قیاس میں اصل کے اعتبار سے شبہ ہوتا ہے کیونکہ تص خاص کے معلول ہونے کے باعث باتی ہے ہوئے افراد میں بھی اس علت کے ثبوت کا احمال پیدا ہوجا تا ہے اور احتال ہے عمل کے اعتبار سے تو وہ خبر ساقط نہیں ہوتی مگریفین کوضر ورزائل کر دیتی ہے جیسا ك يبلي بيان موجكا بك كذاك كا حاصل بهي يمي ب كدهبيغة خصوص كا شوت كماتهاا كى علت كي جس مين وه ياكى جائے سب كے ساتھ مؤتا ہے اور جس مين وه علت ياكى جاتی ہے وہ مجمول مقدار ہوتا ہے جس کا اثبات کی طاہر دلیل سے بی ہوسکتا ہے اس سے ظاہر ہو گیا کہ اصل دلیل میں شبہ پایا جاتا ہے البتہ وہ یقین مؤجست نہیں ہوسکتی لیکن ممل مؤجب ضرور رہتی ہے اور اس میں شبد کی وجہ ہے وہ قیان کے درجہ میں شامل ہوجاتی ہے كيونكهاس درجه سيضعف قيائ مين بهي باياجاتا بالسياس كاندرعلت علم مين دونول طرف متحد ہونے کا لیقین نہیں ہوتا ہے۔

فقہائے حنفیہ اس طرح سے بیدواضح کرتے ہیں کہ صیغہ عموم کی ذلالت تخصیص کے بعد ظنی ہوتی ہے اور یہ چیز حلال بھے والی آیت کے ساتھ سود والی حدیث پر صادق آتی ہے کیونکہ جو آیت کریمہ بیان کی گئی ہے اس سے صرف وہ کی پخیزیں مستقل نہیں ہیں جن کے بارے میں ''سود والی حدیث میں وضاحت پائی جاتی ہے بلکہ اس آیت کے عموم سے فقہاء بارے میں ''سود والی حدیث میں وضاحت پائی جاتی ہے بلکہ اس آیت کے عموم سے فقہاء نے ہراس چیز کو نکال دیا ہے جس میں ''مستنبط علت'' پائی جاتی ہے۔

علت میں اخبلاف

پرعلت بین ہونی جالبت وہ اشیاء جوناپ تول میں آئی ہیں ان کاجنس میں ایک جیسی ہوتی ہے البت وہ اشیاء جوناپ تول میں آئی ہیں ان کاجنس میں ایک جیسی ہوتی ہے البت وہ اشیاء جوناپ تول میں آئی ہیں ان کاجنس میں ایک جیسا ہونا لازمی ہے وہ اس آیت کے ہفہوم سے صدیث کے ذریعے نکل جائے گی اور فقہائے مالکیہ وصف کھانا (ذخیرہ کرنا) اورجنس میں ایک ہونے کو درست قرار نہیں دیتے ہیں ان کے زدیک ہروہ چیز جس کا تعلق مطعومات سے ہواس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اور جنس میں مشترک ہونے کی صورت میں اس کا سودا حرام ہوگا اور وہ فدکورہ آیت کریمہ کے منامی مفہوم سے مشتیٰ ہو جائے گی ۔ شافعیہ فقہاء ذخیرہ کرنے کے سلسلہ میں مالکیہ کے ساتھ مفہوم سے مشتیٰ ہو جائے گی ۔ شافعیہ فقہاء ذخیرہ کرنے کے سلسلہ میں مالکیہ کے ساتھ انفاق کرتے ہیں اس علت کی وجہ سے جو اشیاء اس آیت کریمہ سے نکل جاتی ہیں وہ مجہول مقدار ہوتی ہیں لہٰذا دلیل اصل میں شک پیدا ہوجا گی گا اور وہ یقین کا مؤجب نہیں رہے گی ۔

ہم اس گفتگو میں بیضرور کہیں گے کہ جب شخصیص سے پہلے ہے آ بیت قطعی الدلالت مقی تو صیفہ خاص کے ذریعے قیاس سے مزید چیزوں کو نکالنائبیں جائے ہے تھا کیونکہ قیاس کو نص کے مقابکہ میں نہیں لایا جا سکتا اور اصل دلیل پروہ قص کے قابل نہیں ہوسکتا اس وجہ سے عام کی قطعیت واضح ہو جانے کے بعد علت کو غیر منصوص علیہ میں جاری کرنا درست نہیں ہے اور نہ بی اس کو عام کی قطعیت کے درج سے آتار کر فلایت کے درجہ پر لایا جا سکتا ہے کیونکہ اس مورت میں دعوے کا دلیل مقدمہ بنالازم آتا ہے۔ دعویٰ تو بیتھا کہ عام سکتا ہے کیونکہ اس مورت میں دعوے کا دلیل مقدمہ بنالازم آتا ہے۔ دعویٰ تو بیتھا کہ عام شخصیص کے بعد ظنی ہو جاتا ہے ابندا قیاس سے اس کی تخصیص درست سے اور دلیل کا ایک

اور مقد مدیب کرفس علت کومل میں لاناممکن ہے گراس سے عام میں شک بیدا ہوجاتا ہے کیونکہ علت کے مشمولات مجہول ہوتے ہیں اور علت کومل میں لانے کے لیے خصیص بالقیاس ہے اور بہی چیز نتائج مے حوالے سے دعویٰ ہے آگر ہم انگال علت کے جواز کو تنزل سے کام لے کرتہ ہم بھی کرلیس ہو اس علت کے ظہور کے اغتبار سے نص کے قریب ہونا ضروری ہے اور جب وہ اس طرح ظاہر ہوگی ہو جن جزوی مسائل پر وہ منطبق ہوگی وہ مضوص علیہ کے تھم میں واخل ہو جائیں گی لہذا تخصیص کے بعد باقی نیچے ہوئے افراد کا مصوص علیہ کے تھم میں واخل ہو جائیں گی لہذا تخصیص کے بعد باقی نیچے ہوئے افراد کا مصوص اور علت کے اعتبار سے متعین اور محدود ہونا ضروری ہے پھر جب وہ معلوم ومحدود ہوں گروں گانی جائے گی وہ بھی معین اور معلوم ہوں گے۔ اور معلوم ہوں گے۔ اور معلوم ہوں گے۔ اور معلوم ہوں گے۔

امام فنر الاسلام بردوی رحمة الله علیه اور ان کی پیردی میں دوسروں نے بید واضح کرنے کی کوشش کی ہے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ 'عام' کی دلالت تخصیص کے بعد ظنی رہ جاتی ہے اور وہ خبر آحاد ہے بھی کم درجے کے دلائل میں شائل ہوتا ہے۔

ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس برغیر معمولی روشی ڈالیس کیونکہ قرآن پاک کی بہت
س آیات میں شخصیص کی گئی ہے اگر ایسی آیات سے استدلال کرنا اس حد تک کمزور ہے
کہ ان کی شخصیص قیاس سے جائز ہے تو بہت می نصوص قرآنیہ کا قیاس کے معارض ہونالا زم
آ ئے گا اور اس طرح بہت ہے جزوی مسائل کو مشتی کرنا پڑے گا۔

بہت کا ایک آیات حقی علائے کرام نے اپنی کتب میں تحریک ہیں جن میں تخصیص کی گئی ہے۔ علائے کرام مزید وضاحت کرتے ہیں کہ'' آیت موادیث' طنی الدلالت موگ تو اس کا معارض قیاس بن جائے گا ایما ہر گرنہیں ہوسکتا کیونکہ فقہاء میں ہے کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے حالا تکہ جولوگ شدت سے قیاس کی طرف مائل ہیں وہ بھی اس کو طنی الدلالت نہیں مانے کیونکہ بات صرف آئی ہی ہے کہ دفاع کا بیر تقاضا ہے کہ ان کے مقرر کردہ قاعد سے پران کے واضح کردہ فردگی مسائل درست رہ کئیں اور ان کے اساتہ ہم مقرر کردہ قاعد سے پران کے واضح کردہ فردگی مسائل درست رہ کئیں اور ان کے اساتہ ہم کے بیان کردہ اصول میں ربط وضیط قائم رہے۔

امام عظم رجمۃ اللہ علیہ کی طرف عموم وخصوص کی الفاظ اور ان کی دلالت کے قطعی وظنی ہونے کی نسبت خواہ کیسی بھی ہوان قضایا کے دلائل سے رہہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ عراق میں صحیحہ احادیث کی قلت تھی اور جو آ تاران تک جہنچتے تھے وہ شکوک وشہبات سے محفوظ نہیں ہوتے تھے اس وجہ سے عراق کے نقہاء اور دہاں کے اساتذہ قرآنے نصوص کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے اور اگر کسی آیت کے معنی اور مفہوم کے بارے میں کوئی حدیث سامنے آ جاتی تواس کی طرف ذرا بھی النفات نہیں کرتے تھے۔

اگر چرانہوں نے بہ قاعدہ مقرر کرلیا کہ خاص نفر اسپے موضوع میں وضاحت کی مختاج نہیں ہوتی لہذا انہوں نے اس باب میں جو احادیث درج تھیں، ان کو آیت کی وضاحت مانے ہے انکار کر دیا اور بہ سمجھا کہ بیقر آن پاک پر اضافہ کا مؤجب ہوتی ہیں اگر وہ احادیث مشہور یا مستفیض ہوتیں تو ان کو ضرور قبول کرلیا جاتا اور اگر ان کا تعلق خبر واحد کی اقسام سے ہوتا تو وہ مستر دہوجا تیں جی کہ انہوں نے عبارات میں بھی اس مؤقف کو اختیار کیا ہے اور انہوں نے فروی مسائل سے اس سلسلہ میں کافی دلائل پیش کے ہیں کو اختیار کیا ہے اور جواحادیث اس بارے جن میں قرآن پاک کی خاص نصوص سے استدلال کیا گیا ہے اور جواحادیث اس بارے میں پائی جاتی ہیں انہیں ترک کر دیا گیا ہے کوئکہ وہ احادیث وضاحت میں ذیادتی پیدا کرتی ہیں اور ان کے نازک پہلوؤں کی وضاحت کرتی ہیں اس سلسلہ میں ہم ہے بھی کہہ سے تھی کہہ سے کہان کو خدیث کا علم خدتھا کیونکہ اللہ علیہ جائی تو قرآن پاک کی تفسیر کے سالہ میں وہ اس حضرور مدد لیتے۔

اس لیے انہوں نے قرآئی عموم کے متعلق بیرقاعدہ مقرر کرلیا کہ عام قطعی الدلالت ہوتا ہے اوراس کے نطعی الدلالت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس موضوع کی بہت سی السی احادیث کو یہ کہ کرمسٹر دکر دیا کہ وہ ظنی الدلالت ہیں اور عموم قرآن ن شوت اور دلالت دونوں کے اعتبار سے قطعی ہے لہٰذا احادیث آحاد اس سے محارض نہیں ہو سکتیں اس کے لیے انہوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور الن کے شاگر دوں سے دلائل پیش کیے ہیں جن

میں انہوں نے عموم قرآن سے استدلال کیا ہے اور احادیث آحاد کی جانب النفات نہیں کیا گریہاں بھی بہی کہنا مناسب ہوگا کہ امام اعظم کوان احادیث کاعلم نہیں تھا ور نہ وہ ان کومستر و نہ کرتے اور بھی بھی آیات کوان کے عموم پر نہ چھوڑتے اس کے بعد ہم عراق کے فقہا ء کواس بات کی وضاحت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ عام تخصیص کے بعد ظنی الدلالت ہوتا ہے لہٰذااس کی تخصیص دوبارہ قیاس سے بھی جائز ہے۔

اس بناء پرانہوں نے ایک طرف تو قیاس میں وسعبت سے کام لیا اور دوسری طرف مخصوص نص کے معنی اور مفہوم میں توسیع پیدا کر دی حتی کہ اس کی لفظی دلالت سے علت اور سبب کی طرف تجاوز کیا اور تخصیص کوالفاظ کے معنی ومفہوم تک محدود نہیں رہنے دیا بلکہ شخصیص میں اس کے علی اور اوصاف کو بھی مؤثر شبھنے لگے۔

پھراس پراکتفاء ہیں کیا بلکہ اس سے مزید بڑھ کراس بات کے قائل ہو گئے کہ قیاس بھی تخصیص کے بعد قرآنی نص کا معارض ہوسکتا ہے۔ یہ قیاس کے پھٹلنق متاخرین کا انہا پہندی ہے جو متفذیین کے اقوال سے ذرا بھی مطابقت نہیں رکھتا نیکن ان کے قیاسات کی گرت کو ضرور واضح کرتا ہے۔

# مجمل اور مفصل احکام ایک اور قانونی بحث

## شرعی احکام کے ماخذ

قرآن پاک ہی اسلامی شریعت کے احکام کا مصدر اور ماخذ ہے جس سے شریعت کے بنیادی وفروعی مسائل ماخوذ ہیں اور اس سے شرقی دلائل کوقوت استدلال حاصل ہوتی ہے اس لحاظ سے قرآن پاک شریعت اور اس کے احکام کا جامع ہے۔ چنانچے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے:

درجس شخص نے قرآن پاک کوجمع کرلیااس نے بہت وزنی و بھاری کام کیا ہوں بیجھے کہاریا شخص نبوت کواپنے دونوں بیہلوؤں براٹھائے ہوئے ہے مگراس کی طرح وتی نازل نہیں ہوتی۔''

ان حزم طاہری بیان کرتے ہیں:

نقهی آراء کے ابواب میں ہے کوئی باب بھی ایسانہیں جس کی اصل قرآن پاک سے نہلتی ہواور نبی اکرم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس کا اعلان نہ کرتی ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ-

Z. ?????

حضرت عائشه صديقة دحنى الله تعالى عنها فرمايا كرتى تفيس

"میں نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے اب اس کے بعد مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت آہیں ہے۔"

پیل قرآن پاک شریعت کے لیے کلی ضایطے کی حیثیت رکھتا ہے جیہا کہ ندگورہ تصوص اور دیگر دلائل سے واضح ہوتا ہے اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ وہ شریعت کے اصول مجملاً طور پر بیان کرے جوتفصیل اور تو شیخ کے مختاج ہوں لہذا بعض شری احکام کے استنباط واستخراج کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلم کی سنت سے مدوحاصل کیے بغیر گزارانہیں ہے۔

جُسِا كَرِّرَ آن بِاكَ مِينَ ارشَادِ بارى تعالَى ہے: وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الدِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلنَّهِمُ

ترجمہ: اور ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا ہے تا کہم لوگوں کو واضح طور پربتاؤ جوان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔

آبات احکام کی تحقیق کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر احکام وضاحت کے مختاج مہیں ہیں جیسا کہ حدقذ ف کے بارے میں فرمایا:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَّ ثُمَّ لَمُ يَأْتُواْ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمُ فَالْمُولُولُهُمُ فَمُ الْفُلِسِقُونَ فَمُ الْفُلِسِقُونَ خَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً ابَدًا وَاو لَنِكَ هُمُ الْفُلِسِقُونَ فَمَ الْفُلِسِقُونَ جُولُوكَ عَفْت مَا بِعُورُول بِرِالرَّامِ لِكَاتِ بِينَ اور پيم كواه بحى پيش نبيل جولوك عفت ماب عورتول براثرام لگاتے بین اور پیم كواه بحى پیش نبیل كرتے انہيں اى كوڑے لگاؤ اور پيم بحى ان كى كواى قبول نه كرتا يہ كناه كار لوگ بن .

ال طرح وه آ يرت كريم بي العان اودال كاطريق بنايا كيا به - :
والله في يَكُنُ لَهُمْ شُهَدَهُ وَلَا أَنْفُسُهُمُ
وَالله فِي يَكُنُ لَهُمْ شُهَدَهُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ شُهَدَهُ وَلَا أَنْفُسُهُمُ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ اَرْبَعُ شَهاداتٍ بي الله لا إنّه ليمن الطّناوقين و والمنح امِسَةُ أَنَّ لَعُنتَ الله عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ وَيَدُرَوُا
عَنها الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدُ اَرْبَعَ شَهاداتٍ مَ بِالله ابْهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ وَيَدُرَوُا والْحَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ٥

د جولوگ ابنی بیویول پر (زناکا) الزام عاکد کرتے ہیں اور اپنے علاوہ ان

کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا تو وہ خود ہی چار مرتبہ اللہ (کے نام کی) قسم اٹھا کر

یہ کہیں گے کہ وہ سے کہدرہے ہیں اور پانچویں مرتبہ یہ کہیں گے کہ اگر وہ
جھوٹ کہدرہے ہوں تو ان پر اللہ کی لعنت ہوا ور وہ عورت چاز مرتبہ اللہ (کے
نام کی) قسم اٹھا کریہ گوائی دے گی کہ وہ مر دجھوٹ کہدرہا ہے۔ اور پانچویں
مرتبہ یہ کئے گی کہا گر وہ مرد سے کہدرہا ہوتو اس عورت پر اللہ کی طرف سے
خضب ہو۔ (اور پھر) اس عورت کومز آئیس دکی جائے گئے ۔

اس تر یہ یہ کے مرسمی لعان راور اس کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے اور سنت نے وہ
اس تر یہ در کرم میں لعان راور اس کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے اور سنت نے وہ

اس آیت کریمہ میں لعان اور اس کا طریقہ بیان کر دیا گیا ہے اور سنت نے وہ احکام بیان کر دیا گیا ہے اور سنت نے وہ احکام بیان کر دیتے ہیں جو مرتب ہوئے ہیں گراحکام سے متعلق بعض آیات قرآن پاک میں مجمل بھی ہیں جو تفصیل کی مختاج ہیں اور بعض کچھا خفاء پایا جاتا ہے جو تفسیر اور تاویل کا تفاضا کرتی ہیں اور بعض مطلق ہیں جو مقید کروی گئی ہیں۔ویکی مزد القیاس

بلاشبہ علائے اسلام فقہاء اور محدثین سب اس برا تفاق کرتے ہیں کہ سنت قرآن یاک کو داضح کرنے والی ہے مگر ان دونوں گروہوں میں بہت زیادہ اختلاف بھی پایا جاتا

فقہائے اہل الرائے قرآن پاک کواس کے معنی اور مدلول کے اعتبار سے محتاج بیان نہیں مانتے اور کسی آیت کے بارے میں سنت سے جو پچھ ثابت ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک زائد چیز کی ہے جو صرف اس صورت میں قابلِ قبول ہو سکتی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس کے برابر ہو۔

مرمد شین نقبهاء کامسلک میہ ہے کہ قرآن احکام کے بارے میں جو پچھ کی اعادیث اور اور سنت سے ثابت ہوگا۔ قرآن کے عمومی احکام کے لیے اس کی حیثیت محصص کی ہوگا اور مطلق اور خصوص کے لیے اس کی حیثیت محصص کی ہوگا اور مطلق اور خصوص کے لیے ''مقید'' اور ''مبین'' ہوگا لہٰذا خاص نص بھی بھی کھاروضا حت کی محتاج ہوسکتی ہے اور اس کے بارے میں جو پچھ سنت میں وارد ہوگا' وہ اس کی وضاحت بن

جائے گا۔ پس فقہائے الل الرائے جن کے پیٹوا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ دضاحت کی مختاج ہوتو سنت اس کی ''مبین' بن سکتی ہے گرمی دشن کے مقابلہ میں فقہاء کے نزد یک ایسے بیان کی ضرورت بہت کم پیش آتی ہے۔ حفی فقہاء کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت کے بیان کی بین اقسام ہیں :

کینی سنت کا بیان آیت کے معنی میں تاکیدی مفہوم بیدا کرے جیسا کہ ماہ رمضان کے بارے بین حدیث بیان ہوئی ہے۔

صوموا الروية وافطروا الروية

" جاند كود كي كرروزه ركھوا دراسے ديكي كري عيد الفطر كرو"\_

ترجمہ اللہ تعالی کے اس قول کے مطابق بیصدیث مؤکرہ ہے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرُقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ

"رمضان کا وہ مہینہ جس میں وہ قرآن نازل ہوجولوگوں کے لیے ہدایت ہے اور (حق و باطل میں) فرق ہے اور (حق و باطل میں) فرق کے اور (حق و باطل میں) فرق کرنے والا ہے جس شخص کو وہ مہینہ ملے وہ اس میں روز ہے کہ کے۔"

(۲) بيان تفيير

کسی مجمل یا مشترک علم کی وضاحت کرنا مجمل کی مثال میہ ہے کہ قرآن پاک اجمالی، طور پرز کو ۃ اور آو قات کی وضاحت مثلاً نماز مگراس کے ارکان اور اوقات کی وضاحت نہیں ہوئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآ کہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی وضاحت کر دی۔

نی اکرم ملی اللد نقالی علیه وآله و ملم نے فرمایا صلوا کمار ایتمونی اصلی

" تم ای طرح نماز بر هو چیے جھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھتے ہو"۔

اسی طرح زکو ق کا مسکلہ ہے جس کی تفصیل سنت نے بیان کی ہے۔ چنانچے سونا اور جاندی کی زکوۃ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ نعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

هاتو اربع عشر اموالكم

"اينے مال كا جاليسواں حصہ پيش كرو-"

ا ہے کارندوں کو علم نامے تحریر کر کے جانوروں اور بھیتی کی زکو ق کی وضاحت

" الى طرح قران بإك نے ج كا ذكر مجملاً كيا ہے ليكن نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وآلدوسلم كى سنت نے جے كے مناسك كى وضاحت فرماكى ہے

جيئ يتسرقه جمل ه

ٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيَدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبًا نَكَالًا مِّنَ

وچورمردادر چورعورت کے ہاتھ کاٹ دو ساللد کی طرف سے ان کے سل کی

سنت نے چوری شدہ مال کا نصاب بھی مقرر کیا ہے کہ کم از کم استے مال کی چوری پر ہاتھ کا ٹاواجت ہے پھراس کی شرائط بیان کی ہیں اور بیفر مایا ہے کہ اتھ فلال جگہ ہے کا ٹاجائے گا۔

وَآجَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"الله تعالى نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کوحرام قرار دیا

احناف کے علمائے کرام کے نزدیک سیجمل ہے جس کی تفصیل سنت منوى مَنْ اللَّهُ مِن ياكي جاتى بياورسدت نبوى مَنْ اللَّهُ الله في الموال كالعين اورسود کی حدمقرر کے ہیں۔

سنتِ نبوی مُنَافِیْ ایک آیت مشترک الفاظ کی وضاحت کی ہے ان میں ایک آیت مندرجہذیل ہے:

وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةً قُرُوء. "اورطلاق يافة عورتين تين قروء تك عدرت بسركري".

ال آیت کریمہ میں لفظ قروء اہنداء سے ہے جو" طہر اور حیض ' دونوں معنی کے لیے لفت میں مقرر کیا گیا ہے تو آیت کریمہ میں" قروء ' کے معنی طہر بھی ہوسکتا تھا اور حیض بھی گفت میں مقرر کیا گیا ہے تو آیت کریمہ میں" قروء ' کے معنی طہر بھی ہوسکتا تھا اور حیض بھی گرسنت ما تورہ سے بیٹا بت ہے کہ اس سے مراد حیض ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان.
کنيز کى طلاق دومر تنه ہوگى اوراس کى عدت دوجيض بين'۔
پس معلوم ہوگيا كه قروء سے مرادجيض ہے طہر نہيں ہے درنه نبى اكرم صلى الله تعالی عليه وآله وسلم عدتها حيضتان '' كى بجائے دوطھر تان'' كالفظ

استعال كرتيه

اس نوعیت کا بیان ' سیمن' سے متصل بھی ہوسکتا اور منصل بھی ہوسکتا ہے اور یہ بھی مرسکتا ہے اور یہ بھی مرسکتا ہے کہ آگے بیچے بھی ہوں لیکن اس صورت میں ضرورت سے زیادہ تا خیر مناسب نہیں ہوگی چونکہ اس کے نتیج میں تکلیف الا بطاق کی صورت لازم آگئی اور کیونکہ دہ تھی نہیں ہوگی چونکہ اس کے نتیج میں تکلیف بالا بطاق کی صورت لازم آگئی اور کیونکہ دہ تھی خی ہے اس لیے اس پڑل کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اس پڑل کرنے کا مطالبہ ایک بحال چیز کے مطالب کے متر اوف ہے جواصول فقہ کے تمام ماہرین کے نزویک جائز نہیں ہے۔ احتاف اس بات کے قائل ہیں کہ عموم کی تخصیص کے خیم اور عمومی تھی ہو کہ خوم کی میں صرف عوم کے اس خیم میں مرف عوم کے اس خیم افراد مراد ہیں۔

تخصیص کا مطلب ہی بہی ہے کہ اس تھی میں صرف عوم کے ابھی افرادم او ہیں۔

کیونکہ تخصیص کا حکم عموم کو مخصوص کر دیتا ہے اور مخصوص کرنے والا تھی قریبے کی حیث سے دیشت رکھتا ہے اس لیے اس حکم کا عمومی کو محصوص کر دیتا ہے اور مخصوص کرنے والا تھی قریبے کی حیث سیت رکھتا ہے اس لیے اس حکم کا عمومی کو محصوص کر دیتا ہے اور مخصوص کرنے والا تھی قریبے کی حیث سیت رکھتا ہے اس لیے اس حکم کا عمومی تھی مے ہمراہ ہونا ضروری ہے۔

احناف اس بات کے قائل ہیں کہ تھم کے وجوب کے اعتبار سے عام اور خاص
کیاں حیثیت کے مالک ہیں لہذا اگر خاص کا تھم عام سے مؤخر ہوتو خاص کے تھم آنے
سے پہلے عام کے تمام افراد عموی تھم کے پابند ہو چکے ہوں گے اور مخصوص تھم آجانے کے
بعدان کے سابقہ کمل کا ابطال لازم آئے گا لہذا ایسے تھم کو تخصیص کی بجائے تنہ خے اور تفسیر کی
بجائے تبدیلی قرار دینا مناسب ہوگا۔

مجمل ومشترك كي وضاحت

حنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اصول فقہ کے ماہرین نے مجمل ومشترک کی وضاحت وضاحت اور عموی علم کی خصیص کے درمیان فرق کیا ہے کیونکہ جمل یا مشترک کی وضاحت کی حیثیت صرف بیان اور تفسیر کی ہوتی ہے کیونکہ جب تک ان میں موجود خفاء کو واضح نہ کیا جائے اس وقت تک ان بیٹل کرناممکن ہیں ہوتا کیون جس علم میں عموی علم کی شخصیص کی گئی ہوؤہ تھم محض وضاحت پر مشمل نہیں ہوتا کیونکہ عام کے علم میں کوئی خفا موجود نہیں ہوتا کیونکہ عام کے علم میں کوئی خفا موجود نہیں ہاس اور عام میں من وجہ لیے مخصوص کا علم آلک مستقل مقابل کی حیثیت رکھتا ہے اس میں اور عام میں من وجہ وضاحت کی کیفیت نہیں پائی جاتی آئی اس لیے اس کے مقابل حیثیت کوئر جے دیے ہے وضاحت کی کیفیت نہیں پائی جاتی آئی اس لیے اس کے مقابل حیثیت کوئر جے دیے ہے سے صروری ہے کہ رہے مام علی من احربر جی رہے اللہ عام تیک کرنے ہیں اور عام میں من اور بھی اور کی خراہ ہواس کے اور عام کے درمیان کوئی فرق نہ ہو۔

مشمل الائم ابو بحر سہیل بن احربر جی رحمۃ اللہ علیہ تحربر کر کرتے ہیں:

مجمل کی وضاحت محض وضاحت ہوتی ہے چونکہ کئی بھی لفظ کی وضاحت کے لیے یہ بات بنیادی شرط ہے کہ اس لفظ میں گئی معنی کا اختال موجود ہوں اور اس لفظ کے حکم پر بذات خود ممل کیا جانا ممکن نہ ہواور اس مجمل کے ذریعے جو حکم مراد ہو وضاحت میں اس کی تفسیر کر دی گئی ہواور بہ شرط صرف مجمل کی وضاحت میں ہی پائی جاتی ہے چونکہ وہ ہراعتبار سے دضاحت پر مشتمل ہوتا ہے اس میں کسی بھی حوالے سے معارض یا مقابل بنے کی ضرورت موجود نہیں ہوتی اس لیے اس کا مفتول ذکر کرنا بھی جائز ہے لیکن جس حکم میں کسی عام محم کی تحصیص کی گئی ہواس میں ہراعتبار سے وضاحت نہیں کی جاتی جلک حقیقت یہ ہوتی عام میں کہ حکم میں کہ حالے سے عمومی حکم میں تخصیص کا اختال ہوتا ہے اس اعتبار سے تخصیص حکم میں کہ جس حوالے سے عمومی حکم میں تخصیص حکم میں کہ جس حوالے سے عمومی حکم میں تخصیص کا اختال ہوتا ہے اس اعتبار سے تخصیص حکم

وضاحت کی حیثیت رکھا ہے لیکن عمویٰ تھم کے افراد کے اعتبار سے تخصیص تھم کی حیثیت ایک مستقل معارض اور مقابل کی ہوتی ہے یوں ان دونوں کی مثال شرط یا استثناء کی طرح ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے وضاحت کے طور پر موصول قرار دینا جائز ہے اور مفعول کی صورت میں اسے عموی تھم کا ناتخ اور معارض قرار دیا جائے گا۔

(۳) "بيان تبديل"

ا سے سے بھی کہا جاتا ہے احناف کے نزدیک کی قرآنی تھم کو دوسرے قرآنی تھم یا حدیث کے ذریعے کہ وہ مشہوریا حدیث کے ذریعے کی جا جاسکتا ہے لیکن اس حدیث کے لیے بیشرط ہے کہ وہ مشہوریا متواتر ہوآ گے چل کرہم سنے 'اس کے احکام'اس کی شرائط وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے یہاں مخضرطور پراتنائی کافی ہے۔

بیدہ قواعد ہیں جنہیں حنی نقد میں علم اصول کے ماہرین نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اوران کے شاگردوں سے منقول مختلف فقہی فروی مسائل کی روشی میں مقرر کیا ہے کیونکہ امام صاحب نے قرآن مجید کے احکام کی وضاحت کے دوران سنت کو بنیادی ور بعیقرار دیا اور تمام علاء کے نزدیک قرآن کے احکام کی وضاحت کے لیے سنت بنیادی ما خذکی حیثیت اور تمام علاء کے نزدیک قرآن کے احکام کی وضاحت کے لیے سنت بنیادی ما خذکی حیثیت رضی ہے اس لیے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر جن سے بے شار جزوی مسائل منقول ہیں وہ سنت کو نظرانداز نہیں کرسکتا کیونکہ یہ ایک واضح ہی بات ہے کہ قرآئی احکام کو سنت کی مدد کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔

اصول فقه كمشبور ما برامام أبواسحاق شاطبي رحمة الله عليه التي تصنيف "الموافقات"

سي ترير تين

" قرآن مجیدے احکام کے اسٹباط کے دوران صرف قرآن پر ہی انحصار میں کیا جائے گا بلکہ سنت میں قرآنی احکام کی جو وضاحت کی گئے ہے اسے بھی پیش نظر رکھا جائے گا اس کی دجہ یہ ہے کہ قرآن نے بنیادی اصول بیان کیے ہیں۔ نماز زکو ق روز ہ جج وغیرہ ان تمام احکام کا اجمالی ذکر قرآن میں موجود ہے گرسنت کی مدد کے بغیر ان کی تفصیلات سے آگا بی مکن نہیں ہے۔ "

## سنت کی قانونی حیثیت

## كياسنت كمقابله من قياس موسكتاب؟

## شرعی احکام کا دوسرا بنیادی مآخذ

شری احکام کا بیدوسرا بنیادی ماخذ ہے جس پرامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد اور استباط کی بنیادر کھی ہے۔ قرآن مجید کے بعد دوسرا درجہ سنت نبوی اللہ فیا کا ہے کیونکہ قرآن مجید اسلامی شریعت کا ستون اور اس کا اصل سرچشمہ ہے اور قرآن مجید ہے ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ سنت نبوی فائی آئے مجی شریعت کا مثبع اور مصدر ہے لہذا سنت کا درجہ قرآن مجید کے بعد میں ہوگا۔ سنت کیونکہ قرآن مجید کے کلیات کی دمفس واقع میں نمیے اس اعتبار ہے وہ قرآن مجید ہے متا خرہوگی اور اسے قرآن پاک سے وہی نسبت حاصل ہوگ جوتا ہے کومبسوع سے ہوتی ہے۔

#### حديث مستقياس كاشوت

بہت کی اُحادیث سے واضح ہوتا ہے کہ سنت کا درجہ استفرال میں قرآن مجید کے بعد میں ہے۔ مثلاً حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بین کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو اس وقت ان سے دریا دست فرمایا ہم وہاں مختلف امور کا فیصلہ کس طرح کرو گے؟ حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا قرآن مجید ہے۔ حضرت معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا دنت قرابایا

''اگروه علم قرآن پاک میں ندملاقو پھر کیا کرو گے؟'' جضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالی عند نے جواب دیا: پھر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا: ''اگروہ تھم سنتِ رسول آٹا ہے ہمی ندملاقو؟'' حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: ''پھر میں اپنی رائے سے اجتہا دکروں گا۔''

#### حضرت عمر كافرمان

اس طرح خصرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے قاضی شرح رحمة الله علیه کوایک فرمان تحریر کرے جیجا:

"اگرتمہارے پرکوئی فیصلہ لایا جائے تو سب سے پہلے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرواور اگر کتمہارے برکوئی فیصلہ کی سے بیلے کتاب اللہ بیں اس کا تھم نہ لے تو بھرنبی اکرم صلی اللہ نتعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کرو۔"

## حضرت عبداللدبن مسعود كي رايخ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں:

"" میں ہے جس محص کو قاضی بنایا جائے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن مجید سے مسلم اللہ کاحل نہ بلے قرآن مجید سے مسلم کاحل نہ بلے تو ہی اگر مرائی اگر مصلی سے مسئلہ کاحل نہ بلے تو پھر ہی اگر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کر لے۔"

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه عنه الى طرح كى ايك روايت

منقول ہے۔

بیابک ایک حقیقت ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نابت ہے اور امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نابت ہے اور امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی تضریح کی ہے جیسا کہ اصول استنباط پر گفتگو کے آغاز میں ہم اس کی دضاحت کر چکے ہیں۔

پس جو چیز قرآن مجید سے ثابت ہو ٔ حنفی فقہاء اسے ' قطعیٰ ' اور جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوا ہے ' نظنی' کہتے ہیں' وہ قرآنی احکام کوفرض اور اوامر سنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ منہیات کا بھی یہی حال ہے جوقرآن باک کی رو سنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ منہیات کا بھی یہی حال ہے جوقرآن باک کی رو سنت نظنی سے واضح ہوا سے مکروہ تحریم قرار دیتے ہیں۔

ریتمام فرق اس وجہ سے بے کہ خبوت اور استدلال کے اعتبار سے سنت کا درجہ قرآن مجید کے بعد میں آتا ہے البتہ اس کی جہت خبوت کے لحاظ سے مختلف ہے اور استدلال احکام کے اعتبار سے اس کی حیثیت جدا ہے۔ فقہاء کے مابین سے بحث نہایت اہم ہے۔ اکثر فقہاء نے مابین سے بحث نہایت اہم ہے۔ اکثر فقہاء نے تو یہ بھی کہ دیا ہے کہ وہ سنت پر قیاس کو بھی مقدم رکھتے تھے۔

ر مہامت دید ب جدریا ہے دوہ مت پریاں وی مدر ارسے ہے۔

الیکن یہ امر بحث طلب ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جو فروی مسائل اور
احادیث منقول ہیں ان کا تابع کر کے بیمعلوم کرنا جا ہے کہ ان کے فقہی آ راءروایت کے
مقابلہ میں کس نوعیت کے بیں؟ امام ابوحنیقہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کی مخالفت کی
ہے یا موافقت کی ہے؟ م

## - ایک الزام کاجواب

ال سے پہلے کہ ہم اس بارے میں گفتگو کریں کہ اصولِ فقہ کے ماہرین نے اس امام جلیل کے اصولِ استخراج کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے؟ اور فردگی مسائل کے استنباط میں بھی انہوں نے سنت نبوی فرائے ہے ہم اس الزام کی پُر زور میں جہوں ہے ہم اس الزام کی پُر زور طریقے سے تر دید کرنا جا ہے ہیں جوان پرلگائے گئے تھے کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم مرکھتے ہیں اور اکثر علمائے کرام کی نظر میں جواحادیث درست تھیں آ ب ان کو قبول کرنے سے انکار کردیتے تھے۔

سنت کی مخالفت کا الزام امام اعظم رحمة الله علیه پران کی زندگی میں ہی عائد کیا جاچکا تھا اور امام ابوصیفه رحمة الله علیه کی وفایت کے بعید مخالفین نے اس الزام کوخوب انجھالا حالانکہ امام ابوصیفہ رحمة الله علیہ نے خود ہی اس الزام کی تروید کی اور اس سے اپنی برآت کا اظهاركرتے ہوئے فرمایا كرتے تھے۔

"الله كانتم إوه لوگ جھوئے اور الزام تراشى كرنے والے ہیں جو بديہ ہيں ہیں اللہ كانتہ كانتہ ہيں ہو بديہ ہے ہیں كہ محمد كران الرائے ہيں حالانكہ نص كے بعد قباس كى كوئى كہ ہم قباس كوسنت برمقدم قرار ديتے ہیں حالانكہ نص كے بعد قباس كى كوئى گئجائش باقی نہيں رہتی ہے۔"

اہام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح حقیقت کا اظہار کر دیا ہے لیمی آپ نے صراحیٰ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ نص نہ ملنے کی صورت میں مجبوراً قیاس کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور نص کی موجود گی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

امام الوحنيفية كي وضاحت

امام ابوهنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہال تک تصریح بیان کرتے ہیں کہ وہ قیاس سے سخت ضرورت کے وقت ہی گاسم لین سے ۔ چنانچہ یہ می فرماتے ہیں

''نہم ای وقت تک قیال سے کام نہیں لینے سے جب تک کوئی شدید ضرورت پیش نہ آ خائے ہم مسئلہ کے بارے میں کتاب اللہ سنت رسول النظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ کیا ہم اجمعین کے فیصلوں سے دلیل تلاش کرتے سے اگر اس مسئلے کو چس کے بادے میں نص کا تھم موجود نہیں ہے اے اس مسئلہ کر قیاش کرتے ہیں جس کے بادے میں نص کا تھم موجود ہود

ہم سب سے پہلے قرآن مجید ہے دلیل تلاش کرتے تھا گر مسئلہ کاحل قرآن مجید ہیں مذہ لما تو پھر نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتے تھا گر مسئلہ کا مہیں مسئلہ کا مہید ہوتا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے فیصلوں میں مسئلہ کا حل تلاش کرتے تھا گر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کسی تھم پراتفاق کرتے تھے تو ہم حل تلاش کرتے تھے لیکن جب سی معاملہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین معاملہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین معاملہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین منتق کہ وجاتے تھے لیکن جب سی معاملہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین منتق نہ ہوجاتے تھے لیکن جب سی معاملہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین منتق نہ ہوجاتے تھے لیکن جب سی معاملہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین منتق نہ ہوجاتے تھا گئی ۔

امام الوحنيف رحمة الله عليه على منقول ب:

''ہم سب ہے پہلے قرآن مجید پڑگل کرتے ہیں پھراس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ ۔ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اور پھراس کے بعد ان احادیث پر جو حضرت ابو بکر صدالی' حضرت عمر فاروق' حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے منقول ہیں ''

نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم سے جو تھم تابت ہوتا ہم اس کو ہر حال ہیں قبول کرتے تھے اور کسی بھی صورت میں اس کی خلاف ورزی کرنے کی جرائت نہیں رکھتے تھے اور جہاں تک صحابہ کرائم رضوان اللہ علیہ ما جمعین کے اقوال اور فیصلوں کا تعلق ہے تو ہم ان میں سے بہتر کا انتخاب کرتے ہیں اور اب تابعین اور تج تابعین کے اقوال اور فراوی باتی رہ جائے ہیں تو وہ بھی آ دمی ہیں۔''

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوجعفر المنصور نے امام ابوحنیفہ رخمیۃ اللہ علیہ کوتر رہے۔ کے بھیجا:

> '' مجھے رینبر پہنچی ہے کہ آپ قیاس کو صدیت پر مقدم رکھتے ہیں۔'' امام ابوصنیفہ رحمہ: آنند علیہ نے جوالی' خط' میں تحریر خرمایا:

" بات بیہیں ہے جوامیرالمونین تک پیچی ہے بلکہ ہم تو سب سے پہلے تر آن محید پر عمل کر تے ہیں پھر بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اوراس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمل کر سنت پر اوراس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمل اللہ علیہم اجمعین کے قضایا کو سامنے رکھتے ہیں پھر باتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قضایا کو سامنے رکھتے ہیں پھر باتی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین اس معاملہ ہیں متفق نہ ہوں نو بے شک پھر ہیں قیاس اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما تھے تاہم اجمعین اس معاملہ ہیں متفق نہ ہوں نو بے شک پھر ہیں قیاس سے کام لیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے مابین کسی قسم کی مما تک منہیں ہوتی

امام الوصنيف رحمة الله عليه كے مذكورہ بالا واضح بيانات سے معلوم ہوتا ہے كه امام الوصنيف رحمة الله عليه كے مذكورہ بالا واضح بيانات سے معلوم ہوتا ہے كه امام الوصنيف رحمة الله عليه كوا ہے بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں اوگول كى الزام تراشيول كاعلم ہو چكا تھا الله بارے ميں الله

ان الزام تراشیوں کی تر دیدیھی کی اور ان باتوں سے قطعی انکار کر دیا جوان لوگوں سے غلط طور پر آپ کی طرف منسوب کی جا رہی تھیں۔ چنانچہ آپ نے ابوجعفر المنصور کی طرف اسے خط میں مزید وضاحت کی تھی ۔

ہماری رائے کے مطابق امام صاحب کا نیمسلک ہرگز نہیں تھا کہ وہ صدیث پر قیا ک فلفی کو مقدم رائے تھے بلکہ ہم نہایت یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ است مسلمہ میں کوئی فقیہہ بھی صحیح حدیث پر قیاس فلنی کو مقدم نہیں رکھ سکتا البتہ روایت یا کسی راوی کے کلام کواس وقت مستر دکیا جا سکتا ہے جب وہ اصول دین میں سے کسی اصول کی مخالفت کریں یا قرآن مجید کے خلاف ہوگر اس کا مطلب ہرگزیہ بین کہ حدیث پر قیاس کو ترجیح حاصل ہے یا حدیث کو ترک کر کے قیاس کو ما خدات ہم گرا ہے گیا ہے کہ وہ دین کی قطعی اصول حدیث بر قیاس وجہ سے قیر مستند ہر ار دیا جا رہا ہے کہ وہ دین کی قطعی اصل کے منافی ہے اور استنباط کے وقت قطعی اصول کے مقابلہ میں فلی اصول دلیل بنایا جا تا ہے۔ اخبار آ حاد پر گفتگو کے وقت ہم اس موضوع پر اور خن کی عدم صحت کا تھم لگایا جا تا ہے۔ اخبار آ حاد پر گفتگو کے وقت ہم اس موضوع پر یہ تنصیل بیان کریں گے۔

## اجادیث کے طور پرمنقول روایات کی اصطلاحی اقتیام کی اصطلاحی اقتیام

روایایت کی اقتہام

اب ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کو قبول کرتے ہتے اور کیسی جدیث کومستر دکر دیا کرتے ہتے۔

محدثین اوراصول فقد کے ماہرین نے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے جدیث کوئین اقسام میں تقسیم کیا ہے اوروہ بینوں اقسام مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اجادیث متواتره

(۲) اجاد پیشهشهوره

رُ 17) إجاد ميث آجاد

دوسری صدی جری سی اجاد میت آجاد کوا خبار خاصه کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔

اجاديث متواتره

امام خراله سلام المرروي رحمة الله عليه جديث متواتره كي تعريف كرتيم موسك بيان

کرتے ہیں۔

"جدیث متواتره وه جدیث ہے جواتے زیاده آ دمیوں ہے منقول ہوجن کا شار کرنا نامکن ہواوران کی زیادہ تعبداد مختلف مقامات پر ہونے کی وجہ ہے اس بات کا ذرا بھی وہم موجود ندہوکہ اتنے زیادہ اور نیک لوگ اس قدر دُور دراز رہتے ہوئے جھوٹ ہولنے پر متفق

ہو سکتے ہیں میصورت بوری سند میں شروع سے آخر تک موجود ہو جیسے قرآن مجید کی نقل و کتابت کیائے وقت کی نماز اور نماز کی رکعتوں کی تعداد زکوۃ کی مقدار اور اس نتم کی دوسری اشیاء جو تواتر سے ثابت ہیں۔''

احادیث متواتر معنوی طور پرتو موجود ہیں اور ان کے تواتر پرسب متفق ہیں لیکن ایسی احادیث جن کے الفاظ بھی متواتر ہول وہ احادیث بہت کم ہیں اور پھران کے تواتر پر کسی کا اتفاق بھی نہیں ہے۔ مثلاً

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار.

اس حدیث کے متعلق ادعا کیا گیا ہے کہ حدیث متواتر باللفظ ہے اور جن احادیث کے متواتر باللفظ ہے اور جن احادیث کے متواتر باللفظ ہے۔ کے متواتر بالمعنی ہونے پرسب کا اتفاق ہوان میں ہے ایک حدیث ریبھی ہے۔

انبا الاعبال بالنيات وانبا لكل امرى مانوى فين كانت هجرته

الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته

لدنيا يصيبها ادامرأة نيكعها فهجرته لما هاجر اليه.

حدیث متواترہ ہے لیے علم حاصل ہوتا ہے۔ بعض علمائے کرام کا تول ہے:

"جوعلم صديث متواتره سے حاصل ہوتا ہے وہ اس علم كى مائندمتند ہے جبياعلم

"مشاہرہ" ہے حاصل ہوتا ہے۔"

ایک دومرا گروہ بیر بیان کرتا ہے کہ متوازہ احادیث سے صرف اطمینان بخش علم حاصل ہوتا ہے گریقنی علم حاصل ہوتا ہے گرام کے زودیک اطمینان کا مفہوم سے سے کہ اس میں شک وشید کا احتمال باتی رہتا ہے اور وہ اپنی رائے کے اثبات میں بیر بیان کرتے ہیں کہ تواز احادیث کے مجموعہ سے حاصل ہوتا ہے اور جب انفرادی طور پر ہرایک مدیث میں جھوٹ کا احتمال پایا جاتا ہے آگر رپر درست مان لیا جائے کہ حالت اجتماع میں جھوٹ ہونا اور تی جائز کا ناممکن جھوٹ ہونا اور تی جائز کا ناممکن جھوٹ ہونا اور تی جائز کا ناممکن ہونا باطل ہونی ہونا باطل ہوتی ہونا باطل کے طرف کے کرجائے والی ہے اصل میں وہ خود باطل ہوتی ہونا باطل کے احتمال کوختم کرنا بھی باطل کھیرے گا۔

پیراس منطقی سوچ کی تائیر واقعات ہے بھی ہوتی ہے۔اگر چہ ہم اکثر گروہوں کو ، کھتے میں کہوہ غیرصارقہ اخبار پر بھی اتفاق کرتے میں اوران کے نزدیک وہ خبریں متواتر کی حیثیت رکھتی ہیں اور اخلاف نے اسلاف سے حاصل کی ہیں حالانکہ ان کے بطلان اور حھوٹ پر دلائل موجود ہیں لیکن جمہور کا مؤقف یمی ہے کہ متواتر حدیث مشاہدہ کی طرح یقنی علم کا فائدہ دیتی ہے۔ بیدلیل ہے کہ ازروئے طبع لوگ اس کوشکیم کرتے ہیں۔اگر چہ وہ اپنے آباؤ اجداد کو بھی متواتر حدیث ہے ہی پہچائے ہیں جس طرح مشاہرہ ہے اپنی اولا دکو بہجانے ہیں اس علم کی بنیاد بھی تو اتر ہی پر ہے کہ بھی و د جھوٹے بچے بھے پھر بڑے ہوکر جوان ہو گئے جس طرح ووا پی اوا ا دمیں یہی بات دیجھتے ہیں اسی طرح جہت کعبہ کی یہی نہیں متواتر حدیث پر بنی ہے جیسے وہ اپنے گھروں کا رُٹُ مشاہرہ ہے جائے ہیں۔ بمیشہ بیہ بات منطقی لحاظ ہے درست سلیم کی جاتی ہے کہ اوگ طبیعت اورسوج کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور ایک کی طبیعت دوسرے سے نہیں ملتی اس اختلاف کے باوجودا كروه كسي حديث براتفاق كريت بين توان كالمتنق مونايا تؤساع برمبني موكا يامحض اختراع برلیکن استے آ دمیوں کا محض اختراع پر اتفاق باطل ہے کیونکدان کی کثرت اور ان کا حد شار ہے نکالنا اس بان کو ناممکن بنا دیتا ہے کہ وہ ازخود کسی'' اختر اعی چیز' پراتفاق کر لیں اور اب بہی صورت باقی رہتی ہے کہ ہوسکتا ہے کہ میدا تفاق ساع پر مبنی ہواس طرح متواتر حدیث ہے طعی علم کی وضاحت ہوجاتی ہے۔

متواترہ احادیث امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمت ہیں اور کسی طریقے سے یہ وضاحت نہیں ہوتی کہ امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوکس حدیث کے بارے میں متواتر ہونے کاعلم ہوتا تو آپ اس کے علم ہونے کے باوجوداس حدیث سے انکار کر دیتے تھے ابیاکسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہوسکتا تھا۔

مشہورہ احادیث وہ احادیث ہیں جن کے پہلے اور دوسرے طبقہ میں آ حاد راوی مشہورہ احادیث میں آ حاد راوی موجود ہوں اور اس کے بعد وہ حدیث پیل گئی اور اس حدیث کوائے زیادہ لوگوں نے نقل کیا کہ اتنی زیادہ تعداد میں آ دمیوں کا حجوث پر اتفاق کرنا ناممکن ہوتا ہے۔

چنانچ دو کشف الامراز کے مصنف عبرالعزیز احدین بخاری فرمات ہیں:

دومری یا تیسری صدی ججری میں مشہور ہو چکی ہوتو اس صدیت کی بہ شہرت متند تھی جائے گی لیکن جو حدیث تیسری صدی ہجری ہجری کے بعد مشہور ہوئی ہو وہ صدیث غیر متند قرار دی جائے گی اور اس وجہ سے کی حدیث کو بھی مشہور قرار نہیں دیا جائے گا اور اس وجہ سے کی حدیث کو بھی مشہور قرار نہیں دیا جائے گا اور نہیں احادیث کو بھی مشہور کہا جائے گا اور نہیں احادیث کو بنہ تو صدید کی صدید کی صدید کی صدید کی اور اسی احادیث کو بنہ تو مشہور کہا جائے گا اور نہ این سے قرآن یاک پراضا فہ جائز ہوگا۔

ہم نے حدیث مشہورہ کی جوتعریف بیان کی ہے اس تغریف کو حدیث کے علمائے
کرام اور اصول فقد کے ماہرین دونوں نے درست سلیم کیا ہے گراس کے علم بارے میں
مختلف الرائے ہیں۔

ایک گروہ کا بیکہنا ہے کہ مشہور صدیث خبر واحد کی ایک فتم ہے اور وہ طنی علم کا فاسکہ دیتی ہے اور اس پرصرف عمل کے لیے اکتفاء کیا جا سکتا ہے مگر حنی مذہب کے اکثر علمائے تخریخ سے اور اس پرموقی نے اختیار کیا ہے کہ مشہور صدیث متواترہ صدیث کی طرح ہوتی ہے اور این دونوں اجادیث کی طرح ہوتی ہے اور این دونوں اجادیث کے درمیاین فرق صرف اتنا ہے کہ استدالا کی علم مشہور جدیث سے جا صل ہوتا ہے اور بیرمشاہرہ کے علم کی طرح ضرور کی علم کا فائدہ تو بی ہے۔

حنی برہب کے علی ہے تر بین ہے دوسرا کروہ بیرائے رکھتا ہے کہ شہور حدیث سے اطمینان بخش علم حاصل ہوتا ہے گریقتی علم حاصل نہیں ہوتا اور ان کے نزد یک مشہور حدیث کا درجہ متواتر جدیث ہے کم اور جدیث آجاد سے اوپر کا درجہ رکھتی ہے۔ علیا ہے متحق کے ایس سے جواز کا پہلونگل آبے درمیانی درجہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے جواز کا پہلونگل آئے۔

اس تفصیل ہے پیمعلوم ہوتا ہے کہ حنی فرہب کے علمائے تر آج امام صاحب رحمة اللہ علیہ اور ان کے شاگر دول ہے اس بات پر تو اتفاقی کرتے ہیں کہ مشہور حدیث سے قرآن کے اختام ہیں اضافہ کرتا جائز ہے کیونکہ مرتبہ کے اعتبار سے احادیث آحاد مطلقہ سے قوی ہوتی ہے۔

لیکن ان کے ماہین اس کے متعلق اختلاف بایا جاتا ہے کہ کیا وہ بینی علم کا فائدہ دینے میں متواتر حدیث کے درجنہ پرآسکتی ہے بااس سے کم دَرجہ ہے؟ درجنہ پرآسکتی ہے بااس سے کم دَرجہ ہے؟ جوزائدا دکام مشہورہ احادیث سے واضح ہوئے ہیں ان کی چند مثالین مندرجہ ذیل

(۱) نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ني فرمايا:

الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجازة

شاہ ی شدہ زانی مردو عورت کوسوکوڑے لگا کرسنگسار کردیا جائے گا۔ مشہور حدیث سے واضح ہوتا ہے:

(٢) ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز المازني-

نی آ ترم نے ماعر کوستگ ارکروادیا تھا۔

مشہور صدیث سے واضح ہوتا ہے اس طرح موزوں برسے کرنا بھی ثابت ہے۔

(٣) الدصلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.

نبي اكرم في موزون برسط كيا تقانه

( ۱۲) فتنم توزّ نے کے کفارہ میں لگا تارروز ول کی شرط بھی ابن مسعود کی مشہورروایت

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ فی فرجب میں اصحاب بخر تنج کواس فتم کے فروی مسائل نے اس فیصلے کے بہتایا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث مشہور کو یفین بالیقین مسائل نے اس فیصلے تک بہنچایا کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث مشہور کو یفین بالیقین کے قرآن یاک کے عام کو خاص کرنے اور قرآن یاک کے عام کو خاص کرنے اور قرآن یاک کے ادکام براضافہ کو بھی جائز بھے تھے۔

اصحاب تخریج کا میداختلاف کرمشہور حدیث متواتر حدیث کی طرح بیتین کا فاکدہ دیت ہے یا پھراس سے کم درجہ بران فردگی مسائل کے احکام براثر انداز نہیں ہوتا جوامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مبقول ہیں۔

امام شافعی رحمة الله عليه اور ان كے معاصرين كے افعاظ ميں حديث آحاديا حديث

خاصہ وہ حدیث ہے جسے ایک یا ایک سے زیادہ راوی نیان کرتے ہوں مگر وہ شہرت کے درجہ پرنہیں پہنچ سکی۔

احادیث آ حاد کی نسبت نبی اکرنم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی طرف ترجیجی گمان کی بناء پر ہوتی ہے۔ بیان کرتے بیان کرتے بیان کرتے ہیں:
بناء پر ہموتی ہے نہ کہ بینی علم کی بناء پر بہ علمائے کمرام اس کے متعلق اس وجہ سے بیان کرتے ہیں:

انه اتصال فیه شبهة

اس کے متصل ہونے میں شبہ پایاجا تا ہے۔

امام فخرالاسلام البر دوى رحمة الله عليه بيان كرتے بين:

اس کے انصال میں ظاہری اور باطنی دونوں اعتبارے شک وشبہ پایا جاتا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا انصال ظاہری اعتبار سے قطعی مہیں ہوتا اور اُسب مسلمہ سے اسے باطنی کیا ظاہرے قبولِ عام کی سند حاصل نہیں ہوتی ۔ نیز راویوں کی تعداد میں اضافہ اسے حدیث آحاد ہونے سے ذکال نہیں سکتی جب تک وہ شہرت یا تواتر کی حد تک نہ بہنچ جاتی ہو۔

اجتهاد کے دور میں خبروا صد کے جمت ہوئے ہے اکثر لوگوں نے انکار کیا ہے کیونکہ میدوہ دور تھا جب نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب مجموم کی نسبت عام ہو چکی مقد و الدوسج اور خیر مجمع احادیث کے درمیان اختلاط پیدا ہو گیا تھا۔

اس شبدادر اجتلاطی بناء پرامام شافعی رحمۃ الله علیہ نے بھرہ میں ان لوگوں کے ساتھ "مناقشہ" کا ذکر کیا ہے جو حدیث آحاد کے جست ہونے سے انکار کرتے تھے اور بھرہ میں جو مدت سے "اعترال" کامر کر بنا ہواتھا وہاں مختلف طبقے اور فرقے موجود سے کیونکہ نظریات میں اختلاف ہی آکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وہم پر کثرت سے جموئی باتیں منسوب کرنا سے اور غیر سے احادیث میں عدم تیز تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں منسوب کرنا سے اور غیر سے احادیث میں عدم تیز تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں زیادہ احتیاط اور ہمت کے ساتھ تھی کیونکہ اصول وضوابط اس دور میں کھمل طور پر مقرر نہیں ہوئے سے اور نہ ہی صحیحہ احادیث کے مجموعے تیار ہوئے تھے اس دور میں اہل ہواء کے جو عدر اس دور میں اہل ہواء کے سے اور نہ ہی صحیحہ احادیث کے مجموعے تیار ہوئے تھے اس دور میں اہل ہواء کے

مختلف گروہ اور فرتے نمایاں ہو چکے تھے اور بیسب گروہ اپنے مسلک پر فخر کرتے تھے مگر فتہ اے جمہور اُمت اور محدثین پر بھروسہ کرتے تھے اور ان کے آستانے پر اظمینان حاصل کرتے تھے اور ان کے آستانے پر اظمینان حاصل کرتے تھے اور ایسے ماحول میں فقہاء اور محدثین حق کوتلاش کررہے تھے۔

یمی وجہ تھی کہ نقبہائے جمہور کی بیرائے ہے کہ خبر واحد کو تقد اور عال سے قبول کیا جائے اور اس سے عمل پر تو ولیل بھی پیش کی جاسکتی ہے گرعقیدہ پر نہیں کیونکہ عقا کہ کے جائے اور اس سے عمل پر تو ولیل بھی پیش کی جاسکتی ہے گرعقیدہ پر نہیں کیونکہ عقا کہ کے لیازم ہے کہ وہ بیتی ولائل پر بھی ہوں جس میں ذرا برابر بھی شک وشید کی گنجائش باتی نہ

اس لیے کہ عقائدنام ہے بقینی علم کا اور بہ طعی علمی دلیل ہی سے حاصل ہوسکتا ہے اور
سسی طنی دلیل سے جوشک وشبہ سے ماوراء نہ ہواس سے حاصل نہیں ہوسکتا ہے۔
سسی طنی دلیل سے جوشک وشبہ سے ماوراء نہ ہواس سے حاصل نہیں ہوسکتا ہے۔
سسی جوٹ کا اختال موجود نہ ہواور جو دلیل سے ٹابت شدہ ہواور مطلق اختال کی نفی ضروری
میں جھوٹ کا اختال موجود نہ ہواور جو دلیل سے ٹابت شدہ ہواور مطلق اختال کی نفی ضروری

تہیں ہے۔ نیز اس کا راوی عادل اور ثقة ہمواوراس کے پیچ کا پہلوجھوٹ کے پہلو پر غالب ہوئیکن ایسی حدیث میں جھوٹی دلیل کا اختال تو یا تی رہے گا مگر بیچ کا احتال دلیل کی بناء پر

ہوگا اور اس کیے اس بر کس اس کے تقاضے کے مطابق کیا جائے گا۔

ای بنیاد پرلوگ این قضایا کا فیصلہ کرتے اینے معاملات سرانجام دیے اور اپناتمل جاری رکھتے تھے اور اگر میر کہا جائے کہ قطعی دلائل کی استقامت اعمال کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی تو احکام کامعطل ہونا لازم آئے گا اور نہ تو لوگوں کے معاملات میں استقامت باتی رہے گی نہ تن کے مطابق فیصلہ ہو سکے گا اور نہ باطل کوئتم کیا جا سکے گا۔

## احناف كيزويك خبروا حدى قاتونى حيثيب

## امام اعظم كاخبر واحد كوجحت سنكيم كرنا

ہم ان احادیث آ حاد کو یہاں بیان نہیں کریں گے جن کو انام ابو صفہ دعمۃ اللہ علیہ نے تبول کیا تھا کیونکہ دہ احادیث کیاب الآثار "امام ابو یؤسف رحمۃ اللہ علیہ اور و کیاب الآثار "امام تحدر حمۃ اللہ علیہ موجود بیل ان کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوجائے گا کہ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آ حاد احادیث کو قبول کرتے آئیں روایت کرتے اور ایل نقیمی آ راء کے لیے ان کو بنیاد قرار دیتے تھے ۔

امام ابوعنیفہ رجمۂ اللہ علیہ ان احادیث کے متن کو لے لیتے تھے اور پھر ان سے احکام علل کا استخراج کرتے تھے پھر اگر ان پر قیاس کرنا مناسب ہوتا اور اس سے لوگوں کے علل کا استخراج کرتے تھے پھر اگر ان پر قیاس کرنا مناسب ہوتا اور اس سے لوگوں کے

مسائل حل ہو سکتے ہیں تو قیال کر لیتے تھے۔

ہم معزز قارئین کرام کے سامنے ان دو کتب کے حوالے پیش کرتے ہیں جو بلاشبہ

متندالنسيت بين

عدیت آ حاد کواہام اعظم رحمہ اللہ علیہ اپنے شاگر دول کے سامنے واضح کرتے اور وہ ان سے اسے حاصل کرتے سے ابہم اہام محمد رحمہ اللہ علیہ کود کھنے ہیں کہ وہ خبر واحد کی جیت کے اثبات میں 'والاصل' سے نہایت نفصیل کے ساتھ آ ٹار صحفہ سے دلائل قائم کرتے ہیں اور ہر ایک کواہام محمد رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ حنی ند بب کے بنیادی احکام واصول کے شارح ہیں اور حنی ند جب کے ناقل ہیں اور فکر اور سوج کو واضح مشکل میں پیش کرتے ہیں اور حنی ند جب کے ناقل ہیں اور فکر اور سوج کو واضح مشکل میں پیش کرتے ہیں۔

چنانچانہوں نے بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ہے متعدد واقعات بیان کیے ہیں جن ہے یہ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اخبار آ حاد کو کس طرح قبول کرتے ہے ہاور بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس فعل کو صحیح قرار دیتے ہے بھر بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے بھی اخبار آ حاد کو قبول کرنے پر اعتراض نہیں کیا تھا اور جہاں تک دوسری کا تعلق ہے کہ اکثر لوگ بھی بھارا احتیاط کے طور پر اطلاع وید والے کی دی ہوئی اطلاع کے لیے دوسرے آدی کی گوائی حاف کے ذریعے حاصل کرتے تھے اور بیسب پھھرف کے لیے دوسرے آدی کی گوائی حاف کے ذریعے حاصل کرتے تھے اور بیسب پھھرف اطلاع دیا دوسرے آدی کی گوائی حاف کے ذریعے حاصل کرتے تھے اور بیسب پھھرف اطلاع دیا تھا اور بیسب پھھرف اطلاع دیا تھا اور بیسب پھھرف اطلاع دیا تھا اور بیسب پھھرف

اب ہم بہاں بھھا کیے افتا سات نقل کریں گے جن سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ 'فقہ عراقی'' کس درجہ احادیث آ حاد پر بھروسہ کرتی تھی۔ عراقی'' کس درجہ احادیث آ حاد پر بھروسہ کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صد بق رضی اللہ تعالی عنہ کا ظریف کی

(۱) امام محد رحمة الله عليه في مغيره بن شعبه سے توريث جده ليني راوي كى ورائت كے بارے ميں حديث بيان كى بے كدانهوں نے حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى

عند کے سامنے بید گوائی دی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ (1/2) دیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا کہ کوئی دوسرا گواہ بیش کرو پھر محمد بن سلمہ نے آ کر گوائی دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے دادی کو چھٹا حصہ دِلا دیا۔

بدایک دینی معاملہ ہے جس میں''خبرا حاد'' کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تبول کیا اور مزید تا کید کے لیے دوسرا گواہ پیش کرنے کا علم دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طرزِ عمل

(۲) روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابومولیٰ الاشعری ہے۔ کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا ہے:

"جب کوئی شخص کسی کے گھر جائے تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور پھر بھی گھر والوں کی طرف سے اجازت ند ملے تو اس کو جا ہے کہ وہ دائیں آجائے۔"

اس برحضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے دوسرا گواہ بیش کرنے کو کہا تو پھر ابوسعیدالخدری رجمة الله علید نے گواہی دی تھی۔

امام محدرهمة التدعلية تحريركرت بين كه

ان دونوں احادیث میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا گواہ صرف احتیاط کے طور پر طلب کیا تھا درندا یک ہی کو حدیث کافی تھی۔

## (٣) امام محدر حمة الله عليه كي راسك

دین کے احکام میں بھی امام محمد رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے خبر واحد قبول کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی اس جدیث کی بناء پرجس میں بیوی کومفقول شوہر کی ویت میں وراثت دلائی گئی ہے حالا نکہ حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ابتدائے امر میں اللّٰہ صورت میں عورت کو وارث نہیں بناتے تھے مگر جب ضحاک بن سفیان کا بی نے گوائی وی

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھے تر برفر مایا تھا کہ اثیم منالی کی بیوہ عورت کو اس کے مقتول شوہر اشیم کی دیت سے وراثت کا حصہ دیا جائے۔ چنانچہ ریہ خبر واحد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کرلی تھی۔

نبی اکرم کا مکتوب گرامی

(۳) بدروایت بھی امام محمد رخمة الله علیہ نے بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم الله تعالی علیہ والله وسلم نے تیصر روم کی طرف وصیعة الکلمی کو اپنا کا دے کر بھیجا نخاجس بیس اسے اسلام کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ چنانچہ بیہ خط اس بات کی دلیل تھا۔

(۵) امام محمد رحمة الله عليه بيان كرتے بين كه حضرت على رضى الله تعالى عنه فرمايا كرتے ہے اگر ميں ہے كوئى حديث خود براهِ كرتے ہے اگر ميں نے نبی اكرم صلی الله تعالى عليه وآله وسلم سے كوئى حديث خود براهِ راست نه سنی ہوتی تو كوئى دوسر المخص آكراس حديث كو مجھ سے بيان كرتے تو بين اس سے علف ليتا تھا ليكن آيك مرتبه حضرت ابو بكر ضد اين رضى الله تعالى عنه نے مجھے ايك حديث سنائی اور وہ ہے آدمی ہے۔

حضرت علی رضی الند تعالی عنه کا بی تول امام محمد رحمة الله علیه بیان کرتے ہوئے پھر

"مسئلہ پیمین" کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اس کو حضرت علی رضی الله
تعالیٰ عنه نے نقل کیا ہے کہ وہ گواہ ہے تتم لیتے تھے اور دعویٰ کرنے والے سے حلف
لیتے تھے اور راوی سے بھی ای طرح حلف لیا کرتے تھے۔ اگر چہ وہ یہ بچھتے تھے کہ قتم
سے حدیث کا تزکیہ ہو جاتا ہے جس طرح لعان میں شوہر اور بیوی کی گواہیوں کا حال
ہے کہ جو تحق جموت سے یاک بین ہے اس کی حدیث جمت نہیں ہوگی جب تک اس کا
تزکیہ پیمین سے نہ ہو جائے جس طرح نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
الوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے ملقب کیا اور ان کے تزکیہ کے
الیکے بین کا تی ہے۔

المام محمد رحمة الله عليه في مسأمل دين مين خبر واحد كے قبول اثبات ميں جو واقعات

بیان کیے ہیں ان میں سے چند افتیاب تہ ہم نے یہاں تقل کردیے ہیں جن سے واضح ہو
جاتا ہے کہ رویت ہلال اور حلال وحرام کے مسائل جدیث آ حاد سے ثابت ہو سکتے ہیں
اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں یہ طیشدہ ہے جسے انہوں نے اپنے شاگر دون
کو املاکرا دیا تھا اور انہوں نے اپنے استاد سے اس بارے پین ابتقاق کیا ہے اور اس پر عمل
مجنی کردتے رہتے تھے۔

الندا طلال وحرام جیسے مسائل میں اخبار آجاد قابلِ قبول ہیں ایجر چہاہی نضلے کی تائید اور اثبات کے لیے امام محمد رحمة اللہ علید نے وہ واقعات تیان کیے بین جن میں سے پچھے کو ہم نے نقل کر دیا ہے۔

جب بدواضح ہو گیا کہ اخبار آ حاد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زویک مقبول ہیں تو استنباط ہیں احادیث آ حاد کو قبول تی کرنا معقولیت سے خال ہے خاص طور پر جب وہ متعدد حوالوں سے منقول ہوئی ہوں۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اور بعد اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اور بعد یے حفی علی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علی ہوتا ہے جی جو دوسر نے فقہاء اور کے خفی علی ہے کہ امام راوی کے عدل اور ضبط کی وضاحت میں حفی علی نے کہ کا کہ معنی ' ضبط' کی وضاحت میں حفی علی نے کہ ام دوسروں کی نسبت میں شنی اللہ علی کہ اس کے بیں ہے دیا دہ احتیاط سے کام لیتے ہیں۔

امام فخر الاسلام البرر دوی رحمة الله علیه نے اپنے "اصول" میں طبط کی نمایت وقیق تعریف کی ہے۔ چنا نجہ وہ تحریر کرتے ہیں:

''رادی کے 'ضبط' سے مرادیہ ہے کہ اس نے کمل طور پر کلام کو سنا ہواور پھراس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھا ہواور پھر اپنی بھر پورکوشش کے ساتھا سن کو یا در کھا ہواور اس کی حدود کی تفاظ مند براس نے یقین سے کام لیا ہواور اپنے متعلق احتیاط کے طور پر کام لے کر اس کے روایت کرنے کئی تکرار کے ذریعہ اس کی گرمزاشت کرتا رہا ہو'۔
مندا کی دواقسام ہیں:

(۱) ضبط متن تعنی حدیث کے متن کے الفاظ کو ما در کھنا۔

(۲) نقبی اور شرعی معنی کو بھی راوی الفاظ کے ساتھ یا در کھے۔

یہ ضطرنہ آدہ ممل ہے اور ضبط مطلق کے لفظ سے کامل ضبط ہی مراد ہوتا ہے جس خص کے اندر فطری طور برغفلت زیادہ ہوگی اس کی حدیث ججت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ضبط کی اول تسم میفقو و ہے اور تعارض کے وقت اسی بناء پر ایک فقیہہ کی روایت کو غیر فقیہہ کی روایت پر ترجی عاصل ہوگی۔

اس وضاحت ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ خبی فقہاء ضبط کی تعریف میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہیں اور کائل ضبط میں فقہ راوی کو بھی شامل کرتے ہیں لیکن قبول روایت کے لیے فقہ راوی کو تھی شامل کرتے ہیں لیکن قبول روایت کے لیے اساس لیے فقہ راوی کو تربیل دیتے بلکہ اختلاف کی صورت میں اسے ترجیح کے لیے اساس قرار دیتے ہیں کہ اگر فقیہ دراوی اور غیر فقیمہ کی روایتوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو فقیمہ کی روایتوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو فقیمہ کی روایتوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو فقیمہ کی روایتوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو فقیمہ کی روایتوں میں صبط اور احتیاط زیادہ یائی جائی ہے اور وہ دینی معاملات کو زیادہ جمعتا ہے۔

امام اعظیم رحمة الله علیه یکی امام اوزاعی رحمة الله علیه کے ساتھ اینے ایک مناظرہ میں فقط راوی کالفظ استعمال کرتے ہیں ہم من وعن اس مناظرہ کوفیل کرتے ہیں جو سے ہے : فقط راوی کالفظ استعمال کرتے ہیں ہم من وعن اس مناظرہ کوفیل کرتے ہیں جو سے ہیں ۔ سفیان بن عینیہ بیان کرتے ہیں :

امام أعظم اورامام اوزاری رحمة الله علیها مکه مین در دارالخیا عین عین جمع موست تو امام اوزاعی نے امام اعظیم رحمة الله علیه منت دریافت کیا:

" آب رکوئ میں جانے وقت اور رکوئے ہے اُٹھتے وقت ' رقع یدین' کیول انہیں الریخ یدین' کیول انہیں الریخ یون'

امام أعظم رجمة الله عليد في جواب ديا:

"اس لیے کہ محت کے ساتھ ٹی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے ٹابت نہیں اسے کہ نی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ٹابت نہیں ہے کہ نی اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان موقعوں پر رفع پدین کیا کرتے تھے۔''
امام اوزاعی زجمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا:

"ميكي مكن بإ حالاتكدامام زبرى نے جھے اور انہوں نے سالم سے اور سالم

نے اپنے دالد عبداللہ سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ دآلہ دسلم نماز شروع کرتے وقت رفع بدین کیا کرتے ہے؟ کرتے وقت اور رکوع سے اُٹھتے وقت رفع بدین کیا کرتے ہے؟ اہم اعظم رحمة اللہ علیہ نے جواب دیا:

"جم تے حماد بن الی سلیمان نے حدیث بیان کی ہے وہ ایرائیم کے حوالے ہے اور ابرائیم کے حوالے ہے اور ابرائیم سے علقمہ اور اسود دونوں سے اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ:

'' نبی اکرم صلی اللہ نتعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کے شروع کے علادہ سمی موقع پر بھی نماز میں رفع پدین نہیں کرتے ہتھے۔''

أمام اوزاعي رحمة الله عليه نے كہا:

میں '' زبری عن سالم عن ایر عبداللد'' ہے روایت کرتا ہوں اور آپ' حماد عن ابرائیم'' ہے روایت کرنے ہیں۔

أمام اعظم رحمة الله عليدني جواب ديا:

زہری سے زیادہ حماد نقیمہ نظے ابراہیم سالم سے زیادہ نقیمہ نظے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر چہ صحابیت کا شرف حاصل ہے کیکن نقد میں علقمہ کا درجہ ان سے کم نہیں ہے اور اسود کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔

ان روایت کا آخری حصد کھھاس طرح سے ہے گہ:

ابراہیم سالم سے زیادہ نقیمہ ہیں أدرا گرصحانی ہونے کی نضیلت کالحاظ نہ ہوتا تو میں مہدکہ تا کہ علقہ درضی اللہ تعالی عنه عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه سے زیادہ نقیمہ سے اور عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بی ہیں۔

مذكوره بالا اشخاص میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند کے برابر كا كوئی بھی

اس مناظرہ سے معلوم ہوگیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ راوی کی فقاہت کوتر جے کے موقع برطحوظ رکھتے تھے۔ موقع برطحوظ رکھتے تھے۔ اور زیادہ فقیمہ کی روایت کوغیر فقیمہ برتر ہے دیتے تھے۔

اس بناء پراختلاف کے وقت غیرفقیمہ کی روایت فقیمہ کی روایت سے کم درجہ پرجی جائے گی کیونکہ فقیمہ ضبط اور داعی کے اعتبار سے مبتند ادراک کے اعتبار سے مکمل اور پیروی کے اعتبار سے اولی ہوتا ہے۔

اشار تا اس مناظر ہے ہے دوسرا پہلو رہ بھی نگلتا ہے کہ ہرفقیہ اپنے علاقہ کے جن محد ثین سے روایات حاصل کیا کرتے تھے ان محد ثین پرفخر کزتے تھے اور اس دور بین علاقائی تعصب اس کا اصل سبب تھا یا پھر دوئیز ہے الفاظ بیش نیہ کہہ سکتے ہیں کہ ہرعلاقے کے لوگ احادیث کے اس و خیرہ پراکتفاء کرتے تھے جس کو انہوں نے اپنے علاقے کے راویوں سے حاصل کیا تھا' وہ راوی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان احادیث کوروایت کرتے تھے جو نشخل ہو کران کے علاقے میں آگئے تھے۔

امام اعظم رحمة الندعليه كے قلت روايت كاسبب شمن الائمه سرحى رحمة الندعليه نے ميہ بيان كيا ہے كه وہ رادى كے ضبط كے معاملہ ميں غير معمولى احتياط سے كام ليتے ہے اور اس معاملہ ميں ' قليل الرواية' 'سلف صالحين كى اقتداء كرتے ہے۔

مش الائمدسرهي رحمة الشعلية تحرير كريت سي-

'' المعض مخالفین نے امام اعظم رحمۂ اللہ علیہ کی قلت روایت کی بناء پر بہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ حدیث سے واقف ہی نہیں تھے حالانکہ بیر حقیقت کے خلاف ہے وہ تو اپنے دور میں حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے لیکن وہ کمال صبط کی شرط کالحاظ رکھتے تھے اور روایت بہت کم کرتے تھے۔''

ر اس تفصیل سے بیرواضی ہوتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد کو قبول کر لیتے تھے اور انہیں اس کو قبول کرنے میں کوئی تر در نہیں ہوتا تھا البتہ بیضر وری تھا کہ وہ صبط راوی کے معالمہ میں غیر معمولی احتیاط سے کام لیتے تھے اور اختلاف کے وقت فقیمہ راوی کوسبب ترجیح بناتے اور فقیماء کی روایت کو غیر فقیماء کی روایت پرترجیح دیتے تھے اور زیادہ فقیمہ کی روایت کو غیر فقیمہ کی روایت کو غیر فقیمہ کی روایت کو غیر فقیمہ کی دوایت کو غیر فقیمہ کی دوایت کے دولت کے دیتے تھے اور زیادہ فقیمہ کی دوایت کو غیر فقیمہ کی دوایت کو خیر فقیمہ کی دوایت کو غیر فقیمہ کی دوایت کو غیر فقیمہ کی دوایت کو غیر فقیمہ کی دوایت کو خیر فقیمہ کی دوایت کو غیر فقیمہ کی دوایت کو خیر فقیمہ کی دوایت کو خیر فقیمہ کی دوایت کو خیر فقیم کی دوایت کو خیر فقیم کی دوایت کو خیر فقیم کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کو خیر فقیم کی دوایت کی دوایت کی دوایت کو خیر فقیم کی دوایت کی دوایت

لیکن میر بحث علمائے کرام کے درمیان اختلافی ہے کہ امام ابوحقیقہ رخمۃ اللہ علیہ

نے خبر واحد اور قیاس کے درمیان اختلاف کی صورت میں کون سامونف اختیار کیا ہے؟ کیا وہ قیاس سے خالف ہونے کی بناء پرخبر واحد کومستر دکر دیتے تھا ورحدیث پر تنقید کا سب اس مخالفت کو بناتے یا پھر وہ خبر کو تیول کر کے قیاس کو نظر انداز کر وہتے تھے؟ کیونکہ نص کے ہوتے ہوئے قیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا پھر ایسا تھا کہ فقیہ راوی کی روایت کو قیاس کے مقابلہ میں قبول کر لیتے تھے اور دوسرے راوی کی روایت کو مستر دکر دیتے تھے یا پھر رائے اور قیاس کا دروازہ کہیں بند نہ ہوجائے اس شرط پر قبول کے لیتے تھے۔

# خبر واحداور قياس كي قانوني حيثيت

بیایک نہایت اہم بحث ہے اوّل تو ایسی خبر واحد کی قبولیت اور عدم قبولیت میں سے کسی علائے کرام نے اختلاف کیا ہے جو قباس یا اسلامی فقہ کے بنیادی اصولوں میں سے کسی اصول کے خلاف ہواور دوسرا اختلاف اہام اعظم رحمۃ اللّٰدعلیہ کے مو قف میں ہے کہ ان کی اس باب میں کیا رائے تھی۔ سب سے پہلے ہم اوّل اختلاف پر گفتگو کریں گے پھراس کے بعد اختلاف پر گفتگو کریں گے پھراس کے بعد اختلاف وائی کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کے بعد روایات کی مدد سے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کی رائے می کوشش کریں گے۔

اس باب میں أمت كے علمائے كرام مختف الرائے ہیں۔

(۱) فقہائے اہل شریعتی فقہائے محدثین کا مسلک ہے کہ خبر واحد کو اختلاف کی صورت
میں قیاس پر نقدم حاصل ہوگا کیونکہ اس وقت رائے سے کام لیا جاتا ہے جب نص
موجود نہ ہواور جب نص موجود ہوتو رائے کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی ہے۔

(۲) ضرورت کے دفت قیاس سے کام لیا جاتا ہے اور یہاں اس روایت کی وجہ سے جونی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے اس کی ضرورت کا وجود ہی تہیں ہے لہذا قیاس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

(۳) قیاس کا تعلق ان دلائل کے ساتھ ہے جوظنی حیثیت رکھتے ہیں اور ثبوت کے اعتبار سے خبر واحد بھی ظنی ہوتی ہے پھر جب اُس ظبی کا جو نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور کسی دوسری ظنی دلیل کے ساتھ جوایک فقیہہ کی طرف

منسوب ہے اگراس میں اختلاف بیدا ہو جائے تو اس طنی کو منطقی لحاظ ہے ترقی دی جائے جائے گی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔

(۲) کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجعین مثلاً خلفائے راشدین اور ان کے بعد اکابر تابعین کا بھی بہی طرز عمل تھا کہ جب ان کواپی رائے کے خلاف حدیث مل جاتی تو رجوع فرما لیستے تھے؟ چنا نچہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیدائے تھی کہ ورت کواس کے شوہر کی دیت سے وراشت میں حصہ ندیا جائے گر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مخاک کلالی سے حدیث منی تو انہوں نے اپنی رائے سے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 'مزارعت' کے رجوع کر لیا تھا ۔ نیز حضرت ورافع بن خدت کی بناء پر رجوع کر لیا تھا ۔ نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز بارے میں حضرت رافع بن خدت کی بناء پر رجوع کر لیا تھا ۔ نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ کیا کہ فروخت شدہ سامان کی عیب کی بناء پر واپس کرنے کی صورت میں وہ نے فیصلہ کیا کہ فروخت شدہ سامان کی عیب کی بناء پر واپس کرنے کی صورت میں وہ سامنے ان المدے واج بالقمان میرحدیث بیان کی گئن قوانہوں نے اپنا فیصلہ واپس کے جواس اثناء میں اس سے حاصل ہوئی ہوگی مگر جب ان کے سامنے ان المدے واج بالقمان میرحدیث بیان کی گئن قوانہوں نے اپنا فیصلہ واپس کے اپنا فیصلہ واپس کیا کہ واپس کے اپنا فیصلہ واپس کے اپنا کیس کی میں کے دیس کے دیس کے دیس کے دور اپنا کے دیس کے دیس

ای طرح کی بے شار مثالیں موجود ہیں جن سے بیدواضی ہوتا ہے کہ حدیث کے مقابلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ میں اجمعین اور تابعین اپنی رائے سے رجوع کرلیا کرتے مقابلہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ میں اور تابعین اپنی رائے سے رجوع کرلیا کرتے ہے۔

سابقہ سطور میں جومؤقف بیان کیا گیا ہے اس کوبعض فقہائے اہل اڑنے اختیار کیا ہے ان کے نزد کی خبر کی موجودگی میں قیاس اور رائے کی فررا گنجائش نہیں ہوتی ہے خواہ اس کا تعلق خبر واحد کی تئم سے ہواور چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہواوراس صورت میں وہ نہ تو رادی کے فقیہ ہونے کی شرط لگاتے ہیں آور نہ موافقت قیاس کی شرط لگاتے ہیں۔ نہ تو رادی کے فقیہ ہونے کی شرط لگاتے ہیں اور نہ موافقت قیاس کی شرط لگاتے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مسلک پر گامزن رہے اور انہوں نے اپنے در الرسال میں ممل طور پر اس کی وضاحت کی ہے اور اس طرح انہوں نے بہت می ایک دحمۃ اللہ علیہ نے بھت نی بیادی اصول یا مغروف احادیث سے اخذ کیا ہے جنہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھت نی بیادی اصول یا مغروف

قواعد جو کہ آیات اور مشہود احادیث کی تحقیق و مطالعہ کے بعد مقرر کیے گئے ہیں ان کے خلاف ہونے کے بین ان کے خلاف ہونے کے باعث مستر دکر دیا تھا اور حنی فقہاء ہیں سے شخ ابوالحسن سرحسی رحمۃ الله

علیہ نے بھی ہی مسلک اختیار کیا ہے۔

حنی علائے کرام میں سے شیخ عیسیٰ بن ابان کار قول ہے کہ اگر خبر داحد کارادی نقیہہ عادل ہوتو اس کی تقدیم قیاس پر واجب ہوگی ورنداجتہاد کی گنجائش باقی رہے گیا۔

اس کی ولیل میرے کہ راوی کے غیر فقیمہ ہونے کی صورت میں صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین کے درمیان خبر آ حاد کو چھوڑ کر قیاس سے اخذ کرنامشہور تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ نعالی عنہ نے جب حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ نعالی عنہ سے میہ والی

" آگ بر کی ہوئی چیز کھانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

توانہوں نے فرمایا کہ

"اگرتم وضوگرم بانی سے کرنے ہوتو کیا پھر دوبارہ وضوکرنا پڑے گا؟" حضرت ابوہر مرہ وضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیدوایت سنی

من حمل جنازة فليتوضاء.

"جو حض جنازه أنهائ اسے اسے وضوکرنا بڑے گا۔"

"تو فرمایا گیا کدا پ خشک لکڑیوں کے اٹھائے سے ہم پر وضوکو واجب کر دیتے ہیں؟"

۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے درج ذیل روایت کو قیاس کی وجہ سے ستر دکیا تھا۔

"جس عورت کا مهر نکاح کے دفت مقرر نه ہواور اس کا شو ہرانقال کر جائے تو وہ میرشل کی سخق ہوگی۔"

علیٰ ہٰداالقیاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تا بعین ہے بکٹر ت آ ٹارمنقول میں جن سے داضح ہوتا ہے کہ وہ خبر داحد کو قیاس کے مقابلہ میں مستر دکر دیا کرتے تھے۔

نیز خردا مد کے متروک ہونے کی قیال کے مقابلہ میں یہ دوسری دلیل ہے کہ اسلاف کا اس بات پراجماع منعقد ہو چکا ہے کہ قیال جمت ہے گرنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک خبر واحد کا متصل ہونا مشکوک ہے اس لیے جو چیز قیال سے واضح ہوگ اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اجماع سے تابت ہے اور اجماع خبرا ماد سے متند ہونے کی یہ دلیل ہے کیونکہ خبرا ماد کے متند ہونے کی یہ دلیل ہے کیونکہ خبرا ماد کے راوی میں غلطی اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے گرقیال سے بات نہیں ہوتی ہے۔

تاہم قیاس میں شخصیص کا احمال نہیں ہوتا اور خبر آحاد میں بیاحمال موجود ہوتا ہے لہذا محمل پرغیر متحمل کوتر جیج حاصل ہوگی۔

فقہائے احناف نے اپنے دلائل میں ان امور کی نشاندہی کی ہے جن کی ہدولت خبرواحد متند نہیں رہتی لیکن اس شرط پر کہ ان کے مقد مات درست ہوں اور راوی کے غیرفقیہہ ہونے کی تخصیص نہ کی جاتی ہو۔

اس سے پہلے کہ ہم اپ تنجرے کو مسئلہ پرختم کریں ہو واضح کرنا زیادہ ضروری ہوگا

کہ اہام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہتے بھے کہ کی خبر واحد پر قیاس جس کو کسی غیر فقیہہ راوی نے روایت کیا ہو وہ مقدم نہیں ہوتا بلکہ اہام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ جب غیر فقیہہ راوی ہوتو اس کی جدیرہ بخالف قیاس کو کمل طور پرمستر ونہیں کیا جائے گا بلکہ ایس صورت میں مجتدا جہا دے گام لے گا اگر اس عَدیرہ کے لیے گوئی وجہ خرات گا بلکہ ایس صورت میں مجتدا جہا دے گام لے گا اگر اس عَدیرہ کے لیے گوئی وجہ خرات گا بلکہ اس وجو ہات تو اس کو قبول کر لیا جائے گا لیعن آگر وہ حدیث آیک قیاس خالف نے لیکن بعض وجو ہات سے دوسرے قیاس سے مطابقت رکھتی ہوتو اس کو ترک نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پہل کیا جائے گا تا کہ قیاس اور رائے کا دروازہ بھی مکنل طور پر برتہ نہ ہوئے پائے ۔ فقہاء کے اس جائے گا تا کہ اس مللب بھی بہی ہے کہ غیر فقیہہ عادل و ضابط کی خبر آتھا و کو ضرورت کے بغیر ترک توں کا مطلب بھی بہی ہے کہ غیر فقیہہ عادل و ضابط کی خبر آتھا و کو ضرورت کے بغیر ترک تہیں کیا جائے گا تا کہ اس میں رائے کا دروازہ ہر جہت سے بند ہوجائے۔

اور میصورت اس وفت ہوگی جب راوی عادل ہو گر جب راوی عجبول ہواوراس کا عادل ہونا معروف نہ ہوتو فقہائے اٹل الرائے کے نزدیک اس کی حدمیث اگر قیاس سے مخالف ہوگی تو اس کومستر دکر دیا جائے گا اور قبیاس پڑل کیا جائے گا اور نقل کر دہ کے لیے ہیہ جا تر نہیں ہوگا کہ اس کے لیے اجتہا دواستہاط سے کوئی وجہ تخریج تلاش کرے جس سے اس حدیث کی مطابقت واضح ہوجائے۔

امام فخر الاسلام البر دوی نے شخ عیسی بن ابان کے اس مؤقف کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے اور رہیجی کہا ہے کہ انام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی بھی یہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی بھی یہی رائے ہے کہ انام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی بھی یہی رائے ہے کہ انام محل نظر ہے جس کو ہم اس گفتگو کے آخر میں بیان رائے ہے کہیں میں اس گفتگو کے آخر میں بیان

ابوالحسین البصری نے خبر واحد اور قیاس کے ایک دوسر نے کے مخالف ہونے کے بارے میں تفصیل بیان کی ہے اور قیاس کو جارا قسام میں تقسیم کیا ہے۔

(۱) جس قیاس کی بنیا دِنص بر ہے اس سے مراد وہ نص ہے جس کا تھم منصوص علیہ ہوا ور تطعی النہوت دلیل سے منصوص ہوا ور اس کی علت بھی اس کی مانند ہو۔

اس صورت بین خبر واحد قیاس کی معارض بین ہوسکتی کیونکہ اس سے جو چیز واضح ہوگی وہ طعی نص کے ساتھ فابت کے تکم بیں ہوتی ہے اس لیے کہ اصول اور علت دونوں منصوص علیہ بین اور خبر واحد ظنی ہے البتہ وہ قطعی نص کا مقابلہ نہیں کر سکے گی بلکہ خبر واحد مستر دکر دی جائے گی اور اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کی طرف درست نہیں مانی جائے گی۔

(۲) کسی اصول ظنی پر قیاس بنی ہواورعلت منصوص علیہ نہ ہو بلکہ مستنبط ہو۔
اس صورت بین تقیاس پر خبر واحد کو مقدم کیا جائے گا اس لیے کہ وہ وضاحت کے ماتھ حکم پر دلالت کرتی ہے اور قیاس کی واسطوں ہے دلالت کرتا ہے۔ تاہم قیاس میں ہر اعتبار اور توالے نے فن کامفہوم پایا جا تا ہے۔ مثلا استنباط علت میں ظن موجود ہوتا ہے اور من ماتی کے واسطوں بھی خبر واجد کی طرح کے فنی ہے لہندا اس کواس پر ترجیح نہیں دی جاسمتی کیوں جس چیز میں صرف ایک اغتبار نے طن موجود ہوتا ہے وہ اطمینان سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس حکم کی نسبت جس کے حوالوں اور اعتبارات کو طن نے گھیرر کھا ہو۔

اس حکم کی نسبت جس کے حوالوں اور اعتبارات کو طن نے گھیرر کھا ہو۔

ابوالحسین البصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہاوّل تئم میں خبر واحد اور دوسری قشم میں قیاس کے مستر دکرنے پر علمائے کرام کا اجماع ہے۔

(۳) جب اصول اورعلت دونوں نص طنی سے قیاس میں ثابت ہوں تو اس صورت میں خبر واحد اور قیاس کے درمیان مخالفت مخفق ہوگی۔

ابوالحسین البصری نے اس صورت بیں بھی خبر واحد کے لیے قیاس پر مقدم ہونے کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ خبر واحد وضاحت کے ساتھ تھم پر ولالت کرتی ہے۔
کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ خبر واحد وضاحت کے ساتھ تھم پر ولالت کرتی ہے۔
(۲) اس کی علت مستنبط ہواور جس اصول پر قیاس بنی ہے وہ اصول قطعی ہو یعنی قرآنی نص یا خبر منتواتر ہو۔
قرآنی نص یا خبر منتواتر ہو۔

علائے کرام کے درمیان اس صورت میں بھی اختلاف ہے کہ آیا قیاس کوتر جے حاصل ہوگی یا خبر واحد کو حاصل ہوگی۔

ابوالحسین البصری رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس اور خبر واحد کی جاراقسام کے درمیان جو مخالفت بیان کی بین ان بیس سے پہلی تین اقسام کے بارے بین ابوالحسین البصری رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور صرف آخری قتم بین اختلاف کو بیان کیا ہے گر دوسرے علیہ نے کرام مطلق اختلاف بیان کرتے ہیں اور کسی قتم کی قید کا ذکر بیان نہیں دوسرے علیہ کے کرام مطلق اختلاف بیان کرتے ہیں اور کسی قتم کی قید کا ذکر بیان نہیں کرتے ہیں۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام شافعی امام احمد رحمت اللہ علیما اور ان کے بعد کے فقہائے اہل طاہر کواگر ہم مستثلی قرار دیں تو عصر صحابہ سے لے کرعصر اجتہاد کے آخر تک تمام فقہا والخبار آ حاد کوٹرک کرتے چلے آئے ہیں اور انہوں نے اس کی نسبت کی تردید نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی ہے کیونکہ ان کے ہاں اخبار آ حاد ان ثابت شدہ اصولوں کے خلاف ہیں جوقر آن بیاک اور آ فار مشہورہ سے مستبط ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہائے بیر حدیث شی کہ

ان البیت لیعذب ببکاء اهله علیه. میت کواس کے گھروالول کے رونے کی دجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ توانہوں نے اس مدیث کومش اس بناء پر مستر دکر دیا کہ بیقر آن پاک کی اس آیت کے خلاف ہے۔

ولاتذروا وازرة وزر أخرى

کوئی خض کسی دوسرے کا بوجھ بیں اٹھائے گا۔

اور بیاصول ایک بنیادی قاعدہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

ای طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار ہاری تعالیٰ ہے اس آیت کے باعث انکار کر دیا تھا۔

لا تدركه الابصار.

بصارت اس كاادراك بيس كرعتى -

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کی بیرصدیث مستر دکر دی تھی: ''یانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے نہلے ہاتھ دھو لیے جا کیں۔''

میر صدیث اس لیے مستر دکی تھی کہ بیر حدیث اسلامی تعلیمات کے بنیادی قاعدے ''رفع حرج'' کی مخالف ہے۔

علی ہزاالقیاس بہت سے ایسے داقعات موجود ہیں جن میں خبر داحد کوسی عام اصول کے خلاف ہونے کے سبب مستر دکر دیا گیا تھا۔

جمہدین کے دور میں فقہائے اہل مدینہ کے استادامام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی بعض آ حاد کو عام قواعد قطعیہ کے خلاف ہونے کے سبب سے مستر دکر ویتے تھے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیرحدیث مستر دکردی۔

من مات وعليه صيام صام عنه وليه

جو تحص مرجائے اور اس کے ذیبے روزوں کی قضا ہوتو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔

اور دوسری صدیت جس میں بید کورے:

امام مالک رحمة الله علیه نے محض اس بناء پرمستر دکر دیا تھا کہ بیاصول' رفع حرج'' کے خلاف ہے کیونکہ وہ تقلیم سے پہلے ضرورت مند کے لیے طعام کھانا جائز قرار دیتے تھے۔

ابن العربی بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شوال کے چھرورے رکھتے ہوئے میں ہیں کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ شوال کے چھرورے رکھتے ہوئے منا کہ اسر ڈراکع'' کے ماتحت منع کیا کرتے تھے حالانکہ ان کا ذکر حدیث میں بھی ملتا

اورامام مالک رحمة الله علیه نے ''ولوغ کلب' والی بیرحد بیث مستر دکر دی تھی۔
''جس برتن میں کتامنہ ڈال دے اسے سمات مرتبہ دھونا ضروری ہے'۔
امام مالک رحمة الله علیه نے کہا' ہاں بیرحد بیث تو ہے مگر اس کے بارے میں معلوم نہیں کہاں کہ اس کے خاری اس کے بارے میں معلوم نہیں کہاں کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پھر ابن العربی نے مزید تحریر کیا ہے:
'' یہ حدیث دواصولوں کے خلاف ہے ایک تو اس قرآئی آیت کے تحت

فکلومها امسکن علیکمه وه جوشکارکرین اے کھالو۔

دوسرامہ کہ طہارت کی علت زندگی ہے اور وہ کہتے ہیں موجود ہے۔ اور امام مالک رحمة البدعليہ بھی اہلِ عراق کی طرح '' حدیث معررۃ'' کومستر وکرتے

تقے جو رہے:

لاتصروا الابل والغند ومن ابتاعها فهو بحیدا النظرین بعد ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تبره.
اونوں اور بکریوں کا تصربین کروجو محض اے خرید لے اسے بیافتیار ہے کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے یا ایک صاع مجورہمیت جانوروا پس کروے۔
اس مدیث کومستر دکرنے کا بیسب بیان کرتے ہیں کہ بیعام قاعدہ ''فیان کے وض میں خراج ملے گا'' کے خلاف ہے جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آ مدنی ای کاحق ہوگا جس کی فرسر دوسری چیز کی ماند دوسری چیز کی خدادی میں ہوئی چیز آئے گی۔ نیز ضائع کرنے پرضائع شدہ چیز کی ماند دوسری چیز کی فرسری چیز کی ماند دوسری چیز کی

قیمت اداکر نالازم ہوتا ہے اور طعام یا کسی اور سامان سے اس پر'' تاوان' کی ادائیگی لازم قرار دینا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ مذکورہ حدیث کے بارے میں امام مالک رحمة الله علیہ بیان کرتے ہیں:

انه ليس بالموطأ ولاالثابت

اس پراتفاق نہیں اور بیٹا بت بھی نہیں ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام اہلِ حجاز'' امام مالک رحمۃ اللہ علیہ'' بھی بعض اوقات اخبار آ حاد کو قاعدہ قطعیہ کے خلاف پاکرمستر دکر دیا کرتے تھے۔

ریآ راء اور اختلاف علیائے کرام کے ان اخبار آحاد کے بارے میں ہیں جو قیال کے خلاف ہوں اور اب ہم ان آراء کے انبار میں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہان کا مسلک اس بارے میں کیا تھا؟ کیا امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہان کا مسلک اس بارے میں کیا تھا؟ کیا امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محمی قیاس کے خلاف اخبار آخاد کو یا کرمستر دکر دیتے تھے یا پھراس کے لیے کوئی شرطمقرر کرتے تھے یا پھراس کے لیے کوئی شرطمقرر کرتے تھے یا پھراس کے لیے کوئی شرطمقرر

ا مام اعظم رحمة الله عليه كى اس رائے كے بارے ميں اس مسئلہ مين علمائے كرام سے مختلف اقوال منفول ہيں۔ ابن عبدالبر بيان كرتے ہيں:

"بہت ہے اہلی اثر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ برالزام لگاتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہے عادل راویوں کی نقل کر دہ خبر واحد کومستر دکیا ہے کیونکہ ان کا مسلک بیقا کہ مفتی علیہ احادیث اور قرآنی احکام سے اخبار آحاد کا موازنہ کیا جائے تو جوان کے فلاف ہوا ہے مستر دکر دیا جائے اور ایسی احادیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے "شاذ" کا نام دیا ہے۔

ابن عبدالبر كاس كلام ئے ظاہر ہوتا ہے كذام م اعظم رحمة الله عليه احاد بث آحاد كوتر آنى احكام كئالف ہونے كى صورت ميں مستر دكر ديا كرتے تھے عام اس سے كه وہ معانى نص سے ماخوذ ہول يا احكام علل كے انتخر اج سے مستنط ہول اور جوحد بيث ان معانى اور جمع عليه احاد بيث "كے خلاف ہو امام ابو حقيقه رحمة الله عليه اس حد بيث كو" شاذ"

کے نام سے پکارتے تھے۔

مگرامام فخرالاسلام البر دوی رحمة الله علیہ کے مطابق انام عظم رحمة الله علیہ اوران
کے اصحاب کا یہ مسلک تھا کہ خبر واحد اگر ان صحابہ کرام رضوان الله علیہ ما جمعین سے منقول
ہو جو فقد اور نظر کے کیا ظ سے معروف تھے جیسے خلفائے راشدین ' حضرت عبدالله بن مسعود خضرت عبدالله بن عر' حضرت زید بن ثابت ' حضرت محاذ بن جبل ' حضرت ابوموی الاشعری اور حضرت عاکشے صحد یقد رضوان الله علیہم الجمعین تو ان کی حدیث کو قیاس پر مقدم رکھا جائے گا اگر وہ راوی الیہ صحابہ کرام رضوان الله علیہم الجمعین ہوں جو حفظ اور عدالت میں تو شہرت رکھنے تنے مگر فقہ اور اجتہاد میں معروف نہیں تھے جیسے حضرت ابو ہریہ اور میں تو شہرت رکھنے تنے مگر فقہ اور اجتہاد میں معروف نہیں تھے جیسے حضرت ابو ہریہ اور معرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہما تو ان کی صدیث قیاس کے مطابق ہوگی تو اس پر معروف نہیں خاص ضرورت یا '' انسداد باب میل کیا جائے گا اور اگر قیاس کے خلاف ہوگی تو اس کو کسی خاص ضرورت یا '' انسداد باب الرائے'' کے علاوہ ترک نہیں کیا جاسکتا ہے۔

چرامام فخرالاسلام البز ووى رحمة الله عليه اس قول كى توجيه كرتے ہوئے تحريركرتے

''ابل کی وجہ بیتی کہ اجادیث کا صبط کرنا بہت نازک کام تھا اور محدثین کے ہاں معنوی طور پر رؤایٹ بھل کرنے کا روائ عام تھا اور اگر راوی سعائی عدیث کے ادراک اور اس پر احاطر نہ کر سکتا ہوتو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بات ضرور باتی رہ گئی ہے جس وجہ سے اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس لیے سے اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس لیے علت میں بہاجا تیا خرد ہور کی ہے اور اس لیے علت میں بہاجا کر نا خرور کی ہے اور ہم راوی کے متعلق تصور کا لفظ صرف فقہ حدیث کے ساتھ مقابلہ کی صورت میں استعمال کرتے ہیں ورنہ معاذ اللہ اس سے ان کا بلکا بن اور سات مراز ہیں ہے۔

آبام محررتمۃ البندعلیہ نے متعدد مقامات برامام اعظم رحمۃ البندعلیہ سے دکایت بیان کی ہے کہ امام ایوصنیفہ رحمۃ البندعلیہ نے متعدد مقامات برامام البند مقابل عنہ کے مذہب کو ہے کہ امام ایوصنیفہ رحمۃ البند علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی البند تعالی مجت قراد دیا ہے اور ان کی تقلید بھی کی ہے تو جب وہ حضرت انس بن مالک رضی البند تعالی مجت قراد دیا ہے اور ان کی تقلید بھی کی ہے تو جب وہ حضرت انس بن مالک رضی البند تعالی

عنہ کو یہ مرتبہ ویے ہیں تو حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ دراصل اس مسئلہ میں ہمارے اصحاب حمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف اس صورت میں ان جیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مرحم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف اس صورت میں ان جیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حدیث کومستر دکیا جاسکتا ہے جب ''باب الرائے'' کا انسداد لازم آتا ہو کیونکہ ''باب الرائی کے انسداد'' ہے اس خبر کا قرآن پاک یا مشہور حدیث کے لیے ناشخ ہونا لازم آتا ہے اور اجماع کے معارض ''مصراۃ'' کے بارے میں حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔''

''جب قیاس اور خبر واحد میں اختلاف پیدا ہو جائے اور ان دونوں کے مابین کسی صورت میں بھی مطابقت پیدا کرناممکن نہ ہوتو بعض فقہاء جن میں امام اعظم' امام شافعی اور امام احد رحمة الدعلیم شامل ہیں' ان کے نزد یک مطلق یعنی ہر حالت میں قیاس پرخبر کوئر جسی حاصل ہوگی۔

اس تفصیل سے داشح ہوتا ہے کہ خبر واحد اور قباس کے درمیان اختلاف کے وقت امام اعظم رحمۃ الله علیہ کی مسائل منقول ہیں ان سے امام ابوحنیفہ رحمۃ الله علیہ کی رام کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے۔ رام کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے۔

چنانچ ابن عبدالبر کے کلام سے اس بارے میں معلوم ہوگیا کہ وہ قیاس کو خبر واحد پر ترجے دیے ہیں معلوم ہوگیا کہ وہ قیاس کو خبر واحد پر ترجیح دیتے ہیں محرامام فخر الاسلام البز دوی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے بیان کرتے ہوئے راوی کے علاوہ راوی کے نقیبہ اور غیر فقیبہ ہونے بیل فرق بھی کرتے ہیں اور الن دونوں بزرگوں کے علاوہ

دوسرے علیائے کرام اور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوبھی اس حالت میں اس الزام سے بری الذمہ قرار دیتے ہیں اور میہ کہتے ہیں کہ قیاس یا خبر واحد میں مطابقت ممکن ہو یا غیر ممکن ہو الذمہ قرار دیتے ہیں اور میہ کہتے ہیں کہ قیاس یا خبر واحد میں مطابقت ممکن ہو یا غیر فقیہہ ہو بہر حال امام ابوطنیفہ وحمۃ اللہ علیہ قیاس پر خبر واحد کو ترجیح و سے تھے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں بہت سے فروی مسائل اس فتم کے مروی ہیں جن میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کوترک کر کے خبر پرعمل کیا ہے اور اکثر جزوی مسائل میں اس کے برعکس قیاس سے اخذ کیا ہے اور خبر واحد کی مخالفت کی اکثر جزوی مسائل میں اس کے برعکس قیاس سے اخذ کیا ہے اور خبر واحد کی مخالفت کی

پہلی تنم میں جہال خبرواحد پر قبای کو چھوڑ کر کمل کیا ہے وہ ' حدیث فقیہہ' ہے لیعنی :
''ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک نابینا
گڑھے میں گر پڑا جس پر بعض او گول کی نماز کے دوران ہی ہندی چھوٹ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وضوا ورنماز دونوں کو دوبارہ اداکر نے کا تھم دیا تھا۔''

چنانچام م ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اس حدیث کو قیاس پر مقدم رکھتے ہیں اور نماز بین بلسی چھوٹ جائے سے نقص وضو کے قامل بین حالا نکہ بیر حدیث خبر واحد ہے اور قیاس کے خلاف ہے اس لیے کہ نماز کے علاوہ قبقہہ سے وضوئیس ٹو نما تو نماز کے دوران وضو کس طرح ٹوٹ سکتا ہے؟ تاہم وضوان چیز ول سے ٹو ٹنا ہے جو پیشاب یا پاخانہ کے دارات ہے جا پیشاب یا پاخانہ کے داستے سے نام رکھنی اور قبقہہ کا تعلق اس قسم سے نہیں ہے تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ بیہ حدیث قیاس کے خلاف ہے مگر وہ یہ بھی گئتے ہیں کہ قبضہ اگر چہنماز کے علاوہ وضوئیس ٹو نما تو پھر نماز کے علاوہ وضوئیس ٹو نما تو پھر نماز کے دوران الی صورت میں وضو کسے ٹو بٹ جاتا ہے کیونکہ خبر کو قیاس پر نقدم میں اس میں اس میں مضو کسے ٹو بٹ جاتا ہے کیونکہ خبر کو قیاس پر نقدم

ماصل ہوتا ہے۔ اور بھول چوک ہے کھانے پینے کی صورت میں روزے کے نہ ٹوٹے پر حفزت ابو ہر برہ دضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے استدلال کرنا اور اس کو قیاس پر ترجیح و بنا بھی اسی فتم ہے ہے اس بارے میں بیان کرتے ہیں

لولا الرواية فقلت بالقياس

اگرروایت نه ہوتو میں قیاس کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں۔

ال قسم كے شواہد كى تعداد بہت زيادہ ہے اور حفى فقد ميں بيہ بات يعنى "حديث" كى وجہ سے قياس كورك كروينا ہے شدہ اصولوں ميں سے ہواوراس كواسخسان كہا جاتا ہے۔
قياس كے خلاف ہونے كى صورت ميں حديث كوترك عمل والى حديث جو پہلے بيان كى گئى ہے:

لاتصروا الابل والغنم

اوننوں اور بکریوں کا تصربینہ کرو۔

فقہائے احزاف نے قیاس کے خلاف ہونے کی بناء پراس حدیث کومستر دکر دیا ہے اور قباس کی روشی میں بیفتو کی دیا ہے کہ' تعربیہ' خربد وفروخت میں عیب کے طور پرشار نہیں ہے کیونکہ خریدار کو دھو کہ نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس نے خود دھو کہ کھایا ہے۔

'' صدیث عرایا'' بھی اس متم میں داخل ہے۔ نوید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقول ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايان تبايع بحرصها كيلا.

نی اگرم نے عرابیہ کے بارے میں بیرخصت عطا کی ہے کہان کے پھل کو ماپ کر فروخت کردیا جائے۔

لفظ عرایا لفظ عربیة کی جمع ہے اور عربیة کے معنی نخلة ( تھجور کا درخت ) کے ہیں۔ اصل میں عربیہ کے معنی تھجور کا کچل ہبہ کرنے کے ہیں اور پھرنفس تھجور پر اس کا اطلاق ہونے لگا ہے اس لیے اس جگہ ہے مراد تھجور ہی ہے۔

امام اعظم رحمة الله عليه اور ان كاصحاب في به حديث مستر دكر دى بي كيونكه به قياس كي خلاف بي أس الله كي يع مين "برابر قياس كي خلاف بي أس لي كه مجوري" اموال دبوية سي بين جن كي يع مين" برابر برابر" كابونا ضروري باوراس مين اضافه سود بي جوحرام بي اوراس طرح" بالخرص" بالخرص"

میں سود کا اختال بایا جاتا ہے رہے میں سود کی طرح حرام ہے۔

ال م كى حديث وقرع من بي جونى اكرم ملى الله تعالى عليه وآله و الم سيم مقول ب ان النبى صلى الله عليه وسلم اقرع بين مما ليك سته اعتقهم سيدهم عند موته ولامال له سواهم فخرجت القرعة لاثنين فاجازعتقهما وابقى الاربعة ارقاء

نی اکرم نے چھا کیے غلاموں کے درمیان قرعداندازی کی جن کوان کے مالک اکس نے مرتب وقت آزاد کیا تھا ان کے سوااس مالک کا کوئی اور مال نہیں تھا جن دوغلاموں کا نام نکل آیا آپ انہیں آزاد کرا دیا اور بقید جار کوغلام

گراہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو قیاس کے خلاف ہونے کے باعث مسترد
کرتے ہیں کیونکہ وہ غلام آزاد ہو بچکے ہیں اوراجہ اعلی اس امر پر ہے کہ آزاد کی جب واقع
ہوجائے توختم نہیں ہوسکتی کیونکہ آزاد کی اور نسب وغیرہ الن شرعی احکام ہیں شار ہوتے ہیں
جو ایک بار ثابت ہوجا کیں تو انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا لہٰذا وہ تمام غلام آزاد ہوں کے لیکن
چاریعنی ان کی دو تہائی قیمت ہیں ان سے سحی کرائی جائے گا۔

اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ''اخبار آ خاد' کو قیاس کے خالف ہونے کے باعث مستر دکر دیے ہیں گر دوسری حدیث یعنی' حدیث عرایا' بیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کے راوی حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ تعالی عند ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اس کے راوی حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ تعالی عند ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ مقام اجمعین کے درمیان فقہ بیس بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہے اور علم فرائض بیس بلند مقام رکھتے سے لہذا حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ تعالی عند کی روایت کو قیاس کے خالف ہونے کی بناء برمسز دکرنا یا آبیس غیر فقیہ تر او دینا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی نسبت سے علت درست نہیں ہوگی وہ تو بہت بڑے فقیہ تھے۔

ہم نے جومثالیں بیان کی ہیں ان میں ہے بیض خبر واحد ہیں جن کو قیاس پر مقدم رکھا گیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کومستر وکر کے قیاس پاعام فواعد سے تقاضے کے مطابق فوک

دیا گیاہے۔ بیصرف چندمثالیں ہیں:

اس تفصیل ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تخ تے کے بارے میں ہارے سلمني دوآراء نمايان مونى بين:

. (أ) بهلى رائ ين عين بن ابان كى به كدامام ابوصنيفه رحمة الله عليه خبر واحد كواس وقت معتشر دكرتے بيں جب اس نے "باب الرائے كاانسداد" لازم آتا ہواوراس كاراوى

(٢) دوسرى رائے علامه كرخى رحمة الله عليه كى ب كدامام الوحنيفه رحمة الله عليه راوى كے عادل اور تقد ہونے کی صورت میں ہمیشہ خبر واحد کو قیاس پر مقدم رکھتے تھے اور اگر امام ابوحنیفہ رحمنۃ اللہ علیہ نے بعض اخبار آ حاد کومستر دکیا ہے تو قیاس کے خلاف ہونے کے سبب سے ہیں بلکہ اس کا کوئی دوسرا سبب ہے۔ ان شوامد کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور ان بیے ثقة اصفاب کی

روایات پران ہردوآ راء کے درمیان موازنہ کریں گے۔

سابقة سطور میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جوشوا مداور اقوال بیان کیے گئے ہیں وہ ت عيسى بن ابان امام فخر الاسلام البرر دوى رحمة الله عليها اور ان دونوس كے ہم مسلك علمائے کرام کی تخریج ہے ہم آ ہنگ ہیں ہیں جس کی تین وجو ہات ہیں:

(۱) حدیث "قبقهه" کے رادی "معبدالجهنی" بین بیفقه میں غیرمعروف منصاور فقه میں ان کی شہرت کا دعوی ثبوت کا محتاج ہے۔

(٢) حضرت زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه حديث "عرايا" كے راوى بين اگر اس حدیث کے مسترد ہونے کا سبب اس کا قیاس کے خلاف ہونا ہے اور راوی کا غیرفقیمہ ہونا ہے تو ان کے ''حسب مزعومہ'' اس کو قبول کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ کتے ہیں کہ اگر راوی فقیمہ ہوتو اس کی خبر قبول کرلی جائے گی خواہ وہ خبر قیاس کے خلاف ہو یا اس مطابقت رکھتی ہواور اس سے" باب الرائے کا انسداد 'لازم آتا

(۳) امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھول چوک سے کھا پی لیا جائے تو روزہ تو نے والی حدیث کے بارے میں تصریح بیان کی ہے کہ یہ قیاس پر مقدم ہے حالانکہ حضرت ابو ہر پریہ ضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں جن کے متعلق امام فخر الاسلام بردوی اور شیخ عیہ کی بن ابان نے کہا ہے کہ وہ صحابہ فقیرے نہیں تھے تا ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب سے مروی ہے کہ عدم نص کی صورت میں قیاس جائز ہوتا ہے اور صرف مجبوری کی صورت میں وہ قیاس اختیار کرتے ہیں۔

ان وجوہات کی بناء پر ہفار کی رائے میں امام فخر الاسلام بزدوی اور شخ عیسی بن آبان رحمة الله علیها کی تخریج امام اعظم رحمة الله علیه کی رائے کی ترجمان نہیں بن سکتی ہے۔

ابوالحن الكرخى رحمة الله عليه بيان كرتے بيل كه بم ان لوگوں كے قول كو قابل قبول سيحقة بيں جو يہ كہتے بيں كه امام اعظم رحمة الله عليه اور ان كے اصحاب سنت كوخواہ وہ خبر واحد ہے ہو قياس برمقدم ركھتے تھے۔ بيرائے ابوالحن الكرخى رحمة الله عليه كى ہے اور اس كى طرف اكثر علائے كرام كا رجحان ہے۔ چنانچہ "كشف الاسرار" ميں ابوالحن سے دينانچہ "كشف الاسرار" ميں ابوالحن سے دينانچہ "كشف الاسرار" ميں ابوالحن سے

" پرتول یعنی شخ عیسی بن ابان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے اصحاب سے مروی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ان سے بیمروی ہے کہ قیاس پرخبروا خدمقدم ہوگی اور انہوں نے اس بارے بین کسی متم کی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ چٹا نچہ انہوں نے روزہ دار کے بھولے سے بارے بین کسی تنم کی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ چٹا نچہ انہوں نے روزہ دار کے بھولے سے کھانے بینے کے متعلق حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر مل کیا ہے حالانکہ وہ قیاس کے خلاف ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو ریسی کہا ہے کہ اگر بیروایت شہوتی تو میں قیاس سے فتو کی دیتا۔"

ان کے بعض ''امائی' میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ندکور ہے کہ انہوں نے حدیث ''مصراۃ' سے اخذ کیا اور خربدار کے لیے اختیار دیا ہے اور بیہ بات امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پایہ بجوت کو بیج بھی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جو بچھاللہ تعالی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ سے پایہ بجوت کو بیج بھی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جو بچھاللہ تعالی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تابت ہوگا'وہ حکم سرآئھوں پر ہوگا اور اسلاف میں سے سی سے سے سے سے سا

بھی خبر قبول کے لیےراوی کے نقیمہ ہونے کی شرط مروی نہیں ہے تو میں معلوم ہوا کہ میہ شرط بعد میں ایجاد کی گئی ہے۔

نیز حدیث''عربیۃ'''''''مصراۃ'' اور ان سے ملتی جلتی احادیث پر ترک عمل کے ہار ہے میں جواب دیتے ہوئے تر کر کے ہیں:

ان احادیث کو جمارے اصحاب نے اس لیے "متبروک العمل" قرار دیا ہے کہ ہے۔ قرآن مجید یا مشہور سنت کے خلاف ہیں نہ کہ اس وجہ سے کہ اس کا راوی غیر فقیہہ ہے۔ سمار ہو چکا ہے کہ ' حدیث مصراۃ'' کتاب اللہ اور سنت رسول مُلَّا اَلَّمْ اللہ ہو چکا ہے کہ ' حدیث مصراۃ'' کتاب اللہ اور سنت رسول مُلَّا اِلْمَا فِلْ ہے۔ حدیث ' عریت'' کے متروک ہونے کی وجہ بیر بیان کی ہے کہ بیسنت یعنی :

التسر بالتسر مثل بمثل كيل بكيل

مستحجور كاماب كردست بددست لين دين كياجاسكتاب-

والی جدیث کے منافی ہے نہ کہ اس لیے کہ اس کا راوی فقیہہ نہیں ہے۔ نیز ہم یہ فقیہہ نہیں ہے۔ نیز ہم یہ فقیہہ ہوں مان سکتے ہیں؟ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہہ نہیں تنے وہ کامل فقیہہ بنتے اور وجو ہات اجتہاد میں سے کوئی وجہ بھی ان میں معدوم نہ تنی ۔ وہ صحابہ کرام رضوان ابلہ علیہم اجمعین کے دور میں فتوی دیا کرتے ہے اور ان کے زمانہ میں صرف مجتهد فقیہہ ہی فتوی دے سکتا تھا اور ان کا شار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بلند قدر اسحاب میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بلند قدر دفظ کی دعا کی جو تبول ہوئی اور سارے عالم میں ان کا چرچا ہوا اور خبر پھیل گئی۔ حفظ کی دعا کی جو تبول ہوئی اور سارے عالم میں ان کا چرچا ہوا اور خبر پھیل گئی۔

اس بحث کے بعد ہم اس نتیج پر گئیجے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اوصاف اور امارت کے تصادم اور اختلاف کی صورت میں متدبط قیاس کو خبر پر مقدم نہیں رکھتے تھے اور ان کے بعد اصحاب نے تخ تخ اور بعض نے اپنی تحقیق کے مطابق بیہ کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے غیرفقیہہ راوی کے ہونے کی صورت میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد پر قیاس کو ترجے و بیتے تھے اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت ہرگر درمت نہیں ہے اس کی بیکھیں ہے کہ اس کی نسبت ہرگر درمت نہیں ہے اس کے کہ

- (۱)جن 'مقدمات' ہے رہ تیجہ نکالا گیا' وہ درست نہیں ہیں۔
- (٢) امام الوحنيف رحمة الله عليه سے جواتوال مروى بين بيان سے مصادم بيں۔
- ( m ) جو فروی مسائل ابوحنیفدر جمة الله علیه سے منقول بین ان سے مطابقت نہیں رکھتے

مراس کے باوجود ہمیں امام ابوحنیفہ دھمۃ اللہ علیہ سے ایسے فردی مسائل ملتے ہیں جواخبار آ حاد کے خلاف ہیں تو بہاں میسوال سامنے آتا ہے کہ آبارہ خبار آ حاد امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوان اخبار کاعلم تھا تو انہوں نے ان کو رحمۃ اللہ علیہ کوان اخبار کاعلم تھا تو انہوں نے ان کو کیوں چھوڑ ااور کس بناء پران کے خلاف مسلک اختیار کیا تھا؟

اس کے جواب میں ہمیں دو باتوں میں سے ایک بات کوشلیم کرتا پڑے گایا تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ فیکورہ احادیث نہیں پہنچ سکیں اور یا پھرا مام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم ہونے کے باوجودان احادیث کومستر دکر دیا تھا مگر بالفرض ہم میہ کہہ کتے ہیں کہ ان احادیث سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے خبر نے اور لاعلمی کی حالت میں انہوں نے اجتہا دیث ان احادیث ان احادیث کام لیا تھا اگر امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کواجتہا داوراستنباط کے وقت ان احادیث کاعلم ہوتا تو وہ ضرور ان پر اعتبار کرتے اور فروگ مسائل میں ان کے تقاضے کے مطابق فتو کی دیتے۔

یفرض کرنے میں آسانی تو ہے گر پھر حنی اجتہاد کا براحصہ بے بنیاد ہو کررہ جائے گا
اس لیے ہم اس معروضہ کو ال تمام احادیثِ آحاد میں جازی نہیں کر سکتے جن کی امام
ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خالفت کی ہے لیکن کچھا حادیث کے متعلق یہ بات مانٹی پڑے گا
کہا کٹر اخبار آحاد کی مخالفت علم ہونے کے بعد تھی اوران کے مستر دکرنے کی کوئی وجہضرور
مختی لیکن وہ وجہ نہ تو ریتھی کے صحابی راوی کا غیر فقیہہ ہونا ہے اور نہ ہی باب الرائے کا انسداد
ہے جس طرح بعض علمائے کرام نے بیان کیا ہے۔

اوران اسباب کا بہتہ جلائے کے لیے جن کے باعث امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بعض اخبار آ حاد کومستر دکر ذیبے تھے عراقی اجتہاد کے مختلف بہلوؤں پرغوروفکر کرنا ضروری ہے۔

کوفہ جو فقہاء کے اجتہاد کے طریق کار کا مرکز تھا اس کی تمام ترفقهی آراء کا مدار حضرت عمرين الخطاب حضرت على بن الي طالب اورحضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنہم کے فآوی پرتھا۔حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کا ایک حصه اور حصرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کی زندگی کا برا حصه کوفیه میں بسر ہوا۔ چنانچدان حضرات کی آراءاور نظریات کوفید میں منتقاب ہو گئے تھے

اسلاف كي فقهي آراء

و حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كي اجتبادي وفقهي آ راء حضرت عمر بن الخطاب رسى الله نعالى عنه يهمشا بهت رحمتي تحييس اور قاصى شريح علقمه بن قيس اور مسروق بن الجدع جيسے اکابر قالجين نے ان عظيم المرتبت صحابہ كرام رضوان الله عليم الجمعين كي فقهي آراء کی بھر بور اشاعت کی تھی۔ نیز ابراہیم اتحیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام بزرگ مستبول ہے فیض حاصل کیا تھا اور ابراہیم اتھی رخمۃ اللہ علیہ کے واسطہ سے ان بزرگول کی علمی وراثت امام اعظم رحمة الله عليه كے استاد حماد بن ابوسليمان كى ظرف منتقل ہوگئ اس طرح حماد بن الوسليمان نے امام تعنی رحمة الله عليه كي فقهي آراء سے بھي استفاده كيا جو الي محدثين كيمسلك سع قريب تفاعرهماوين ابوسليمان برابراتيم تخعي رحمة التدعليه كالمسلك غالب ربا جوحضرت عمر فاروق ابن مسعود اورحضرت على رضى الثد تعالى عنهم كى فقهى آراء پر

ابراہیم مختی رحمة الله علیه کی وساطت سے ان تین اکابر صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کی تقبی آراءامام حماد کی طرف منتقل ہوئی اور حماد بن ابوسلیمان کے بعدامام اعظم رحمة الله عليه في اس ورث كوستجالا تو مي محى ضروري هي كه نقد احاد بيث أن بزركول كا طر زِفَكُر أَعْلَ روايت مِن كَبرى نظراوراحتياط كاخيال بهي ان كى طرف منتقل ہو كيا۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كالبيه خيال تفاكه جب نبي اكرم صلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی روایت بیان کرتے تو ان پر کیکی طاری ہو جاتی تھی کہیں الیم ، بات كونتل نه كردي جو نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نه بيان نه فر ما في بهو حالا نكه ان

کواین رائے سے فتوی دیتے وقت کوئی ایکیا ہٹ محسوں نہیں ہوتی تھی۔

جعزت عمر بن الخطاب رضى الله نعالى عنه لوگوں كو قلت روايت كا علم ديتے تھے كه كہيں جھوٹی بات ميں مبتلا ہوكر نبی اكرم صلی الله نعالی عليه وآله وسلم كے حوالے سے الى بات نه كهد ديں جو نبی اكرم صلی الله نعالی عليه وآله وسلم نے نه فرمائی ہو۔

حضرت على رضى الله تعالى عنه كابير حال نقا كداكركونى عادل ثقدراوى بهى نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہے روایت كرتا تو حضرت على رضى الله تعالى عنه سلى كے ليے اس سے حلف لينے تقے اور انہوں نے حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كے سواكسى كواس سے صلف لينے تقے اور انہوں نے حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كے سواكسى كواس سے مشنى قرار نہيں دیا تھا۔

امام اعظم رحمة الله عليه في داويول سے واقف نہيں سے ان بزرگوں كا داسته اختيار روايت بيض رورى تھا كه وہ جن راويول سے واقف نہيں سے ان بزرگوں كى طرح ان سے روايت تبول كرنے بيں بھى اختياط سے كام ليتے اور يمكن تھا كه وہ بعض لوگوں كى روايت اس ليے مستر دكر ديتے ہوں كه وہ ان سے مطمئن نه ہوں۔ اگر چدا يكى با تيں وہ اعلانيہ كہتے ہوں كہ وہ ان سے مطمئن نه ہوں۔ اگر چدا يكى با تيں وہ اعلانيہ كہتے ہوں كہ وہ كى پر تقيد نہيں كرتے ہے اور نه ہى لوگوں كے بارے ميں بدلنى كھيلات ہوں كيونكہ وہ كى پر تقيد نہيں كرتے ہے اور نه ہى لوگوں كے بارے ميں بدلنى كھيلات تے ان كوجس روايت پر احمينان حاصل ہوجا تا اس كے مطابق فوكى دينے پر اكتفا كرتے ہے ان كوجس روايت كر اليت كور كى كر ديتے ہے۔

تابعین اور تع تابعین کے زمانہ میں فقیہہ مداری کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہر مکتبہ فکر اپنے راویوں پر بھروسہ کرنے لگا اور دوسروں کی روایات کو آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے۔ چنا نجے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تحریر کرتے ہیں:

علیائے تابعین میں سے ہر تابعی کا مسلک اس زمانہ میں الگ ہو گیا اور ہرشہر کا ایک علیحدہ بیشوا بن گیا۔ چنانچے سعید بن المسیب سالم بن عبداللہ بن عمر اور ان کے بعد ابن شہاب زہری قاضی بچی بن سعید رسعہ بن عبدالرحل مدینہ کے اکابر تابعین اہل علم میں شہاب زہری قاضی بینی بن سعید رسعہ بن عبدالرحل مدینہ کے اکابر تابعین اہل علم میں سے تھے اور عطاء بن الی رہائ مکہ میں ایرا ہیم تخی اور شعبی کوفہ میں مسل بعیشوا شار ہوتے تھے اور علاوں بن کیسان یمن میں اور محول شام میں ایسے شہروں کے مسلمہ بیشوا شار ہوتے تھے اور

علوم کے بیاسے ان سے علوم حدیث فراوی اتوال صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین ان علمائے مارم کے بیاسے ان سے علوم حدیث فراوی اتوالی سے اپنی پیاس جھانے گئے ان کے پاس خود طلبہ آنے گئے اور مسائل کاسلسلہ چلا اور فیصلے پہنچنے گئے۔

سعید بن مینب ابرائیم اوران کے ہم عصر علائے کرام نے تمام فقنی ابواب کو یکجا کر
دیا اوران کے چنداصول ہر باب فقہ میں تھے جوانہوں نے اسلاف سے حاصل کیے تھے۔
مثلاً یہ مسلک سعید بن مسیب اور ان کے اصحاب کا تھا کہ 'اللِ حربین' فقبی آ راء میں
سب سے زیادہ ماہر ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر' حضرت عاکشہ صدیقہ اور حضرت ابن
عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے فناوی اور عدینہ منورہ کے قاضوں کے فیصلوں پر ان کے
عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے فناوی اور عدینہ منورہ کے قاضوں کے فیصلوں پر ان کے
نہ بہ کی بنیادہ میں۔ چنانچہ انہوں نے حسب تو فیق ان کے فناوی اکٹھے کر لیے اور پھر پوری

ابراہیم تخعی

ابراہیم نخعی رحمة اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی میدرائے تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب کی میدرائے تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب فقیمی آراء ہیں سب سے زیادہ ماہر ہے جس طرح علقمہ نے سروق سے کہا:

"کیاان میں ہے کوئی ایسا بھی ہے جوحضرت عبداللہ بن مسعود ہے ماہر ہو؟"

اور سعید بن مسیّب فقہائے ایل مدینہ کے ترجمان سمجھے جاتے ہتے اور احادیث حضرت ابو ہزیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلول کے مسبب سے بوے مافظ ہے اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ای طرح فقہائے کوفہ کے ترجمان متھ

ای طرح علاقائی اختلاف پیدا ہو گئے جن کا آغاز ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات سے ہوا جن کی مرویات طریقہ اجتہا دُقضایا اور فناو کی اور قیاسات کو ہرعلاقہ کے علائے کرام نے وراشت کے طور برحاصل کیا اور وہی اپنے خطے کے صحابی کے تمام فقہی آزاء خواہ وہ مروی عول یا استباط شدہ کے وارث ہوئے۔

ہر علاقہ کے لوگ اس علاقائی اختلاف کی وجہ سے صحالی کی مرویات تضایا اور فاوئی پر مطمئن ہو گئے اور اس طرح ہر علاقہ کے علائے کزام کے ہاتھ احادیث اور منقول فاوئی کا ایسا مجموعہ آگیا جس پر انہوں نے اپنے استنباط کی بنیا در کھی کیونکہ ان تک دومر بے لوگوں کی روایات اور فاوئی کا پہنچنا آسان نہ تھا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے حنی نقہ میں حضرت ابوہریہ اس اللہ تعالی عنہ سے قلت روایت اور قیاسات کی وجہ واضح ہو جاتی ہے۔ چنا نچہ حضرت ابوہریہ ابوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث کے حفظ اور روایت میں ابن مسیت اور دیگر علمائے اہل مدید معظروف ومنہمک رہے اور کوفہ کے علائے کرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث اور فناوکی کو حفظ کمیا اس لیے اگر حضرت ابوہریہ وضی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث اور فناوکی کو حفظ کمیا اس لیے اگر حضرت ابوہریہ وضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث اور فناو کی کو حفظ کمیا اس لیے اگر حضرت ابوہریہ وضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کے خلاف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطاً فتو کی ویا تو بیان کے غیر فقیمہ ہونے کا سبب نہ تھا جیسا کہ شخ عیسی بن ابان اور امام فخر الاسلام البر دو کی رحمۃ اللہ علیہا نے کہا ہے کہ اہل عراق تک علاقائی رکاوٹوں کی وجہ سے ان روایات کا پنچنا آسان نہ تھا۔ نیز بیعانا قائی رکاوٹیں مشکل کا سبب بھی تھیں۔

یکی وجریقی کہ جب مکاتبِ قکر کا ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہوا علوم اور معارف کا باہم تبادلہ ہونے لگا اور ایک علائے کی احادیث دوسرے علاقہ تک پہنچیں تو آراء میں کسی حدتک قرب پیدا ہو گیا اور ہر ایک نے دوسرے سے اخذ کیا۔ چنا نچہ عراتی اور جازی فقہی آراء میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا 'اختلافات میں قربت محسون ہونے لگی مگراس کا اتمام امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہوا ہے۔ علاقائی اختلاف

علاقائی اختلاف کے بعدر جھانات کے اختلاف کی بناء پر بیضروری تھا کہ اختلاف کی صورت میں ہر علاقہ دوسرے علاقہ کی مرویات کورد کر دیتا کیونکہ شاگر د ہمیشہ اپنے اسا تذہ کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں خاص طور پر جب وہ دوسروں کے علوم سے دانق نہ ہوں تو لازمی طور پر جن کو وہ جانے پہچائے ہیں ان کی روایات کو دوسروں کی دوایات کو دوسروں کی دوایات کو دوسروں کی

روایات پر مقدم رکھیں گے اور دوسروں کے مسلک کے مقابلہ میں ان کے مسلک کو بہتر قرار دیں گے۔

قبول دوایات کے بارے میں اہلِ عراق کا شدید احتیاط جوان کو حضرت عمر بن الخطاب حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبد ابلند بن مسعود رضی الله تعالی بن میں ورشہ میں ملاتھا اور یہی اس بات کا سبب بنا کہ ان کو جس کی روایت کے ''مرفوع'' ہونے میں شک ہوتا اس پرصحا بی کے فتو ہے کو مقدم رکھتے حتی کہ امام ضعمی رحمۃ الله علیہ جیسے فقیہہ اعظم جو دلیل بار آثار کے سبب سے زیادہ پا بند شخی بیان کرتے ہیں:

دو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بجائے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینازیادہ پیند ہے۔''

اس سے ان کا مقصد رین کا کہ روایت میں شبہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے بہتر ریہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کہہ دیا جائے اور احتیاطاً قول کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ کی جائے۔

الل الرائيجن كى كوفد مين اكثريت هي المام ابراجيم تخفى رحمة الله عليه فرمات بين الله الرائيم تخفى رحمة الله عليه فرمات بين القال عبد الله وقال علقمة احب الينا.

(اپنی رائے کی بچائے) حضرت عبداللد اور علقمہ کی رائے پیش کرتا ہمیں زیادہ لیند ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبول روایت کے سلسلہ بین شدیدا حتیاط کی وجہ ہے جبور تنے کہ جب احادیث کی صحت نسبت کے متعلق شبہ ہوتو انہیں ترک کر کے صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین کے فناولی پڑک کر ہیں۔

المرعراق كے قبول روايت ميں شديدا حتياط كے دوسب تھے:

(۱) ایک توسب مین جم سابقہ سطور میں بیان کر بھکے ہیں کدان صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین سے ان کاتعلق رہ چکا تھا جوروایت کے معاملہ میں شدید احتیاط پر

عمل کرتے تھے۔

(۲) دوسراسب بیرتفا که عراق تابعین تنج تابعین اورفقهاء کے دور میں مختلف فرقوں اور كروبول كا أماجگاه بن چكاتھا اور يهال خوارج جميه مرجيه فدر سياور زنارقه جيسے فرقوں کے ''حامی'' اور ''حواری'' موجود تصاور اپنے نظریات کی حمایت کی بناء پر فرقے غلط اور جھوتی روایات بیان کرنے سے بھی گریز جیس کرتے تھے جب بیا كيفيت ففنهائ البرعراق نے اپن آنكھوں سے ديكھى كەنبى اكرم صلى التدنعالى عليه وآله وسلم برکٹرت سے جھوتی ہاتیں منسوب ہورہی ہیں تو اجاد بیث نے متعلق ان کے دِلوں میں از راہ احتیاط شکوک وشبہات کے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ لوگ جن کو وہ ہراعتبارے جائے ہیں اوران کے آراء اور اجتمادات میں کسی مسم کی کی ندہوان کی روایات کو قبول کریں اور جن کے عقائد اور اجتہادات سے وہ باخبر شہول تو وہ كتنے بى تقد كيوں ند ہول ان سے روايت كوركد كرديں كيونكدان كے سامنے بى اكرم سلى اللد تعالى مايد وآلد وسلم كے حوالہ سے كثر ست سے جھوتی با تيل منسوب كى جا ربی تھیں لہٰدااس فننے سے بینے کے لیے احتیاط ضروری تھی۔ فقد عراقي عموم الفاظ اور قرآن ياك كي وضاحت يرزور دي باورسابقدادرات میں بیان ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کے خاص کومز میدوضا حت کی ضرورت میں رہتی لہذا اہل عراق نے ان تمام احادیث کی مخالفت کی جن کواہل مجاز قرآن کے خاص حکم کی وضاحت قراردے تے منے بلکداس خاص کے بذات خودمختان بیان ندمونے کی وجہ سے ان احادیث کی صحت نسبت ہے ہی انکار کر دیا اور بیروایات اور راویوں کے بارے میں شک دشیدگی

تاہم ان کی بیرائے تھی کہ احادیہ فی آ حادیث موجود ہی نہیں ہوتی کہ وہ عموم قرآن کی معارض بن سکیل حالانکہ ان کے ڈریعے تصیص ممکن ہوتی ہے بلکہ قرآن یا کہ واس کے عموم پر اس صورت میں جھوڑا جائے گا جور دایات اس عموم کے خلاف ہول کی ادران کی صحت نبدت نے انکار کر دیا جائے گا کیونکہ کوئی خبر قرآن پاک کی معارض نہیں گی ادران کی صحت نبدت نے انکار کر دیا جائے گا کیونکہ کوئی خبر قرآن پاک کی معارض نہیں

ہو سکتی اور نہ احادیث آ حادقر آئی نصوص کی نائے ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک تننے ہی کا ایک شبہ تصیص بھی ہے بلکہ بعض اصحاب تو تننے کے لفظ سے

تخصیص ہی مراد لیتے تھے۔

الغرض احادیث آ حاد کے بارے بین ان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ قرآئی عموم کے معارض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ نیز میر کہ' خاص' وضاحت کا محتاج نہیں ہوتا اور پھر حدیث کے راوی پرشکوک وشبہات میں الی با نیس تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے قرآن کے عموم بالنصوص سے استغباط کر کے فتو ہے دیے تھے حالانکہ احادیث ان مسائل کے بارے میں موجود تھیں۔ اگر چہ ان کے اس طرزِ عمل سے بعد کے لوگوں نے میں مجھ لیا کہ وہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس سے دلیل پیش کرتے تھے اور احادیثِ آ حاد پر قیاس کو ترجے دیے

اس تفصیل ہے واضح ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہراعتبار سے قیاس کو خروا حد پر مقدم نہیں رکھتے تھے اور جوا خبارا آ حاوا مام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قیاسات کے خلاف نظر آئی ہیں انہیں اس بنیاد پر ترک نہیں کیا گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذرویوں نزدیک قیاس کو خبروا حد پر فوقیت حاصل ہے اور باوجود میرکہ آئیس ان احادیث کے راویوں کی سے آئی اور قابل اعتماد ہونے پر پورا بجروسہ تھا بھر بھی قیاس کو مقدم رکھا ہے لیکن ان احادیث پر تیاس کو مقدم رکھا ہے لیکن ان احادیث پر قیاس کو مقدم رکھا ہے لیکن ان احادیث پر قیاس کو مقدم رکھا ہے لیکن ان احادیث پر قیاس کو مقدم رکھا ہے لیکن ان احادیث پر قیاس کو مقدم رکھا ہے لیکن ان احادیث پر قیاس کو مقدم رکھا ہے لیکن ان احادیث پر قیاس کو ترجیح دیے کی وجو ہات دومری تھیں جن میں سے بعض کی طرف ہم نے ابھی اشارہ بھی کردیا ہے۔

بنبادي قياس

بعض قیاسات کی بنیاد عمومی اصول پر ہے جو اسملامی شریعت کے جموی احکام سے افذ کیے گئے جیں اور ان قیاسات کو علمائے کرام کی بہت برسی تعداد نے تشکیم کیا ہے یا قطعیہ نصوص سے وہ ثابت ہوتے جیں اور ان کا مرتبہ امور قطعیہ کے برابر ہوتو کیا اس قسم کے قطعیہ اصول پر بھی خبر واحد کو ترجی دی جائے گی؟ اور برقتم کے قیاس کو ان اخبار آحاد کے بیش نظر ترک کرنا پڑنے گا؟ اور کیا امام اعظم رحمہ: اللہ علیہ بھی ان قیاسات کو جو قطعیہ

اصول پر بنی ہوتے ہیں خبر واحد کے معارض ہونے کی وجہ سے ترک کر دیتے تھے؟

یہ تفتگو محل نظر ہے اس سے پہلے ہم ابوالحسین البصر ی کا قول نقل کر چکے ہیں کہ

"تمام علی نے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب قیاس کی منصوص علت یا تطعی اصول

پر بنی ہواور وہ اصول کی طرح فرع میں بھی قطعی ہواس صورت میں وہ خبر واحد پر مقدم ہوگا

اوراس کے مقابلہ میں خبر آ حادثاذ روایت کے تھم میں بچھی جائے گی۔'

شرعی دلائل کی اقسام

اس میں کوئی شک نہیں کہ شرعی دلائل کی دواقسام ہیں: (۱) نظنی (۲) قطعی

ادراس پرسب منفق ہیں کہ پہلی تئے دلائل سے اخبار آ حاد کا تعلق ہے اور اس اصول کو تمام فقہاء شلیم کرتے ہیں کہ دلیل ظنی اور دلیل قطعی میں اختلاف کے وقت قطعی دلیل کو ظنی دلیل پرمقدم رکھا جائے گا۔

بیالی بات ہے جے عقل نورا بھی تسلیم کرتی ہے اور نقل کے بھی عین مطابق ہے بلکہ منقول کا لب لباب بہی ہے کوئکہ جو دلیل قطعی ہواس کے مقابلہ میں دلیل ظنی کمزور ہوگ اور دلیل قطعی ہے اور دلیل قطعی سے معارض ہونے کی بناء پر اس کوشاذ قرار دیا جائے گا اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ متن حدیث کی کمزوری اس کے راویوں پر تنقید کا می جب ہوا کرتی ہے۔

اب ہم ان عمومی قطعی قواعد کی چند مثالیں بیان کرتے ہیں جوشر بعت کے احکام ثابتہ سے مستبط ہیں۔ اگر چہدوہ نصوص سے ثابت نہیں ہیں مگر قطعی اجتول یا قطعی ولائل کا تھم رکھتے ہیں۔ اگر چہدوہ نصوص سے ثابت نہیں ہیں مگر قطعی اجتول یا قطعی ولائل کا تھم

- (١)لاحرج في الدين (يين دين من الكريس من الدين (١)
- (٢) قاعده سد ذرائع
- (٣) لَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وَزُرَ أُخْدِى (كُولَى كُنَى } وَتَمَانِينَ أَتُهَا عَكًا)

تاہم اور بھی بہت نے قواعد ہیں جو یا تو اسلائی شریعت کا بہلا بنیادی ماخذ لیمی قرآن پاک ہیں وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں یا پھرا سے قیاسات ہیں جن کی بنیاد مصوص علت پر ہے یاا بیے قواعد ہیں جوشر کی احکام مجمود کی حیثیت سے متعبط ہوتے ہیں۔ جہور علمائے کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ قطعیہ قیاسات جونصوص یا اس قتم کے اصول پر بنی ہوں ' خرواحد کو ان کے مقابلہ میں مستر دکر دیا جاتا ہے بلکہ اس کا ایسے قیاسات کے خلاف ہونا خوداس روایت کے شوت میں شبہات کا مؤجب ہوتا ہے۔ حوامام ابوطنیفہ رحم کے اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بعض اخبار کو مستر دکر دیا اور دوسری روایات کو قبول کر لیا تو اس کی تخریخ کی بنیاد بھی اس اصول پر ہے۔ مشلا امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بھول چوک سے کھانے پینے سے روزہ نہ ٹو شے رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بھول چوک سے کھانے پینے سے روزہ نہ ٹو شے والی حدیث قیاس کے خلاف ہونے کے باوجود قبول کر لی تھی کیونکہ وہ کسی اصول قطعی کے خلاف نہوں نے کہ باوجود قبول کر لی تھی کیونکہ وہ کسی اصول قطعی کے خلاف نہیں ہے۔

علامه شاطبی تحریر کرتے ہیں:

"ام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں قبقہہ والی حدیث کو قیاس پرتر نیے دی ہے کونکہ اجماع سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے اور قرعہ اندازی والی حدیث کومستر دکر دیا ہے کیونکہ وہ اصول کے خلاف ہے اس لیے اصول تو بہر حال قطعی ہوتے ہیں اور خبرا حادظنی اور وہ غلام کی آزادی کے حفدار ہو چکے ہیں اور اس پراجمان بھی ہو چکا ہے کہ آزادی کا استحقاق ثابت ہونے کے بعد کسی طرح بھی اسے ختم نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح اس اصول کے تجب امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ "مصراة" والی حدیث اور دیگر روایات کومستر دکر نے بین جوقر آئی نصوص سے متعارض بین یا کسی الیسی مخصوص علت کے خلاف بیں جوفر وی مسائل میں قطعی طور پر مخفق ہے۔

ابن العربي كي رائ

جب کوئی خبرواحد ماظنی حدیث کسی اصول کے خلاف واروہ وتو اس کے بارے میں علامہ شاطبی نے ابن العربی کے حوالہ سے علامہ شاطبی نے ابن العربی کے حوالہ سے علامہ شاطبی نے ابن العربی کے حوالہ سے علامہ شاطبی ا

#### كرتے ہيں:

"اس بر مل كرنا جائز موكا؟ امام اعظم رحمة الله عليه كرزد يك تو خبر واحد بر مل اس صورت من جائز نبين بي ليكن امام شافعي رحمة الله عليه خبراً حاد بر مل كو قائل بين اورامام ما لك من جائز نبين بي ليكن امام شافعي رحمة الله علي خبراً حاد بر مل كو قائل بين اورامام ما لك رحمة الله عليه تردد كا شكار نظراً تع بين مران كا يمي قول مشهور ب كداس صورت بين اكر حديث كى تائيد كى دومر ب قاعده سے موتى بي قواس بر عمل كيا جائے كا ورند ترك كرديا حاسة كا-

بھر کتے کاکسی برتن کوجھوٹا کر جانے کے متعلق امام مالک رحمة اللہ علیہ کے مسلک کا وکر کر کے تحریر کرتے ہیں:

" کتے کا برتن میں منہ ڈالنے والی صدیت بونکہ شریعت کے دو برسے اصولوں کے طلاف ہے البرداس بڑمل نہیں جوسکتا کیونکہ اولا تو بیاس قرآئی آیت کے خلاف ہے:

فلاف ہے لہٰذااس بڑمل نہیں جوسکتا کیونکہ اولا تو بیاس قرآئی آیت کے خلاف ہے:

فکافوا عِبّا اَمْسَحُنَ عَلَیْکُمْ۔

، دہ جوتمہارے کے شکار کریں اسے کھالو۔

اور دوسرا شربعت نے طہارت کی علت زندگی کوفرار دیا ہے اور وہ کتے میں موجود میں لہٰذا کیا بھی پاک جانورنصور کیا جائے گا۔

اب جہاں تک حدیث و عرایا " کا تعلق ہے تو بیہ ودیے قاعدہ کے خلاف ہے گر استحام استحام ملا ہے اس بناء پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تا الرطب بالتمور (لیتی خیک کے برلے میں تر بحجوروں کا فروفت برنا) کی ممانعت والی حدیث کو قابل عمل بنا ہے اس بنا تعروف قاعدہ کے خلاف ہے معروف قاعدہ کے خلاف ہے این العربی کی اس وضاحت ہے معلوم ہوتا نے کہ زیر بحث دستا میں امام اعظم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قو قطعی امام اللہ رحمۃ اللہ علیہ قو قطعی اصول کو مقدم قرار دیے جی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قو قطعی اصول کو مقدم قرار دیے جی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قو قطعی اصول کو مقدم قرار دیے جی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قوت میں مقدم میں جب کہ اس کا میں حدیث کی تا شد دوسرے قاعدہ سے نہ ہوتی ہو۔

روایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک طرف ''عرایا'' والی حدیثِ معروف قاعدہ کے مطابق ہے تو دوسری طرف میں ایک اس کے شواہد اصول کے خلاف بھی نہیں ہے بلکہ اس کے شواہد اصول سے مل سکتے ہیں البند زیر بحث مسکلہ میں مید کہا جائے گا کہ یہاں دو اصول باہم متعارض ہیں۔

ایک اصول ہے حدیث کی تائید ہوتی ہے اور دوسرا اصول اس کے منافی ہے اور اس سے منافی ہے اور اس سے منافی ہے بلکہ جب صورت میں امام اعظم رجمنة اللہ علیہ بیٹیں فرماتے کہ خبر اصول کے منافی ہے بلکہ جب اصول قطعی سے کسی حدیث کی تائید ہوتی ہے تو خبر واحد کو وہ مستر دنہیں کرتے بلکہ اس صورت میں خبر واحد کومستر دکرتے ہیں جب کسی اصول قطعی سے بھی اس کوتائید نہ ملتی ہواور اصول کے منافی ہو۔

پس مدیث 'عرایا' سے اختلاف کی بنیاداس پرنیس ہے کہ فقہائے احناف گوائی کے اصول کے باو جود خبر کومستر دکر دیتے ہیں اور اس صورت میں مالکیہ مستر دنہیں کرتے بلکہ اساس اختلاف بیہ کہ صدیث 'عرایا' مشہور خبر کے خلاف ہے جواس ہے متند ہے اور وہ صدیث رباہے اور بین طاہر ہے اور جب خبر واحد کسی مشہور خبر کے منافی آ جائے تو خبر مشہور پر مل ہوگا لبندا قیاس سے اختلافی مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس تفصیل سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ التدعلیہ کے بزدیک خبر واحدا گر قیاس کے منافی ہوجس کی علت اصول ظنی ہے منافی ہوجس کی علت اصول ظنی ہے متابل خبر یا اصول توقعی ہو گراستناط نونوں قطعی اصول ظنی ہو یا اصول اور استناط دونوں قطعی ہو گراستناط نونوں قطعی ہو گراستناط نونوں قطعی ہو گراستنا ہو یا اصول اور مقدم قرار دیا جائے ہوں گر فرخ پر تطبق ظنی ہوتو ان تمام صورتوں میں قیاس پر اخبار آ حاد کو مقدم قرار دیا جائے گا کیونکہ اخبار آ حاد کا شہوت قو بہر حال شارع علیہ اسلام کی طرف ہے جو شری احکام کے معنراور شارع ہیں۔

قیاس کی ترجیح

اگرخبروا جد کسی ایسے بنیادی اصول کے خلاف ہوجو قطعی ہے اور کسی فرعی مسئلہ پراس کامنطبق کرنا بھر شک وشبہ سے بالا ہوتو اس صورت میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد کو ضعف قرار دہے ہیں اور اس کی صحت ہے اٹکار کرتے ہیں اور قاعدہ کلیہ کے مطابق فتو کی دیے ہیں جو ہم عال شک وشبہ ما ورا ہوتا ہے۔

اس صورت بیں قیاس کو ترجیح دینے کی وجو ہات سے تھیں:

(۱) عمو مات قرآن پڑ مل

(۲) خاص وضاحت کا مختاج نہیں

(۳) کو فی راویوں اور فقہائے اہل عراق پراعتاد

(۳) مدید منورہ کی احادیث عراق نہیں پڑنے سکت تھیں۔

(۳) مدید منورہ کی احادیث عراق نہیں پڑنے سکت تھیں۔

(۱۳) مرید متوره می احادیث مران دین کا می در است می است قرآن بر ممل کرتے ہے ۔ بدوجوہات جین کی بناء برامام اعظم رحمة الله علیه عمومات قرآن بر ممل کرتے ہے ۔ اور اکثر مسائل میں اخبارا حاد کے ہوئے ہوئے جو کے بھی قیاس کومقدم رکھتے تھے۔

# حدبیث مرسل کی قانونی حیثیت

ان حدیث کو حدیث مرسل کہتے ہیں جس میں تابعی صحابی کے واسطہ کو حذف کر کے براور است نبی اکرم صلی اللہ نتعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرے۔
اس تعریف سے واضح ہوتا ہے کہ تابعی پر ہی ''ارسال' 'منحصر ہے گرامام فخر الاسلام البر دوی رحمہ اللہ علیہ مرسل حدیث کی تعریف کرتے ہوئے جو سے تحریکر نے ہیں:

" وہ حدیث مرسل حدیث ہے جس کی سندنجی اکرم صلی اللہ نتعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک نہ مجتربہ "

مرسل صدیث کی بیتر بیف عام ہے اور جس طرح بیارسال صحافی اور تابعی پرمشمل ہے اس مرسل صدیث بی اس ذیل میں آتی ہے۔ اس طرح ہر زمانے کے عادل اور تفتہ راوی کی مرسل حدیث بھی اس ذیل میں آتی

خفی علمائے کرام کا کہنا ہے کہ مرسل صدیث تنع تابعین تک تو قابلِ قبول ہوگی مران کے بعدی مرسل صدیث تنع تابعین تک تو قابلِ قبول نہ ہوگی۔ کے بعدی مرسل صدیث قابلِ قبول نہ ہوگی۔

اس سلسله مین دومسلک بین ـ

محدثين كالمسلك

(۱) ایک تو محدثین کا مسلک ہے امام نو وی جس کو جمہور محدثین کا مسلک قرار دیتے ہیں۔ چنانچےالنقریب میں تحریرہے:

"اہلِ اصول اکثر فقہاء اور جمہور محدثین کے نزد یک مرسل حدیث ضعیف حدیث اللہ عدیث ضعیف حدیث کے تعدم میں آتی ہے کیونکہ جب "مجھول الحال" راوی کی روایت غیرمقبول ہے جا ہے اس کا

نام لے کری بیان کیوں نہ کیا جائے تو مرسل کی روایت اور زیادہ غیر مقبول ہونی چاہے

کیونکہ جب کوئی راوی تابعی کے واسطے سے نبی اگرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے

روایت کرتا ہے اور اس نے جس واسطہ کو حذف کیا ہے ممکن ہے کہ وہ صحابی ہواور بیجی

اخمال ہے کہ وہ تابعی ہواور تابعی ہوسکتا ہے کہ وہ غیر مذکور تابعی کی صحابی سے روایت کرتا ہو

اور یہ امکان بھی ہے کہ وہ کسی ضعیف یا تفتہ تابعی سے روایت کرتا ہوالہذا حدیث مرسل ان

اخمالات کی موجودگی میں دلیل نہیں ہوسکتی ہے۔

(۲) مرسل حدیث کوامام شافعی رحمة الله علیه نه تو مطلق طور پر تبول کرتے ہیں اور نه مستر د

کرتے ہیں بلکہ امام شافعی رحمة الله علیه کی بیررائے ہے کہ اگر ارسال کرنے والا

رادی اکابر تابعین ہیں سے ہو اور اس راوی کو بعض صحابہ کرام رضوان الله علیم

اجمعین سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا ہوتو الی حدیث مرسل قبول ہوگا لیکن

اس شرط کے ساتھ کہ اس کی تائید کی دوسر کے طریق سے ہوتی ہو۔ مثلا

اس شرط کے ساتھ کہ اس کی تائید کی روایت منقول ہواور اس فتم کی مرسل حدیث سب

سے زیادہ متند مجھی جاتی ہے۔

(٢)اس سے بہلے اس معنی میں اہل علم ارسال سے کام لیتے ہوں بیارسال کا دوسرا مرتبہ

(س) اس کی تائید صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اقوال اور افعال سے ہوتی ہواور ایسی مرسل حدیث تیسر ہے مرتبہ میں شار ہوتی ہے۔ (س) اس کے مطابق اہل علم کی ایک جماعت فتو کی دی ہو۔

مندرجہ ذیل وجوہات میں سے مرسل روایت کی نائیدا کر کی ایک طریق ہے بھی نہ ہوتی ہوتو وہ اعمال بھی قابلِ قبول نہیں ہوتے ہیں اور نہائی پڑل واجب ہے۔ مندرجہ بالاشرائط کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مرسل حدیث کوقبول کرتے ہیں اور وہ حدیث کوسند کے درجہ پرنہیں رکھتے تھے کیونکہ اس کی سند انقطاع موجود ہوالبتہ وہ متصل کی طرح جمت نہیں ہوتی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

کہ مرسل حدیث کے جس راوی کو حذف کیا گیا ہے 'ہوسکتا ہے کہ وہ راوی اس درجہ
کا ہوکہ اس کا نام لینے سے اس روایت کا یا بیا عقبار ختم ہوجانے کا ڈر ہوجا ہے اس کی تائید
دوسری مرسل روایت ہے ہی کیوں بنہ ہوتی ہو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ ممکن
ہے کہ ان دونوں روایات کا مخرج ایک ہو۔'

حدیث مرسل کے بارے میں ہمارے سامنے بیتین مسلک ہیں۔ حفی ندہب کی رو ہے نہ صرف مرسل تابعی ہی قابلِ قبول ہے بلکہ تنع تابعین کی مرسل روایات بھی مقبول ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید اور کتب آثار کا مطالعہ کرنے ہے احناف کا بیہ مسلک والنج ہوجا تا ہے اور کتاب الآثار کے ہرورق پرامام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی چند مرسل روایات منتی ہیں جن مرسل روایات سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی چندمثالیں ہم بیان کرتے ہیں۔

(۱) امام ابو بوسف امام ابوصنیف رحمة الله علیها ہے اور امام ابوصنیف زین بن الی انبین رحمة الله علیها کے حوالے سے اور زید اہلِ مصر کے ایک ایسے خص سے روایت بیان کرتے مدیم

" نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھرے ہا ہرتشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا' نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا' میری اُمت کے مردوں پر بیددونوں چیزیں جرام بیں اور عور توں کے لیے حلال ہیں۔''

(۲) امام ابو یوسف امام اعظم رحمة التدعلیجائے اور امام اعظم رحمة التدعلیہ بیتم کے حوالے سے سے اور امام اعظم رحمة التدعلیہ بیتم کے حوالے سے سے اور بیتم کی تخص سے میدروایت بیان کرتے ہیں کہ:

" نبی اکرم ملی الله تعالی علیه وآله وسلم رمضان الهبارک کے مہینہ میں نماز پڑھتے اور روز ہ رکھتے تھے اور جب ماہِ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم بكثرت عبادت كياكرتے تھے اور تمام رات قيام فرماتے تھے۔
(٣) امام ابو يوسف 'امام اعظم رحمة الله عليها سے اور امام اعظم رحمة الله عليه حماد بن ابوسليمان رحمة الله عليه ہے حوائے سے اور حماد بن سليمان ابرائيم رحمة الله عليه سے ابوسليمان رحمة الله عليه سے روایت بیان كرتے ہیں كه نبی اكرم صلی الله تغیالی علیه وآله وسلم نے (مرض وفات میں) حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تغیالی عنها ہے فرمایا:

" حضرت ابو بكرصديق رضي الله تغالي عنه سن كهو كه وه نماز برها كيل."

سین اس پر حضریت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کو حضرت ابو برصدین رضی اللہ تعالی عنها کو حضرت ابو برصدین رضی اللہ تعالی عنها کو حضرت ابو برصدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کرواور یہ ہو کہ میر بے والد بہت بوڑ جھے اور'' رقیق القلب '' بین جب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہوں گاتو میں برواشت نہ کرسکوں گالہٰ ذاآپ نگار ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہٰ تعالیٰ عنہ کو حکم دیجے کہ وہ نماز پڑھا کیں۔ چنانچا ہے والد کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہٰ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہٰ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہٰ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

''حضرت ابوبكرصد بن رضى الله تعالى عند كو كبوكد لو كول كونماز پر ها كين ''
حضرت ابوبكرصد بن رضى الله تعالى عند في اس پر دوباره معذرت پيش كى اوركها كه
ميرى طرف سے تم اور حفصه رضى الله تعالى عنها دونوں جاؤاور نبى أكرم سلى الله تعالى عليه
وآله وسلم سے عرض پيش كروكه حضرت ابوبكر صد اين رضى الله تعالى عنه كا دل كرور بالبذا
حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كو تكم د بيجي كه وه نماز پر ها كيں نبى اكرم سلى الله تعالى عنه كو تكم د بيجي كه وه نماز پر ها كيں نبى اكرم سلى الله تعالى عايد وآله وسلم في نيئن كر فر مايا ؛

د تم (عورتين) تو حضرت بوسف رحمة الله عليه كه زماني كورتوں كى
طرح بولا ذا حضرت ابوبكر صد اين رضى الله تعالى عنه كو براتهم پر نبيا دو۔''
عن نبي جماعت كم كرى بوگى اورائي من بى اكرم صلى الله تعالى عليه وآله و كم كرى بوگى اورائي ميان بى اكرم صلى الله تعالى عليه وآله و كم كرى بوگى اورائي ميان الله تعالى عليه وآله و كم كرى بوگى اورائي ميان الله تعالى عليه وآله و كم كرى كيا اور نماز كے ليے دو آدميوں كا سها والے كر تشريفت ليے جانے گئے تو حضرت

عائشه صديقة رضى الله تعالى عنهان عرض كيا

الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا: "
الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا: "

جعلت قرة عيني في الصلاة.

نمازمیری آنکھوں کی شندک ہے۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہہ کرم بحدین تشریف لے گئے جب ہی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آ مدکو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوں کیا تو مصلے سے بیچھے بنینا شروع کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہیں کھڑے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد مصلے پر بیٹھ گئے اور سہیں کھڑے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوگئے ۔ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوگئے ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکبیر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تکبر کہتے اور اس طرح اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تکبر کہتے اور اس طرح اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی عالمہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے رہے ۔ دھڑت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کرتے رہے۔

(س) امام ابوبوسف امام اعظم رخمة الله عليها سے اور امام اعظم حماد بن ابوسليمان رحمة الله عليها سے دوايت كرتے وحمة الله عليه سے روايت كرتے بين كرتے الله عليه سے روايت كرتے بين كرتے بين كرتے الله عليه واله واله وسلم نے فرمایا:

" اگر کسی خص کوکوئی جو پاید جانور مارد ہے تو اس کا خون معاف ہے اور اگر کنویں میں کوئی شخص کر کر مرجائے تو اس کا خون معاف ہے اور اس طرح اگر کوئی شخص کان (لیعنی معاف ہے اور اس طرح اگر کوئی شخص کان (لیعنی معدن) میں گر کر مرجائے تو اس کا خون بھی معاف ہے۔"

(۵) امام ابوبوسف امام اعظم رحمة الله عليها عنه اورامام اعظم رحمة الله عليه بيتم كح حوال سي رمان الله نقالي عليه وآله وسلم حوال سي روايت بيان كرت بين كه مقام عسفان برني اكرم سلى الله نقالي عليه وآله وسلم في ميونه رضى الله نقالي عليه وآله وسلم في ميونه رضى الله نقالي عنها سي نكاح كيا اورني اكرم سلى الله نقالي عليه وآله وسلم اس وقت

محرم تقے۔

ا مام اعظم رحمة الله عليه سے بيرسب روايات منقول بيں جس سے بيروائے ہوتا ہے كه امام الوصنيفه رحمة الله عليه تابعين اور تنج تابعين كى مرسل روايات كوقبول كرليا كرتے تھے للہ ذا علمائے احتاف كا ان روايات كوقبول كرنا امام الوحنيفه رحمة الله عليه كے بعد بنى تخ تركي يا استنباط كى بناء پرتھا بلكہ وہ اس باب كى روايات ميں امام الوحنيفه رحمة الله عليه كے بيروكار بيں۔ مستندم سل روايات

البندائبی لوگوں کی مرسل روایت کوامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبول کرتے ہے جن کے علمی مرتبہ سے واقف ہوتے تھے اور جن کے اجتباد کا طریقہ ان کو پہند ہوتا اور جن کو وہ ثقتہ خیال کرتے تھے۔ چنائچ ابرائیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہیں اور ان کے استاد ہیں اور ان کے طریق اجتباد سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہیں اور ان کی فقہی آراء کے راوی ہیں ان سے کسی مسئلہ ہیں موافقت کریں یا مخالفت بہر حال امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہیں اور ان کی فقہی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ثقہ خیال کرتے تھے اور ان کی مرویات سے مطمئن تھے۔

اسی طرح حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ یا دوس لوگوں کی مرویات کو امام اعظم رحمۃ
اللہ علیہ قبول کرتے ہے اور ان پر امام ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پورا اعتاد حاصل تھا البذا ان
لوگوں کی مراسل کو قبول کرنے سے بیواضح نہیں ہوتا کہ بیمرسل حدیث کو امام ابو حفیفہ رحمۃ
اللہ علیہ قبول کر لیعۃ بھے بلکہ وہ تو متصل روایت کو اکثر لوگوں سے قبول نہیں کرتے ہے۔
چہ جائیکہ ان کے مراسل پر اعتاد کرتے ہے اور امام ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں سے
روایت کرتے ہیں ان کے مراسل کو قبول کر لینا اس بات کی ولیل نہیں ہوسکتا کہ امام
ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر مرسل روایت کو قبول کر لینا اس بات کی ولیل نہیں ہوسکتا کہ امام
تا ابھی تھے ہوتا اور وہ تقد سے بی روایت کر تا تو اس کی روایت کو قبول کر لیتے تھے۔لیکن اگر
وہ تقد نہ ہوتا اور نہ بی قابل اظمینان راوی سے روایت کر تا تو اس کی روایت کو قبول نہیں
کرتے ہے ابذا تا بھی یا تبی تا بھی کی مرسل روایت امام ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزویک
جہت تو سے مگر ان قبو ذاور شرائط کے ساتھ جن کو بھی سابقہ سطور میں بیان کر چکے ہیں۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرسل حدیث کا قابلِ قبول ہونا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ علیہ کا خانہ میں عام تھا کیونکہ جن ثقات تابعین سے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملاقات کا شرف حاصل تھا وہ تصری کی بیان کرتے تھے کہ وہ چند صحابہ سے روایت کر لینے کے بعد کی روایت کو مرسل قرار دیتے ہیں۔ چنا نچہ سن بھری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ بیان کیا کرتے تھے کہ:

کردہ بیاں ۔ ''جب چارصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی حدیث منقول ہوتی ہے تو میں اس کومرسل قرار دیتا ہوں۔''

نیز یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں حدثی فلاں (بینی مجھ سے فلال نے حدیث روایت کی) کہتا ہوں تو وہ حدیث اس سے منقول ہوتی ہے اور جب میں قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتا ہوں تو میں بیروایت 70 یااس سے بیشتر لوگوں سے سنی مردقی سے ا

اس طرح منقول ہے کہ اعمش نے ابراہیم سے کہا: ''جب تم عبداللہ سے میر ہے سامنے روایت کیا کروتو''اسناو'' کے ساتھ وضاحت کیا ۔و۔''

ابراہیم نے بیش کرکھا:

جب بین ' حدثی فلان عن عبرالله' کہنا ہوں تو وہ حدیث عبرالله ہے صرف اس شخص نے بیان کی ہوتی ہے کیکن جب میں ' قال عبدالله' کہنا ہوں تو اس روایت کو متعدد لوگوں نے مجھے سے روایت کیا ہوتا ہے۔

اس سے داشح ہوگیا کہ احادیث میں کذب بیانی کے عام روائ سے پہلے تابعین کرام بکٹر ت ارسال کیا کرتے تھے گرجھوٹ کے عام روائ کے بعد علائے کرام اسانید کی وضاحت کرنے پرمجبورہ و گئے تا کہ حدیث کوروایت کرنے والے کی حالت اوران کے نظریات کا جائزہ لیا جا سکے۔ چنانچے این سیرین بیان کرتے ہیں ۔

نظریات کا جائزہ لیا جا سکے۔ چنانچے این سیرین بیان کرتے ہیں ۔

''فتوں کے ظہور تک ہم اسناد حدیث کی ضرورت نہیں سیجھتے تھے۔''

## متندمرسل كي نثرائط

یبی وجرتھی کے مرسل حدیث کے قابل قبول ہوئے کے لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کھے حدود وشرا نظم تقرر کی تھیں۔ مثلاً ارسال کرنے والا تقہ ہوں اور امام ابوصنیفہ علیہ کی طرف کتب آٹار کے تبتع سے جومنسوب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ دحمۃ اللہ علیہ کی طرف کتب آٹار کے تبتع سے جومنسوب ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ دحمۃ اللہ علیہ کے فرد کی حدیث ہے لہذا جب کی مرسل حدیث اللہ علیہ کے فرد کے مرتبہ کی حدیث ہے لہذا جب کی مرسل حدیث اور خبر واحد میں اختلاف بیدا ہوگا تو طرق ترجیج میں سے کوئی ایک طریقہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اختیار کیا جائے گا۔

مرہم امام ابوحنیفہ کے بعدد کیھتے ہیں کہ علمائے احناف خبر واحد اور مرسل حدیث کے درمیان اختلاف کے وقت مختلف الفکر ہیں۔ بعض علمائے حناف حدیث مرسل کو خبرواحد پرتر نیج دیئے ہیں اور بعض متصل خبراحاد کو مرسل پر مقدم رکھتے ہیں۔ بہر حال بید ایس بحث ہے جس کا امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے بچھتاتی نہیں ہے اس لیے ہم اس پر گفتگونہیں کریں گئے۔

ر نظریات امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سنت کے بارے میں ہیں وہ قرآن پاک کے بعد سنت نبوی میں ہیں وہ قرآن پاک کے بعد سنت نبوی میں ایک کوائی فقی آراء کاعمود قرار دیتے تھے لیکن اس شرط پر کہ وہ تقداور قابل اعتماد راو بول سے ثابت ہوجائے وہ قیاس پرسنت کو ترجیح دیتے تھے اور قرآن کے عموم کے بعد خبر واحد کو درجہ دیتے تھے۔

اگرردایات اور کسی شرکی قاعدہ کے درمیان اختلاف ظاہر ہوجا تا اور اسلام کے آئمہ کے ہاں دہ قاعدہ اجماعی خیثیت رکھتا تو روایت کو اس کے مقابلہ میں شاذ قرار دیتے تھے اور اس قاعدہ کو جحت مجھتے تھے۔

امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک میں مفرد نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ جمور فقہاء بھی تھے جن میں مدینہ منورہ کے فقیہہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ الخرض اخبار آ حاد اور مرسل روایات کو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قابل قبول سمجھتے تھے جب تک وہ قرآن مجید سنت مشہورہ اور شریعت کے مسلمات کے منافی نہ ہوں۔

# صحابی کے فتو ہے کی قانونی حیثیت

## امام ابوحنيفه كافرمان

ہم کلام کے آغاز میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقبی اصول پر گفتگو کرتے ہوئے میں این کہ وہ کا عالم کے آغاز میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقوال کے بارے میں فرمایا کہ بیان کر بچے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے:

'''التعلیم اجمعین کے اقوال میں ہے جس تول کو بہتر مجھوں گا اس کو اختیار کرلوں گا اور جس التعلیم اجمعین کے اقوال میں ہے جس تول کو بہتر مجھوں گا اس کو اختیار کرلوں گا اور جس قول کو جہتر مجھوں گا اس کو ترک کر دوں گا لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اقوال کے دائر ہے میں ہی رہوں گا اور دوسروں کے اقوال کی طرف رُٹ نہیں کروں گا اور جب ابراجیم ختی شعبی این سیرین حسن عطا اور سعید بن المسیب رحمۃ الله علیم اور دوسرے رجال تک نویہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اجتہا دکیا اور میں بھی ان کی طرح اجتہا دکا ختی رکھتا ہوں۔''

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حکابی کے قول سے اخذ کرتے تھے اور اسے '' واجب الا تباع'' قرار دیتے تھے اور جب اجتہاد کسی ایسے مسئلہ میں کرتے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آراء موجود ہوتے تو ان میں سے کسی ایک قول کو اختیار کر لیتے تھے کیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کے دائرہ سے باہر نہیں جاتے تھے گر جب کسی صحابی کا فتوی میسر نہ آتا تو اجتماد سے کام لیتے تھے اس طرح امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ایسے اجتماد سے کام لیتے تھے اس طرح امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم

اجمعین کی تقلید کرتے تھے گرتا بعین کی پیروی ضروری خیال نبیس کرتے ہے۔

امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد کے طریقے میں یہ مسلک تھا کہ وہ ہر موقع پر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں اور اپنے مسلک کی وضاحت میں کسی متم کے اشارہ و کنایہ سے کام نہیں لیتے تھے لہٰ داان کا مسلک معلوم کرنے کے لیے اس بات میں کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان فروی مسائل کا چائزہ لینے کی ضرورت ہے جو اس اصول پر منطبق ہوتے ہیں کیونکہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فروی مسائل کو بذات خود مرتب نہیں فرمایا لہٰ دااب ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔

جب ہم فروی سائل کی طرف متوجہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مخر الاسلام البر دوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حتی اصول استنباط کوئے کیا ہے ہیہ بیان کرتے ہیں کہ انتقایہ صحابی کا قاعدہ اختلافی ہے۔ چنانچہ ابوسعید البروی بیان کرتے ہیں کہ صحابی کا قول "واجب الا تباع" ہے اور اس کی موجود گی میں قیاس کی ضرورت نہیں ہے اس مسلک پر ہمارے مشاکخ احتاف کاربند ہیں گر انہی مسائل میں صحابی کے قول کو امام کرفی" واجب الا تباع" سجھتے ہیں جن کاحل قیاس میں موجود نہ ہواور ہمارے اصحاب اس بات میں مقدار راس المال" کا تعین ضروری نہیں ہے حالانکہ ابن عمر اس کوضروری قرار دیتے میں مقدار راس المال" کا تعین ضروری نہیں ہے حالانکہ ابن عمر اس کوضروری قرار دیتے ہیں۔ میں مقدار راس المال" کا تعین ضروری نہیں ہے حالانکہ ابن عمر اس کوضروری قرار دیتے ہیں۔

ای طرح عاملہ عورت کے بارے میں (شیخین) یعنی امام اعظم اور امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیمایہ فوک دیے ہیں کہ اس کوسنت کے مطابق ( تین طلاقیں) وی جا تیں لیکن حضرت جابر اور این مسعود اس کے خلاف ہیں اور (صاحبین) امام ابو بوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیما ''اجر مشترک' کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ضامی ہوگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں گراپے آجہ تا اور کی ناء پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام فخر الاسلام المیز دوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ واضح کرنا جائے ہیں کہ بعض مسائل میں امام ابو حدید دھمۃ اللہ علیہ اور این کے اصحاب نے واضح کرنا جائے ہیں کہ بعض مسائل میں امام ابو حدید دھمۃ اللہ علیہ اور این کے اصحاب نے واضح کرنا جائے ہیں کہ بعض مسائل میں امام ابو حدید دھمۃ اللہ علیہ اور این کے اصحاب نے

صحابہ کرام کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ تھے سلم میں مقدار راس کا تعین امام
ابو یوسف اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہائے زویک شرط نہیں ہے اس طرح عاملہ کی طلاق سنت
کے بارے میں امام اعظم اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہائے حضرت جابر اور ابن مسعود کی
رائے سے اختلاف کیا ہے اور بیہ کہا ہے کہ حاملہ عورت کو تین طلاقیں دی جا میں اور آئمہ
(یعنی بوڑھی عورت) اور نابالغہ کی طرح حاملہ عورت کی طلاق بھی طلاق سنت ہی ہوگ۔
(یعنی بوڑھی عورت) اور نابالغہ کی طرح حاملہ عورت کی طلاق بھی طلاق سنت ہی ہوگ۔
نیز ''اچر مشترک پر'' جرمانہ (یعنی تاوان ڈالنے کے سلسلہ میں) امام اعظم رحمۃ اللہ
عابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتو گی ہے اختلاف کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ زیاد تی
ماس کا جرمانہ ڈوالا جا سکتا ہے لیکن عدم زیادتی کی صورت میں ہلاک ہوجائے تو
کی صورت میں جرمانہ ڈوالا جا سکتا ہے لیکن ہوتا ہے اور یا عقد مگر جب عقد اور
زیادتی دونوں نہیں ہیں تو جرمانہ کا مؤجب یا تو تریادتی ہوتا ہے اور یا عقد مگر جب عقد اور
رضی اللہ تعالی عنہ جرمانہ کے قائل ہیں کیونکہ جب لوگوں کے اموال کی جمانہ ڈوالنا
وصوبی اور ورزی پر کپڑے کا جرمانہ ڈالا جا سکتا ہے تو ''اچر مشترک پر'' بھی جرمانہ ڈوالنا

روں ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ اجتہادی مسائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کو جائز قرار دیتے تنے مگر غیر اجتہادی مسائل میں کمل طور پر ان کی تقلید کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حیض سے اقل اور اکثر مدت سے تغیین میں عثمان بن ابی عفان اور یوس کے قول پر بھروسہ کیا ہے کے ویک اس قسم کے مسائل کا تعلق ساع ہے ہے اور ان میں اجتہادی تنجائش نہیں ہوتی۔

حضرت زيدبن ارقم كاواقعه

چنانچے زید بن ارقم کے پاس ایک عورت نے آٹھ سودرہم میں کوئی چیز فروخت کی اور پھراس کی قیمت ادا ہونے سے پہلے ہی زید بن ارقم سے اس عورت نے چھ سودرہم میں اس پھراس کی قیمت ادا ہونے سے پہلے ہی زید بن ارقم سے اس عورت نے چھ سودرہم میں اس چیز کو واپس خرید لیا جب اس کا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے ناطب کرتے ہوئے فرمایا:

زید بن ارقم کو بتا دو که تمهاری خرید و فروخت کتنی بری ہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو بہ نہ کی تو بہ نہ کی تو بی اگر مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھوان کا حج آور جہادرائیگاں جا کیں گے۔

چنا نچے حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہو کر زید بن ارقم نے معذرت جابی تو حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن پاک کی ہے آیت ملاوت کی:

فَهَنْ جَآءَ لَا مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهِى فَلَدُ مَاسَلَفَ. پهن جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی جانب سے نصیحت آجائے اور وہ آجائے اسے (گزشته اعمال کا کوئی گناہ نبیں گا)۔

پس بہاں جے اور جہاد کے ابطال کا فتو کی کسی طرح ایک سودی تھے کے سبب ساع کے بغیر ممکن نہیں تھا کیونکہ کوئی صحافی ساع کے بغیر اس قتم کے غیراجتہا دی مسائل میں ایسا فتو کی نہیں دیے سکتا۔

## امام كرخي كااشنباط

امام كرخى رحمة الله عليه ال قتم كفرو كل مسائل بين بينجه اخذ كرتے بين كه اجتهاد كى الحائث جن مسائل بين موجود شه بؤوه مسائل محض سائع پر جنی ہوں گے اور صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين كے اقوال كى تقليد اليہ مواقع پر واجب ہوگى كيونكه صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين بغير سائ كاس قتم كے مسائل بين فتو كي نهيں و سي سيتے تقے مگر اجتهاد كى مخوائن الله عليهم اجمعين بغير سائل بين موجود ہوان بين صحابی كول سے اختلاف ہوسكتا ہے۔ اجتهاد كى مخوائن من مسائل بين محواب كرام رضوان الله عليهم اجمعين كے اقوال كى پابندى امام چنا نچه الله من مسائل بين صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كے اقوال كى پابندى امام الوحني في دم كے مسائل بين صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كے اقوال كى پابندى امام الوحني في دم تا الله عليه بھی لازم نہيں سجھتے تھے۔

مرامام فخر الاسلام الميز دوى اور ابوالحسن كرخى رحمة الله عليه كى ية خريجات امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كى نظر يحات كه كما إمام ابوحنيفه رحمة الله عليه كى نظر يحات كه منافى بين تويبال بيه وال سما منه آتا ہے كه كيا إمام ابوحنيف رحمة الله عليه كا مسلك بمجھنے كے ليے خود ان كى نظر يحات كوسا منے ركھا جائے گايا ان فروى مسائل ير بھروسه كيا جائے گاجوان كے مخرجين نے كى بين ۔

بلاشہ ہم امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات کو اسلسلہ میں متند سجھتے ہیں اور جو فروق مسائل امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات کے خلاف کر دیئے ہیں تو ان تصریحات کو ان تخریجات کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے گی بلکہ ممکن ہے کہ حقیقت ہی میں ان دونوں کے درمیان اختلاف نہ ہو کیونکہ رہ بات اختلاف کا دعوی ثابت کرنے سے کہ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صحابی کے فتو کی کاعلم تھا مگر اس سے منہ موڑ کر قیاس کی طرف مائل ہوئے۔ نیز میہ کہ اس صحابی کا قول کسی دوسر سے صحابی کے قول کسی دوسر سے صحابی کے قول کے خالف نہ ہو۔

امام فخرالاسلام المرز دوی اور ابوالحن الکرخی رحمة التعلیما میں سے کسی نے بھی ان دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز خابت نہیں کی بلاشبہ امام ابو حذیفہ رحمة الله علیہ نے دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز خابت نہیں کی بلاشبہ امام ابو حذیفہ رحمة الله علیہ کہ امام دونوں کر سکتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ رحمة الله علیہ کو بیفتو کی دیتے وقت حضرت عمر قاروق رضی الله تعالی عنه یا حضرت علی رضی الله تعالی عنه یا حضرت علی رضی الله تعالی عنه یا حضرت علی دونوں من الله تعالی عنه یا حضرت علی دونوں الله تعالی عنه یا حضرت علی دونوں دونی دونی دونوں دون

ہم بید دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ زیر بحث مسئلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا اجماعی مسئلہ ہے اور اس میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ان باتوں کے بارے میں جب ہم بید دعوی ہیں کر سکتے تو یہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ قیاس کے مقابلہ میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ علیہ کرد نیج سے جبکہ ان کی مقابلہ میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ممنافی موجود ہیں اور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مستبط مسائل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

جیرا کہ برائقہ اوراق میں بیان ہو چکا ہے کہ غلام کے امان نامہ کے مسئلہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فتو ہے کی وجہ سے قباس کوترک کر دیتے میں اوراس مات کو قباس سے ٹابت کرنے کے بعد کہ اس کا امان نامہ قابلِ قبول نہیں ہے اور اسلامی ملت کی مصلحت کا نقاضا بھی بھی ہے کہ اس کا امان نامہ درست نہ ہو

اور بیمکن بھی نہیں ہے کہ ایک شخص جڑن کی صبح کو قیدی ہے اور پھرمسلمان ہو کرامان نامہ حاری کردی ہوجائے گی۔ حاری کردیے تو اس کی رعایت اور حفاظت مسلمانوں پرضروری ہوجائے گی۔

مگر جب امام ابوصنیفدر حمة الله علیہ کو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کے فتو ہے کا علم ویا علم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے غلام کی امان کو نافذ کرنے کا عظم ویا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمة الله علیہ بلا تامل اپنے قیاس یا استحسان کو چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کی ہیروی کرتے ہوئے اس کے جواز کا فتو کی دیتے ہیں۔ جنانچہ بہت سے عقلی اور فقی دلائل سے شمس الائمہ مرحمی رحمۃ الله علیہ نے بیر فابت کیا ہے کہ صحالی کے قول کی پیروی ہر حالت میں واجب ہے کیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کی نص سے معارض نہ ہوئش الائمہ سرحمی رحمۃ الله علیہ دلائل بیان کرتے ہوئے مندر جہ نص سے معارض نہ ہوئش الائمہ سرحمی رحمۃ الله علیہ دلائل بیان کرتے ہوئے مندر جہ نظر آ یہت کر یہ پیش کرتے ہیں:

اَلسَّابِقُونَ الْاَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَئْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْبَعُوهُمُ السَّابِقُونَ الْاَئْصَارِ وَالَّذِيْنَ الْبَعُوهُمُ السَّابِ اللهُ ال

صحابہ کرام ہی کے مہاج بن اور انسار کی اللہ تعالی نے تحسین فر ہائی ہے اور اس کے بعد ان کے تبعین کی اسم موصول کے ور بعے تعربیف کی ہے جس سے بدواضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کی پیروی ہی ان کی تحسین کا سبب ہے اور اس کی پیروی اس وقت تحسین اور تعربیف کا سبب بن سکتی ہے کہ کماب اللہ اور سنت رسول اللہ فرا سے کوئی دلیل موجود نہ ہوتو اس سے ظاہر ہوا کہ کوئی فیصلہ کماب اللہ اور سنت رسول اللہ فرا سے طلح کی کی صورت میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کی پیروی کا تھم و یا ہے اور کی صورت میں اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کی پیروی کا تھم و یا ہے اور سیصرف اس صورت میں مکن ہے کہ وین کے معاملات میں این کے آراء اور اقوال کی پیروی کی جائے دیں کے معاملات میں این کے آراء اور اقوال کی پیروی کی جائے۔ چائے نی اگر مصلی اللہ تعالی علید وآلہ وسلم نے فر مایا ہے۔

ان امان لاصحابی واصحابی امان لامتی۔ میں اپنے اصحاب کے لیے امان ہوں اور میر ہے اصحاب میری امنت کے لیے امان

ے۔ اس کے علاوہ بھی چند عقلی ولائل سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی بیروی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔مثلاً

(۱) اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو قرب حاصل تھا وہ دوسر ہے لوگول کو حاصل نہیں ہوسکتا کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے سامنے قرآن مجید نازل ہوتا رہا اور وہ اس کے اسباب بزول کوا تھی طرح جانے تھے اورصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین میں حسن قیم عقل اور اخلاص اس قد رتھا کہ وہ شریعت کے احکام اور ان کے مقاصد کو بہتر طور پر سجھتے تھے کیونکہ وہ ان حالات ومقامات کے شاسا تھے جن میں قرآن پاک نازل ہوا تھا تاہم حقائق ویدیہ کی جبتی اور یقین وایمان کی تقویت میں صحابہ باکرام رضوان اللہ علیم اجمعین ہم سب سے بڑھ کر تھے۔

(۲) صحابہ کرام رضوان القدیلیم اجھین کے آراء اور اقوال میں قریب تراحمال ہیں ہوں کہ وہ سنت نبوی نظافی ہی ہوں کیونکہ وہ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمودات ہی کو بیان کرتے تھے گر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے کیونکہ ان سے کوئی بیسوال نہیں کرتا تھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر ہایا ہے تاہم اس اختال کی موجودگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آراء عقل اور نقل سے قریب اور مطابق ہونے کے باعث دوسروں کی نسبت اولی سمجھے جا کیں گ

(۳) اگر صحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین سے کوئی رائے مروی ہوجس کی بناء قیاس پر ہو
اور ادھر ہماری رائے قیاض کی رو سے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے مختلف
ہوتو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی رائے پر عمل کیا
جائے گا کیونکہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان الله علیم
اجمعین کو ' خیر القرون' فرمایا ہے۔

بعض او نات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی رائے اجماع پر مبنی ہوتی ہے کیونکہ اگر کوئی س رائے کا مخالف ہوتا تو چوعلمائے کرام آثارِ صحابہ کی پیروی کر چکے ہیں۔ ان کے علم میں اسے آنا چاہیے تھا۔

اگر دو تول صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین سے مروی ہوں تو ان دونوں اقوال کی خلاف ورزی اجماع ہے خروج قرار دی جائے گی جوشاذ ہونے کی بناء پرمر دود ہوگی۔ خلاف ورزی اجماع ہے خروج قرار دی جائے گی جوشاذ ہونے کی بناء پرمر دود ہوگی۔ ان دلائل سے بیدواضح ہو گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے اقوال جمت ہیں اور امام ابو حذیفہ رحمۃ الله علیہ کی بھی یہی رائے ہے جس طرح ان کی تقریبحات ہے واضح ہو چکا ہے۔

حنی فقد کی مذوین شدہ کتب میں ایسے فروی مسائل کثرت سے موجود ہیں جن سے اس مسلک کی تائید ہوتی ہے۔

امام کرخی کی دلیل

مراس بات پر ابوالحن الكرخى رحمة الله عليه مصر بين كه صحابى كا قول جحت لا ذمه بين به اور نه بى واجب التقليد ہے البنة الصاف كا تقاضا بيہ ہے كه علامه كرخى رحمة الله عليه كى ولين بين بيان كر دى جائے۔ چنا نچه ابوالحن الكرخى رحمة الله عليه فرمات وليل بھى اس بارے بين بيان كر دى جائے۔ چنا نچه ابوالحن الكرخى رحمة الله عليه فرمات بين .

" عام طور پر صحابہ کرام رضوان الذعلیم اجھین اجتماد سے فقے دیے ہے وہ معصوم نہیں تھے اور ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے تھے لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین ازراو اجھین سے اجتمادی کاسرز دہونا بعیر نہیں تاہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ازراو اخلاص لوگوں کو اپنے اقوال کی تقلید کی دعوت بھی نہیں دیستے تھے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو اپنے اقوال کی صحت کا یقین نہیں ہوتا تھا کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ علیم اجمعین کو اپنے اقوال کی صحت کا یقین نہیں ہوتا تھا کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرمایا کرتے تھے ''

بیمیری رائے ہے اگر درست نہیں ہے تو میری اور شیطان کی طرف ہے۔ اہذا ہمیں بھی ان کے مسلک کی بیروی کرتے ہوئے ان کی طرح اجتباد کرنا عاب، نیز نبی اکرم صلی الله نعالی علیه وآله وسلم نے بھی اس قتم کی پیروی کا حکم دیا ہے۔

اصحابي كالنخوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

میرے اصحاب ستاروں کی مانٹر ہیں تم ان میں سے جس کی بھی بیروی کرو

کے ہدایت حاصل کراو گے۔

حاصل بحث یہ ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اقوال کے پیروکار تھے کین چندفروجی مسائل کی بناء پر بعض اصحاب نخر تک نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابی کے قول پر رائے کو مقدم رکھتے تھے کین ایک طرف تو یہ فودا مام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریحات کے خلاف ہے اور دوسر کی طرف امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی پر ہیزگاری نیزان کے دل میں جوسلف صالحین کی عزت اور تحریم میں اس کے بھی خلاف ہے تا ہم امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات کی تا تمدیم فردخی مسائل سے بھی ہوتی ہے۔

فردخی مسائل سے بھی ہوتی ہے۔

امام ابوصنیفه رحمهٔ الله علیه تابعین کے قاوی کو واجب الا تباع تصور نیس کرتے ہے اور نه ہی ان کی پیروی کولا زمی قرار دیتے تھے۔

# اجماع كى قانونى حيثيت

## اجماع كي تعريف

ابلامی فقبی آراء میں جوعلائے کرام 'اجماع' کوایک اصول کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں ان علائے کرام کے نزدیک اجماع کی تعریف بیہ ہے:

ووكسى عبد ميں اسلامی احكام ميں سے كسى حكم براسلامی ملت كے مجتدين متفق مو

جائيں۔"

اجماع کی بہتریف سب سے زیادہ درست ہے کیونکہ علمائے اصول کی بہت بڑی جماعت نے اس کو پہند کیا ہے۔ ' الرسالہ' ہیں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہی تعریف بیان کی ہے اور اس موضوع پر جنہوں نے سب سے پہلے قلم اُٹھایا ' وہ مخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں اور اجماع کی حقیقت اس کی جیت اور اسلامی فقہ میں اس کے متند ہونے پر گفتگو کی ہے۔

اب بیسوال سامنے آتا ہے کہ کیا امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اجماع کواصول فقہی
کی حیثیت سے سلیم کرتے تھے؟ اور اس کواپنے اجتہاد کی آخری حد قرار دیتے تھے؟
احزاف کے علائے کرام نے اثبات میں اس کا جواب دیا ہے اور بہت کی تفریعات
اس پر قائم کی ہیں۔ احزاف کے علائے کرام نے بیان کیا ہے کہ ہرقتم کے اجماع کوامام
اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب جمت مانے تھے وہ حس طرح قولی اجماع کو جمت
مانے تھے اس طرح سکوتی اجماع کی جمیت کے بھی قائل تھے بلکہ احزاف کے علائے کرام تو
اسے بھی اجماع کے ممنافی تصور کرتے تھے کہ کسی ایک مسئلہ میں علائے کرام کے دوقول

ہوں اور کسی اہلِ علم نے کسی اور میں بھی ان سے اختلاف نہ کیا ہواور اس کے بعد ایک شخص آئے اور ایک تیسر امسلک اختیار کرے جو پہلے دونوں مسلکوں سے کسی طور پر بھی مطابقت ندر کھتا ہو۔

احناف کے علائے کرام کا کہنا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول فردی مسائل اور ان کے اصحاب کے اقوال سے یہی مستبط ہوتا ہے کہ وہ اجماع کو ججت قرار دیتے تھے گر جب ہم امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوائ تگاروں کی ظرف اس سلسلہ میں رجوع کرتے ہیں کہ آیا ام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللہ اور سنت رسول نگائی ہم کے بعد واقعی اجماع کو ججت مانے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آراء اور قیاس پر واقعی اجماع کو ججت مان و وعبارتوں کے جو ''اصول ائی حنیف' کے تحت بیان ہو چکی ہیں کوئی تیسری دلیل نظر نہیں آتی ہے۔

(۱) بہلی عبارت امام ابوصلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوائے نگاروں کی ہے کہ:

" کوفہ میں جومسائل متفق علیہ جلے آئے تھے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تی سے ان کے ایم ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تی سے ان کے یابند سے۔ "

(٢) سبل بن متراجم بيان كرتے بين:

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تفد اور مستندیات کے قبول کرتے اور قباحت سے پرہیز کرتے علام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تفد اور مستندیات کے قبول کرتے اور میدد کیھنے کہ ان کے امور کی استنقامت اور کا میانی کی چیز میں ہے۔

صرف بیروایتی امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین سے مروئی ہیں جن سے بیہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنے استنباط میں فقہائے اہلِ کوفہ کے اجہاع کی ابتاع کرتے تھے اور عدم نص کی صورت میں تعامل اہلِ کوفہ کے مطابق فتوی ویتے تھے۔ بلاشبہ جس سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جب امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہائے اہلِ کوفہ کے اجماع کے بابند تھے تو اُمت کے علمائے کرام کے اجماع کولازی طور پرتشلیم کرتے ہوں گے۔

پابند تھے تو اُمت کے علمائے کرام کے اجماع کولازی طور پرتشلیم کرتے ہوں گے۔

بابند تھے تو اُمت معلوم ہوتا ہے کہ جمیت اجماع کے فقہاء کے نزد یک تین تدریجی ولائل ہیں تعتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ جمیت اجماع کے فقہاء کے نزد یک تین تدریجی ولائل ہیں

جن کور تیب کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں۔

(۱) بلاشہ جو مسائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کے سامنے پیش ہوت ان پیس اجتہاد ہے کام لینے تھے۔ چنانچ جھڑت عمر قاروق رضی اللہ تعالی عنہ جکومت کے عموی وسیای مسائل بیں لوگوں کو صلاح مشورے کے لیے اکٹھا کرتے تھے اور لوگوں ہے۔ بادر خیالات کرنے کے بعد جماعت کے شفل فیصلہ رجمل کرتے تھے۔ جب سوار عراق کی زمین کا مسلہ پیش آیا کہ زمین کو عازیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے یا پھر حکومت کی حفاظت میں رکھا جائے تا کہ اس زمین کی آمدنی سے سرحدوں کی وضاحت ہو سکے فوج کی تخواجیں اور دیگر واجبات اوا کے جاسکیں تو متوار ووون کے بحث ومباحث کی جدرسی اس پر متفق ہوں گے کہ بیز مین حکومت نے حوالے کر دی جائے اور ومباحث کی بعد سے اس پر متفق ہوں گے کہ بیز مین حکومت نے حوالے کر دی جائے اور ومباحث کی بعد سے اس پر متفق ہوں گے کہ بیز مین حکومت نے حوالے کر دی جائے اور ومباحث کی بعد سے اس کو تقسیم نہ کیا جائے بیا کہا کہ مسئلہ تھا جس کی مخالفت کسی کے لیے بھی روانین تھی۔

(۲) عصر اجتها دبیس ہر مجہد یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اپ شہر کے فقباء کی مخالفت نہ کر بے

تاکہ کی مسئلہ بین اس کو مفروث مجھا جائے۔ چنا نچدا ام اعظم رحمۃ الله علیہ کوفہ بیں

اپ سے پہلے والے فقہاء کے اجماع کے تختی سے پابند رہتے ہے اور امام مالک

رحمۃ الله علیہ تو اہل مدینہ کے اجماع کو اخبار آحاد پر بھی ترجی دیے ہے اس طرح

جیت اجماع کے نظریہ نے تدریجا یہ حیثیت اختیار کرلی کہ اس کی مخالفت کی کوئی

مخبائش موجود نہ رہے گی۔

(۳) بعض آثار ہے بیمی واضح ہوتا ہے کہ اجماع جمت ہے۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

(١) لاتجتبع امتي على ضلالة.

میری امت گرابی پر متفق نہیں ہو یکتی۔

(٢) ماراة المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. حس بات كومسلمان اليها مجهود الله كرز ويك بهي اليمي موكا - (۳) امام شافعی رحمة الله علیهٔ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله نتحالی عنه سے روایت کرتے بیں کہ نبی اکرم صلی الله نتعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

الامن سرة يجحة الجنة فليلزم الجناعة فأن الشيطان مع

البنفردوهو من الاثنن ابعد

جو شخص جنت میں جانا جا ہتا ہو وہ مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ رہے کیونکہ شیطان تنہا شخص کے ساتھ ہوتا ہے اور دولوگول سے دور بھا گتا ہے۔

اجماع کا ججت ہونا عصر اجتہاد میں انہی دلائل پر بنی تھا۔ نیز ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اجماع کے حجت ہونا عصر اجتہاد میں انہی دلائل پر بنی تھا۔ نیز ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اجماع کے معنی اس دور میں متعین نہیں ہوئے تھے اس لیے انعقاد اجماع کے بارے میں اکثر مسائل ہے متعلق علائے کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا تھا ان میں ہے بعض علائے کرام اجماع کا دعوی کرتے تھے اور بعض انکار کرتے تھے۔

# امام ابو بوسف کی بحث

امام ابو بوسف رحمیة الله علیه این کتاب "الروعلی السیر الاوزائ "مین" اجماع آئمه" کے مفہوم پر بحث ومباحث کرتے ہیں اور جب امام اوزائ فچر کے حصہ سے انکار کرتے ہیں اور بدوی کی رتے ہیں کہ" فتنوں کے ظہور تک ولید بن بوت گھوڑ ہے کو دو حصے دیتے ہیں اور بدوی کرتے ہیں کہ" فتنوں کے ظہور تک ولید بن تردید کے بعد آئم سلف گھوڑ ہے کے دو حصے رکھتے ہے "تو امام ابو بوسف رحمة الله علیه اس پر تقید کرتے ہیں اوراس کی تردید کرتے ہوئے کر کرتے ہیں۔

"میراید خیال تھا کہ اس بات کو ہر خص جانتا ہے کہ گھوڑ ہے اور نچر کے درمیان جھے

ہر اید خیال تھا کہ کی فرق نہیں ہے اور عرب کی لغت کے لحاظ ہے اس میں کوئی اختلاف

ہیں ہے کہ خچر کا شار بھی گھوڑ وہ میں ہے جہاں تک جماری معلوبات کا جنگ کے معاملہ
میں تعلق ہے تو یہ ہیں گے کہ ہوار کی اطاعت کے اعتبار سے گھوڑ وں کی نسبت نچر زیادہ
موز وں میں اب اہام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ یمی مسلک آئم سلف کا تھا تو یہ
دووی درست نہیں ہے کیونکہ بیردائے سرف علیائے اہل جاز اور بعض اہل شام کی ہے جو
دوضواور تشہد کے مسائل تک سے ناواقف ہے اور انہیں "دو ول فقہی" سے کوئی آگای

ماصل سیس ہے۔

ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اوز اعی اجماع سے احتجاج کرتے ہیں گر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اجماع کے انعقاد سے انکار کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ علائے اہلِ حجاز اور بعض شامیون کا یہ مسلک ہے جوعلمائے کرام کے زمرہ میں شار ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔

ریتوامام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی تنگیم کرتے ہیں کہ 'آئمہ کا اجماع'' جمت ہے گر امام اوز ای رحمۃ اللہ علیہ جن مسائل میں اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں' ان میں اجماع کے منعقد ہونے سے انکار بھی کرتے ہیں۔

## امام شافعی کا انکار

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مخالفین کے ساتھ بحث ومباحثہ کرتے ہیں اور اجماع سے دلیل ان کے ساتھ بحث ومباحثہ کرتے ہیں اور اجماع سے دلیل ان کے سامنے بیش کی جاتی ہے تو وہ اجماع کے انعقاد کا ان مسائل میں انکار کر دیتے ہیں اور بحث ومباحثہ ہیں دین کے اصول اور تعداد اور رکعات کے سواا جماع کا وجود دوسر بے مسائل میں تشکیم ہیں کرتے تھے۔

ان تضریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ علمائے کرام کس طرح اجتماد کے دور میں اجماع کا انکار کرتے تھے؟ اگر جہ اس کے جمت ہونے سے کسی کوانکار نہ تھا۔

امام شافعی رحمة الله علیه و چھس ہیں جنہوں نے سب سے پہلے الرسالہ میں اجماع کی تعریف کی ہے جسے ہم سابقہ اوراق میں بیان کر بھے ہیں۔

احناف کے علمائے کرام نے اجماع کو جمت تسلیم کیا ہے اور بیر کہا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین (امام الویوسف اور امام محدر حمۃ اللہ علیہ) اجماع کو جمت مائے سے اور قبل اجماع ہوسکوتی اجماع اس کو بلاتفریق جمت تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے مشائخ احناف کا بھی مسلک ہے۔

احناف کے علمائے کرام کے نزدیک سکوتی اجماع ایک رخصت کی حیثیت رکھتا ہے جس کی صورت ریہ ہے کہ ارباب حل وعقد یا اجتہاد میں سے کوئی شخص کسی مسکر میں فقہی

ندہب میں کوئی فقہی رائے طے ہوجانے سے پہلے ایک فتو کی دیتا ہے اور کوئی تخص اس فتو کی کی شہرت کے باوجوداس کی مخالفت کا اظہار نہیں کرتا یہاں تک کہ تاویل کی مدت بھی گزر

عملی مسائل میں بھی سکوتی اجماع ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جس کا تعلق اہل اجماع سے ہے ایک عمل کرتا ہے اور اس عمل سے باخبر ہونے کے باوجود اس زمانے کے اہل علم اس سے انکار نہیں کرتے بھر اس طرح '' تاویل' 'اور'' تفسیر' کی مدت بھی گزرجاتی ہے مگر اس سے انکار نہیں کرتے بھر اس طرح '' تاویل' 'اور'' تفسیر' کی مدت بھی گزرجاتی ہے مگر کسی طرف ہے اس کی مخالفت نہیں کی جاتی اس طرح سکوتی اجماع کو احتاف کے علمائے کرام ججت قرار دیتے ہیں۔ آگر چرکی فعل پر ہی اس اجماع کی بنیاد کیوں نہ ہو؟ لیعنی تول کا اس اجماع کے لیے ہونالاز ٹی ہے۔

فخرالاسلام كي وضاحت

چنانچہام مخرالاسلام المبر دوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جمیت پراستدلال کرتے ہوئے ن کرتے ہیں:

" درسی مسئلہ پرتمام اہلِ علم سے قدرا اظہار انفاق کرنا تو عام طور پر ناممکن ہے بلکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اکا براہلِ علم فتو کی دیتے جاتے ہیں اور دوسرے اہلِ علم اسے سئلیم کرتے جاتے ہیں اور دوسرے اہلِ علم استیار کرتا کرتے جاتے ہیں اور اگر کو کی شخص کسی مسئلے کے سامنے آئے کے بعد خاموشی اختیار کرتا ہے ہوتی ہارکرتا شرعا موثی سلیم کا قائم مقام ہے کیونکہ ایسے موقع پراختلاف کے باوجود خاموثی اختیار کرنا شرعا جرام ہے۔''

سکوتی اجماع کے جب مان لینے سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ جب کسی مسئلہ میں دویا تین متعین اقوال میں صحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین یا ان کے بعد اہلِ علم اختلاف کریں تو یہ اجماع اس بات پر ہوگا کہ ان اقوال کے سوااس مسئلہ میں کوئی اور تول نہیں ہے اور ان اقوال کے دائرے سے نکالنا جائز نہیں ہے اور ان اقوال کے دائرے سے نکالنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس مسئلہ میں کوئی نیا فتوی دینا جائز ہے۔ چنا نچاس بارے میں ''کشف الاسرار'' کے مصنف عبدالعزیز بن احمد بخاری تحریر کرتے ہیں کہ:

" ينى مسلك جمهورابل علم كاليے"

اگر صحابہ کرام رضوان اللہ ملیم اجمعین کا کسی مسئلہ بین اختلاف ہوتو ان کے اقوال کی مخالفت جائز نہیں ہے بلکہ مجم تعدید برید لازم ہے کسی ایک تول کو انہی اقوال میں ہے اضیار کرے جواس کے قیاس سے مطابقت رکھتا ہوا درید ام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے عین مطابق ہے جواس کہ ہم امام ابو حذیقہ دحمۃ اللہ علیہ کے اصول اجتماد کی گفتگو میں بیان کر اس عبارت کو دو بارہ بیان کرنا ضروری ہجھتے ہیں۔

امام ابوحنيفه كئ وضاحت

امام الوصنیف رحمة الله علیه الله علیه الله علیه وضاحت کرتے ہوئے کریر کرتے ہیں است سب سے پہلے قرآن مجید سے اخذ کروں گا جو تھم قرآن مجید میں نہیں ملے گااس کو بی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کی سنت میں حلاق کروں گا اور اگر وہ تھم قرآن مجید اور سنت میں حلاق کروں گا اور اگر وہ تھم قرآن مجید اور سنت میں حلاق کی سنت میں حلاق الله علیم اجمعین کے اقوال سنت رسول کا فیز کروں گا اور صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے اقوال کے درمیان اختلاف کی صورت میں کسی ایک قول کو اختیار کروں گا اور صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے اقوال کے درمیان اختلاف کی صورت میں کسی ایک قول کو اختیار کروں گا اور صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے اقوال کی موجود گی میں کسی اور کے قول کو اختیار کروں گا اور این میرین تک بہنچ گا تو جیسے وہ اجتہا د کرتے سے شخی سعید بن مسینس شعمی 'الحسن اور این میرین تک بہنچ گا تو جیسے وہ اجتہا د کرتے سے میں بھی ای طرح اجتہا د کرتے سے میں بھی ای طرح اجتہا دکرتے سے میں بھی ای طرح اجتہا درے کام اور گا۔''

ال تصريح مدويا تيس تمايال موتى بيل:

(۱) اقل توبید کرم کرام رضوان الله علیم اجمعین سے اگر کسی مسئله میں ایک قول مروی ہوتا توامام ابو حدیفہ رحمۃ الله علیہ اس کی تقلید کرتے تقے اور اگر ان سے متعدد اقوال منقول ہوتے تو ان میں سے جس قول کو اپ مسلک اجتہاد اور قیاس سے ہم آ ہنگ پاتے اس کوا ختیار کر لیتے تھے۔

(۲) اور دوسری بات جوال تصریح سے معلوم ہوتی ہے کہ امام ابوطنیقہ رحمة الله علیہ تابعین کے معاملہ میں اس فتم کی بابندی کے قائل نہیں سے بلکہ ان کی طرح خود بھی اجتہاد

کرتے تھے جب امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سمامنے تابعین کے جملہ یا بعض اقوال کے خلاقی قیاس کی درست شکل آجاتی تو اس کے مطابق مسلک کو اختیار کر لیتے تھے اور تابعین کو اجتہادی مسائل میں اپنے سے بالا خیال نہیں کرتے تھے۔ اس جگہ ہم دوامور کی نشا ندی ضروری سجھتے ہیں:

(۱) اب یہاں نیسوال سامنے آتا ہے کہ جاند کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے بعد اختلاف کی صورت میں امام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ واقعی ہی ان کے اقوال سے باہر نہیں نکلتے سے اور اجماع مجھ کران اقوال کے پابندر ہے سے عظی یا بھرام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواب میں رحمۃ اللہ علیہ اس تیم کی پابندی ضروری نہیں مجھتے سے گرہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ مندرجہ بالاعبارت سے صراحت کے ساتھ کرکم از کم اشار تا یہ واضح ہوتا ہے کہ امام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے قول کے پابند نہیں سے بلکہ تابعین کی مورج اللہ علیہ تابعین کے اس کے باند شکی تو تعمیل ان کی میروش تھی تو تعمیل تابعین کے ساتھ اور زیادہ تی تھی ان کا اتفاق بذات خود جمت نہیں ہے اس لیے ان تابعین کے ساتھ اور زیادہ تی تھی ان کا اتفاق بذات خود جمت نہیں ہے اس لیے ان تابعین کے ساتھ اور زیادہ تی تھی ان کا اتفاق بذات خود جمت نہیں ہے اس لیے ان تابعین کے ساتھ اور زیادہ تی تھی ان کا اتفاق بذات خود جمت نہیں ہے۔ سے اس لیے ان تابعین کے ساتھ اور زیادہ تی تھی ان کا اتفاق بذات خود جمت نہیں ہے۔

## حفى وغيرتنى بنيادى اختلافات

حفی اور غیر ضفی آئر مجتر میں کے درمیان دراصل مختلف اقوال کی یا بندی کے بارے
میں اختلاف پایا جاتا ہے اور بعض علائے کرام برصورت میں تقلید کے قائل ہیں اور بعض
مطلق طور پر تقلید کو نا جائز بمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا اختلاف ہی اس امر کی دلیل ہے
کہ پیش آنے والے سائل میں اختلاف کی گھائش ہوسکتی ہے اور اپنے اجتہا و کے مطابق
ہر شخص فتوکی دے سکتا ہے آگر ان میں باہم اختلاف ہوسکتا ہے تو ان کے اقوال سے باہر
زکالنا بھی جائز ہونا جائے۔

اس بارے بین بعض اہلِ اصول تفصیل ہے کام لیتے ہیں ان کی رائے ہیے کہ اگر جدید تول ان کی رائے ہیے کہ اگر جدید تول ان کے منافی ہوتو شار کر دیا جائے گا۔ مثلاً بہنوں اور بھائیوں کے منافی ہوتو شار کر دیا جائے گا۔ مثلاً بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ دادا کی میراث کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف آ راء

رکھتے تھے تو اس بات پرسب اتفاق کرتے تھے کہ حقیقی اور سوتیلی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ دادا سخق ورا ثت ہے اور جو کچھا ختلاف ہے وہ یہ ہے کہ بعض بہن اور بھائی کو دادا کی موجودگی میں محروم قرار دیتے ہیں اور بعض محروم نہیں کرتے اور اگر کوئی مجہز اس کے معدا نے اور الن کے ساتھ دادا کومحروم قرار دیت تو یہ اجماع کے خلاف ہوگا کیونکہ وہ دادا کے ستحق ہونے پراتفاق کرتے تھے اس لیے اس کے عدم استحقاق کا فتو کی تو لی اجماع کے منافی سمجھا جائے گا اور قابل قبول نہیں ہوگا۔

اگر جدید فتوکی ان کے متفق علیہ فیصلے سے مکمل طور پر مخالف نہیں ہے بلکہ بعض وجو ہات سے متفق اور بعض اعتبارات سے مختلف ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین میں باہم اختلاف تھا کہ آیا مال پاپ اور میال بیوی میں کسی ایک میں وراخت منحصر ہوسکتی ہے یا نویس ہوسکتی ہے؟

بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین بید فتوی دیتے ہیں کہ کل ترکہ ہیں ہے اس صورت میں ماں ایک تہائی مصدلے گی اور بعض میاں ہوی میں ہے کی ایسہ کا حصد دینے کے بعد باقی فتی جانے والے میں ہے تہائی کے قائل تضا گرا یک ججہداس کے بعد بیفتوی دے دیتا ہے کہا گر ور ثاء میں ماں باپ اور ہوی ہوتو اس صورت میں ماں کوکل ترکہ ہے ایک تہائی دیا جائے گا اور اگر ور ثاء میں مال باپ اور شوہر ہول تو اس صورت میں باتی فتی جانے والے مال سے مال کوایک تہائی طے گا تو اس شم کے فتوی کوشاذ نہیں کے گئے اور نہ جانے والے مال سے مال کوایک تہائی طے گا تو اس شم کے فتوی کوشاذ نہیں کے گئے اور نہ جانے والے مال سے مال کوایک تہائی طے گا تو اس شم کے فتوی کوشاذ نہیں کے گئے اور نہ جانے والے مال سے ماری قرار دیا جائے گا۔ چنا نے بعض علائے کرام نے یہ کہا ہے:

''مجہدکو چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجتعین کے اختلاف کا پابندرہ تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجتعین کے اقوال سے خروج لازم ندآئے مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجتعین کے اقوال سے خروج لازم ندآئے مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجتعین کے علاوہ دوسرے تابعین اور تیج تابعین کے اختلاف کے ساتھ تقلید ضروری نہیں ہے۔''

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بھی یمی مفہوم سامنے آتا ہے جیسا کہ ہم سابقہ سطور میں نیان کر بھے ہیں۔

## اختلاف صحابه مين ترقيج

سی بہ کرام رضوان الندیم اجعین کے ساتھ قید کی صورت میں امام ابوصنیفہ رحمۃ الند علیہ ان کے اقوال سے باہر نہیں نکلتے سے بلکہ اپ قیال سے جوقول ہم آ ہنگ پاتے اس قول کو اختیار کر لیتے سے بہ قید اور اختیار اس بناء پر ہوتا تھا کہ ان اقوال کو اجماع کی حیثیت وسے بھے بلکہ وہ منقول کو ترک کرنا پیئر نہیں کرتے تھے اور سلف صالحین کی پیروی کو چھوڑنا تو انہیں گوار ای نہیں تھا وہ سے بھے کہ نی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے بہ لوگ علم وفقہ دین کے احکام کی فہم اور اس کے مقاصد کی پیچان میں دوسروں پر فوقیت میں کہ مقاصد کی پیچان میں دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے:

سے بی کا ایک ساعت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا کئی سال
سے حصیل علم ہے بہتر ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کی وہ ذات ہے جو
مزول قرآن کے موقع ومحل کو جانتے تھے اور انہیں اسباب مزول کے محصوص پس منظر سے
داؤی۔ ماصل تھے

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی صحبت کے شرف کی وجہ سے ان کے اقوال کے ساتھ قیداوران کے اقوال کواجماع کی حیثیت دے کران نے عدم خروج میں فرق پایا جاتا ہے کیونکہ پہلی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اجتہاد کی تقدیس سنت نبوی مالی اللہ علیم اجمعین کے اجتہاد کی تقدیس سنت نبوی مالی کے اورائی کی اللہ اللہ کے طریقے سے گریز اوران کی پیروی کے خلاف تصور کرنے کی وجہ سے خروج نہیں کرتے تھے اوراعتدال کی حد سے تجاوز کرنے کے لیے سنت شم طریقہ کو باعث اس خیال کرتے تھے اوراعتدال کی حد سے تجاوز کرنے کے لیے سنت شم طریقہ کو باعث اس خیال کرتے تھے مگر دو سری صورت میں خروج اس کیے ناممکن ہے کہ ان کے اقوال اجماع کے درجہ کی حشیت رکھتے ہیں اور عموم مدیث کے تحت ہے۔

لاتجتبع امتى على ضلالة

ميري امت گراني برمتفق نهيس بونكتي-

اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے مقام نصیات کی وجہ ہے اس کا جحت ہونا

نہیں ہے بلکہ اجماع ہونے کی حیثیت ہے ہے تاہم اس ہے پہلے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر چکے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے ابتہا وکی موجودگی ہیں محص ابن کے صحابی ہونے کی فضیلت کی وجہ سے اجتہاد کی جرائت نہیں کرتے تھے اور تابعین کو چونکہ ہرفضیلت حاصل نہیں ہے اس لیے برطلا کہہ ذیبے تھے دھم رجال وعن رجال ' (وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں) جب وہ اجتہاد کرتے تھے ہم اجتہاد کریں۔''

اصولِ نقدے ماہرین نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اوران کے اصحاب ہے اجماع کے بارے میں کچھنصیلات نقل کی ہیں جنہیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔

(۱) اجماع کی اہلیت پر گفتگو کرتے ہوئے تر کرتے ہیں کہ اہل فیق و فجو راوراہل بدعت وہوئی ان علائے کرام کے زمرہ بین واغل ہونے کے اہلی نہیں ہیں جن سے اجماع منعقد ہوتا ہے کیونکہ اجماع سے منقول کرنا مجمعین کی عزیت اور تکریم کا اعتراف مرتب کرنے کے متراون ہے اوراس آ میت کریمہ کی وجہ سے انہیں خیز اور بہتر قرار وینا کرنے کے متراون ہے اوراس آ میت کریمہ کی وجہ سے انہیں خیز اور بہتر قرار وینا

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُر.

تم بہترین امت ہوجے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے تم نیکی کا جگم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔

اور نیابل بدعت وابل ہوا عزت و خیر کے حقد ارتین ہو سکتے۔ نیز اہل بدعت لینی خوارج دروافض و غیرہ کے اندر این مسلک کے لیے تعصب کوٹ کر ہجرا ہوتا ہے اور اسلامی جماعت لیسی اہل سنت کے آراء کو بدلوگ ذرا بھی وقعت نہیں دیتے تھے للذا اگر یہ اسلامی جماعت لیسی اہل سنت کے آراء کو بدلوگ ذرا بھی وقعت نہیں دیتے تھے للذا اگر یہ امت مسلمہ کے نظریات ہے اختلاف بھی کریں تو ان کا اختلاف قابل اعتبار نہیں ہوگا اور حفی علا ہے کرام کے بزد یک خوارج دروافض اور بعض اہل فسق کی مخالفت کے باوجود اجماع کو جمت مجماعات گا۔

(۲) کیا جمعین کا اہل اجتہاد ہے ہونا شرط بھی ہے یا نہیں ہے؟ حقی علائے کرام
اس بارے میں رہے کہتے ہیں کہ شریعت کے اُمہات یعنی بنیادی احکام جیسے یا نج وقت کی نماز
اور قرآن کا نقل ہوکر ہم تک بہنچا جن پرنظر واجتہاد کی ضرورت نہیں ہے اور جمہد ہونا ایسے
سائل میں اجماع کے لیے شرط نہیں ہے گروہ مسائل جو کمنل طور پر اجتہاد پر بنی ہیں ان پر
مہتدین کا انفاق شرط ہے اگر بعض علائے کرام اس متم کے مسائل میں مخالفت بھی کریں تو
وہ قابل النفات نہیں ہوگا اور اس کے اختلاف کے باوجود اجماع منعقد ہوجائے گا۔

جس طرح حتی علائے کرام ان لوگوں کے بارے میں تفصیلات کو اپنے آئمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جن سے اجماع منعقد ہوسکتا ہے ای طرح شرا لط کچھ تفصیلات ایسی ہیں جن کوائی طرف منسوب کرتے ہیں۔

(۱) حفی علم نے کرام کے ہاں اجماع کے انعقاد کے کیے اہل اجمال کے زمانے کاختم ہو جانا شرط نہیں ہے جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے شرط مانے ہیں۔ (۲) کیا اجماع کسی ایسے اجتمادی مسئلہ میں ہوسکتا ہے؟ لجس میں مختلف اسلاف ہوں؟ اس

# '' أم ولد'' كاحكم

دراصل بداختلاف امام اعظم اورامام محد زحمة الله عليه كدر ميان ايك فروى مسكله ما خوذ كي مسكله الله على مسكله الم عند الله عند الله عند الله المام مسكلة الم المؤوذ كي مسكلة الم المؤوذ كي مسكلة الم ولد كل فروخت كا ب- المسكلة الم ولد كل فروخت كا ب-

اس مسئله میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین مختلف نتھے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین مختلف نتھے اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اللہ علیم اجمعین اس کے حرام ہونے کا فتو کی دیتے تتھے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ بھی فرمادیا:

''تم ان کو کیسے فروخت کر سکتے ہو جبکہ تمہمارے خون اور گوشت ان کے خون اور گوشت ہے مل جل بچے ہیں۔''

ان کی فروخت کو حضرت ملی حضرت جابراور یجی دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ ملیم المجتمعین جائز قرار دیتے تھے۔ چنانچ حضرت ملی رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں ۔

" پہلے تو بیس بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه نے ساتھ مشفق تھا کہ" اُم ولد''
کو فروخت نہ کیا جائے گراب میری بیرائے ہے کہ" اُم ولد'' کی فروخت جائز ہے۔''
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں :

وونی اکرم صلی الله نتوالی علیه وآله وسلم کے عبد مبارک میں ہم '' اُم دلد'' کوفروخت

چنانچ علمائے کرام بیان کرتے بین کہ بے شک بید سکا جائے ہواں اللہ کیم اجمعین کے دور میں اختلافی تھا گر تابعین کے زمانہ بین اس پراجماع ہو گیا تھا کہ ان کی خرید وفروخت جائز نہیں ہے اب یہاں بید سوال ساہنے آتا ہے کہ کیا تابعین کا اجماع جمت ہوگا؟ کیا اس سکے کو دمت قل علیہ اور نغیر اخلاقی ''مسکل قرار دیا جائے گا۔
جمت ہوگا؟ کیا اس سکے کو دمت قل علیہ 'اور نغیر اخلاقی ''مسکل قرار دیا جائے گا۔
اگر بید درست ہے تو اب کوئی مفتی بھی اس کا مجاز نہیں ہے کہ ان کی خرید وفروخت کی صحت کا فیصلہ صادر کرنے کیونکہ وہ فیصلہ اجماع کے منافی ہوگا جو کسی صورت میں درست نہیں ہو سکتا اگر تابعین کا اجماع کے بارے میں انقاق نہیں ہے تو مفتی ان کی

خرید وفروخت کے درست ہونے کا فیصلہ صادر کرسکتا ہے کیونکہ بید مسئلہ اختلافی ہوا ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے درمیان اس میں اختلاف بیایا جاتا ہے لہذا خرید وفروخت درست ہونے کا فیصلہ نافذ ہوگا کیونکہ بیصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اقوال کے منافی نہیں ہے اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اس مسئلہ میں امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب سے کیا کچھ منقول ہے؟

امام مخرر حمة الندعليه بيان كرتے ہيں كه بيخريد وفروخت باطل ہے الركوئي مفتی اس كے درست ہونے كا فيصلہ كرے گا تو وہ فيصلہ غير نافذ اور باطل قرار ديا جائے گا اس سے واضح ہوگيا كہ تابعين كے اجماع كوامام محمد رحمة الله عليہ ججت مانے ہيں خواہ صحابہ كرام رضوان الله عليهم الجمعين اس ميں مختلف ہى كيوں نہوں كيونكه بعد كا اجماع سابقہ اختلاف كے ليے ناسخ قراريا ہے گا۔

اس مسكديس امام الوحنيف رحمة الشعليدي دوقول منقول بين:

ایک قول نوامام محررتمة الله علیه کے مطابق ہے بین میرکر''اُم ولد' کی خرید وفروخت درست ہونے کے بارے میں مفتی کا فیصلہ باطل اور غیرنا فذہوگا۔

اور دوسرى روايت ابوالحن الكرخي رحمة الله عليدى بيكدوه فيصله نافذ بوكا

اس روایت کی روسے امام محمر رحمة الله علیه اوران کے استادامام ابوحنیفہ رحمة الله علیه کی رائے میں اختلاف ہوگا مگر ابھی نہیں ایک تبیسری روایت بھی ہے جو صاحب 'جامع الفصولین ' کے مصنف نے بیان کی ہے کہ فیصلہ نافذ ہوگا نیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایک اور مفتی اس متارط کے ساتھ کہ ایک اور مفتی اس سے انفاق کی ہے کہ ورست ہونے کا فتو کی ساور کر دے۔

بااشہ خریدوفروخت کی عدم صحت کی روایت کے بیش نظر ہم ہیہ کہہ کے بین کہ تالعین کا اجماع امام ابوطیقہ رحمتہ اللہ علیہ کی رائے میں ججت ہلوگا۔ اگر چے سلف صالحین سخابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین اس میں مختلف ہیں گرخلف پر ریدا جماع لازم کر دیے۔ والی دلیل سمجھا جائے گا۔

باتی رہی خرید وفروخت کے درست ہونے والی روایت جس کی روے فیصلہ کا نفوذ

ثابت ہوتا ہے تو اس کی تخریج میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابوالحبن الکرخی میس الائمہ حلوانی اور دیگر اصحاب تخریج ہیں کہ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی دور میں اجماع لازم کردیے والی دلیل کے لیے بیشرط ہے کہ وہ مسئلہ جس پراجماع کیا گیا ہو سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے درمیان اختلاف نہ ہو۔

لیمض علائے کرام بیان کرتے ہیں کہ امام ابوضیفہ دھمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگر دول کے درمیان کچھ بھی اختلاف نہیں ہے بلکہ اس روایت کی تخریج کے پیش نظریہ کہا جائے گا کہ امام ابوضیفہ دھمۃ اللہ علیہ اے'' بعد میں کیا جائے والا اجمائ'' قرار دیتے ہیں اور بعض علائے کرام کو اجماع تسلیم نہیں کرتے اب گرکوئی مفتی'' اُم ولد'' کی خرید وفروخت کو درست قرار دیتا ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا کیونکہ وہ اس اجماع کو تسلیم نہیں کرتا اور امام ابوضیفہ دھمۃ اللہ علیہ اے اجماع مانے کے یا وجود جب اس کے فیصلہ کے جواز کا فتوئی دیتے ہیں تو مفتی کے فیصلہ کے جواز کا فتوئی دیتے ہیں تو مفتی کے فیصلہ کے احمر ام کے پیش نظریہ فتوئی ہے کیونکہ مفتی نے جب نہ مان کراس کے منافی فیصلہ صادر کیا ہے۔

ہم اس نخر تنج کی بناء پریہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اجماع کوامام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی درست سلیم کرتے ہیں گراس اجماع کوصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلاف کی صورت میں ایک قول کے اختیار کی حیثیت دیتے ہیں (بعنی اس کولازم کردیے والی دلیل تصورت میں کرتے جس سے اختلاف جائز نہ ہو)

بداییا فروی مسکد ہے جس کی بناء پر اکثر علائے کرام نے بدکہا ہے کہ ایسے اجماع کے لازم کردیت والی دلیل کے بارے بین امام اعظم اور امام جمر رحمة الله علیہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس شرط کے طریق استعاط اس بین اختلاف اور عدم اختلاف کی اساس ہے کہ اُم اُنسلاف کو جم نے قار کین کے سامنے رکھ دیا ہے گراس مفروضہ پراس کی اساس ہے کہ اُم ولد کی خرید وفروخت کے عدم جواز پرتا بھین کا اجماع ہوچکا ہے۔

یں بیمعلوم کرنا ہے کہ آبار دعوی واقعتہ درست بھی ہے یادرست نہیں ہے؟ جب ہم مسکلہ کے اس بہلو برغور وفکر کرنے ہیں تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے رئیس التا بعین سعید بن المسیب اور کوف کے استاد ابرائیم نخی رحمة الله علیه اس خرید وفروخت
کو ناجا کر سیجھتے ہیں اور امام آعظم رحمة الله علیه اینے استاد حماد بن ابوسلیمان کے کے واسطے
سے ابراہیم نخی رحمة الله علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی
عند منبر نبوی خالی کیا کرتے ہیں ۔

''خبردار!''أم ولد' کی خرید وفروخت حرام ہے اگر کسی کنیز کے بطن ہے اس کے آقا
نے اولا دبیدا کی تو وہ کنیز (اس شخص کے مرنے کے بعد خود بخود) آزاد ہو جائے گی۔'
تو کیا ہم ابراہیم نخعی رخمۃ اللہ علیہ اور سعید بن مسیتب کے اتفاق کو اجماع کی دلیل قرار دے سکتے ہیں؟ اور کیا بھرہ' بک کرمہ' یمن شام اور دیگر اسلامی شہروں کے تابعیں بھی ان کی رائے ہے اتفاق کرتے تھے؟ اور ہرایک تابی نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے قبل بھی مجتمدین کا بی مسلک تھا؟

جب ہم طاہر الروایة کے سب سے عظیم شارح امام مزھی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف "المسوط" کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ 'ام ولد' کی خریدوفر وخت کا مسئلہ اختلافی ہے۔

جہورفقہاء جن میں جنفیہ بھی داخل ہیں ان کے نزدیک ان کی خرید وفرونت درست نہیں ہے جو اس کے بعد ہیں وہ جمور کے مسلک صدیث آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجتمعین اور قیاس سے بیاب کرتے ہیں گرا جماع کا نام اس سلسلہ میں نہیں لینے کیونکہ اجماع کا انعقاداس مسئلہ میں کھل نظر ہے۔

اگر اجماع اس جسکہ میں واقع کی نظر ہے اور ہمارے پاس اس کے انعقاد پر کوئی ولیل نہیں ہے تو جو استعباط اس پر بنی ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا بھر اگر بالفرض '' اُم ولد'' کی عدم خرید وفروخت پر اجماع مان بھی لیا جائے تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ امام الوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ البوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ البوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی عدم صحبت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر سے استدلال او کرتے ہیں۔ اس کی عدم صحبت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر سے استدلال او کرتے ہیں۔ مگر نفی یا اثبات کرتے ہوئے اجماع کا تذکر ونہیں کرتے ہیں۔

حقیقت بینے کہ کی اساس ملیم پراس تخریج کی بنیاد نہیں ہے جس سے یہ فیصلہ کیا جا سے کہ فیصلہ کیا جا سے کہ فیصلہ کیا جا سکے کوفنی یا اثبات کرتے ہوئے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجماع کے قائل تھے۔ چہ جائیکہ خرید وفروخت اور فیصلہ کے احکام اس پر مرتب کر سکیں۔

اصول فقہ کے حفی ماہرین بدیبان کرتے ہیں کدان کے بزد کی اجماع قطعی دلائل میں سے ایک سے مزد دیک اجماع قطعی دلائل میں سے ایک ہے مگر بعض علمائے کرام اسے ظنی دلیل کی حیثیت سے مانے ہیں۔
اجماع کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام فخر الاسلام المیز دوی نے اس کے تین

تدریجی مراتب قائم کیے ہیں۔ چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں:

(۱) ہے درجہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا اجماع ہے اور یہ متواتر حدیث اور دیگر قطعی دلائل کی طرح قطعیت کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم میں جنہوں نے قرآن یا کے خزول کا مشامدہ اور معائنہ کیا ہے۔

(۲) تابعین کے اجماع کا دوسرا درجہ ہے جو کسی ایسے مسئلے کے بارے میں ہوجس میں ایسے مسئلے کے بارے میں ہوجس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اجماع مشہور حدیث کا تھم رکھتا ہے (جو ثبوت کے اعتباد ہے تو نظنی مجملی طور برقعطی ہوتی ہے)

(س) تیسر ہے در ہے میں تابعین کا اجماع کسی ایسے مسئلہ پر ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو ریاجماع خبر واحد کی تئم ہے ہوگا جو ہراعتبار سے ظنی ہوگا اور اس میں شک وشبہ کی منجائش نکل کتی ہے۔

اجماع کے یہ بینوں درجات اس صورت میں ہیں جب وہ توا تر کے ساتھ مردی ہو الکہ سیار اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم المحمودی ہوتو وہ اجماع خواہ سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ہی کا کیوں نہ ہو گفتین کا مؤجب نہیں ہوگا کیونکہ سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا اجماع اگر چہ بذات خود تو قطعیت کا فائدہ فریتا ہے گر جب وہ آ حاد کے ساتھ مردی ہوتو ظلیت اس پر عالب ہوگی اور وہ خروا حد کے مرتبہ پر اُئر آئے گا جیسا کہ فرامین نبوی ساتھ المناز الماع کی موجب وہ ہم تک آ حاد کے ساتھ پہنچے ہیں تو نقل بذات خود یقین کا مؤجب ہو متے ہیں گر جب وہ ہم تک آ حاد کے ساتھ پہنچے ہیں تو نقل کے بعد وہ ظنی ہو جاتے ہیں لاہذا اجماع کی صورت میں بھی ہو ہر صورت قیاس پر مقدم

پھرامام فخر الاسلام الميز دوى رحمة الله عليه بيان كرتے ہيں .
دوس نے اجماع ہے انكار كيا اس نے اپنا دين ضائع كرليا كيونكه بنيادى دين الحكام كا تمام تر دارونداراُمت مسلمه كے اجماع پر بى توسيح - "

امام فخرالاسلام البردوی رحمة الله علیه نے اجماع کے بارے بین جوخلاصہ بیان کیا ہے اس کوہم نے نہایت ایجاز کے ساتھ پیش کردیا ہے تو کیا بیتمام نظریات امام اعظم رحمة الله علیه کے اقوال پر بینی ہیں؟ ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ان آراء کو امام فخرالاسلام البردوی امام ابوعنیفہ رحمة الله علیما اور ان کے اصحاب کی طرف منسوب کرنے گئرالاسلام البردوی امام ابوعنیفہ رحمة الله علیما اور ان کے اصحاب کی طرف منسوب کرنے سے لیے کوئی اساس بیان نہیں کرتے ہیں۔

ہمیں اس بحث نے بچھ مطلب نہیں ہے کہ آیا اہا م ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی طرف احکام کی نبیت ورست ہے یا درست نہیں ہے؟ ہم تو صرف اس حقیقت کی طرف متو جہ کرنا چاہتے ہیں جے اہام فخر الاسلام البر دوی اور اصولی فقد کے ماہرین نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ حقیقت نیے ہے کہ جن علمائے کرام نے اجماع کو جمت مانا ہے انہوں نے اس کے ساتھ رہجی وضاحت بیان کی ہے کہ کی شرک دلیل پر اجماع کا مینی ہونا ضروری ہے۔ یہ مکن نہیں ہے کہ سند کے بغیر علمائے شریعت کسی مسئلہ بر مجتبع ہو صاحت مانا ہے شریعت کسی مسئلہ بر مجتبع ہو صاحت مانا ہے شریعت کسی مسئلہ بر مجتبع ہو صاحت مانا ہے شریعت کسی مسئلہ بر مجتبع ہو صاحت مانا ہے شریعت کسی مسئلہ بر مجتبع ہو

امام فخرالاسلام النز دوی رحمة الله علیہ نے اس شری سند کا نام ''اجماع کے العقاد کا بنیادی سبب' رکھا ہے اور وہ سندیا سبب صدیث کے باعث ہوگا ہے پھر قیاس ہوسکتا ہے گر اس سند کے بار سندی بار سندی بار سندی بار سندی کی ضرورت اجماع مشعقد ہوئے کے بعد نہیں ہے بلکہ لازم کر ویل ویل اجماع بذات فود مجھا جائے گا اور اس مسئلہ بیل خبرواحدیا قیاس کو دلیل کے طور پر چش نہیں کیا جائے گا بلکہ لزوم اجماع ہے قائم کیا جائے گا لبذا سندا جماع پر بحث ومباحث نہیں ہو سکے گا کہ آیا یہ سندا جماع کا سندا جماع کے سندا کے کہ ومباحث کرنے والوں کی تعلیظ کا احتمال بھی نہیں ہے تا کہ صدیت کا مفہوم ختمق ہوجائے۔

لاتجتمع امتی علی ضلالة. میری امت گمرای برمتفق نہیں ہوسکتی۔

ریدوہ ثابت اور مقرر مسئلہ ہے جے امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علائے کرام کی جانب معبوب کیا جا تا ہے اور رہ بات اس قدر واضح ہے کہ علائے کرام کے خیالات سے جو شخص بھی اجماع کے بارے میں واقف ہواور آسانی سے یہ بھے سکتا ہے۔

یہاں پربعض یور پین مصنفین کی غلط ہی کا از الہ بھی ضروری ہے جواجماع کی حقیقت

بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: ا

"مسلمانول کے اجماع کی اساس حدیث پرہے۔"

لاتجتمع امتى على ضلالة.

میری امت گراهی پرمتفق نهیں ہوسکتی۔

ال كے ساتھ ايك آيت سورة نساء كى:

وَمَن يَتَبعُ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ.

اور جومومتین کےعلاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرےگا۔

اور دوسری سورهٔ بقره کی آیت:

وكَذَٰلِكَ جَعَلُنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطَّا.

اوراس طرح ہم نے تنہیں درمیانی است بنایا ہے۔

آج کل بیداختیار لوگوں کو دے دیا جاتا ہے کہ قدیم رسوم کی پابندی کرنا لازی نہیں اے بلکہ وہ اینے طرز فکر اور اعمال ہے نئے نظریات کی تخلیق کر سکتے ہیں اب ہم اس اجماع کے ذریعے بید دیکھتے ہیں کہ جو مسئلہ اسلام کے آغاز ہیں بدعت سمجھا جاتا تھا' آج اس مسئلے کو قبولیت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تا ہے اور اس نے پہلی سنت کو منسوخ کرے اس کی جگہ لے

مثلاً آج کل 'اولیاء کا وسیلہ پیش کرنا' عملی طور پرسنت مسلمہ کا حصہ بنا ہوا ہے اور انبیاء کی عصمت کاعقیدہ تو اس ہے بھی عجیب ہے بلکہ آج کل قرآن یاک کی صریحہ نصوص ے اجماع نے منحرف ہونا شروع کیا ہے اور اس نے بے بنیاد باتوں کے یقین پرصرف اکتفا نہیں کیا بلکہ نہایت اہم اور مسلمہ عقائد میں مکمل طور پر تبدیلی پیدا کر دی ہے اس بناء پر بہت ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے نزدیک آج اے اصلاح کا فعال ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اسلامی احکام میں اجماع کے نام پرجو چاہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ'' گولڈز ہیں' جس نے تاریخ اسلام پر خاص ریسرچ کی ہے' پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ اجماع بہت بڑے کاربائے نمایاں سرانجام دے سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ زنوخ ہر گونن کا میہ خیال ہے کہ موجودہ نقبی آ راء میں جمود پیدا ہو گیا ہےاس لیےاجماع سے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امپرنہیں ہے۔

یورپ کے علمائے کرام اس قتم کے خیالات کا اظہار اجماع کے بارے میں کرتے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ 'اجماع' کے مفہوم کوٹھیک طریقے سے بجھنہیں سکے بلکہ ان کا خیال ہے کہ ''اجماع' 'اسلام میں ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے جس میں غوروفکر کی کسی طرح بھی افجازت نہیں ہے بلکہ وہ یہ بھی بچھتے ہیں کہ ''اجماع' 'سے مراد رائے عامہ کا اتفاق ہے اور عقائد وقتل پر بھی وہ اتفاق ایر انداز ہوتا ہے اگر وہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ وہ کہ ما حادیث سے متعارض ہوتو اے کتاب اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ وہ کی احادیث سے متعارض ہوتو اے کتاب اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ وہ کی اور کتاب اللہ اور سنت رمول مائی ہے ہوگر کر ایک سنت نبوی اللہ ہوتا ہو ہے گئی ہوگا کہ خوا میں ہو تو اس کے وقد کر کا بیک خوا میں ہوتو اس کے وقد کی جاسمتی ہے اور بیہ کہ مسلمانوں کے عقائد تک اجماع سے تبدیل ہو چکے ہیں اور پھو شخط کہ خوا میں ہو تو اس ابتدا ا

(۱) تمران لوگوں کو اجماع اور اس کے قائلین کے باری میں غلط نبی ہے کیونکہ اوّل تو اجماع کا ججت ہونا متفقہ نبیس ہے بلکہ بعض علمائے کرام جو اجتباد میں خاص مقام کر گھتے ہیں وہ اس کے وجود تک ہے انکار کرتے ہیں اور بعض علمائے کرام اس کو حجت شام کرتے ہیں وہ اس کے وجود تک ہے انکار کرتے ہیں اور بعض علمائے کرام اس کو حجت شام کرتے ہیں گران پراجماع سے جب دلیل لائی جاتی ہے تو پھراس کے

وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ چٹانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مناظر کے سامنے صرف بنیادی شرعی احکام صلوات شمسہ فرائض کی تعداد اور رکعات اور اس سم کے مسائل میں ابتدائی کو تنایم کرتے ہیں اور امام احمد بن عنبل تو صرف صحابہ کرام رضوان مسائل میں ابتدائی کو تب ہیں اور امام احمد بن عنبل تو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اجماع کو ججت مانے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ آئمہ اسلام اسلام بیں اجماع کے ججت ہوئے پرانقاتی نہیں کرنے ہیں ۔

(۲) پھر جولوگ اجماع کو جیت مائے ہیں اور بھی وضاحت کرت ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول نائیڈ کی بعد اجماع کا جیت ہوتا ہے لیکن اس شرط پر کہ وہ قرآن پاک اور ہسئت مشہورہ سے متعارش نہ ہو بلکہ بعض نافائے کرام اور اس کو طنی دلیل کا درجہ ویکہ بین میں صرف چند علمائے کرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اجماع ویتے ہیں صرف چند علمائے کرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے اجماع کے تصفی ہونے کی وضاحت کی ہے۔

(۳) نیز علانے کرام کی اکثریت نے جس اجماع کو جبت سنایم کیا ہے وہ عوام (بیخی رائے عامہ) کا اجماع نہیں ہے بلکہ علمائے جبتلدین کا اجماع ہے وہ دینی مسائل جن کا نظروا شغباط سے بیچھاتی نہیں ہے۔ مثلاً نمازوں کی تغدادتو ان بیس اجماع عوام بھی

(٣) اکثر علائے کرائم کی وضاحت کے مطابق چونکہ اجماع طنی دلیاں کی حیثیت رکھتا ہے
الہذا بیضرف اعمال میں جمت ہوگا گراع قادی مسائل بین جمت بین ہوگا۔
(۵) اجماع کوجن علائے کرائم نے جمت مانا ہے انہوں نے بینے فاضاحت کی ہے کہ اس
کے لیے کتاب التوسن رسول مُن ایج الله الله المونا طروری ہے۔
جب نعن یا قیاس ہے اس کے لیے ولیل کا ہونا اور ایمنا کی جب فروا مد ہوتو متعارض یا اس پرتر ہے ورست بید انہوں ہوتا اور ایمنا کی جب فروا مد ہوتو اس اس کے بیدائیوں ہوتا اور ایمنا کی جب فروا مد ہوتو اس متعارض یا اس پرتر ہے ورسے کا سوال بی پیدائیوں ہوتا اور ایمنا کی جب فروا مد ہوتو اس کے ایمنا کی وجہ سے فروا مد ہوتو اس کے ایمنا کی وحد یہ شدورہ سے نا بت شدہ کم کا درجہ دیا جائے گا۔

میر مقائل ایمناع کے بارے میں جو علائے کرائم نے بین گر مسائل سے جدمائل کے بین گر مسائل سے جدمائل ایمناع کے بارے میں جو علائے کرائم نے بین کر مسائل

کوامر واقعہ کے اعتبار ہے سمجھنے کی بجائے یورپ کے علائے کرام اپنے ذہن کے مطابق و سالنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اجماع کے احد بدعت بھی سنت کی حیثیت حاصل کر لیتی ہے بیاسلام پر نار واحملہ ہے کیونکہ کی بدعت کے لیے اجماع کا سوال پیدا بی نہیں ہوتا اور جا ہے گئی بڑی اکثریت بدعت پر عمل پیرا کیوں نہ ہو بہر حال وہ ضلالت ہے۔

چنانچه نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے کہ:

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

ہزیدعت گراہی ہےاور گراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ آرائے ملت میں اجماع کونصوش کے بعد جمت تشکیم کرنا وحدت پیدا کرنے کی غرض سے ہے تا کہ شاؤ اورمنفرد آراء برممل سے روکا جاسکے۔

# قیاس کی قانونی حیثیت

# قیاس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟

سابقداوراق بین ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب کی مسلہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول بنائی ہے سے نمین نہاتی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے فاوائے میں سے کوئی فتو کی دستیاب نہ ہوتا تو پھر امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رائے اور قیاس کی طرف متوجہ ہوتے اور پیش آئے والے مسلہ پر مختلف پہلوؤں سے غور وفکر کرتے ہے کہمی قیاس فتو کی دیتے اور بھی استحمان سے مگر مصلحت عامداور دین میں حرج کوختم کرنے کے اصول کو ہر صورت پیش نظر رکھتے ہے اگر قیاس کولوگوں کے معاملات کے ساتھ ہم آئے اس نہ پاتے اور اس میں قیارت کے سوار قیاس کولوگوں کے معاملات کے ساتھ ہم آئے گئے نہ پاتے اور اس میں قیارت ہوں کرتے تو استحمان سے منقول کرتے مگر قیاس اور استحمان دونوں میں لوگوں کے معمولات سے رہنمائی حاصل کرتے ہے۔ اس بناء پر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس استحمان اور عرف سے منقول کرتے ہیں مناسب مقام دیتے ہے۔ اس منقول کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا محتوب بنادیا ہے۔

ام ابو عنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد میں جس قیاس سے کثرت سے کام لیا ہے۔
ان کے بعد کے علمائے کرام نے اس کی نہایت جامع تعریف کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔
ان کے بعد کے علمائے کرام نے اس کی نہایت جامع تعریف کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔
"ایک غیر منصوص مسئلہ کا حکم ایک منصوص حکم کے ساتھ جو کیاب اللہ سنت

رسول التي الجاع ميں مذكور ہو علت كے تم ميں اشر اكر ركھتا ہو وہ قياس ہے۔'
جس معاشرے ميں امام ابوصنيفہ رحمۃ التدعليہ زندگی بسر كررہے تھے اس معاشرے كے تقاضول كے مطابق بيضروری تھا كہ قيم احاديث اور اجتهاد كے سلسلہ ميں زيادہ ترقياس ہے كام ليتے اور اس كے تقاضے كے مطابق فروعی مسائل قائم كرتے كيونكہ امام ابوصنيفہ رحمۃ اللہ عليہ اپنے اجتہاد كو صرف پیش آنے والے مسائل پرمحصور نہیں كرتے تھے بلكہ اپنے دائر ہے استنباط كو وسعت دے كرا سے احكام كے بارے میں بحث كرتے جو ابھی تک پیش آنے دائر ہے استنباط كو وسعت دے كرا ہے احكام كے بارے میں بحث كرتے تاكہ شكل پیش آنے منہیں ہوئے تھے ان كو وقوع فرض كر بے ان كے متعلق بحث كرتے تاكہ شكل پیش آنے منہیں ہوئے تھے ان كو وقوع فرض كر بے ان كے متعلق بحث كرتے تاكہ شكل پیش آنے منہیں ہوئے تاكہ شكل بیش آنے منہیں ہوئے تاكہ شكل بیش آنے منہیں ہوئے تاكہ شكل ہیں ہوئے تاكہ شكل ہیں ہوئے تاكہ شكل ہیں ہوئے تاكہ شكل ہیں ہوئے ہوئے كے بعد اس سے نكلنے كی صورت معلوم منہیں ہوئے ہوئے ہوئے كے بعد اس سے نكلنے كی صورت معلوم منہ سك

اس فتم کے معملک کا تفاضا ہے ہے کہ احکام کی علت وغایت کا استنباط کر کے ان پر اساس قائم کی جائے اور جن جزوی مسائل پر وہ علت منظبتی ہوتی ہوں ان میں آنہیں منفرد قرار دیا جائے۔

امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک فہم نصوص میں انہیں مجبور کرتا تھا کہ زیادہ تر قیا ک سے کام لیس کیونکہ وہ صرف ادکام کی معرفت پراکتھا نہیں کرتے تھے بلکدان حوادث کا پہتہ چلانے کی بھی کوشش کرتے تھے جن کے ساتھ ادکام متعلق ہوتے تھے پھر ساتھ مصلحت کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھتے تھے۔ادکام کے اسباب ویس منظر کی تحقیق کرتے تھے جن پر قیاس کی استقامت بنی ہوتی ہے اور ادکام کی آیات کے اسباب بزول پر بحث جن پر قیاس کی استقامت بنی ہوتی ہے اور ادکام کی آیات کے اسباب بزول پر بحث کرتے اور احادیث میں بیان کردہ ادکام کوشر کی علت کے ساتھ نسلک کرتے تھے یہاں کہ حدیث کے بہترین شارح اور مفسر کہلانے گئے کیونکہ وہ الفاظ کی ظامری حالت پر اکتھا نہیں کرتے تھے اور پھر قیاس کرتے تھے اور پھر قیاس اکتھا نہیں کرتے تھے اور پھر قیاس اکر جو ایک بیت کم تھا اور عراق میں جو فقہا کے صحابہ وار دہوئے وہ زیادہ تر دائے اور اجتہادے کام لیتے تھے۔ اور عراق میں جو فقہا کے صحابہ وار دہوئے وہ زیادہ تر دائے اور اجتہادے کام لیتے تھے۔ وہ بی اگر مسلی الند تعالیٰ علیہ وہ لہو کے اور اور تر دائے اور اور عراق میں جو فقہا کے صحابہ وار دہوئے وہ فریادہ تر دائے اور اجتہادے کام لیتے تھے۔

اجتہاد کوائے کے بہتر قرار دیتے تھے۔ سابقہ اوراق میں ہم بیان کر بھے ہیں کہ عراق کے مدرسہ تابعین بھی جھوٹ سے احتراز کے بیش نظراس مسلک پرگامزن تھے۔ مثلاً کوفہ کے مدرسہ کے استاد ابراہیم تخفی رحمیۃ اللہ علیہ جن کی فقہی آ راء کوامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے نمونہ بنار کھا تھا 'وہ کی قول کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے بچاہئے کسی ضحانی یا تابعی کی طرف منسوب کرنا پسند کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا پسند کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا پسند کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنا پسند کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی ہات منسوب نہ جوجا ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان وجوہات کے پیشِ نظر زیادہ تر قیاس ہے کام لیا

ہے۔ وہ قرآئی نصبوص اوراحادیث کے ذخیرہ ہے احکام کی عام علت کا استباط کرتے پھر
اس علت کو بنیادی قواعد قرار دے کر غیر منصوص احکام کو ان پر فروش مسائل کاخل پیش

کرتے اور پھر اس علت کے مطابق تھم لگاتے بلکہ ان قواعد کی سوئی پراحادیث کو جانبجتے
اگر کوئی حدیث ان ہے ہم آ ہنگ ہوتی تو اس قاعدہ کوزیادہ منتز بجھتے اورا گرحدیث قاعدہ
کے خلاف ہوتی اور روایت کی شراکط کی روے اس کے راوی تقہ ہوتے تو قیاس کو چھوڑ کر
صرف اسی نفس پر انتصار کر سے تھے اور اسے مقیس علیہ نہ بناتے تھے۔ مثلاً حضرت البو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اگر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

د'اگر کوئی شخص بھول کر بچھ کھائی لیے تو اس کاروزہ نبیں تو نے گا۔''

مذکورہ بالا وضاحت ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کے پیشوا سے دہ علت کا اشتماط نصوص کے شمن میں کرتے تھے اور اس کو ایک مکمل قاعدہ کی شکل میں دھال دیتے تھے پھر جو نصوص معارض ہوئے اس کو ال ہے ہم آ ہنگ کرنے کی کوشش کرتے کہ نہ قیاس کا ابطال لازم آئے اور نہ نص ہے خروج کا ارتکاب ہون امام البوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کہیں قیاحت قیاس میں محسوس کرتے تو اسے چھوڑ کر استحسان کو اختیار کر لیے محمد ورد کھتے تا کہ قیاس کی قیاحت ہے نے سکیس اور علت کی مراد بھی باطل ہونے نہ یائے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قیاسات کے پابند تھے اور ایک نظام وفکر کے تحت

علت کا استخراج کیا کرتے تھے کیونکہ جواحکام اور فروعی مسائل قیاس ہے مستبط ہیں ان میں میں فکری نظم ونسق اور ربط و تعلق اور احناف مسائل میں بکسنائیت ہمیں اس فیصلے پر مجبور کرتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ القدعلیہ جن قوانین اور ضوابط کو کھؤ ظار کھتے تھے اگر چہا خلاف نے ان کونقل نہیں کیا ہے۔

وہ ضوابط اہام ابوہ نیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود بیان نہیں کے جن کی اپنے رویے اور اجتہاد میں یا بندی کرتے تھے اور مجتبد فی المذہب علیا کے کرام نے بعد میں امام ابوہ نیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے جو فروی مسائل منقول کیے تھے ان سے کچھ مربوط قواعد مشخط کر لیے اور ایسے ضوابط کے استخراج کی کوشش کی۔ امام ابوہ نیف رحمۃ اللہ علیہ جن کے تحت قیاس اور اجتہاد ہے کام لیتے تھے مگر بعض ایسے ضوابط بھی انہوں نے بیان کرد یے ہیں جن کے امام ابوہ نیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا بند نہیں دستے تھے۔ ابوہ نیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا بند نہیں دستے تھے۔

فروی مسائل ہے استخراج کر کے ان علائے کرام نے جو اصول مستبط کیے ہیں۔ مابقہ اوراق میں ان برکافی تفصیل ہے گفتگو کر چکے ہیں۔ چنانچہ ہم نے بعض اصول میں ان ہے موافقت کی ہے اور بعض اصول میں اختلاف کیا ہے۔

سرانہوں نے قیاس کے لیے جوتوا بین مستبط کے بین ہم انہیں سلیم کرتے ہیں اور جن کیونکہ وہ عام طور پر قیاس سے استباط شدہ فروی مسائل پر منطبق ہوتے ہیں اور جن اصولوں میں امام شافعی رحمة الله علیہ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے اس سے عاس کا اور افتان میں امام شافعی رحمة الله علیہ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے اس سے عاس کا اور افتان میں آئے جاتا ہے جن پر منقول احکام راہ راست جیتے ہیں اور جبال کہیں اختلاف بایا جاتا ہے وہاں نہا ہے۔ ذیدہ بنی وحرق ریزی سے گام کے کراختلاف کا سب ایان کرد ہے۔

فخرالاسلام میں ان وجومات کی بناء پر ملت کے انکام اور قیائی کے نسوال ۔۔ ارے میں جوجمی اصول بیان ہوئے میں ہم ان کوشلیم کرتے میں کیونکہ امام الوصایہ رمنہ اللہ علیہ اوران کے اصحاب کا بمی مذہب تھا۔

اصول نقہ کے ماہرین نے جو پچھاس بحث میں تحریر کیا ہے ہم اے غوروفکرے نقل تو

نہیں کر سکتے البتہ چندا فتباسات بیان کرتے ہیں جن سے آسانی کے ساتھ اس بات کا انداز و ہو جائے گا کہ امام ابو حذیقہ رحمۃ اللہ علیہ کے قیاسات کی نوعیت کیا تھی؟ اور ان کے استنباط کا طریقہ کیا تھا؟ اور علت کا استخر اج نصوص ہے کس طرح کرتے تھے؟

قیاس کی اصل بنیاداس مسئلہ پر ہے کید نیوی اور اخروی کامیابی کے لیے شرعی احکام شروع کیے گئے ہیں اور مصلحت کو ہر تھم میں ملحوظ رکھا گیا ہے اور جن چیزوں کوحرام واجب مہاح یا مکروہ قرار دیا گیا ہے خود ایسے اوصاف ان کے اندر موجود ہیں جواس شرعی تھم کا تقاضا کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے انہی اوصاف کی بناء پراحکام شروع کیے ہیں۔

اللہ تقائی اس تشریح پرمجور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کی ذات اقدس پر لازم ہے بلکہ یہ تشریعی نظام بند دل پر رحمت اور انعام وفضل کی خاطر قائم کیا گیا ہے اور حال و قال کے اعتبار سے لوگوں کی فلاح وصلاح جن احکام میں پائی جاتی ہے وہ احکام مشروع کیے گئے ہیں۔

## نصوص کی اقسام

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نظری کے اس فلسفہ کی روشی میں کتاب اللہ سنت کے اس فلسفہ کی روشی میں کتاب اللہ سنت کے ساتھ اُنے وص صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے فقاوی ان کے شخص سائل اوران کے ساتھ ساتھ دیگر فقہی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے مگر شری احکام میں عبادات کا حصہ جن اوصاف پر مشتمل ہے ان سے عقل ایسی علی کا ادراک نہیں کر سکتی جن کوا حکام کی بنیاد قرار دیا جا سکے جیسا کہ کتب اصول میں بیان کیا گیا ہے کہ اس بناء پرامام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ شری نصوص کو دوحصوں میں تقسیم کرتے تھے:

ایک سم نصوص تعبد میری ہے جن سے احکام کی علت سے بحث نہیں ہو عتی ۔ مثلاً سیم اور مناسک جے وغیرہ کے مسائل جو خالص تعبدی مسائل ہیں اور ان کے بجالانے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس سم کے نصوص غیر معلل ہیں الہذا ان میں قیاس کا عمل وظل نہیں ہے آگر چہ مسلمان کو ان عبادات کے بارے میں میہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انسان کی بھلائی ان کی تشریع میں ہے تحران کی علت اور اوصاف سے بحث ممکن نہیں ہے انسان کی بھلائی ان کی تشریع میں ہے تعران کی علت اور اوصاف سے بحث ممکن نہیں ہے

کہ ربیعباوت فلال وصف ماعلت کے باعث شروع کی گئی ہے۔

مگر بھھا بیے نصوص ہیں جن ہے احکام کی علت اور اوصاف واضح ہو سکتے ہیں اس فتم کے نصوص کو''نصوصِ معللہ'' کہا جاتا ہے جن کی علت معلوم کر کے ان پر قیاس کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے۔

چنانچال میم کے نصوص کے مقاصد عایت اسباب اور علت کوامام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچھنے کی کوشش کیا کرتے تھے جس کی بدولت وہ نہم حدیث کے اعتبار سے اپنے دور میں ایک خاص مقام رکھتے تھے کیونکہ وہ صرف طاہر نص پراکتفاء نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اوصاف اوران کی مشروعیت کی روح کو پہچانے کی کوشش کرتے تھے جواحکام کی مشروعیت کا بنیادی نقاضا ہیں۔

ان وجوہات کی بناء پر ہماری رائے ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بجرعبادات اوران نصوص کے جو قیاس متنفی ہیں وین احکام کی علت سے متعلق مائے تھے اور اس علت کو وصف معین مجھتے تھے کہ اس پر دلیل کا مدار ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری علت نہیں ہے۔

امام ابوصنیفہ دہمۃ اللہ علیہ کی احکام کے اوصاف اور علت کے بارے میں بیرائے حد درجہ اعتدال پر مبنی ہے کیونکہ اکثر علمائے کرام یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے ان نصوص کے علاوہ جن کے معلل ہونے کی خود وضاحت کر دی ہے جملہ نصوص غیر معلل ہیں۔عثان التی البتی جوامام ابو صنیفہ دہمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بھے وہ بھی ہی دائے رکھتے ہیں۔عثان التی بیان کرتے ہیں۔

''کسی اصول پر قیاس کرنا جائز نہیں ہے جب تک ہمارے پاس اس کے مقیس علیہ ہونے کی خصوصی دلیل موجود نہ ہو۔''

نیزمنقول ہے منفی فقہاء میں ہے بشر المرلیس اور ابوالحس الکرخی رحمة الله علیها دونوں
کی بدرائے تھی کہ قیاس کی صحت کے لیے بیشرط ہے کہ اصول' مقیس علیہ' کے حکم کا معلل ہونا کسی نص سے ثابت ہو فہ کورہ بالا ہر دوآ راء ہے دیدواضح ہوتا ہے کہ شرعی نصوص

''غیرمعللہ''لیکن کسی نص کے بارے میں خاص دلیل سے تابت ہوجائے کہ یہ معلل ہے پھراس کے معلل ہونے کوشلیم کرلیا جائے گا اور اس پر قیاس جائز ہوگا (گریہ نظریہ امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ کے منافی ہے)

چنانچیدا مام فخرالاسلام البز دوی رحمة الله علیه صاحب کشف الاسرار ان اصحاب کی تردید کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

یہ دلیل ان اصحاب کی ہے کہ قیاس کا شرکی دلائل سے ہونا اولہ سے شابت نے اور
اس وقت تک قیاس ممکن نہیں ہے جب تک کی وصف کا علب بنیا نص بیں شابت نہ ہوتو
اس سے ظاہر ہوا کہ ہرنص قابل تعلیل ہے اور جب تک ابس کے منافی کوئی دلیل موجود نہ
ہوا کہ وصف دوسر ہے کے متاز نہیں ہوسکتا جب تعلیل اضول شہری تو باتی اوصاف کو ترک
کر کے کسی ایک وصف کے ساتھ تعلیل کی صورت میں ترجیح بلامہ تج لازم آتی ہے لاہذا
تعلیل کے لیے تمام اوصاف کو صال قرار دیا جائے گا حی کہ کہ دلیل سے واضح ہوجائے
کہ علت تھم ہونے کی ضلاحیت فلان وصف میں موجود نہیں ہے۔
کہ علت تھم ہونے کی ضلاحیت فلان وصف میں موجود نہیں ہے۔
کہ کہ تھی فقہاء نے درمیان کا داستہ اختیار کیا ہے ان کا مسلک ہیں ہے کہ کئی تص ہے۔
بارے میں ہم بلادلیل یہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ بیر غیر معلل ہے لہٰذا تعلیل کا اصول ہرنس

صورت کے ساتھ مخصوص ہے بینی وہ نصوص تبعد سیسے نہ ہواور نہ ہی ال نصوص ہے ہوں جو قاب کے ساتھ مخصوص ہے ہوں جو قیاس کے خلاف وار د ہو کی جی اور نہ نبی اکرم صلی اللّٰہ تقالی علیہ وآلہ وَ سلم کی خصوصیات میں ہے ہوئی ۔

ا حناف کے علائے کرائم قابلِ علت ہر وصف کونہیں شبخصے جیسا کہ دوسر نے فریق کا خیال ہے۔ خات کا ختال ہے جو دیگر اوصاف پر منگفت قرار ہونے کے اعتبار خیال ہے بلکہ وصف وہی علت بن سکتی ہے جو دیگر اوصاف پر منگفت قرار ہونے کے اعتبار سدفہ فرق وہ کھتی ہو

تمیز پیدا کرنے والا وصف جو دوسرے اوصاف میں علت بننے کی صلاحیت رکھا ہے علائے کرام اس کی معرفت کے لیے ہی اجتماد کرتے ہیں اور اختلاف کی وجہ اس کی معرفت کے لیے ہی اجتماد کرتے ہیں اور اختلاف کی وجہ اس کی معرفت میں فروی مسائل بلین اختلاف پیدا ہوجا تا ہے۔ چٹانچے علامہ سرحتی رحمۃ اللہ علیہ تحرکر تے ہیں:

''صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین کے فروق مسائل میں اختلاف کی بنیاد
اس وصف بیں اختلاف پرتھی جس کوعلت قرار دیاجا تا ہے۔'
احداف کے علائے کرام اس بنیاد پر قیاس کی شخت کے لیے جند شرائط قائم کی ہیں۔
احداف کے علائے کرام اس بنیاد پر قیاس کی شخت کے لیے جند شرائط قائم کی ہیں۔
(۱) اصل کا تعلم محل ودور کے ساتھ خاص نہ ہوؤرنداس پر قیاس درست نہیں ہوگا۔ مثلاً نبی
اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیک وقت جیاد سے زیادہ خواتین کے ساتھ نگاج کا جائز ہونا یا فرق خطرے خزیمہ کی شہادت کا دو گواہوں کی گواہی کے ساتھ نگاج کا جائز ہونا یا فرق خطرے خزیمہ کی شہادت کا دو گواہوں کی گواہی

(٢) وونص مذات خود خلاف قیاس شه ومثلاً روز منطی خالت بین بقول چوک کر کھا پی لینے سے روز وہین تو تنا

(۳) تیسری شرط مید بندگراضول کا تقلم غیر منصوص مسئلہ بین جاری کیا جاسکتا ہے۔ میشرا کط
اس اصول پر بہنی بین جسے وہ انام ابوطنیفہ رحمۃ اللّذعلیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں
جس کا ابھی ہم نے تذکر کرہ کیا ہے ہم میر گفتگو ختم کرنے سے پیشنز پہلی اور دوسری شرط
سے بارے میں بچھ فصیل بیان کرتے ہیں۔

ان دو شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جس نص کو مقیس علیہ قرار دینا چاہتے ہیں اوراس کے ساتھ غیر منصوص حکم کا استنباط کر کے ملحق کرنا چاہتے ہیں وہ قیاس کے منافی نہ ہو۔ چنانچہ کشف الاسرار کے مصنف عبدالعزیز بن احمد بخاری نے اس نظریہ کے تحت قیاس کے منافی نصوص کی چاراقسام بیان کی ہیں۔

(۱) وہ نص جے شارع علیہ السلام نے عمومی قاعدہ ہے متنیٰ قرار دیا ہو گرشخصیص کا سبب غیر معقول ہواس پر قیاس بلااختلاف جائز نہیں ہے جس طرح حضرت خزیمہ کی شہادت کا واقعہ ہے وغیرہ۔

(۲) جوابنداء شروع ہواور کسی عام تھم سے متنیٰ نہ ہو جیسے امور تعبد ہید کدان کی وہ مکمتِ
عملی وجد التحقیق مسمجھ میں نہیں آسکتی۔ مثلاً تعداد رکعات مدود و کفارات اور زکو ہ
کی مقدار وغیرہ بیتم بھی غیر مقیس علیہ ہے کیونکہ یہاں بھی قیاس علت مجبول ہونے
کی وجہ سے مکن نہیں ہے۔

(٣) وہ احکام جن کی مثال تو ملتی ہے جس سے اس وصف کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے بھیے نماز قصر موز ہے پر سے کرنا اور مردار کا گوشت نا چاری کی جالت میں کھانے کی اجازت وغیرہ۔ شریعت کے احکام میں ان کی مثال تو ملتی ہے جس میں رخصت کے معنی تحقق ہوتے ہیں گر ان کو قیاس نہیں کر سکتے۔ چنا نچے کشف الاسرار کے مصنف عبدالعزیزین احمد بخاری اس قتم کے احکام کے متعلق تحریر کرتے ہیں:

''ہم میہ جانتے ہیں کہ موز ہے آتار نے کی تکلیف کو مدنظر رکھ کر ان پر سے کرنے کی اجازت دی گئی ہے کین عمامہ وستانے اور ان چیزوں کو جو پور ہے بازی کو نہ چھیا تے ہول ان پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں کے وفاح جت کی شدت بازی کو نہ چھیا تے ہول ان پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں کے وفاح جت کی شدت مر جاری رائے ہیہ ہے کہ اگر سفر میں روزہ کے افطار کی مشقت علت کوسلیم کیا جائے تو وہ مز دور جن کوروزہ رکھنے میں مسافر سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ اس اجازت کے بدرجہ اولی زیادہ حقدار ہیں تو کیا آپ ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ روزہ کے بدرجہ اولی زیادہ حقدار ہیں تو کیا آپ ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ روزہ کے بدرجہ اولی زیادہ حقدار ہیں تو کیا آپ ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ روزہ کے بدرجہ اولی زیادہ حقدار ہیں تو کیا آپ ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ روزہ کے بدرجہ اولی زیادہ حقدار ہیں تو کیا آپ ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ روزہ کے بدرجہ اولی زیادہ حقدار ہیں تو کیا آپ ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ روزہ کے بدرجہ اولی زیادہ حقدار ہیں تو کیا آپ ان کو اجازت دیادہ کیا ہے ہوں کہا ہوں کو کیا آپ ان کو اجازت دیادہ کیا گوروزہ کی کہ کر کر کے اس کا کہا کہا کہ کو کو کیا آپ ان کو اجازت دیادہ کیا گوروزہ کی کے خوروزہ کیا تات کا درائی کیا ہوں کو کوروزہ کوروزہ کیا تات کیا گوروزہ کیا تات کیا گوروزہ کیا تات کو کو کیا تات کیا گوروزہ کیا تات کیا گوروزہ کیا تات کیا تات کیا تات کو کوروزہ کی کوروزہ کیا تات کو کیا تات کو کر کر گوروزہ کیا تات کو کیا تات کو کوروزہ کیا تات کو کوروزہ کی کوروزہ کوروزہ کیا تات کیا تات کیا تات کیا تات کیا تات کو کوروزہ کیا تات کو کیا تات کو کر کیا تات کیا تات کیا تات کیا تات کیا تات کی کوروزہ کیا تات کو کر کیا تات کیا تات کو کیا تات کی تات کیا تات کیا تات کیا تات کی تات کیا تات کیا تات کیا ت

دوسرے دنول میں رکھ لیں؟

(س) جو کسی عمومی قاعدہ ہے مشتیٰ ہواور کسی صفت کی بنیاد پر استثناء بھی ہوجواس کی موجواس کی موجواس کی موجواس کے موجواس بر قیاس درست ہوتو دو قیاسوں کے درمیان اختلاف بیدا ہوجائے گا۔ ایک قیاس تو کسی قاعدہ کے مطابق ہوتو دو قیاسوں کے درمیان اختلاف بیدا ہوجائے گا۔ ایک قیاس تو کلی قاعدہ کے مطابق ہوتا ہے اور دوسرا قیاس استحسان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے جو مستثنیات کا تھم رکھتا ہے تو فقیرہ کواس صورت میں بیری حاصل ہوگا کہ تا خیر کے اعتبار ہے جس قیاس کو زیادہ مستند خیال کرے اس کومقدم رکھے۔

علت کو منضبط قیاس کا بنیادی زکن تصور کیا جاتا ہے جیسا کہ امام فخر الاسلام البرد دوی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے اور سابقہ اور اق میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں کہ تمیز پیدا کرنے والی صفت کے ہارے میں اگر کسی شرعی دلیل ہے ٹابت ہو جائے کہ وہ حکم کا مدار بنتی ہے تو وہ وصف جہاں کہیں بھی حقق ہوگا وہ حکم میں واضح ہو جائے گا اور اصول جس کو ہم مقیس علیہ قرار دیے ہیں جب وہ چند اوصاف پر مشتمل ہوتو وہ وحف علت کا حکم بنآ

(۱) اوّل مید کرخودشار تا عابیداسلام نے وضاحت کردی ہو یا اہل اجتباد کسی دور میں اس مسئلہ پرمتفق ہو گئے ہوں کہ علت کا تھم فلال وصف ہے۔ مثلاً قربانی کے گوشت کی فرخیرہ اندوزی کوحرام قرار دیتے ہوئے شارع علیداسلام نے فرمایا:

"'مہمانوں کی بکثرت آمد کی وجہ ہے میں نے تنہیں ( قربانی کے ) گوشت کا ذخیرہ کرنے ہے منع کیا تھا۔''

ائی طرح منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں غلطی کی وجہ سے سیحدہ مہو کیا یا پھر'' ماعز اسلمی نے زنا کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سنگ اری کا تھم دیا۔''

علت علم کی معرفت بھی تو نص کے ذریعے واضح الفاظ میں فدکور ہوتی ہے اور بھی ایماء یا اشارة النص ہے مقبوم ہو جاتی ہے البندان میں سے ہرشم کواس کے مقام پر رکھا

جائے گا جس نوصرف عربی لغت اور اس کے اسالیب کے عابر اور شرعی تصوص کے علمائے کا جس نوصرف عربی تعدید ہے۔ کے ماہر اور شرعی تصوص کے علمائے کے اس کے ماہر اور شرعی تصوص کے علمائے کے اس کے ماہر اور شرعی تعدید ہیں۔

#### علت براجتماع

وہ وصف سی سے علت تھم ہونے پراجماع ہو چکا ہے احناف کے علمائے کرام نے اس کی مثال ''کم سی ' چیش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مال کی ولایت ( گران ہونا ) کی علت کم سی ہے لہٰ دا جب مال کی ولایت ( گران ہونا ) کی علت کم سی ہے لہٰ دا جب مال کی ولایت ( گران ہونا ) کی علت کم سی ہے تو نگاح کی ولایت کواس پر تیاس کیا جائے گا کہ'' کم سی بچی '''' باکرہ'' ہویا'' شیبہ' پرولایت کی علت عدم علت نکارت نہیں ہے جسیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے بلکداس کی علت عدم بلوغ ( کم سی ) ہے جس طرح اجماع ہے واضح ہو چکا ہے۔

اس طرح وراث کی تقسیم کے وقت حقیقی بھائی کوسو تیلے بھائی پرتریج ویے کے بارے میں فقہاء اس مسئلہ پراتفاق کرتے ہیں کہ رشتہ داری اس نقذیم کی علت ہے لہذا ولا یت نکاح میں اے ترجیح حاصل ہوگی گرامام زفر رحمة الله علیه اس کے مفافی ہیں جیسا کہ فقدی کتب ہیں تفصیل ہے میان کیا ہے۔

(۲) جب کی وصف کاعلت ہونا کتاب اللہ وسنت رسول بڑی کی صحابہ کرائم رضوان اللہ علیم اجمعین سے منقول نص یا اجماع سے خابت نہ ہونؤ اس صورت میں اس کی معرفت میں استنباط سے کام لیا جائے گا نیخی شریعت کے مصاور سے تحقیق کے در بع معلوم کیا جائے گا کہ کوئ کی وصف علت تھم ہے اور فقہا سے اہل الرائے نے یا پھر دوسر سے الفاظ میں ان فقہاء نے جو قیاس کوشریعت کا اصول سلیم کرتے ہیں مشریعت کی اصول سلیم کرتے ہیں شریعت کے مصاور سے اس علت کی معرفت کے لیے بچھ عدود ورسوم منعین کے میں اور اس کو یوں ہی غیر منظم نہیں چھوڑ دیا ہے۔

چنانچہ احزاف کے علم نے کرام کی رائے جس کو وہ امام ابوطنیفۃ رحمۃ اللہ علیہ اور ال چنانچہ احزال کے اصحاب کی طرف منسوب کرتے ہیں میہ ہے کہ کسی وصف کا تکم کی علت ہونا سلف کے اصحاب کی طرف منسوب کرتے ہیں میہ ہے کہ کسی وصف کا تکم کی علت ہونا سلف صالحین کے مسلک سے معلوم ہوسکتا ہے لیمنی بید کہ وہ ان فقیم نہ کی علت کے مطابق ہوجو صالحین کے مسلک سے معلوم ہوسکتا ہے لیمنی بید کہ وہ ان فقیم نہ کی علت کے مطابق ہوجو

سلف صالحین ہے مروی ہیں اور اسلاف ہے منقول علت کا نقیم ہے ساتھ مطابقت کا نام ان کی اصلاح میں 'شہادت مزکیہ' ہے جب وہ سے بیان کرتے ہیں کہ کسی وصف کا تھم کی علت ہونا''شہادت مزکیہ' سے ثابت ہوسکتا ہے تو پھراس کے معنی میہ ہیں کہ اسلاف نے جوفقهی اصول متدط کیے ہیں ان ہے اس وصف کا حکم کی علت ہونا واضح ہوتا ہے۔ · جواحکام اسلاف کی علت ہے منقول ہیں آخرکاران کی تلاش و حقیق سے احناف كے علائے كرام كوريمعلوم ہوگيا ہے كہ جس وصف كوكسى تھم ميں شارع عليه السلام نے مؤثر قرار دیا ہے وہی اس حکم کی علت ہے جس پروہ مبنی ہوتا ہے اور وصف اور حکم میں کوئی نہ کوئی مناسبت لازمی ہوتی ہے جواس وصف کا اثر تھم کو بنا دیتی ہے۔مثلاً کسی تحض کی بیوی اسلام قبول کر لے اور شوہر مسلمان نہ ہوتو ان کے درمیان علیحد گی کرا دی جائے گیا۔ اب بہاں دو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ عورت نے اسلام قبول کرلیا ہے اور شوہر اسلام قبول کرنے ہے انکار کرتا ہے اور عقل مد فیصلہ بیس کریاتی کدونوں میں سے کس کو علت قرار دیا جائے اور نہ بی بیوی کے مسلمان ہونے کو جدائی کاسب قرار دے سکتے ہیں كيونكهاسلام زوجين كح حقوق كامحافظ مونے كى حيثيت سے مشہور ہے نه كه قاطع ہے كيكن بیوی کا اسلام قبول کرنے کے بعد شوہر کا اسبلام قبول کرنے سے انکار کرنا ایسی چیز ہے جو تھم علیحد گی میں شرعی اثرین سکتا ہے کیونکہ اگر از دواجی تعلقات ایں صورت میں برقر ارر کھے جائیں تو بیوی کوشو ہر کی تولیت میں رہنا پڑے گا اور میکن نہین ہے کیونکہ اسلام میں بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان برنسی غیرمسلم ولایت حاصل نہیں ہو عتی ہے۔ بلاشبه جوعلت بى اكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اور صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين مع منقول بين ان كي تحقيق مطالعه مدينا بيت بوتا هي كه جس وصف كوظم كى علت بنایا جاتا ہے اس کے اور حکم کے درمیان اس طرح کی مناسبت ہوتی ہے کہ عقل کو وصف كا اثر قرار دے سكتی ہے۔ مثلاً نبی اكرم صلی اللہ تعالی عليہ وآلہ وسلم نے بلی كے جھوٹے برتن کی طہارت کی علت بیان کرتے ہوئے فر مایا ہے:

انهن من الطوافين والطوافات عليكم.

میتهارے گھر میں عام آتے جاتے ہیں۔

بدائی تعلیل ہے جس کی بنیاد برہم میر کہدسکتے ہیں کداس کی بکترت آ مدور دنت ایا وصف ہے جوطہارت کے حکم میں مؤثر ہوسکتا ہے کیونکہ ایس حالت میں نہصرف بلی کے جھوٹے برتن سے احتر ازممکن ہے بلکہ احتر از کرنے میں بخت تکلیف بھی ہے حالا تک قرآن یاک میں ریبان کیا گیاہے:

> مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ. اس نے تہمارے دین میں کوئی حرج جیس منایا ہے۔

ال سے واضح موتا ہے كہ نجاست كاعدم اعتبار ضرورت كى وجه سنظ بالداضرورت جہاں کہیں بھی بحقق ہوگی نجاست کا حکم ختم ہوجائے گا لینی جس شخص کے کیڑے نایاک ہوں اور عبادت کے لیے بانی میسر نہ ہوتو وہ مخص انہی نا پاک کیڑوں کے ساتھ نماز ادا کر سكتاب ببال ضرورت اورعدم نجاست كے درمیان تعلق بالكل واضح ہے۔

اس سلسله بین آثار صحابه بین سے حضرت عمر قاروق اور حضرت غیادہ بن صاحت رضى الله تعالى عنهما كا دا قعه ہے۔ ايك مرتبه حصرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كى خدمت میں ایک انصاری نے انگور کا بدید پیش کیا جس کوآ گ پر پکایا گیا تھا۔حضرت عمر فاروق رضی اللدنغالي عندف انصاري سے يوجها كرتم بيديد كيے بنائے ہو؟ انساري في جواب ديا ہم عصیر (لینی شیرہ) کوآگ پر ایکاتے ہیں جب مکتے ہوئے بیعصیر ایک تہائی رہ جاتا ہے تواس كواً تاريبية بين حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عند في ييسُن كراس مين يجھ ياني ملایا اور پھر نی لیا پھر حضرت عبادہ بن صامت کودہ بیالہ دے دیا جوآ ہے کے دائیں جانب بیٹے ہوئے تھے۔حضرت عبادہ بن صامت نے اعتراض کیا کہ کوئی حرام چر آگ پر یکانے سے حلال ہیں ہو جاتی اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا المق! ثم سركه كلات بو كياوه شراب سيمين بنيا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه کی نظر حرمت کی علت برتھی کہ ' نشہ'' کی وجہ سے متراب حرام ہوتی ہے آگر نشے کا مادہ حتم

کر دیا جائے تو کوئی شبہ اس کی طلت میں باتی جیس رہتا بلاشیہ نشہ حرمت کے تھم کے لیے مدالہ معدد مند

انام اعظم رحمة الله عليه بحق اپنج قياسات بين مؤثر وصف كوظم كى علت قرارد ية مخص حفى فقهاء الله كار دليل بين المام الوصنية رحمة الله عليه سے ايک فروق مسلفقل كر ية بين كه اگر رشته دار غلام كوخريد نے كے ليے ايک خص دومر شخص كے ساتھ شركت كر كوا بين كه اگر رشته دار غلام كوخريد نے كے ليے ايک خص دومر شخص كى ساتھ شركت كر كوا بين كه اگر ف سے وہ غلام آ زاوہ و جائے گا اور اس عزيز سے دومر المخص كى قتم كے مال كا مطالب فهيں كر دے گا كيونكه جنب بيد بات معلوم ہوگى كه غلام اس كا رشته دار ہے تو خريد نے كے بخدوہ غلام توريخور آ زادہ و جائے گا اس كے ساتھ خريد وفروخت ميں شريك موا ہوا ہے والله مسئلے كى مزيد موا حد الله كار شدہ والله مسئلے كى مزيد وضاحت ميان كرتے ہيں لہذا اس مسئلے كى مزيد وضاحت ميان كرتے ہيں لہذا اس مسئلے كى مزيد وضاحت ميان كرتے ہيں لہذا اس مسئلے كى مزيد وضاحت ميان كرتے ہيں لہذا اس مسئلے كى مزيد وضاحت ميان كرتے ہيں لہذا اس مسئلے كى مزيد وضاحت ميان كرتے ہيں لہذا اس مسئلے كى مزيد وضاحت ميان كرتے ہيں لہذا اس مسئلے كى مزيد وضاحت ميان كرتے ہيں لہذا اس مسئلے كى مزيد وضاحت ميان كرتے ہيں لہذا اس مسئلے كى مزيد وضاحت ميان كرتے ہيں لہذا اس مسئلے كى مزيد

یہ بات اسلامی شریعت کی روسے طے شدہ ہے کہ جوشن اپنے کسی عزیز غلام کو خریدے گا وہ آزاد ہوجائے گا اور یہ کہ آزادی کوشیم نہیں کیا جاسکا البذاج شخص کسی غلام کا بعض حصنہ آزاد کر دے گا تو اس کوسارا غلام آزاد کرنا پڑے گا لبذا اگر کسی قریبی رشتہ دار کو کسی کے ساتھ شریک ہو کر تربید ہے گا تو وہ غلام اس کے خرید تے ہی سارا آزاد ہوجائے گا اس کے رشتہ دار کا حصہ تو رشتہ داری کے سب آزاد ہوجائے گا اور باتی حصہ اس لیے آزاد ہوجائے گا اور باتی حصہ اس لیے آزاد ہوجائے گا اور باتی حصہ اس لیے آزاد ہوجائے گا کہ دعش اس کے رشتہ داری کوشیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔

# امام اورصاحبين مين اختلاف

مید سنگ بہاں تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اورصاحبین (امام ابوبوسف اورامام محمد رحمۃ اللہ علیم) کے درمیان منفقہ ہے گراس میں اختلاف ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس قریبی دشتہ دار پراس کے ترکی کے خصہ کی صاحبین ڈائی جائے گی بلکہ وہ قرض غلام پرتصور کیا جائے گا اور غلام کما کراس کو اداکرے گا اس کے برعکس'' صاحبین' وامام ابوبوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ) کہتے ہیں کہ اگر وہ رشتہ دار خوشحال ہوگا تو اپنے رفتی کا رہے حصنہ کا ضامن ہوگا اور اگر خوشحال نہیں ہوگا تو اپنے رفتی کارے حصنہ کا ضامن ہوگا اور اگر خوشحال نہیں ہوگا فرا کر خوشحال نہیں ہوگا کی جائے گی۔

الم ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عدم طانت کی روجہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ضانت اس پر اللہ جائے گی تو طانت "عدوان" ہوسکتی ہے گر ہم طانت "عدوان" اس شریک کی رضا مندی کے سبب نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس کے ساتھی کوغلام خریدتے وقت اس بات کا علم تھا کہ وہ غلام رشتے دار کے خرید نے کی وجہ سے آزاد ہوجائے گالبندالازی طور پر بیہ کہنا پر رہے گا کہ وہ آزادی پر راضی تھا کیونکہ کی قانون سے جہالت عذر دارالسلام ہیں رہتے ہوئے متھور نہیں ہوسکتی ہے۔

لہذااس کی رضامندی کو صف کو علت قرار دیے وقت اہام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھم کے ساتھ واضح ہوتا ہے کہ کی وصف کو علت قرار دیے وقت اہام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھم کے ساتھ اس کی مناسبت کو بلی ظرو گئے متھے اور کی تھم کو وصف کا اثر مناسبت کے بلیخی نہیں دیے تھے۔ چنا نچے نئی فقہ میں فروق مسائل کی بنیادای اصول پر ہے اور ہروہ فروق مسئلہ جس کی علت نص یا اجماع سے ثابت ہے اس تا ٹیر کا لمحاظ اس میں کیا گیا ہے اس بنیاد پر اقارب کے دو توب کو قرار دیا جائے گا کیونکہ بجر ہی مناسب ومود وں صفت کی حثیت اختیار کرسکا ہے اور اس طرح سب نکاح میں صغیرہ پر والایت کا سب اس کی کم کن کو قرار دیا جائے گا کیونکہ بید وصف مناسب و موز وں ہے ۔ علی ہذا القیاس باتی جزوی مسائل اس قتم کے جزوی مسائل اور فروق مسائل کی تلاش و تحقیق سے ہم تھتا میہ فیصلہ کرسکتے مسائل اس قتم کے جزوی مسائل اور فروق مسائل کی تلاش و تحقیق سے ہم تھتا میہ فیصلہ کرسکتے ہیں کہ تمام اوصاف میں استخراج علت نے لیے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرف ملاز مت اور تا ثیر کو لمح فوظ کر کھتے تھے اور اس مناسب کی بنیاد پر کسی وصف کو تھم کی علت اور قیاس کا منی و تھے اور اس مناسب کی بنیاد پر کسی وصف کو تھم کی علت اور قیاس کا منی

حنفي علماء كي محقيق

حنفی علائے کرام کی تحقیق کے مطابق نصوص میں تھم کی علت کی معرفت کے لیے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک پرگامزن تھے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی تمام فقہی فروی مسائل کی توجیہ اس مسلک کے مطابق درست ہو سکتی ہے لہٰذا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس مسلک کومنسوب کرنے میں سچھ مضا کفتہ ہیں ہے کیونکہ جس طرح محققین علائے کرام نے تمام فروی مسائل کا جائزہ لینے کے بعداس کوامام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرویا ہے اگر چیام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت نہیں کی علیہ کی طرف منسوب کرویا ہے اگر چیام اوصاف میں اس وصف کے اسخراج کو جس بہ اور کسی منصوص چیز کو قیاس کر سکیں اصول فقہ کے ماہریں بھی تو اس ''تخر تک مناط'' کہتے ہیں غیر منصوص چیز کو قیاس کر سکیں اصول فقہ کے ماہریں بھی تو اس ''تخر تک مناط'' کہتے ہیں اور بھی اس کا نام' 'تنقیح مناط'' رکھتے ہیں لہذا اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان مینوں اصطلاحات'' تخر تک مناط' تنقیح مناطاور تحقیق مناط'' کی تشریح کردی جائے کیونکہ یہ الفاظ بعض اصولی فقہ کے ماہرین کی زبان اور قلم پر جاری رہتے ہیں۔

جس نص کے تمام اوصاف میں ہے کسی ایک وصف کا علم کی علت ہو نامفہوم ہوتا ہو تو اس میں نظر اور اجتہاد ہے اس وصف کی تعین کو ' تنقیح مناط' کہا جاتا ہے۔ تو اس میں نظر اور اجتہاد ہے اس وصف کی تعین کو ' تنقیح مناط' کہا جاتا ہے۔

وال یہ خیر متعلقہ اوصاف کو خور و گر سے حذف کر کے باتی ایک وصف کو تھم کی علت قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک اعرابی کا اپنی عورت سے رمضان کے مہینے میں مجامعت کا ارتکاب کر کے روزہ باطل کرنے پر کفارہ کا واجب کرنا ظاہر ہے اس اعرابی کے ساتھ سے ارتکاب کرکے روزہ باطل کرنے پر کفارہ کا واجب کرنا ظاہر ہے اس اعرابی کے ساتھ سے ایجاب مختص نہیں تھا اور نہ ہی گفس جماع سے اس کا تعلق ہے بلکہ اس سلسلہ میں وارد شدہ انصی پر غورہ فکر کرنے کے بعد بہر کہا جائے گا کہ یہاں تھم کی علت (ایجاب کفارہ کا سبب) عمدا افطار کرنا ہے ابندار مضان البارک کے مہینے میں جو خص بھی دن کو عمدا روزہ افطار کرنا ہے ابندار مضان البارک کے مہینے میں جو خص بھی دن کو عمدا روزہ افطار کرنا ہے ابندار مضان البارک کے مہینے میں جو خص بھی دن کو عمدا روزہ افطار کرنا ہے ابندار مضان البارک کے مہینے میں جو خص بھی دن کو عمدا روزہ افطار کرنا ہے ابندار مضان البارک کے مہینے میں جو خص بھی دن کو عمدا روزہ افطار کرنا ہے ابندا کا نام البوحنیفہ رحمیۃ اللہ علیہ کے نزد کیا اے اس کے ساتھ ملحق کیا جائے گا لہذا دفیل نام البرحان کے در بعداس وصف کی معرفت جو '' مناط تھم'' بنتی ہواس کا نام' ''منتی ہو اس کا نام' ''منتی ہو نام کا نام' ' ' نام کا نام' ' ' نام کا نام ' ' نام کی کا نام ' ' نام کی کا نام ' ' نام کا نام ' کا ن

جیا کہ ہم سابقہ سطور میں بیان کر چکے ہیں جب شارع ہے کسی وصف کا علت ہونا صراحت کے ذریعے شابت ہونو الی صورت میں اجتہادے اس وصف کے استعباط کا نام در ترخ تخ مناط کا ہے۔ مثلاً میے کہنا کہ پالتو گدھے کی حرمت کی علت استعبال ہے اور عمون میں نصاص کی علت دشنی ہے تا کہ دوسرے جزوی مسائل کواس پر قیاس کیا جا سکے۔ میں قصاص کی علت کے نص اجماع یا استعباط ہے معلوم کرنے کے بعد آ حاد (جزوی

مسائل) بین اس علت کے وجود کی معرفت پر غور واکر ہے کام لینے کا نام ' تحقیق مناط' ہے۔ مثلاً ہمیں عدالت کے بارہ بیس پیر معلوم ہے کہ شہادت مقبول ہونے کی علیہ بنی ہے۔ مثلاً ہمیں اس کے بعداس بایت کی تحقیق کرنا کے قلال گواہ عادل بھی ہے یا نہیں ہے؟ یا ہمیں بیر تو معلوم ہے کہ شراب کے حرام ہونے کی علمت اس کا نشراً ور ہونا ہے اب بیت تحقیق کرنا ہے کہ آیا ' نبیذ' بھی نشراً در ہے یا نشراً ور نہیں ہے اس منم کی تحقیق کو ' تحقیق مناط' کہا ہے کہ آیا ' نبیذ' بھی نشراً در ہے یا نشراً ور نہیں ہے اس منم کی تحقیق کو ' تحقیق مناط' کہا ہے۔

سابقد اوراق ہے اس بات کا ابدازہ ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمیۃ اللہ علیہ اس مناسب وموز وں وصف کوعلت قرار دیتے تھے چوتھم میں مؤثر ہو سکے اور وہ وصف جہاں محصحتی تعقق ہو وہ تھم ثابت ہوجائے گا۔ امام ابوحنیفہ رحمیۃ اللہ علیہ کے زند کی اس وصف کے مطابق قیاس کارفر ماہوتا ہے۔

تعارف كأحكم

مرفقید کے سامنے بیض اوقات موٹر وجف موجود ہوتا ہے اور اس کے ذیلی علم میں عموم ہوتا ہے اور اس کے ذیلی علم میں عموم ہوتا ہے بین ایک دوسرا وجف بیض اجوالی میں اس کا معارض آجا تا ہے جو پہلے وحف ہے اثر ات کے اعتبار ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے لیڈا اس دور رس وجف کے پیش نظر فقید یہ پہلے تھم ہے دول کر کے دوسرے وصف کے مطابق بھم انگا دیتا ہے۔

مظر فقید یہ پہلے تھم ہے عدول کر کے دوسرے وصف کے مطابق بھم انگا دیتا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ استحبال تھی قیاس بھی کی قیم ہے اور اس میں مضبوط المائر وصف سے معلوم ہوتا ہے کہ استحبال بھی قیاس بھی کی قیم ہے اور اس میں مضبوط المائر وصف دوسرے کردن المائر وصف ہوتا ہے کہ استحبال بھی قیاس بھی کی قیم ہے اور اس میں مضبوط المائر وصف دوسرے کردن المائر وصف ہوتا ہے کہ استحبال کے عنوان میں اس کی دوسرے کردن المائر وصف ہے معاوض ہوتا ہے تیم استحبان کے عنوان میں اس کی دوسرے کردن المائر وصف ہے معاوض ہوتا ہے تیم استحبان کے عنوان میں اس کی دوسا جب کردن المائر وصف ہوتا ہے تیم استحبان کے عنوان میں اس کی دوسا جب کردن المائر وصف ہوتا ہے تیم استحبان کے عنوان میں اس کی دوسا جب کردن المائر وصف ہوتا ہے تیم استحبان کے عنوان میں اس کی دوسا جب کردن گے۔

جب میرواضح ہو گیا کہ وجود تھے جس علیت ہی جو ٹر ہواتی ہے تو لا زمی طور پر وہ وجف متعدی ہوگا لیجی ہوگا اور متعدی ہوگا ایس کا بھی جا ان بھی بھت تھا ہو جائے گا اس کا بھی بھی ٹابت ہو جائے گا اور اپنے مقام تک وہ وحکم متحصر نہیں رہے گا بلکہ وصف کونا ٹیمر کے بالتبح واضح ہونار ہے گا۔ اس کے متعدی ہوتے نے برے اس لیے فقہا ہے اہل چونکہ علیت کے اثبات کی اساس اس کے متعدی ہوتے نے پر ہے اس لیے فقہا ہے اہل

الرائے ہے کہتے ہیں کہ وہ علت جی غیر منصوص محل میں تفق ہوجائے گی وہ عکم خاہرت ہو جائے گا ای طرح اصول مقرر اور احکام منصبط ہوجائے ہیں اور شری نصوص برعمل ہوتا ہے۔ قیاسی اور غیر قیاسی احکام کی معرفت جاصل ہوتی ہے۔ چنا نچے محل نص برغیر قیاسی احکام کو منصر کیا جاتا ہے اور ان نصوص کو قیاس کے خلاف سمجھا جاتا ہے اور نصوص کے احرام کو قائم رکھتے ہوئے مقرر قواعد کے خلاف ان کے احکام کو خاہت کیا جاتا ہے۔ اصول اس میں کوئی شک نہیں کہ عموم علیت اور اس کے ذکیل احکام کے اثبات کے اصول اس میں کوئی شک نہیں کہ عموم علیت اور اس کے ذکیل احکام کے اثبات کے اصول امام ابوطنیفہ رحمیۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں اور رہے پہلوسیب سے واضح ہے جس کے باعث فقہائے اہل عمراق فقہائے اہل عمان فقہائے اہر این کے منقول فردی مسائل کے تحت انہیں امام ابوطنیفہ رحمیۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنے سے بھی علیت کی عمومیت کا متیجہ اخذ ہوتا

''اگر میص موجود ند ہوئی تو ہم قیاس سے فتو کی دیتے۔'' جس سے بیدواضح ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ افطار کی علت کے عموم کے قائل تضاور وہ علت اپنے عموم کے لحاظ سے کل نص کو بھی شامل ہوتا ہے۔ نیز اگر نص وارد نہ ہوتی جواس کے مراد کوئے کردیتی ہے تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس عموم کے مطابق فتویل صادر فرماتے تھے۔

#### عليت كاعموم

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اجتہاد کے بارے میں دارد شدہ اطلاعات سے معلوم، ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات جب علت کے عموم سے قیاس کے حکم کو لوگوں کے قائل اور صلحت عامہ کے منائی سجھتے تھے اور شارع کے نصوص اور تحقیقی احکام سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور الی صورت میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس سے استحسان کی طرف عدول فرماتے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ موثر علت کواس کے عموم پر جاری رکھتے تھے گر جہاں یہ دیکھتے کہ علت گو منطبق کرنا غلط اور نامناسب ہے تو استحسان عام لیتے تھے لیکن اس سے علت کی تا ثیر میں کوئی فرق ندا تا کیونکہ اہل فقہ کی اصطلاح سے کام لیتے تھے لیکن اس سے علت کی تا ثیر میں کوئی فرق ندا تا کیونکہ اہل فقہ کی اصطلاح سے کام لیتے تھے لیکن اس سے علت کی تا ثیر میں کوئی فرق ندا تا کیونکہ اہل فقہ کی اصطلاح سے کام ایت کی مثال عام قوانین کو حکم کے الفاظ کے مطابق کرنا ہے جس میں بعض کے مطابق علت کی مثال عام قوانین کو حکم کے الفاظ کے مطابق کرنا ہے جس میں بعض اوقات زیادتی کا پہلویا رنگ بھی آتا تا ہے حگر قانون کی صلاحیت پر یہ بات اثرانداز نہیں ہونا ہے میں بعض میں

#### علت كاخلاف قياس بُونا

چنانچاصول فقد کے ماہرین جنہوں نے فروی مسائل سے فی فقہ کے اصول مستبط
کے ہیں دواس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ معلل نص کی شرط بیہ ہے کہ وہ خلاف قیاس نہ ہواور بیشرطاس وقت معقول ہوسکتی ہے کہ علت کے احکام کو عام سلیم کیا جائے اور جس تھم کا اجتہاد ہے اس کے اثر ات سے ہونا ثابت ہوجائے اس کو ثابت مان لیا جائے۔
ان تفصیلات سے روز روشن کی طرح معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ مستبط احکام میں علت کو عام قراد دیتے تھے اس طرح وہ فروی مسائل کو عاص قواعد لینی مستبط علیت کی شکل میں جمع کر لیتے تھے اور یہی رنگ ان کی فقہی آ راء پر عالب تھا۔ چنا نچہ مستبط علیت کی شکل میں جمع کر لیتے تھے اور یہی رنگ ان کی فقہی آ راء پر عالب تھا۔ چنا نچہ مستبط علیت کی شکل میں جمع کر لیتے تھے اور یہی رنگ ان کی فقہی آ راء پر عالب تھا۔ چنا نچہ مستبط علیت کی شکل میں جمع کر لیتے تھے اور یہی رنگ ان کی فقہی آ راء پر عالب تھا۔ چنا نچہ فقہا ہے اہل حدیث پر اس بات میں فوقیت رکھتے تھے۔

جن مستبط علت کے عموم پر علائے کرام منفق ہوں میرمناقشت ان کے بارے میں باقی رہ جاتی ہے کہ کیا استحسان کے مواقع کے علاوہ یہ علت اجتہاد سے خصیص کو قبول کرتی بیل یا نہیں کرتی ہیں؟ چنانچ بعض علائے کرام انہیں قابل شخصیص سلیم کرتے ہیں اور بعض علمائے کرام انہیں قابل شخصیص سلیم کرتے ہیں اور بعض قابل شخصیص ہونے سے انکار کرتے ہیں۔

جولوگ ان کی خصیص کے اجتہاد کے ذریعے قائل ہیں ان میں ابوزید دبوی ابوائے ن انگرخی اور ابو بکر دازی کے نام قابل ذکر ہیں اور امام فخر الاسلام البیز دوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو خصیص کے عدم جواز کے قائل ہیں گرید دونوں گروہ اس امر پرانفاق کرتے ہیں کہ جب کوئی مانع علت کی تحدی میں موجود ہو جو اس کے اثر کوتو ڑ دیتو اس کا علت ہونا باطل ہو جائے گا اور اس امر کی وہ مانع دلیل ہوگا کہ علت بنتے کی صلاحیت اس وصف میں موجود منبیں ہے محل اختلاف تو اس کی موجودہ حالت ہے کہ کیا عدم صلاحیت کی دلیل کے غیر موجود ہونے کی صورت میں دائے اور اجتہاد فقہی آ راء کے ذریعے بعض فروی مسائل میں محتلف ہو سکتی ہے اور محم کے عدم تر تیب کو تنظیم کر سکتی ہے یا وہ کسی نص کے خلاف قیاس میں محتلف ہو سکتی ہے اور محم کے عدم تر تیب کو تنظیم کر سکتی ہے یا وہ کسی نص کے خلاف قیاس ماس محتلف ہو سکتی ہے اور محم کے عدم تر تیب کو تنظیم کر سکتی ہے یا وہ کسی نص کے خلاف قیاس

ندکورہ بالا نوعیت کی تخصیص کو جولوگ جائز مانے ہیں وہ نہ کہتے ہیں کہ علت تو صرف تھم کی امارت (ظاہری علامت) جے شارع علیہ السلام نے تھم کی امارت (ظاہری علامت) جے شارع علیہ السلام نے تھم کی امارت (ظاہری علامت ہوتا ہے ور نہ وہ علت خود تھم کی مؤجب نہیں ہوتی لہذا ہے جائز ہے کہ وہ ایک جگہ پر علامت ہے اور دومرے مقام پر تخلف ہوجائے اور وہ اپنی تا خیر سے اکثر احوال میں تھم کے ظیور کی علامت بنتی ہے نہ کہ ہر حالت میں جس طرح سردی کے موسم میں ماول بارش کی علامت ہوتا ہے لیکن تھی بارش نہیں بھی ہوتی اور بارش کا نہ ہونا اس کے عدم علامت کی ولیل نہیں ہے۔

نیز مجمع علیدامریکی ہے کہ جب نص قیاس کے منافی اجماع ضرورت اور استحسان سے اس علمت کاعمل باطل ہو جاتا ہے تو بھر میہ جائز کیوں نہیں ہے کہ تھم کی عمومیت سے کسی رکاوٹ کے بائے جانے کے وقت اس کی تخصیص اجتماد کے ذریعے کرلی جائے؟ ان کے علاوہ جولوگ تخصیص است کو غیرمکن مانے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ علت کے جکم کو بغیر کی تا جیرکا مان لیے جی علیت کا نقص اور اس کی تا جیرکا سبب لازم آتا ہے لینی نہ تو وہ وصف علت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی مستعدی ہو سکتا ہے اور نہ اس پر قیاس درست ہوسکتا ہے بھر تو شخصیص کے معنی بیہ ہوئے کہ کمی مقام سکتا ہے اور نہ اس پر قیاس درست ہوسکتا ہے بھر تو شخصیص کے معنی بیہ ہوئے کہ نئی میں علت کے دور مول اس علی الحکم'' پر ولیل موجود ہواور اس علت کے موثر ہونے کی نئی اس مقام میں ہوتی ہے اور اس کا حاصل بیہ ہوتا ہے کہ اس مقام پر وہ علیت منطبق نہیں ہوتی اس مقام میں ہوتی ہے اور ایر کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ جب عدم تر جیب جم سے رکاوٹ اجتمادی اور فقہی مسلک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ جب عدم تر جیب جم سے رکاوٹ موجود ہیں موجود نہیں ہوجود نہیں ہوجود نہیں ہوجود نہیں موجود نہیں ہوجود نہیں ہوجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں ہوجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں ہوجود نہیں ہوجود نہیں موجود نہیں ہوجود نہیں موجود نہیں موجود ہوسے اور وہ رکاوٹ موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں ہو

نیز تخصیص کا بیر حال ہے کہ وہ علت تخصوص قروی مسائل ہیں تھم کی امارت (دلیل)

ہنتی ہے اور دہاں اس کا تھم سے غیر مناسب ہوتا فلا ہر ہوتا ہے قواس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ وہ مناست قروی مسئلہ ہیں شروع سے ہی موجود نہیں ہے یا اس وصف ہیں جس کو پہلے علت قرار دیا گیا تھا 'چند قبود کا احتا فہ کر کے اس میں تبدیلی پیدا کر دی گئی ہواور بداس قتم کی رات ہے کہ کہ کہ کہ جول سے فرر سے راہت معلوم کر ہے پھر جب ایک سیاہ کھیا دیا تو یہ بھی لوگ خض تھے ہوں سے فرر سے راہت معلوم کر ہے پھر جب ایک سیاہ کھیا دیا تو یہ بھی لیک نیا میں اور بھی کی میں وقت تک ایس معلوم ہوتا ہے کہ اس وصفی کو قید کے علاوہ علیت قرار میں ہیں ہے۔ ایس طرح اس جو بھی ہوتا ہے کہ اس وصفی کو قید کے علاوہ علیت قرار دینا باطل ہے۔ ان سب وجوہات سے سیتا ہت ووتا نہم کہ علیت کا تقص اور بطلان تخصیص میں اس معلوم ہوتا ہے کہ علیت کا تقص اور بطلان تخصیص سے لا ڈم آ تا ہے۔

ایک بنیادی قاعده

ا مول رہے کہ تھیں کے جواز برخلاف قیاس نصوص بیا استحسان سے دلیل لا نا جائز نہیں ہے کیونکہ قیاس کی شرط معدولہ نصوص میں موجود نہیں ہے اور جن فردی مسائل میں استحیان ہے جم اگایا گیا ہے وہاں علیہ بی موجود نہیں ہے کیونکہ ان میں تا چرکی عدم موجودگی کی وجہ ہے منا سیت بی تا بیت نہیں ہے المذابیہ کہا جائے گا کہ فروق مسکلہ میں وصف صرف طاہری طور پر بایا جاتا ہے یہ ایک صرف فکری اور نظری گفتگو ہے جس کو ہم نے فقہائے اہل الرائے کے ترتب احکام میں علیت کے عام ہونے کی وجہ سے بیان کر دیا ہے ۔ ایمن اوگ میالی الرائے کے ترتب احکام میں علیت کے عام ہونے کی وجہ سے بیان کر دیا ہے ۔ ایمن اوگ میالی الرائے کے ترتب احکام میں علیت کے عام ہونے کی وجہ سے بیان کر دیا ہے ۔ ایمن اور اس کے مماتھ دلیل میں جد میں کرتی حالاتکہ عام اور اس کے مماتھ دلیل میں جد سے آگے بوحینا ایمن چیز ہے جو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زمانہ میں فقہائے اہل عراق اور فقہائے اہل جواتی ہوئے۔ ایک بیاعث بی اور امام ابوطیفہ رحمت اللہ علیہ علیت کو عام قرار دینے کی وجہ ہے اثر کی بچائے رائے کے مواد کی خبر میں چھیل گئیں حالاتکہ وہ سنت سے عام قرار دینے کی وجہ ہے آئر کی بچائے رائے کے مواد کی خبر میں چھیل گئیں حالاتکہ وہ سنت سے ابوطیفہ رحمت اللہ علیہ ہے وہ امام ابوطیفہ رحمت اللہ علیہ عام ورائی چین کرتے تھے وہ سنت کے چروکار تھے اور بڑی نہیں گئے۔

# استحسان اسلامی فقهی احکام کابنیادی رابطه ہے

قياس اور استحسان ميس فرق

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیال کے بعد جس اصول سے بکٹرت کام کیتے سے وہ استحسان ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

''امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب مقابین (قیاسات) بیل تو ان سے منازعت (بحث ومباحث) کر لیتے تھے جب امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیفر ما دیتے کہ بیں اسے ومستحس' خیال کرتا ہوں تو کوئی بھی بحث نہیں کرسکتا

استحمان کے کشرت استعال کی بنیاد پرلوگوں کو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کا موقع ملا۔ چنانچہ خالفین نے اس کو بہت زیادہ اُچھالا اور ان کی فقہی آ راء اور تقوی و پر بین زیادہ اُچھالا اور ان کی فقہی آ راء اور تقوی و پر بین زگاری کے بارے میں نامناسب باتو آن تک سے در بیخ نہیں کیالیکن انہیں قیاس میں تو پر بین قبادت نظر نہ آئی کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے منافی نصوص سے مکمل طور پر بی قبادی قبادی کے معافی سے روگردائی کا مواد استحمان سے لسکتا تھا۔ چنانچ صاحب 'دکشف الاسرار'' کے مصنف عبد العزیز بن اخر بخاری باب الاستحمان پر اپنی تعلیقات میں تحریر کرتے ہیں:
تعلیقات میں تحریر کرتے ہیں:

ایک ایسااصول ہے جےعلوم شریعت کے ماہرین میں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا حالانکہ ہمارے پاس اس کے متند ہونے برکوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ خود برستی ہے اور قیاس کو ترک کر کے استحسان سے کام لیٹا شرعی ججت کو ترک کر کے ذاتی خواہشات کی انتاع کرنا ہے۔

پھر جس قیاس کو وہ استحمان کا مقابلہ میں ترک کرتے ہیں اگر وہ قیاس شرکی جمت ہے تو حق کے بعد گراہی کے سوااور کیا ہوسکتا ہے اگر جمت شری نہیں ہے تو وہ ازخود باطل اور واجب مسترد ہے لیکن بعض اوقات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قیاس سے منقول کرتے ہیں اور استحمان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ باطل ہے منقول اور اس پڑمل کیا معنی رکھتا ہے؟ گرخور و فکر کے بغیر یہ سب اعتراض اور امام الوحنیفہ رحمۃ اللّه علیہ کا درست مقصد نہ بجھنے کی وجہ سے فکر کے بغیر یہ سب اعتراض اور امام الوحنیفہ رحمۃ اللّه علیہ کا درست مقصد نہ بجھنے کی وجہ سے

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاعلم ونضل اور تفوی و پر ہیز گاری اس سے بہت زیادہ بلند تھا کہ اگر وہ حقہ شریعت میں نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے باکسی شری دلیل کے بغیر استحسان سے کام لیتے نتھے۔

اس لفظ کا اصل مفہوم اور اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے امام فخرالاسلام البر دوی رحمة الله علیہ نے مستقل عنوان قائم کیا ہے۔

اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استحسان کسی طرح ہدفتہ یہ بنا ہوا تھا کا فیال تھا کہ دین میں استحسان ایک نیاشوشہ ہے جو کسی ضابطہ کے تحت نہیں آتا اور نص پر جس فتو کی کی بنیاد نہ ہواور نہ ہی کسی ایسے ضابطہ کے تحت ہو جو نص پر مبنی ہے تو وہ دائر ہ نصوص سے خارج اور شریعت کی مخالف خواہشات کا مظہر ہے۔ یہ معمر اور بعد کے علمائے کرام استحسان کے چنا نچہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر اور بعد کے علمائے کرام استحسان کے بارے میں مختلف آراء دکھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے بیان کرتے ہیں:

"علم کے دی حصول میں سے استحسان توحصوں کے برابر ہے۔"

عمرامام ما لک رحمة الله علیه کے بغد امام شافعی رحمة الله علیه آئے تو وہ یوں بیان تے بین

"استحسان تي شريعت ہے۔"

پھراس کے روجی ان کام بیان کار کیا ہے اور اس کے ابطال الاستحمان کے نام سے ''کیا ہوائے ہیں :
مستقل عنوان قائم کیا ہے اور اس کے ابطال پر دلائل بیان کرتے ہوئے کر پر کرتے ہیں :
''فتو کی یا تو نقش سے دیا جا سکتا ہے یا اسے کی نقش پر محمول ہونا جا ہے اور طرف قیاس ہی شکل بیش ایسے آور اس کے ہوسکتا ہے کو کا دیا ہے مورث میں ایسے آور ندوہ انسوں کی ایک صورت کے گراستحمان بین رزون نقس سے معقول کیا جا تا ہے اور ندوہ انسوس پر محمول ہوتا ہے استحمان بین رزون نقس سے معقول کیا جا تا ہے اور ندوہ انسوس پر محمول ہوتا ہے استحمان بین رزون نقس سے معقول کیا جا تا ہے اور ندوہ انسوس پر محمول ہوتا ہے استحمان بین رزون نقس سے معقول کیا جا تا ہے اور ندوہ انسوس پر محمول ہوتا ہے استحمان بین دیا محمول بر باطان ہے۔'

اب بیر سوال سامنے آتا ہے کہ آئی ہے۔ بی جس 'استحمال' کے بارے میں اس قدر اختلاف کی بارے میں اس قدر اختلاف کی بار اختلاف بھی جبیل اختلاف کی بار اختلاف بھی جبیل اختلاف کی بار کی ایک میں اس قدر تھا کہ دیا تھا کیونکہ مدیدہ منورہ کے پانیوا امام ما لک رخمت اللہ علیہ مند اللہ کے کہ استحمال علم کے دی جمعول میں او حصول کے برابر ہے گر ان کے شاگر درشید المام شافعی رخمت اللہ علیہ اس برخت تھید کرتے ہیں اور اس کو باطل قرار دیتے پر مستقل مقالہ برد تام کرتے ہیں کہ استحمال کی اور اس کی حقیقت کیا ہے؟

استحسان كي تقيقت

ا ما م ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسخسان کی خفیقت رہے: دوجس مقام پر قیاس علت کاعموم تصوص اجماع یا شرعی مصالح کے خلاف ہو وہاں اس کے عموم کا خیال نہیں رکھا جائے گا اور اگر شرعی علت میں تعارض پیدا ہو جائے تو جو علت تا تیر کے اعتبار سے زیادہ منتلا ہوائ کا اعتبار کیا جائے اگر چہوہ طاہر اور جلی نہ ہو۔' ملت تا تیر کے اعتبار سے زیادہ منتلا ہوائی کا اعتبار کیا جائے اگر چہوہ طاہر اور جلی نہ ہو۔' جس استحسان سے امام الوحد یف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اخذ کرتے ہیں اس کی تعریف میں مختلف افوال منتول ہیں چنا نچہ اس کی تعریف بعض فقہاء نے ان الفاظ میں

ورکسی مقام پر قیاس کے مؤجب سے زیادہ منتز قیاس کی جانب عدول کرنے کانام استحسان ہے۔''

کی بنیاد پران مثالوں کے منافی فتو کی دیے۔

ہم استحسان کی اس تعریف کو اس لیے زیادہ پیند کرتے ہیں کہ بید استحسان کی تمام
اقسام پر حادی ہے اور اس کے لب لباب اور اس کی اساس کو واضح کرتی ہے کیونکہ استحسان
کی اساس بیر ہے کہ کوئی مسلم طے شدہ قاعدے کے منافی آ جائے تو اس قاعدے کے ساتھ اس موقع پر استدلال کرنے کی بجائے اس کے منافی فتوئی وینا شریعت ہے زیادہ قریب ہوتو الیا کرنا جا ہے لہذا قیاس کی بہنست استحسان ہیں بنیا وفوری استدلال پر ہوتی ہے اور اس سے بیدواضح ہوتا ہے کہ استحسان کی صورت اور کی قتم پر مشتمل ہوئیکن وہ جزئی مسئلہ ہی ہوتا ہے اور اس کا سہار افقیہ مرف اس وقت لیتا ہے جب وہ بنیادی قاعدہ کے مسئلہ ہی ہوتا ہے اور اس کا سہار افقیہ مرف اس کی معتوبت سے انتہائی دور محسوں کرتا ہے۔ مطابق فتوئی دیے کو شریعت کی روح اور اس کی معتوبت سے انتہائی دور محسوں کرتا ہے۔ مطابق فتوئی دیے کوشر بعت کی روح اور اس کی معتوبت سے انتہائی دور محسوں کرتا ہے۔

(۱) استحسان قیاس

جب دو وصف كى مسكم مين يائے جائيں اور وہ دونوں ايك دوسرے سے مختلف

قیاسوں کا تقاضا کرتے ہوں ایک قیاس ظاہر ہو جسے اصلاحی قیاس کہا جاتا ہے اور دوسرا قیاس خفی ہوتو ظاہری قیاس کے مقابلہ میں اس خفی قیاس کا نام استحسان ہے۔

یعنی نقیرہ جس مسلے کے علم پرغور وفکر کرتا ہے اس پروہ دونوں قیاس منظبق ہو سکتے ہیں گر ایک قیاس خلامی اور جل ہے اور دوسرا قیاس خفی گر ایس دلیل اس مسللہ میں موجود ہو جونفی کے ساتھ اس کے الحاق کا تقاضا کرتی ہوجس کی مثالیں طے شدہ نہیں ہیں اس بنیاد پرشس الائمہ استحسان کی اس ضم پر گفتگو کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔

دراصل دو قیاسوں کے جمع ہونے کا نام استحسان ہے ایک قیاس میں واضح ہوتا ہے گراثر کے اعتبار سے مستند گراثر کے اعتبار سے ضعیف ہوتا ہے اور دوسرا قیاس خفی ہوتا ہے گراثر کے اعتبار سے مستند ہوتا ہے۔ استحسان اس دوسری فتم کے قیاس کا نام ہے پس یہاں مخفی ہونے اور طاہری ہونے کے اعتبار سے ترجیح نہیں ہوتی بلکہ تا خیر کی قوت کی بنیاد پرترجے دی جاتی ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ فقہائے اہل الرائے کے ربحان اور ان کے اجتہادی مسلک ہے استحسان کا اصول ہم آ ہنگ تھا ہیونکہ وہ نصوص ہے احکام کی علت کا استفاط کرتے تھے چرقواعد کی حیثیت دے کر اس علت کو عام کرتے تھے جیسا کہ قیاس کی استفاط کرتے تھے جیسا کہ قیاس کی بحث میں بیان ہو چکا ہے بھی کی مسئلہ میں دوعلتوں کا متعارض ہو جانا اس صورت حال میں عقل کے قریب معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک وصف اثر کے اعتبار ہے بعض اوقات کرور ہوتا ہے۔ اگر چہ وہ تما اول میں متقق ہونے کے باعث ظاہر اور واضح ہوتا ہے اور دوسرا غیر ظاہر ہوتا ہے کیونکہ وہ مثالوں پر منطبق نہیں ہوتا گر اثر کے اعتبار سے مستند ہوتا ہے۔ فقیمہ اس صورت میں متند الاثر وصف کو اختیار کرتا ہے کیوں وہ متجہ فرا ہم کرنے میں زیادہ مستند ہوتا ہے۔ فقیمہ کے اس اختیار کو استحسان کہا جاتا ہے۔ اگر چہ بیان ہے اصول بنیاد ورحقیقت کے اعتبار سے قیاس ہی ہے۔

مثلاً اس سے پہلے کہ خریدار شامان کوایے قبضہ بین لے اس کے اور فروخت کنندہ کے درمیان اس سے پہلے کہ وہ معاوضے کی رقم پر قبضہ کرے قبمت کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو اس صورت میں قباس کا تقاضا ہے ہے کہ خریدار سے اس زائد

قیمت پر حلف لیا جائے جس کا فروخت کنندہ دعویدار ہے کیونکہ اس زائد مقدار کا فروخت

کنندہ دعویدار ہے اور خریدار منکر ہے۔ بنیادی قاعدہ سے کہ دعویدار جوت پیش کرے

در نہ منکر سے حلف لیا جائے گا اور فروخت کنندہ چونکہ دعویدار ہے اس لیے قیاس اور عمومی

قاعدہ کے مطابق اس سے حلف لینا جائز نہیں ہے لیکن استخسان کی روسے دونوں سے حلف
لیا جائے گا کیونکہ دونوں آیک طرح سے دعویدار بھی ہیں اور منکر بھی ہیں۔ فروخت کنندہ

زائد قیمت کا دعویدار ہے اور فروخت کنندہ اس استخفاق اور مقررہ قیمت کے واجب السلیم

ہونے کا دعویدار ہے اور فروخت کنندہ اس استخفاق کا منگر ہے لہذا دونوں دعویدار بھی ہیں

اور منکر بھی ہیں اس دونوں سے حلف لیا جائے گا اگر دونوں میں سے کسی کے پاس

فروت نہوت شہوت

لیکن جب قبضہ کے بعداختلاف بیدا ہوجائے تو استحسانا اس صورت میں بھی دونوں سے حلف لیا جائے گا مگر استحسان قیاس کی رو سے نہیں ہے بلکہ مندرجہ ذیل حدیث نبوی منافقیام کی بنیاد برہے۔

اذا اختلف البتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتدادا

جب خرید و فروخت کرنے والوں میں اختلاف ہوجائے اور سامان موجود ہو تو دونوں متم اٹھائیں کے اور سوداختم ہوجائے گا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ تبضہ ہوجانے سے پہلے استخدان سے کام لینا خفیہ علت کی بنیاد پرتھا کیونکہ بہ تھم خریدوفروخت کے تمام معاملات کی طرف متعدی ہوتا ہے جن میں قبضہ سے پہلے اختلاف پیدا ہو جائے۔ اگر چہ وہ اختلاف کی ایک فریق اور دوسرے ورثاء کے درمیان کیوں نہ ہو کیونکہ خفیہ علت پرجس استجدان کی اساس ہو وہ علت کے عموم کے مطابق متعدی ہوگا جیسا کہ قیاس کی گفتگو میں بیان ہو چکا ہے لیکن قبضہ کے بعد استخدان سے فتوئی دینا حدیث نبوی تا فیڈیا کی بنیاد پر ہے البذا وہ صرف خریدوفروخت تک محدود ہوگا اور وہ بھی اس حالت میں کہ فریقین کے درمیان خوداختلاف ہو۔

استحسان کی اس میم کی مثالوں میں شکاری برندے کے جھوٹے پانی کا مسئلہ ہے ان کا

جھوٹا پانی قیاس کی روسے ناپاک ہونا چاہیے کیونکہ شکاری پرندے جیسے گدھ چیل وغیرہ جسے کھایا نہ جا سکے اور ناپاک ہونے میں درندوں کی طرح ہیں اور درندوں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے۔

مرخفی قیاس کی رو سے اس میں استجمال سے کام لیا جا سکتا ہے اور اس کی صورت ہے
ہے کہ درندوں کے جھوٹے پانی کا ناپاک ہونا ' لعاب' کی آمیزش کی وجہ سے ہوا ۔ لعاب کا تعلق گوشت سے ہوتا ہے لہذا گوشت کے ناپاک ہونے کی وجہ سے لعاب بھی ناپاک ہوگا مگر درندہ صفت پرندے چونج سے پہتے ہیں اور پانی میں ان کا تعاب مخلوط نہیں ہوتا لہٰذا ان کے پہنے سے ناپاک نہیں ہوگا تو احتیاط کی روسے کراہت کا فتوی دیا جاتا

ہے۔ بلاشبہ بیاسخسان خفی قیاس کی بنیاد پر ہے کیونکہ زیر بحث میں وہ تا تیر کے اعتبار سے زیادہ منتند ہے۔

استخسان کی دوسری قسم میہ ہے کہ خفیہ علت استخسان کا سبب نہ ہو بلکہ شریعت کے مصادر بادین کی ضروریات میں سے کوئی چیز قیاس سے معارض ہواوروہ استخسان کا باعث

اس صورت میں قیاس نے معارض کوئی اثر اجماع اور رفاع عامہ کے تعلق سے کوئی چیز ہوگی جس کی عدم رعایت سے لوگ مشکل میں مبتلا ہوجائے ہیں البندااس استحسان کی تین اقسام ہیں:

- (۱) اگراس کا باعث عدیث نبوی منافقهٔ موگاتو است سنت استحسان کها جائے گا۔ (۲) استحسان اجماع دوسری صورت میں موگا۔
  - (m) تیسری صورت میں اس کا نام ضرورت استحسان رکھا جائے گا۔

اگرسنت ہے کوئی چیز قیاس کے منافی ٹابت ہوجائے جس سے قیاس کا نظرانداز کرنا ضردری ہوتو ای کواسخسان سنت کہا جائے گا جس طرح کسی روزے دار کا بھول چوک سے مجھ کھائی لینا قیاس کی روسے روزہ فاسد ہوجائے گا مگرامام ابوحنیفدر حمۃ اللہ علیہ روایت کی بنیاد پر قیاس کومستر دکرتے ہیں اور روزے کی صحت کا تھم لگاتے ہیں جیسا کہ ان سے منقول ہے۔

اس استحمان کی صورت رہے کہ کسی مسئلہ پر ظاہری قیاس کے بنیادی تقاضے کے منافی اجماع ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہو جا ہے اور ہرعبد میں اس منافی اجماع ہوجائے جیسے 'عقد اسقناع'' کی صحت پراجماع ہو چکا ہے اور ہرعبد میں اس پڑمل رہا ہے حالانکہ ریمقد قیاس کی روسے فاسد ہونا چاہیے تھا کیونکہ کل عقد'' معدوم' ہے گریہاں قیاس کورک کر کے اجماع ہے منقول کیا جاتا ہے اور فدکورہ عقد کو درست تسلیم کیا جاتا ہے۔

# اسخسان كي مثال

استحسان کی ضرورت کی صورت میہ ہے کہ مجتبد کسی عام ضرورت کی بنیاد پر قیاس کو ترک کرنے پر مجبور ہوجائے مثلاً کنویں اور حوض کی تطہیر کا مسئلہ ہے کہ ان کی تطہیر قیاس کی روسے ممکن نہیں ہے جبیدا کہ صاحب '' کشف الامراز' کے مصنف عبدالعزیز احمد بن بخار می تح رکرتے ہیں۔

''کنویں یا حوض کو پاک کرنے کے لیے اس پر پائی ڈالناممکن ٹہیں ہے اس طرح حوض کے اندر جو پائی ہے یا کنویں کے سوت سے نگلتا ہے دہ پائی بھی نجاست کے ساتھ متصل ہونے سے نا پاک ہوتا رہے گا اور ڈول بھی نا پاک پائی میں چلا جانے کے بعد نا پاک ہوجائے گالہٰڈاان کی طہارت کسی بھی صورت میں قیاس کی روسے ممکن ٹہیں ہے گر فقہاء نے قیاس کو عام ضرورت کے تحت نظرا نداز کر دیا ہے اور استحسان کی بناء پر طہارت کا فقہاء نے قیاس کو عام ضرورت کی شرقی خطاب کے ساقط ہونے میں مؤثر قرار دی جا سکتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ مختلف تعداد میں ڈول تھینچنے کی مقدار فقہاء نے تظہیر کے لیے معین کی ہے۔ سرطرح حفی فقہ کی کتب میں مذکور ہے۔

نیزیہاں ایک شرمی دلیل یا کلی اصول کی بنیاد پر قیاس کوترک کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہلوگوں کی آسانی کے لیے بعض ممنوعات کوسا قط کر دیا جائے۔ ریراستحسان کی حقیقت ہے جو حنی اصول کی کتب میں بیان کی جاتی ہے اور اسے۔ انہوں نے منقول فروعی مسائل سے مستنط کیا ہے اور دوسر سے فروعی مسائل پر منطبق کیا

لہٰذاہم اس کے قواعد کو منضبط اور درست سلیم کرتے ہیں۔

بلاشرانهوں نے جودلیس قیاس سے معارض بیان کی ہیں وہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر تھیں 'وہ اپ قیاسات کوان کے باعث ترک کردیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم سابقہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں کہ ام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب قیاس کولوگوں کے عام معمولات یا ''سنت ما تورہ'' کے مطابق نہ پاتے تو اسے ترک کردیے تھے اور اپنے شہر کے فقہاء کی ہیروی میں شدید احتیاط سے کام لیتے تھے اور علم نے ان وجو ہات کے پیش نظر طے شدہ علیہ کے ترک کا نام استحسان رکھ دیا ہے جس کوامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استنباط کے لیے اصول قرار دیتے تھے۔ اگر چہ انہوں نے اس کی تعریف نہ تو اسے منضط کر کے کی ہے اور نہ ہی اس کے اقسام وموازین مقرد کیے ہیں۔

اس گفتگوکوشتم کرنے ہے قبل ہم ایک مسئلے کی نشاندہی ضروری سیجھتے ہیں جس میں "
تخ تنج کے حفی علمائے کرام نے توروفکر کیا ہے۔

قياس اوراسخسان ميس اختلاف

وہ سئلہ بیہ ہے کہ جن مسائل میں قیاس اور استحسان کے درمیان اختلاف کی صورت پیدا ہوتی ہے اور ان میں قیاس کو چھوڑ کر استحسان کے مطابق فتوئی دیا گیا ہے کیا ان مسائل کو اختلافی مسائل قرار دیا جائے گا؟ اور استحسان سے منقول کرنے کو راج اور قیاس کو مرجوح قرار دیا جائے گا؟ یا ان میں صرف استحسان کے مطابق امام ابو صنیفہ کا فتوئی متصور ہوگا اور مکمل طور پر قیاس کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟

ہماری رائے کے مطابق صرف استحسان کے مطابق ال مسائل میں فتوی تصور کرنا ضروری ہے اور امام ابوجنیفہ رجمۃ اللہ علیہ کی طرف قیاس سے منقول کرنے کی نبت درست نہیں ہوگی کیونکہ امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مذکورہ بالاصور توں میں وضاحت کے ساتھ مروی ہے کہ وہ حدیث یا اجماع میں اختلاف کی صورت میں قیاس کوترک کردیتے سے اور حدیث یا اجماع ہے منقول کرتے سے البذا الم م ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صرف استحمان ہے منقول کرنا منسوب ہوسکتا ہے اور قیاس سے منقول کی نسبت درست نہیں تھی جائے گی۔ چنانچہ قیاس سے منقول کی نسبت اس صورت میں جولوگ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں امام سرحی رحمۃ اللہ علیہ ان کی غلطی پر تنقید کرتے ہوئے بیان علیہ کی طرف کرتے ہیں امام سرحی رحمۃ اللہ علیہ ان کی غلطی پر تنقید کرتے ہوئے بیان کے سات کی سے میں جو کے بیان

ہمارے اصحاب میں ہے اکثر متاخرین نے بیہ مجھا ہے کہ اس صورت میں استحسان بیمل کرنا قیاس بیمل کرنے ہے۔ ہمار کرنا قیاس کی اکثر کتب کے الفاظ میہ ہیں:

" "ہم قیاس کوترک کردیتے ہیں۔"

تویہ بنائے کہ ترک کرنے پر عمل کیسے جائز ہوسکتا ہے بلکہ اکثر مواضع میں تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیالفاظ مروی ہیں:

ود میں اس کو غلط مجھتا ہوں <u>'</u>'

حالانکہ جس پرشری لحاظ ہے مل کرنا جائز ہوا ہے غلط کہنا کفر ہے لہذا درست ہیہ ہے کہ استحمان سے اختلاف کی صورت میں قیاس کمل طور پر منز دک ہوگا جس طرح متند دلیل کے مقابلہ میں ضعیف دلیل ساقط ہوجاتی ہے۔

امام سرحسی رحمة الله علید کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس صورت میں قیاس کو سنند سمجھنا غلط ہے۔

# غرف کی قانونی حیثیت

ہم نے اصول استباط کے شروع میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جوالفاظ بیان کرتے ہیں:

کیے ہے انہیں الفاظ کو بہاں دو ہراتے ہیں چنائچہ ہل بن مزاحم بیان کرتے ہیں:

''امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی آراء کی بنیاداس بات پر ہے کہ قابلِ اعتاداور قابلِ اطہانان قول سے منقول کیا جائے اور ناپٹدیدہ امر سے گریز اختیار کیا جائے اور الپٹدیدہ امر سے گریز اختیار کیا جائے اور لوگوں کے معاملات کی صلاحیت پر متاثر نہ ہواس اوقت تک قیاس سے کام لیا جائے گر جب قیاس میں قباحت پیدا ہوجائے تو استحسان کی وقت تک قیاس سے کام لیا جائے گر جب قیاس میں قباحت پیدا ہوجائے تو استحسان کی وائٹ رجوع کیا جائے اور جہاں استحسان بھی کام نہ دے تو لوگوں کے عام معمولات کو دیکھا جائے۔''

اس عبارت سے دویا تیں داشے ہوتی ہیں۔

(۱) امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس یا استحسان کونص کی عدم مؤجودگی میں استعمال میں لاتے مصادر ان دونوں میں جسے زیادہ بہتر اور شریعت کے مقاصد سے زیادہ مسل پاتے اس کواختیار کر لیتے تھے۔

(۲) پھر جب قیاس یا استحمان سے کئی مرحلہ پرکام نہ چاتا تو لوگوں کے عام معمولات پر نظر ڈالنے اورلوگوں کے عام معمولات سے وہ عرف مراد ہے جس کے مطابق وہ ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں۔ پس سب سے آخری مرحلہ پرامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ عرف سے منقول کرتے ہیں جب کوئی تھم کتاب اللہ سنت رسول فائی تیم کتاب اللہ سنت رسول فائی تیم کتاب اللہ سنت اللہ علیہ عرف سے منقول کرتے سے کئی طرح بھی واضح نہ ہوتا تو تب امام

ابوہ نیفہ رحمۃ اللہ علیہ عرف کی طرف رجوع کرتے تھے جس کا اصول میہ ہے کہ عرف کو اصول استفاظ میں خیال کر کے امام ابوہ نیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے منقول کرتے تھے۔ اور جب استفاظ کی کوئی صورت باتی نہ رہتی تو اس وقت اس کی طرف رجوع فرماتے ہے۔

جیبا کہ اہام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ وہ استنباط کے لیے عرف کو اصول فقہی کی حیثیت سے مجتبدین اور اصول فقہی کی حیثیت سے مجتبدین اور اصول فقہی کی حیثیت سے مجتبدین اور اصحاب بخرین کریں شرح ''الاشباہ والنظائر'' میں تحریر اصحاب بخرین شرح ''الاشباہ والنظائر'' میں تحریر کریں شرح ترین '

''جو چیزعرف سے ثابت ہوگی وہ شرعی دلیل سے ثابت تصور کی جائے گی۔' اور علامہ سرھی رحمۃ اللہ علیہ''المبسوط' میں تحریر کرتے ہیں: ''عرف سے ثابت شدہ تھم ویسا ہی ہے جینے تص سے ثابت شدہ تھم ہوتا ہے۔' غالبًا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی امر کا عرف سے ثابت ہونا دلیل کے ذریعے ثابت ہونے کے مساوی ہے بینی شرعی دلیل کی حیثیت عرف بھی رکھتا ہے اور نص کی غیر موجودگی میں اس پرنص کی طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ عرف کو شرعی دلیل اعتبار کرنے کی بنیاد دراصل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس موقوف روایت پر ہے۔ دراصل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس موقوف روایت پر ہے۔

چنانچہاس اٹر سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان اینے عرف میں جس کام کو''مستخس'' خیال کرتے ہیں وہ شرعی اعتبار ہے بھی''مستخسن' ہی متصور ہوگا کیونکہ عرف کی مخالفت زحمت سے خالی ہیں ہوتی ہے۔

جس معاملہ کومسلمان ومستحسن عیال کریں وہ اللہ تعالی کے نزدیک بھی ومستحسن

قرآن یاک بیں ارشاد باری تعالی ہے: مَاجَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ جَرَجٍ۔ اللّٰدَتَعَالَی نَے وی احکام بین تم پرحرج لا زم بیں کیا۔

علائے کرام جب بی ثابت کرتے ہیں کہ عرف بھی اصول استنباط میں سے ہو وہ ریجی ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت عرف کو دلیل بنایا جائے گا جب کتاب الله وسنت رسول مَنْ اللَّهِ الله على وليل ند ملى عمر جب كماب الله اورسنت رسول مَنْ اللَّهُ كما في عرف جاری ہو۔ مثلاً شراب نوشی اور سودخوری وغیرہ جیسے گناہ معاشرے کا لازمی حصہ بن جاتیں توابيا عرف مردود شاربوگا كيونكهاس اعتبار ي شركى احكام كا ابطال ادرنصوص برترك ممل لازم آتا ہے کیونکہ شریعت کے نفاذ کا بنیادی مقصد مفاسد ختم کرنا ہے نہ کہ فتنہ وفساد مجھیلانے کے لیے اگر خرانی زیادہ رواج پذیر ہوجائے گی تو اس کو برقر ارر کھنے کی بجائے شریعت اس کوشتم کرنے کی کوشش کرے کی اور اس کومٹانے کی دعوت دے گی۔ بلاشبكى جهت سے عرف عام اثر يا قياس كمنافي نہيں ہوسكا چنانچه علامه زيد

العابدين تريركرت بين:

ہِ'اگر کوئی عام دلیل ہواوراس کے بعض افراد کے عرف منافی ہو یاوہ دلیل قیاس ہوتو عرف كومتند سمجها جائے گا كيونكه عرف ميں عام دليل كانخصص بننے كى صلاحبت موجود ہوتى ہے اور اس کے مقابلہ میں قیاس کو جھوڑا جاسکتا ہے جیسا مسئلہ 'اسقناع'' حمام میں داخل مونااور "مشكيزه كومندلگاكرياني يينے كے مسائل بيں-"

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب "عام عرفت" ممل طور برنص کے مثانی نہ ہوتو اس کے مقابلہ میں قیاس کوترک کر دیا جائے گا بلکہ علمائے کرام تو بہاں تک وضاحت کرتے ہیں کرنص عام کا تصص لوگوں کے عام معمولات بن سکتے ہیں۔

مثلاً حديث من بي كرني اكرم صلى التدنية الى عليه وآله وسلم في اس چيز كوفروخت كرنے ہے منع فرمايا ہے جوكس كے ياس موجود شد جو كربيرواج برانے زمانے سے جلاآتا ہے کہ لوگ ' کسی چیز کے بنوائے'' برمعاہرہ کرتے چلے آئے ہیں لہٰڈا اس صورت میں لص كاعموى تظم لوگوں كے عام معمولات كى بدولت خاص سمجھا خاتے گا اور اس سم كے عقد كو باتی چیزوں میں ممنوع قرار دیا جائے گا۔

اور حدیث میں جو وار دے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خرید وخت

اورشرط ہے منع فرمایا ہے تو وہ بھی اس متم سے ہے۔ امام ابو یوسف کا اختلاف امام ابو یوسف کا اختلاف

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین (امام ابو یوسف اور ایام محمہ رحمۃ اللہ علیم)

ہالا تفاق یہ گہتے ہیں کہ جوشر طفر وخت کنندہ یا خریدار کے لیے نفع کاحصول ہواس سے عقد
فاسد ہو جائے گالیکن اگر وہ شرط عقد کے تقاضے کے ذیل میں آتی ہو جینے خرید و فروخت
میں پیشگی رقم کی شرط کرنا یا اس سے معاہدے کی تاکید ہوتی ہو جیسے عورت کے حق مہر کے
میں پیشگی رقم کی شرط لگانا یا اس سے معاہدے کی تاکید ہوتی ہو جیسے عورت کے حق مہر کے
ادائیگی کی شرط لگانا یا عرف کسی شرط کے ساتھ جاری ہوتو وہ شرط ان سب حالتوں میں
ورست بھی جائے گی اور اس کے سب سے خرید و فروخت کا عقد باطل نہیں ہوگا۔ اس سے
فاہت ہوتا ہے کہ امام ابو حیف امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم عرف کونص کا مخصص
شیحے ہیں جس طرح اس کی شخصیص صدیت سے جائز ہے۔
سیحے ہیں جس طرح اس کی شخصیص صدیت سے جائز ہے۔

مرعرف میں جاری شرط کوامام زفر رحمة الله علیہ جائز قرار بیس دیتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زفر رحمة الله علیہ عموم نص کا مخصص عرف کو بیس مائے جیسے تنیوں آئمہ (امام ابوضیفہ امام ابوبوسف اورا مام محمد رحمة الله علیم ) اسے متند سمجھتے ہیں۔

امام ابوصنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیم جس عرف کو جمت مانتے ہیں اور اصحاب بخر سی کے متاخرین نے جو بید کہا ہے کہ تعارف اور لوگوں کے عام معمولات جمت ہیں اور این اور این کے مقابلہ میں قیاس کو ترک کیا جائے گا اور آثار کے لیے مقابلہ میں قیاس کو ترک کیا جائے گا اور آثار کے لیے مقابلہ میں قیاس کو ترک کیا جائے گا اور آثار کے لیے مقابلہ میں قیاس کو ترک کیا جائے گا اور آثار کے لیے مقابلہ میں قیاس کو ترک کیا جائے گا اور آثار کے لیے مقابلہ میں ہوگا تو اس

مراس عمد کامفہوم کیا ہے؟ فقہاء ' عقد آگئی ع'' کے بارے میں بیان کرتے ہیں ۔
'' یہ عقد قیاس کی رو سے تو نا جائز ہے مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اور ہر دور میں لوگوں کے عام معمولات کے سبب ہم قیاس کوٹرک کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے عام معمولات کے سبب ہم قیاس کوٹرک کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے عام معمولات میں متروک قرار یا تا ہے۔'' کے عام معمولات ہے مواد وہ عرف ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو کیا عام عرف سے مراد وہ عرف ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نا ہو کیا عام عرف سے مراد وہ عرف ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

تابعین اور متاخرین علائے کرام نے منکر نہ سمجھا ہو؟ نہیں بلکہ بیصورت تو اجماع کی ہے اور عرف کا مفہوم اس ہے بھی زیادہ عام ہے البندا عام عرف اس عرف کو کہا جائے گا جو تمام اسلامی مما لک میں رائے ہواور ہر شہر یا گروہ اس کے مقابلہ میں جیسے تاج کسان وغیرہ کے عرف کو خاص عرف کہا جائے گا جو کسی نص کے مقابلہ میں پیش نہیں کیا جاسکتا عام اس کہ کہ وہ نص خاص بیا عام ہو۔ جس قیاس کی بنیاد غیر قطعی علت پر ہواوروہ نص یا مشابہ نص سے مستنبط نہ ہواس کے مقابلہ میں اس کو پیش کیا جاسکتا ہے۔

شبر كالمخصوص عرف

اورا یک شہر کاعرف ای شہر پرمنطیق ہوگا وہ دوسروں کے لیے جمت ایس بن سکتا ہے۔

اس تفصیل سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ خبی اصحاب بخر تنج اس بات کوسلیم کرتے ہیں

کرنص کے عموم کی صورت میں عام عرف سے اس کی شخصیص ہوسکتی ہے اور اس کی وجہ سے
قیاس کو ترک کیا جاسکتا ہے گر جب وہ ہرا عثبار سے نص کے منافی ہوتو قابل التفات نہیں

ہ گا۔ خاص عرف سے ظنی قیاس ترک ہوسکتا ہے اور وہ جس شہر یا گروہ کا عرف ہوگا وہیں

منطبق ہو سکے گا اور دوسرول کے لیے وہ جحت نہیں ہن سکتا ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب نخر تن تو عام عرف سے قیاں کوترک کرنے اور تخصیص نص کے قائل نہیں گریہ مسلک جو امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ عرف کے مطابق فتو کی نہیں دیتے تھے بجر اس کے قیاس اور استحسان کا''اجرا'' نہ ہوسکتا ہو اور ظاہری طور پراس کے منافی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اسے تو امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جمت سمجھتے تھے جب کوئی دوسری دلیل موجود نہ ہو۔

گر ہماری رائے کے مطابق ہل بن مزاجم کی نقلی اور اصحاب تخری کے قول کے درمیان تظیق مشکل نہیں ہے کیونکہ اہام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عام معمولات کے پیش نظر قیاس اور اسخسان ''مسخس'' نہ ہوتو لوگوں کے عام معمولات کی طرف رجوع کیا جائے گا کیونکہ عرف کے متافی ہونے کی وجہ سے علت کا اجراء نہ تو درست رہتا ہے اور فہ بی اس میں نظیق کی صلاحیت باتی رہتی ہے البتہ وہاں اجراء نہ تو درست رہتا ہے اور فہ بی اس میں نظیق کی صلاحیت باتی رہتی ہے البتہ وہاں

قیاس بیا استحسان کام نہیں دے سکتا اور عرف ہے جونص خالی کرلی جائے وہ اپنی دلالت اور روایت کے اعتبار سے ظنی کہلائے گئا۔

بلاشبرنس نہ ہونے کی صورت میں عام عرف کو امام ابوہ نیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے متند سمجھا ہے بلکہ وہ بعض عمومی طنی آ خار کے لیے خضص بھی بن سکتا ہے اگر بعض وجوہ کے اعتبار سے وہ عام عرف کے منافی ہوجس پرتمام اسلامی مما لک متفق ہوں للہذا امام ابوہ نیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں استحکام اور توت نظر آتی ہے اور پھراس کی تخریخ تنج پرتمام اصحاب تخریخ تنج اتفاق کرتے ہیں جس سے اس فدہب میں زمانے کے محصوص حالات کے لیے وسعت اور تجزیہ کی صلاحیت پیدا ہوگئی ہے۔

ای بنیاد پر مجتزین نے جمود پیندفقہاء کے استنباط پرتو اکتفاء نہیں کیا بلکہ نص کی عموم موجودگی میں اس کوعرف کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔

### ابن عابدین کی وضاحت

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہاں کوئی علم بچے روایت کے مطابق اور عرف کے منافی ہواور کتاب اللہ وسنت رسول بڑا تھے ہے منافی ہواور کتاب اللہ وسنت رسول بڑا تھے ہے کہ منصوص علیہ کی مخالفت مذہب میں کرے اور وہ بیدنوی مذہب کے دائر ہ عدود سے خارج نہیں سمجھا جائے گا۔ چنا نچہ ابن عابدین بیان کرتے ہیں:

" بھی وہ ظاہر روایت کا اللہ وسنت رسول بھائی کی صری تص یا اجھائی پر مبی ہوتی ہے اورنص کے منافی عرف کا اعتبار نہیں کیا جاتا کیونکہ بھی باطل آ مر پر بھی عرف ہوجاتا ہے جائیا کہ "ابن الہمام" نے تحریر کیا ہے اور پچھائی ہے آگے جال کر تحریر کرتے ہیں۔ "
میں معلوم ہونا جا ہے کہ فقیمہ مسائل" یا تو صری نص سے ثابت ہوں کے یا یہ کناب کی فصل اوّل میں بیان کیے جا تیں گے یا پھران کے اثبات میں قدر سے اجتہا داور رائے کو وظل ہوگا اور بہت سے مسائل ایسے ہیں جو عام عرف پر بہنی ہیں اس طرح آگر وہ اس زمانہ میں بیش آتے ہیں تو فتو کی ان کے منافی دیا جاتا ہے۔
میں بیش آتے ہیں تو فتو کی ان کے منافی دیا جاتا ہے۔

اس بنیاد پر اجتهاد کی شرائط میں فقہاء نے کہا ہے کہ لوگوں کی عادات سے واتفیت مجہد کے لیے ضروری ہے کیونکہ عرف کے نبدیل ہونے سے بہت سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں کیونکہ ضرور میات تو ہر دور کی بدلتی رہتی ہے اور اہلِ زمانہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن اگراس علم کو باتی رکھا جائے تو اس ہے لوگوں کومشکل پیش آتی ہے اور وہ شریعت کے تو اعد کے منافی ہوجاتے ہیں جن کی بنیاد کمل سپولٹ فرداور فساد ختم کرنے پرہے تا کہ نظام عالم قائم رہے ای بنیاد پرمتعدد مواقع پرمشائ فرہب نے مجتبد کے ان نصوص کی مخالفت کی ہے جن کی بنیاد اس زمانے کے حالات پرتھی اور اگر اس زمانہ میں وہ مجتبد ہوتے تو اینے ندہب کے قواعد کے مطابق ضرور فتو کی دیتے۔

#### اختلاف زمانداور عرف

چنانچہ ہمارے سامنے بہت سے ایسے مسائل بھی آتے ہیں جن میں امام ابوطنیفہ رحمة الله عليه اور ان كے اصحاب سے متأخرين نے إختلاف كيا ہے كيونكه عرف ان فروى مسائل میں اس مخالفت کا متقاضی تھا اگران کے اصول وقو اعد کے وہ مقلد ہتھے ان مسائل کا بڑا حصہ ابن عابدین نے ذکر کیا ہے جن میں سے چندگوہم بہال بیان کرتے ہیں (الف) جو شخص جھوٹی چنلی کرے اور اس سے کسی کے جسم یا مال کو نقصان پہنچے تو چغل خور براس کی صاحت (تاوان) ڈالی جائے گی۔

حالاتک بیر مذہب کے بنیادی اصول کے منافی ہے کیونکہ جمیشہ بلاواسطہ نقصان بہنچانے والے برصانت برتی ہے جو سی نقصان کا سبب سبنے اس برصانت عائد تبیس ہوتی مرمتاخرین فسادی کثرت کی وجہ ہے اس برصائنت کا فتو کی وسیتے ہیں بلکہ فتنون کے دور میں بعض نے اس کے آل کا فتو کی بھی دیا ہے۔ (ب)"اجرمشترك" برضانت دُالنا

(ج) اگرچیشو ہر مہم مجل بھی ادا کر دے تو پھر بھی فقہاء کے فتو کی بیہ ہے کہ اے اپنی بوی کی معیت میں (اگر بیوی جاہے) سفرے حالات کی خرابی کے باعث روکا جاسکتا ہے اگر عورت دخول کے بعد ا تکار کرے کہ میں نے مشروط میر مجل وصول نہیں کیا ہے اور

مہرے قبضہ ہے انکار کر رہی ہو حالانکہ مذہب کا بیاقاعدہ ہے کہ اگر ثبوت نہ ملے تو انکار کرنے والے کی حلفیہ گواہی پر فیصلہ کیا جائے گا۔

(و) ان تمام مسائل کے اجازت وقف کی توقیت کا مسئلہ ہے کہ مثلاً ایک سال کے لیے مکانات اور دُ کا نیس کرایہ پر دی جا کیں اور باغات اور زرگی زمینیں زیادہ سے زیادہ تین سال کے طیکہ پر دیئے جاسکتے ہیں۔

بیاوراس سے متأخرین نے اختلاف کیا ہے کیونکہ انہیں اس متأخرین نے اختلاف کیا ہے کیونکہ انہیں اس مخالفت پرعرف نے مجبور کیا تھالیکن زیر بحث مسائل اس فتم کے ہیں جو متفذین کے اجتہاد کے وقت بھی عرف سے متاثرہ تھے اور اگروہ آج موجود موت تو وہ بھی فتوی ومتا خرین کے اجتہاد کے مطابق دیتے۔

ایک ایبا فروی مسئلہ این عابدین فنے ذکر کیا ہے جس میں امام ابوہ نیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو کے قول کی انہوں نے مخالفت کی ہے اور امام ابو بوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہا کے قول کو اختیا رکیا ہے۔ اگر چہ اماظ ابو وصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک دا جج ہے مگر امام ابو بوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہا کا قول اس وقت کے حالات کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور انصاف پر مبی معلوم ہوتا تھا اور وہ مسئلہ کرائے کی زری زمین پرعشر کے واجب ہونے کا ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشر ملک کے ذمہ ڈالتے ہیں کیونکہ زکوۃ ملکیت کا لیکس ہے۔امام ابوبوسیف اور انام محمد رحمۃ اللہ علیما بیان کرتے ہیں کہ عشر کرائیہ دار پر ہوگا کیونکہ پیدا دار برزکوۃ ہے اور کرابیدار بیدا وارکا مالک ہے لہذا وہی عشر دے گا۔

میں میں نے امام ابو بوسف اور امام محدر حمة الله علیما کے قول پر فتوی دیا ہے کیونکہ وہی قول درست ہے اور اگر امام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ کے قول پر ہمارے زمانہ میں فتوی دیا جائے تو

بیت المال کواوقاف کی زمینوں سے پہت بڑا نقصان پہنچتا ہے جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ ان دنوں سلطان المعظم نصرہ اللہ تعالیٰ کے وکلاء (اہل کار)عشر اور خراج زمین ٹھیکہ پر لینے والوں ہے وصول کرتے تھے اس طرح یہی عادت سیاسی حکام کی بھی ہے کہ وہ زمینوں کے تاوان زمین تھیکہ پر لینے والوں سے وصول کرتے ہیں اور زياده تر گاؤل اورزري زمين اوقاف كى بين اور تصيكه لينے والوں كوزياره رقم نہيں ديتے لعض اوقات ایک گاؤں بڑا ہوتا ہے جس کا ہزار در ہم سے زائد ٹھیکہ ہونا جا ہے تھا مگر ٹھیکہ لینے والا اس کوصرف ہیں درہم برلے لیتا ہے کیونکہ سیاس حکمران اس سے بھاری تیلس اور لگان وصول کرتے ہیں لین جب اس گاؤں کا تگران اس کوہیں درہم کرایہ پر ذے گا تو بیہ فتوی کون عقل مند دے گا؟ کہ مران اس سے پورے گاؤں کی پیداوار کاعشر وصول کیا جائے جب بیفتوی ایک معمولی عالم نہیں وے سکتا تو اس متم کا فتوی امام الائمہ مصباح الامت حضربت امام اعظم رحمة الله عليه جيسي مستى كيد ديم على بع البدااس كاول كے ا جارة برغور كرنا برو \_ كا اكرمعقول اجرت مكران في وصول كى بي تو امام ابوحنيف رحمة الله عليه كے قول كے مطابق فتوى ديا جائے گا اور اگر اس فے معمولی أجرت ير ديا ہے تو امام ابو بوسف اورامام محدرهمة التدعليها كے قول كے مطابق فنوى ديا جائے گا۔ يمي قرين انصاف بات اس مسكته بيس ب جس كى مخالفت كوئى بهى نبيس كرسكما القي ربا امام ابوصنيف رجمة الله عليه كے قول كے مطابق تھيكہ لينے والے برعشر يا خراج كى شرط لگانے سے اجارہ كا بطلان تو مدایک دوسرا مسئلہ ہے۔امام ابو پوسف اور امام محدر حمة الله علیمائے مروف اس ا جارہ باطل نہیں ہوگا کیونکہ بیشر طعقد کے نقاضے کے مطابق ہے واللہ سجانہ و نعالی اعلم۔" ابن عابدین کی میرعبارت طویل تو ضرور ہے گراس سے میرواضح ہوسکتا ہے کہ متفدین کے نتائج فکر کی مخالفت کے لیے س طرح عرف وعادت سے متائزین دلاکل حاصل کرتے ہے؟ اگر چہوہ اس اصول لینی عرف کے پابند تھے مگر پھر بھی عرف وعادت کوسامنے رکھتے ہوئے کس طرح متقدیبن کے اقوال میں ہے بعض کو بغض پر مقدم رکھتے تھے۔ چنانچداین عابدین کے دور میں انہوں نے امام ابو پوسف اور امام محدر حمد الله علیما کے

قول کوامام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پرتر جے دی ہے کیونکہ عرف وعادت کے کحاظ سے ان کا قول انصاف پر بہنی معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے کی اقتصادیات اور روح سیاست ہے ہم آ ہنگ تھا جب عرف کو غیر منصوص اور اجتہادی مسائل میں انثازیادہ دخل ہے تو ایک مفتی پر جو حاکم ہواس کے لیے لازم ہے کہ کتاب اللہ وسنت رسول خلی ان کا عالم ہونے کے ساتھ لوگوں کے احوال و معاملات سے پوری طرح باخبر رہے اور جو مسائل کتاب اللہ اور سنت رسول منافیظ کی روشنی میں مستدیل کیے گئے ہیں وہ اس کے پیش نظر ہوں تا کہ کوئی ایسا فتوئی نہ رسول منافیظ کی روشنی میں مستدیل کے گئے ہیں وہ اس کے پیش نظر ہوں تا کہ کوئی ایسا فتوئی نہ دے بیٹے جس کوعرف وعادت تو جائر قرار دے مگر وہ نص کی روسے حرام ہو۔

اب آخریس ابن عابدین کے ان الفاظ پر اس گفتگوکوختم کرتے ہیں کہ ایک حاکم مفتی کی شرا لط کیا ہیں؟ چنانچہ وہ تخریر کرتے ہیں:

" حاکم وقت پر لازم ہے کہ پیش آ مدہ مسائل کے بنیادی احکام سے واقف ہواور لوگوں کے احوال و معاملات اور واقعات کا خوب واقف ہوتا کہ صدق کذب اور حق و باطل میں فرق کر سکے اور دونوں میں تطبیق دے سکے ۔ واقعات کوسا منے رکھ کر درست تھم لگا سکے اور واقعہ کے خلاف فیصلہ نددے۔

وہ مفتی جوفتوئی عرف کے مطابق دیتا ہے اس کولوگوں کے مزاج سے باخبر ہونا ضروری ہے خاص عرف اور عام کو بجھتا ہواور یہ بھی جانتا ہو کہ نفس کے منافی فلاں عرف ہے اور فلال منافی نہیں ہے پھر اس نے تخصص کسی ماہر استاد سے حاصل کیا ہو کیونکہ مسائل یا دلائل کا حفظ کر لینائی کافی نہیں ہے۔''

یہ ہے عرف کی حقیقت اور یہ ہے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے اصحاب اور اصحاب اللہ و اصحاب خرت کے خرد یک اسلامی فقہی آراء میں عرف سے منقول کرتے ہے اور اختلاف سلیب رسول نا پیلم سے نام عرف سے عام نصوص کی تخصیص کرلیا کرتے تھے اور جہاں تک ہوسکا ظنی کی وقت عام عرف سے عام نصوص کی تخصیص کرلیا کرتے تھے اور جہاں تک ہوسکا ظنی قیاس اور عرف میں مطابقت بیدا کرتے تھے اگر کسی صورت مطابقت بیدا نہ ہوسکتی تو عرف سے منقول کرتے اور خاص عرف سے صرف اس وقت تھم لگاتے تھے جب اس کے علاوہ کوئی اور دلیل دستیاب نہ ہوتی تھی۔

## امام اعظم كى معاشى بصيرت

ام ابوصف بھرجمۃ اللہ علیہ ایک تجرب کار تاجر سے انہوں نے اپ اوقات کو تجارت فقی آراء اورعبادت الی کے لیے تقیم کر رکھا تھا وہ ایک تجدگزار عابد سے ان کو منڈی میں کاروبار کرنے والے تاجر نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد درس و تدریس اورعلمی فراکرات میں مصروف و منہ کہ ہو جاتے سے فروق مسائل قائم کرتے اصول مقرر کرتے وہ فقہ کے مالیاتی مسائل میں اپنے ذاتی 'تجارتی تجربے کی روشی میں مسائل کا حل بیش کرتے ہے۔ چنا نچان اسلامی معاہدوں میں جن کا تعلق کاروبار سے تھا 'ایک ماہر اور عام حالات سے باخر تاجر کی حیثیت سے غوروفکر کرتے اور کتاب اللہ و سنت رسول نا بھی نے کے شری نصوص اور اور گوں کے عام معمولات میں نظیق پیدا کرنے کی کوشش رسول نا بھی کے شری نصوص اور اور گوں کے عام معمولات میں نظیق پیدا کرنے کی کوشش مسائے آتا ہے۔

(۱) استمان کوامام ابوطیفه دحمة الله علیه غیر معمولی اجمیت دیتے تھے اور اس اصول سے استاط میں منفر دسمجھے جاتے تھے اور اس بارے میں اپنے استاد سے مداکرہ کی جرائت شاگر دوں میں سے کوئی بھی نہیں کرسکتا تھا۔ چنانچہ امام محمد بن الحسن الشبیانی مردت ا

ہے منقول ہے:

"امام ابوطنیفہ دیمۃ اللہ علیہ قیاس مسائل میں اینے اصحاب سے ندا کرہ کرتے تو وہ ان سے معارضہ کرتے اورائ طرح تقید جاری رہتی تھی مگر جب امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معارضہ کرتے اورائ طرح تقید جاری رہتی تھی مگر جب امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دمیں اسے "مستخس" خیال کرتا ہوں تو ان کی گہرائی فکر کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کرسکنا کہ کہا تھی اسے "مستخس" خیال کرتا ہوں تو ان کی گہرائی فکر کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کرسکنا

تھا' ہم سب ان کے سامنے استحسانی مسائل میں غاموثی اختیار کر لیتے تھے اور جو پچھے وہ فرماتے ہم بلاچوں و چرااس کوقیول کر لیتے تھے۔''

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استحسان سے اخذ واستنباط کرنا اور اس کی تخریج میں احکام سے کام لینا صرف اس لیے تھا کہ وہ لوگوں کی مصالح ان کے معمولات کی انجام دہی کے طریقوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اسلامی شریعت سے پورے وقوف کی بنیاد پرخفیہ علت اور مناسب اوصاف کے استخراج پر کھمل قدرت رکھتے تھے پھران خفیہ علت پراحکام کی بنیا در کھتے تھے پھران خفیہ علت پراحکام کی بنیا در کھتے تھے پھران خفیہ علت پراحکام کی بنیا در کھتے تھے اور ان کے مقابلہ میں ظاہری قیاس کومسٹر در دیے تھے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کاروباری ذہن اور اصولِ استحسان کی کثرت سے مزاولت ہی اس کا باعث بنی کہ انہوں نے نصوص کماب اللہ وسنت رسول مُلَّا الله کی عدم موجودگی میں عرف کوایے اصول استنباط میں داخل کرلیا۔

چنانچہ ہل بن مزاحم تحریر کرتے ہیں:

"امام ابوطنیف رحمۃ الله علیہ اپنے اجتہاد میں تقد سے منقول کے قائل ہے وہ قباحت سے گریز کرتے اور ان کی اصلاح پرغور وفکر کرتے ہے جب قیاس میں خیانت نظر آتی تو اس کورک کر کے جہاں تک ہوسکتا استحسان سے استنباط کرتے اور اگر مشکل استحسان سے بھی حل ہوتی نظر نہ آتی تو مسلمین کے عام معمولات کے مطابق فتوئی دیتے اور اگر کوئی معروف منفق علیہ حدیث ال جاتی تو حب امکان قیاس سے کام لیتے ورنہ استحسان کی طرف رجوع کرتے تھے بھر قیاس اور استحسان میں سے جو بھی زیادہ قابل وثوتی معلوم ہوتا اس کی طرف رجوع کرتے تھے بھر قیاس اور استحسان میں سے جو بھی زیادہ قابل وثوتی معلوم ہوتا اس کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔"

اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے عام معمولات کونص کے بعد دوسرا درجہ دیتے تھے اور جب قیاس کی علت واضح نہ ہوتی تو لوگوں کے عام معمولات کواس پرترجے دیتے تھے اور قیاس سے اختلاف کی صورت میں استحمال کواس پرترجے دیتے تھے۔

جونقهی احکام امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں ان میں بیوع کے احکام کو

غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور اس وقت منڈی میں خرید وفروخت کے جوطریقے رائج تھے ان کی خوب وضاحت پائی جاتی ہے جس سے عصراجتہا دکی تجارتی عرف کے احکام کا انداز ہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ' مرائجہ ' تولیہ وضیعہ اشتراک اور پہج سلم' وغیرہ بیوع کی وہ اقسام ہیں جواس زمانہ میں رائج تھیں 'ہم ان میں سے بعض ہوع کے احکام بیان کرتے ہیں۔ تجارتی معاہدوں کے احکام

چنانچاہام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خرید وفروخت کے معاہدہ جات کے بارے بیل بہت تفصیلات منقول ہیں جوفقہ کی کتب بیل ندکور ہیں اور شاید فقہ حنی وہ بہلی فقہ ہے جس نے ہوئے کے سائل کے بارے بیل اتی تفصیلی گفتگو کی ہے ہوئکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صرف فقیرہ نہیں سے کہ اصول مقرر کرنے اور ان پر فروگی مسائل قائم کرنے بیل معروف ومنہ کس رہتے بلکہ ساتھ ہی وہ ایک کاروباری خیص بھی سے جے لوگوں کے معاملات اور ان کی اصلاح کے طریقوں سے اچھی طرح واقفیت بھی حاصل تھی ان احکام معاملات اور ان کی اصلاح کے طریقوں سے اچھی طرح واقفیت بھی حاصل تھی ان احکام کی تفصیل میں اس تجارت کی جھلک نظر آتی ہے جو امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیشہ تھا۔ امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ''مراجت' تولیہ اشتر اک اور سلم ہی میں کپڑے کی مثالیس بیان کی اور سلم ہی میں کپڑے کی مثالیس بیان کی حصوصیات اور اپنے اہل عصر کے لوگوں کے عام معمولات کو خوب سمجھتا ہے اور ان کے خصوصیات اور اپنے اہل عصر کے لوگوں کے عام معمولات کو خوب سمجھتا ہے اور ان کے باہم تبادلہ میں ان اوصاف و محمولات کی طرف اشارہ کررہا ہے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب ان معاہدوں کے احکاب ان معاہدوں کے احکام کے احکام کے احکام کے فروعی مسائل ہیں جاراصولوں کی پابندی کرتے ہیں:

(۱) جو چیز معاوضہ میں لی جائے اس سے پورے طور برآگاہ ہونے کے بعد میں اختلاف بیدانہ ہو۔

اس اصول کی بنیاد برضروری ہے کہ 'مراجعت تولیہ اور اشتراک' بین اصلی قوت معلوم ہو اور مراجعت بین معین ہو اور نیج سلم کی صورت بین سرمایہ اور 'مسلم فیہ' (خریدوفروخت) کا جانبین کو پوراعلم ہو کیونکہ ان امور سے عدم واقفیت کی صورت میں

اختلاف کا ڈر ہوتا ہے اور شریعت میں معاہدوں کی بنیاد مبادلات سے اچھی طرح آگاہ ہونے پر ہے۔

تا کہ اختلاف پیدا نہ ہو جو آئندہ معاملات پر اثر انداز ہو اور لوگوں کے درمیان اختلافی امور طے کرنے میں مشکلات پیش آئیں اس لیے اختلاف کا دروازہ بند کرنے کے لیے شریعت نے معاملہ سے پوری طرح آگاہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔

(۲) سود اوراس کے مشابہ صورتوں سے پر ہیز

یہ اصول ہر متم کی بیوع کوشامل ہے کیونکہ اسلامی نقبی آراء میں سودی کاروبار ہر
اعتبار سے بُراسمجھا گیا ہے اور قرآن وحدیث نے تختی کے ساتھاں سے بنع کیا ہے۔ چنانچہ
نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فرمت کرتے ہوئے فرمایا ہے:
ایک درہم سود لینا 33 مرتبہ زنا کرنے سے ڈیادہ بُرا ہے جس گوشت کی
پرورش جرام مال سے ہوگی وہ آگئی گائے تھے۔

چنانچاهام ابوطنیفدر حمة الله علیہ نے بھی نہایت بنی کے ساتھ سود سے روکا ہے بلکہ اہم ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ تو مسلمان اور دوحر بی ' کے درمیان دارالحرب میں بھی سودی کار دبار کی اجازت نہیں دیتے تھے جس کی حمت اس قدر خت ہے تو جس معاہدہ میں بھی سودیا اس جیدا شک وشبہ پایا جائے گا' وہ شری اغتبار سے حلال نہیں ہوگا اور اس عقد کو مسلمان لوگوں کے اموال کی حفاظت کے لیے فاسد قرار دیا جائے گا۔ نیز اس لیے بھی کہ مالیہ معاہدوں کی بنیاد مساوات پر ہے اور سودایک باطل اضاف ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیے تی اور نہ تی ان معاہدوں کوعدالت کی نظر میں احتر ام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ جورود رمشتمل ہوں گے۔

(٣) کتاب الله وسنت رسول منافظ کی عدم موجودگی میں معاہدوں کے بارے میں عرف سے فیصلہ کیا جائے گا جوعرف کی رو سے درست ہوں گئے ان کو برقر اررکھا جائے گا اور جو فاسد ہوں گئے ان کو برقر اررکھا جائے گا اور جو فاسد ہوں گئے ان کو باطل قر اردیا جائے گا۔ مثلاً مراجعت میں اصل قیمت میں صرف وہ اخراجات شامل ہوسکتے ہیں جن کا اضافہ عرف کے اعتبار سے درست ہو جیسے کیڑے کی

"مراجعت "میں رنگائی اور سلائی کی اُجرت کوعرف کی روسے ان کااضافہ جائز ہے۔ چٹانچہ کا سانی تحریر کرتے ہیں:

'' نیج مراجعت اور تولیہ میں بڑھئ رنگ ساز دھو بی درزی ایجنٹ اور کرایہ کی اُجرت اصل قیمت کے ساتھ شامل کی جاسکتی ہے کیونکہ عرف میں ریہ چیزیں بھی اصل قیمت میں داخل ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

" مسلمان جس چیز کوبہتر خیال کریں وہ اللہ تعالیٰ کے زدیک بھی بہتر ہوگ۔"
اگر خریدوفروخت کے وقت بیدالفاظ نہ کیے کہ بین نے اسے بیس بی چیز خریدی تھی
بلکہ یہ کیے کہ یہ چیز جھے سے بین پڑتی ہے کیونکہ پہلے الفاظ میں جموٹ کا احمال پایا جا تا
ہلکہ یہ کیے کہ یہ چیز جھے سے میں پڑتی ہے کیونکہ پہلے الفاظ میں جموٹ کا احمال پایا جا تا
ہوا جا کہ دورک اُجرت اور ذاتی اخراجات کوشال نہیں کرسکتا ہے اور اس قیمت پر بھی
مراجعت یا تو بہت درست ہے جو پہلے معاہدہ کے اعتبار سے واجب الا دا ہو کیونکہ تا جروں
کے عرف میں وہی قیمت متند جھی جاتی ہے اور اس باب میں عرف پر بی اصل اعتماد ہے۔
کے عرف میں وہی قیمت متند جھی جاتی ہے اور اس باب میں عرف پر بی اصل اعتماد ہے۔
چیز ہے اور دیا نت داری پر بی مراجعت 'تولیہ وغیرہ کی بنیاد ہے کیونکہ خریدار بغیر کسی شم کی
گواہی یا کسی شم کے فروخت کنندہ کی بات پراعتاد کرتا ہے الہٰذا اس کے لیے خیانت اور

چنانچه علامه کاسانی تحریر کرتے ہیں:

تہمت ہے بچالا زمی ہے۔

جہاں تک ممکن ہوان ماتوں ہے گریز اختیار کرنا جا ہے۔ قرآن یاک میں ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

يَّا يَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَنْحُونُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنْحُونُوا اَمَا نَاتِكُمُ. اے آیمان والو! الله اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کروں اور نبی اکرم صلی اللہ نتالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

من غشنا ليس منا

مد جارون اصول ان تمام فروعی مسائل پرمنطبق ہوئے ہیں جوامام ابوحنیف رحمۃ الله

علیہ سے کاروباری معاہدوں کے سلسلہ بیس مروی ہیں۔ بیاحتیاط اور دینی میلان سے بھی ہم آ ہنگ ہیں اور عمومی اصول سے بھی مطابقت رکھتے ہیں۔ معاہدوں کا اجمالی مطابعہ

اب ہم ان معاہدوں کا اجمالی مطالعہ کرتے ہیں اور اس اجمالی مطالعہ میں ان معاہدوں کے احکام بیان کرنے پر ہی اکتفائیس کریں گے بلکہ پچھلطی کے ساتھ ان کی درست شکلیں پیش کریں گے جواسلامی منڈیوں میں پائی جاتی ہیں اور جومعا ملات تا جروں کے درمیان ہوتے ہیں ان کے احکام کتاب اللہ وسنت رسول تا ہی ہی سوج اور فکر واضح ہو پیش کریں گے تاکہ فقہائے اہل الرائے کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سوج اور فکر واضح ہو جا کیں جو خاص طور پر ہزاری کے کاروبار میں لوگوں کے طور طریقوں سے ممل طور پر آشنا

كمال الدين ابن البمام تحرير كرت ين

بيع سكم

بیچسلم کی جارافسام ہیں۔ (۱) بیچ مطلق

کسی چیز کوزرمعاوضہ کے بدلے فروخت کرنا۔ (۲) بیچسلم

(۲) بیچ سلم بیچ مطلق کی برعکس صورت کوئیج سلم کہتے ہیں۔ (۳) بیچ صرف

زرمعادضه کے بدلے میں زرمعاوضه کی فروخت

(٣) بيع مقالضه

سامان کوسامان کے بدلے میں فروخت کرنا

ال اعتبار ہے ''بیع سلم'' کا مطلب میہ ہے قرض کوسامان یا اُدھار کونفذ کے عوض فروخت کرنا۔ چنانچہال معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کاسانی بیان کرتے ہیں: ''نی یادرکھنا جا ہے کہ'' عاجل'' (نفذ) کو'' آجل'' (اُدھار) کے عوض لینا بیع سلم

جاہلیت میں ہے سلم بھی مشہورتھی اوراس کا پایا جانالوگوں کے کاروبار میں ضروری بھی ہے کیونکہ عہد قدیم سے مکہ مرمداور مدینہ منورہ مشہور تجارتی منڈیاں چلی آتی تھیں لہذاان شہروں میں اس کامشہور ہونا اور بھی ضروری تھا کیونکہ اس کامفہوم تو بہہ کہ ایک شخص کسی سامان کی پیشگی قیمت اوا کر دے اور پھر بہ شرط رکھے کہ میں فلاں وقت وفلاں مقام براس وصف اور نام کی فلاں چیز پر قبضہ کرلوں گا۔''

مشرق اورمغرب بیں اسلام سے بل بری تجارت ہوتی تھی کیونکہ ابھی بحری تنجارت کا رواج نہیں ہوا تھا چونکہ عرب کی سرز بین سلطنتِ فارس اور روم کے درمیان واقع تھی اس لیے عرب کے واسطہ سے ان دونوں سلطنوں کے درمیان تجارت ہوتی تھی۔

اس لیے عرب کی سر زمین میں شاہراہیں بنی ہوئی تھیں جن پر تبجارتی قافے سفر کرتے سے اور تبجارتی شاہراہ پر مکہ مکر مداور مدینہ مئورہ بھی واقع سفے جوشام اور جن کوایک دوسرے سے ملاتی تھی اور ایسے تا جران دونوں شہروں میں موجود سفے جوان دونوں ملکول کے درمیان تجارتی روابط قائم رکھتے ہے اور یمن کو روی سامان منتقل کرتے رہتے ہے جو وہاں سے فارس چلا جاتا تھا اس طرح شام کی طرف ایرانی سامان کوشقل کر دیتے ہے جو وہاں سے روم کی منڈیوں میں بھی جاتا تھا اس طرح شام کی طرف ایرانی سامان کوشقل کر دیتے ہے جو وہاں سے روم کی منڈیوں میں بھی جاتا تھا اس سلے دو تجارتی سفر ہوتے ہے۔

گری کے موسم میں شام کا اور مردی کے موسم میں کین کا سفر کرتے تھے۔ چنانچے قرآن پاک نے ''سورہ لا بلاف'' میں انہی دوسفروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ لائے لف فُریفش و الفیھ مُری حُلَةَ الشِّمَاءِ وَ الصَّیفِ وَ فَلَیْعَبُدُوا رَبَّ هذا الْبَیْتِ وَ اللَّهَ مِنْ جُونِ عِ وَالْمَنَهُمُ مِنْ جُونِ وَ وَالْمَنَهُ مِنْ جُونِ وَ وَالْمَنَهُمُ مِنْ جُونِ وَ وَالْمَنَهُمُ مِنْ جُونِ وَ وَالْمَنَهُمُ مِنْ جُونِ وَ وَالْمَنَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَنَاءُ وَلَامِ وَالْمَاءُ وَلَيْنَاءُ وَالْمَنَاءُ وَلَيْنَاءُ وَالْمَنَاءُ وَلَيْنَاءُ وَلَيْنَاءُ وَلَامِ وَالْمَامُ وَالْمُونَاءُ وَلَامِ وَالْمَامُ وَلَامِ وَلَامِ وَالْمَامُ وَلَامِ وَالْمُونَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِونَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِنَاءُ وَلَامِونَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِونَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِعُونَا وَلَامِونَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِونَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِنَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِ وَلَامِونَا وَلَامِونَاءُ وَلَامِونَاءُ وَلَامِ وَلَامِ وَلَامِونَاءُ وَلَامِونَا وَلَامِامُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِونَاءُ وَلَامِامِ وَالْمُوامِ وَلَامِنَاءُ وَلَامُونَاءُ وَلَامِنَاءُ وَلَامِامُ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَلَامِلَ پروردگاری عبادت کرنی جاہیے جو بھوک کے عالم میں انہیں کھلاتا ہے اور انہیں خوف ہے محفوظ رکھتا ہے۔

اوران تجارتی سامانوں میں ہی عقد مسلم ہیں ہوتا تھا جوا کیک شہر سے دوسرے شہروں کی طرف منتقل ہوتے تھے بلکہ ایک شہر کے لوگ ایک دوسرے سے میہ معاملہ کرئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے:

" بیب اجرت کر کے نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو " بیب نے بید یکھا کہ وہاں کے لوگ ایک سال اور دوسال کے لیے بچلوں میں ' نبیج سلف'

کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ نتعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بیج سلم کرے اسے اناج کو ماپ کریا تول کر (ادایا وصول کرنا جا ہے۔ اورادا لیگ ) کی مدت کانعین کرلینا جا ہے۔

''نی اکرم صلی اللہ وتعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ وتعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنبما کے دور بیس ہم گندم جؤ تھجور اور زبیب بیس بیج صرف کیا کرتے تھے۔''

پھراسلامی فتو جات کی وسعت اور بہت ہو قوموں اور ملکوں کے اسلامی سلطنت کے زیر کئیں آ جانے کے باعث کاروبار اور تجارت بیل بہت زیادہ وسعت پیدا ہوگئ اور مختلف اشیام کی تجارتیں ہونے گئیں اس بنیاد برلین دین کے معاملات بیل تنوع اور اضافہ ہو گیا کیونکہ یہ عقد تجارت بیل ضروری ہے اور اس بیل ایس تجارتی سہولتیں ہیں جن سے فروخت کنندہ اور فریدار دونوں مستفید ہوئے ہیں

ابن جام کابیان ابن البمام بیان کرتے ہیں: "خریدار نفع کے لیے مال خریدتا ہے اور بیرزیادہ آسانی سے بیچ سلم کے ذریعے حاصل ہوسکتا ہے کیونکہ اس صورت میں فروخت کنندہ کچھ کم قیمت پر فروخت کرے گاتو اس سے خریدار کونفع حاصل ہوگا اور بعض اوقات فروخت کنندہ کونفذر بیدی ضرورت ہوتی ہے۔ ہے۔ جس کے عوض وہ آئندہ چل کر مال دے سکتا ہے تو اس کی موجودہ ضرورت سنتقبل میں ادائیگی کے امکان پراس کو یہ معاہدہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

انج سلم کی عام ضرورت اس کے اصول ضبط کی دائی ہوئی۔ چنانچہ اس سلسلہ بیس پھو تیودمقرر کیے گئے ہیں تاکہ عاقدین کے درمیان اختلاف پیدانہ ہو سکے اور معاملات منظم طریقے سے ہروے کارلائے جاسکیں۔ تجارتی نظام قائم رہے ایک شہرے دوسرے شہر کی جانب اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے ہیں تجارت کی نقل وحمل میں کوئی مشکل پیش ند آئے اور ہر ملک آسانی کے ساتھ دوسرے ممالک کی پیداوار اور مصنوعات سے فائدہ حاصل کر سکے۔

جس فقدنے سب سے پہلے بیچے سلم کے احکام ٔ ضوابط قیود ٔ شرائط نیز ابواب ومسائل اور فروعی مسائل کی تربیت و تدریس کی جانب تو جہ کی وہ فقہ عراقی ہے۔

اس کا سبب رینها که تبجارت اور کاروبار کا دائرهٔ عراق میں بے صدوسیع تھا' میہ بین الاقوامی تبجارتی منڈی تھی۔

سنده ماراء النهر خراسان اور آذر بائیجان وغیره تمام مشرقی ممالک سے بہال سامان آتا تھا اس وقت حاضر مال کے سوڈ ہے ہو جائے اور غیرموجودہ مال پر '' نئے سلم' کی صورت میں سازوسامان طے یاتے تاہم جب اسلامی سلطنت کا یابی تخت عراق بن گیا تو عراق کواور بھی تجارتی فروغ حاصل ہوگیا۔

پہلے مرکزی حیثیت کوفہ کو حاصل ہوئی اور اس کے بعد (عباسی وور میں) بغداد دارالخلافہ قرار پایا گریہ بات تجاز میں نہیں تھی کیونکہ دارالخلافہ کے شام بھڑ عراق میں نبقل ہونے کی بدولت جاز کی اقتصادی اور تجارتی اہمیت کم ہوگئ تھی البذا و ہال نقهی موادا تنامہیا نہیں تھا جس سے ایک نقیبہ کو مدول سکتی ہواور جو تجارتی کاروبار اطراف عالم میں ہور ہا

تھا'ا ہے بھنے کے لیے ذہنی وسعت بیدا ہو سکتی ہے لہٰذا ضروری تھا کہ فقہ عراقی' فقہ تجازی سے اس باب میں بازی لے جائے۔

کوفہ تجارتی اعتبار ہے امام الوصلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں خوب بارونق شہرتھا۔
ایسامعلوم ہوتا تھا کہ محلف تم کے تجارتی سامان معاملات اور مختلف تم کی خرید وفروخت کی تفصیلات کا ایک سمندرمو جزن ہے۔ ایک تاجر کی حیثیت ہے امام الوصلیفہ رحمۃ اللہ علیہ منڈی میں داخل ہوتے تھے اور لوگوں کے باہمی معاملات پرغور وفکر کرتے تھے جو با تیں اختلاف کا سبب بن بھی تھیں ان کا تجزیہ کرتے اور شرعی احکام پرغور وفکر کرتے بعد آخر کار اختلاف کا سبب بن بھی تھیں ان کا تجزیہ کرتے اور شرعی احکام پرغور وفرار کے بعد آخر کار اس بتیجہ پر پہنچ کہ لین دین کے معاملات میں اسلامی شریعت کے تمام اصول وضوالط کی بنیا داختلاف کو ختم کرنے پر ہے۔ خاص طور پرعقود مسلم میں اس بات کی احتیاط کی گئی ہے بنیا داختلاف بیدا نہ ہونے پائے کیونکہ ان لین دین کے معاملہ وں میں معاملہ ''ا ہجاب و قبول'' پر بی ختم نہیں ہوجا تا بلکہ فروخت شدہ سامان خریدار کے سپر دکرنے تک جاری رہتا

چنانچہ بازاراور تاجروں کے حالات کوسامنے رکھ کرامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لین دین کے معاملات کا مطالعہ کیا اور فقہی احکام کوئر تنیب دیتے وقت اس بات کی کوشش کی کہنہ صرف اختلاف کے دروازوں کو بند کر دیا جائے بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کے ذرائع تک کومسدود کر دیا جائے۔

چنانچ عقود مسلم میں ناوا قفیت کے باعث امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت پیدا کرنے والے امور کوختم کرنے کے اعلام کی کرنے والے امور کوختم کرنے کے اعلام کی میں جید مسائل کے اعلام کی شرط عائد کی ہے۔ بینی عقد مسلم میں فروخت شدہ چیز کی۔

(۱) جنس (۲) بتیم (۳) مقدار (۳) صفت (۵) مدت (۲) اور سامان خریدار کے سیر دکرنے کا مقام کا اعلام واعلان ضروری ہے۔

ان چھامور کے اعلام کے علاوہ امام ابوحنیقہ رحمۃ اللہ علیہ بیشرط بھی لگاتے ہیں کہ فروخت شدہ سامان لین دین کا معاملہ طے ہو جائے اسے کے بیرد

کڑھ تک بازار میں موجود رہے تا کہ اس کے امکان تنکیم کے بارے میں فریقین کے والوں میں تشویش نہ ہونے یائے۔

دراصل دوچیز دل کااعلام واعلان اس سلسله پین ضروری ہے۔

(۱) نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے فرمان کے مطابق اس چیز کا کیل وزن اور مدت مقرر ہو۔

(۲) اس میم کی ناوا تفیت نه پائی جائے جو مخالفت کا باعث بن سکتی ہو پس معاملہ طے کرتے وقت اس کاختم کرنا اور اختلاف کا دروازہ بند کرنا ضرور کی ہے۔

چنانچہ علامہ سر حسی رحمۃ اللہ علیہ نے ''المب وط' میں جس فسم اور صفت کے تعین کو ضروری قرار دینے کی ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے وہ بیان کرتے ہیں :

''اس معاہدے سے رنے (نفع) کا مقصد حاصل ہوتا ہے اور نفع کا اندازہ چیز کی مقدار مالیت کے علم کے بغیر نہیں ہوسکتا اور جنس صفت اور مقدار کی معرفت پر مالیت کی معرفت کا دارو مدار ہوتا ہے لہٰذا ان تیوں چیز دل سے باخبر ہونا ضروری ہے تا کہ فریقیں بھوکے میں نہر ہیں۔''

البذا مقدار کے تعین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیلی و وزنی چیزیں ہون اور یا اس عددی اشیاء میں سے ہوجن کے افراد میں تفاوت بہت کم پایا جاتا ہو کیونکہ مخالفت ختم کرنے کے لیے مقدار اور صفت کا تعین ضروری ہے اور بیتین کیلی و وزنی ہی ہوسکتا ہے کیونکہ ان چیز وں کی مقدار اور صفت کے بیان کر دینے کے بعدا گر پچھ فرق بھی پایا جائے م تو وہ مخالفت کا باعث نہیں بن سکتا اور بہر حال بہت کم تفاوت تو پایا جاتا ہے اور اس کی نفی ہے۔

"و وہ مخالفت کا باعث نہیں بن سکتا اور بہر حال بہت کم تفاوت تو پایا جاتا ہے اور اس کی نفی ہے۔

کے اعتبارے اُدھار کے طور پر کی جانے والی خرید وفروخت کی مسلم اپنے اصل کے اعتبارے اُدھار کے طور پر کی جانے والی خرید وفروخت کی متم سے تعلق رکھتی ہے اور قرض کی خریف صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اس کی جنس متم مقدار اور صفت کو بیان کر دیا جائے تا کہ اس میں تفاوت نہ ہونے پائے۔
ان امور کے تعین کے لیے لازی ہے کہ مال کیلی و وزنی چیزوں کی شم سے تعلق رکھتا

ہو یا اس سم کی عددی چیزوں سے تعلق ہوجن کے افراد میں نمایاں تفاوت نہیں پایا جاتا۔
مثلاً قیمت کے اعتبار سے تربوز وغیرہ کے آحاد میں تفاوت پایا جاتا ہے اور انڈول کی سم
معلوم ہوتو ان میں اگر تفاوت ہوتا ہے تو نہایت معمولی جس کو تا جرلوگ کی جھوا ہمیت نہیں
دیتے ہیں اس طرح آلات اور مشیزی کی شم معلوم ہوتو اس کے آحاد میں بھی تفاوت نہیں

مردا حادث قادب کی قیود میں امام ابوضیفہ رحمۃ الله علیہ نے جو تخی کی ہے ان کے تجارتی تجربات پراس کی بنیاد ہے۔ چنانچہ امام محمہ بن الحسن لولوی بیان کرتے ہیں کہ امام ابوضیفہ رحمۃ الله علیہ شتر مرغ کے انڈول میں تیج سلم سے منع فرماتے تھے کیونکہ وہ ایک ماہر تاجر کی حیثیت سے بیہ جانے تھے کہ من کھانے کے لیے شتر مرغ کے انڈے خریز ہیں کیے تاجر کی حیثیت سے بیہ جانے تھے کہ من کھانے کے لیے شتر مرغ کے انڈے خریز ہیں کیے جاتے ہیں بلکہ آرائش کے لیے بھی ان کا چھا کا استعمال ہوتا ہے جس کے مختلف طریقے ہیں اس بنیاد پر کمال الدین ابن اہمام بیان کرتے ہیں:

'' درست طریقہ یہ ہے کہ عرف کی غرض و عایت کو سمجھا جائے اگر ان کی خرید وفروخت دیہاتی لوگوں کی طرح محض کھانے کے لیے ہوتی ہوتو ان میں بیج سلم کی اجازت طاہر روایت کے مطابق دی جائے گی اگر اس کا چھاکا حاصل کرنے کے لیے کسی مقام پرخریدا جاتا ہے جیسا کہ اس کے جھیکے سے ریاد مصر میں قندیلیں بنائی جاتی ہیں تو منع کی روایت بڑمل واجب ہوگا۔''

اس گفتگوکا خلاصہ بہ ہے کہ شتر مرغ کو دوسرے جانوروں کے انڈوں پر قیاس کر کے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر روایت کے مطابق ان میں بھے سلم کی اجازت و ہے ہیں اور مگر ابیا معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عرف کواس مسئلہ میں حاکم مانے ہیں اور لوگ اس کے حصالے کو مکانوں کی آرائش کے لیے جس مقام پر استعال کرتے ہوں وہاں بھے سلم کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔

ہے سلم میں مال کا صرف کیل ، زنی چیزوں کی تنم سے ہوتا بی کافی نہیں ہے بلکہ الی چیزوں سے اس کا ہوتا ضرور کی نے مقدار اور صفت بیان کر وینے کے بعد معتوبہ تفاوت باتی شدرہ اس لیے صبط جس چیز کا دصف ند ہو سکے اس میں ہے سکم جائز نہیں ہے البذا گوشت اگر چہوزنی چیزوں کی شم میں سے ہے مگر اس میں ہیے سلم جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی مقدار اور صفت کے تعین کے بعد بھی مخالفت کا ڈر باتی رہتا ہے جس کا ختم کرنا مشکل ہے۔''

جوناوا تقیت مخالفت کا باعث بنتی ہے اس کی دوصور تیں ہیں:

(۱) گوشت بعض اوقات زا کداور غیر مقصود چیزول پرمشمل ہوتا ہے جیسے ہڈی وغیرہ جس کی کمی وزیادتی مخالفت کا باعث بن سکتی ہے اور فروخت کنندہ اس میں ہڈی کی زا کد مقدار کو گھونسنا جا ہتا ہے اور خریداراس کے نکال لینے کا مطالبہ کرتا ہے لہذا بیا اختلاف نغین موضع سے خیج نہیں ہوسکتا ہے۔

(۲) و بلے جانور گاہیمی گوشت ہوتا ہے اور موٹے کا بھی اور مختلف اغراض کے لیے لوگ

اس کوٹر یدتے ہیں لہدا و بلا یا موٹا ہونے کے اعتبار ہے اس میں خالفت ممکن ہے۔

اب بیسوال سامنے آتا ہے کہ اگر ہڈی سے خالی ہونے کی شرط کر لی جائے تو کیا

اس میں بچہ سلم امام ابوصنی و بحت اللہ علیہ کے زد یک جائز ہوگی؟ یا اس شرط سے بچہ سلم کرنا

ابن شجاع کی روایت کے مطابق نا جائز ہوجائے گا؟ گر دونوں حالتوں میں طاہر روایات

می روسے بچ سلم جائز نہیں رہے گی اگر بیشلیم کرلیا جائے کہ پہلی وجہ کے اعتبار سے

مخالفت کا ڈر ہوتا ہے تو خرید و فروخت اس شرط کی روسے نا جائز ہونی چاہیے اور ایس شجاع

می روایت وزنی اور منطقی ہے گر جہالت کی بنیاد صرف پہلی وجہ بی نہیں ہے بلکہ و وسرب

طریقوں سے بھی ہو عتی ہے اگر صرف ہڈی کو فکال و بینے کا معاملہ ہوتو پہلی تم کی جہالت ختم ہو عتی ہے بہر حال دوسری قسم کی جہالت تو باتی رہتی ہے۔

ختم ہو عتی ہے بہر حال دوسری قسم کی جہالت تو باتی رہتی ہے۔

امام ابوصنیفه رحمهٔ الله علیه دو وجومات کی بنیاد برگوشت میں ایج سلم کی ممانعت کا فتوگ دینے برمجبور ہوتے ہیں:

(۱) اوّل میرکرش الامکان ایک دوسرے کی منازعت کی وجہ نے داستوں کو بند کر ویا جائے کیونکہ منازعت سے نہ صرف کاروہار کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اس سے معاشرے کا

نظام بھی درہم برہم ہوجا تاہے۔

لہذااحتر از ہراس عقد ہے ضروری ہے جومعاشرے میں فتنہ وفساد کا باعث ہے۔ (۲) دوسری ہے کہ اپنے کار دباری تجربہ کی بنیاد پرامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیہ مجھ لیا تھا کہ کن مقاصد کے تحت لوگ رہے سلم کرتے ہیں؟ اور امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی

تھا کہ کن مقاصد کے تحت لوگ ہے سلم کرتے ہیں؟ اور امام ابوصنیقہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہیں؟ اور امام ابوصنیقہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس بارے میں صرف نظری اور فکری ہی نہیں تھی بلکہ ملی بھی تھی جولوگوں کے احوال ومعاملات کوسامنے رکھ کرقائم کی گئی تھی۔

ال مسلک میں (صاحبین) امام ابو بوسف اور امام محدر حمة التدعلیمانے امام ابوصیفہ رحمة التدعلیمانے امام ابوصیفہ رحمة التدعلیہ کی خالفت کی ہے۔

وہ یہ کہتے ہیں کہ جب گوشت بھی وزن اور صفت کے اعتبار متعین ہے تو اس میں بیج سلم دوسری چیزوں کی طرح جائز کیوں نہ ہو؟ گوشت کا قرضہ جائز ہے اور وزنی چیزوں میں ہونے کے باعث اس میں سود کے احکام جاری ہوتے ہیں لہذا ہڑی جو غیر مقصود چیز ہے اس کا اختلاط بیج سلم کے ساتھ رکاوٹ نہیں بن سکتا جس طرح کھجور میں بیج سلم جائز ہے حالانکہ اس میں تنظی ہوتی ہے جو مقصود نہیں ہوتی ہے۔

اس استدلال سے واضح ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیما نظری پہلو
کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اکثر قیاس وتشبیہ سے کام لیتے ہیں گر امام ابوحنیفند رحمۃ اللہ
علیہ محض قیاسات سے کام نہیں لیتے ہتھے کیونکہ وہ لوگوں کے اغراض و مقاصد اور ان کے
درمیان مخالفت کوائی آئھوں سے د کیھتے ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مشاہرہ کرتے ہیں کہ موٹے اور ڈیلے جانور کے گوشت اور ہڑی کی کی وزیادتی کے باعث لوگوں میں جھڑے ہیں جھڑے ہیں اور جن امور کوئی سلم میں اختلاف ختم کرنے والاسمجھا جاتا ہے جہ بے فائدہ ہیں تو محض قیاس کی کری پر بیٹے کر واقعات سے نظر چرا کرفتو کی صاور نہیں کرتے تھے بلکہ امر واقع کے اعتبار سے ہر سکلے کو دکھتے ہیں اس لیے تی سلم کے بارے میں بھی بنیادی قاعدہ کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ وہ جہالت جواختلاف کا باعث بین صحت عقد سے مانع ہوتی ہے اس کے تحت گوشت میں جہالت جواختلاف کا باعث بین صحت عقد سے مانع ہوتی ہے اس کے تحت گوشت میں

بھی ہیچ سلم کی ممانعت کافتو کی دیتے ہیں۔

اگر قیاس کی روے دیکھا جائے تو کیلی و و زنی عددی متفاربہ اور زراعت میں نیج سلم جائز نہیں ہوئی چاہیے کیونکہ ذراعت تو ''مثلیہ اموال' سے نہیں ہیں اس لیے ان میں بخرے حصے کرنا نقصان دہ ہوتا ہے اور مجموعہ کے لحاظ سے آحاد کی قیمت بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً ایک ایکڑ زمین کی قیمت جو دس ایکڑ کے رقبہ کے اعتبار سے ہوگی وہ سوایکڑ کے رقبہ میں نہیں ہو ساتی لہذا قیاس کی روسے اس نیج کو جائز نہیں ہونا چاہیے تھا مگر بعض زراعت جسے کپڑے قالین وغیرہ میں استحسانا اس کی اجازت دی گئی ہے جن کے اوصاف کے تعین کر دینے سے خالفت کا ڈرباقی نہیں رہتا۔

استحسان کی روسے جواز

استحمان کی روسے اس کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقد لوگول میں مشہور ہو چکا ہے اور امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے عام معمولات کی بنیاد پر قیاس کوترک کر دینے کے قائل ہیں اگر اس میں کتاب اللہ وسدت رسول طاق کی جن نہ ہواور جب کی البائی چوڑ ائی وغیرہ اور اوصاف بیان کر دیتے جا کیں تو اس میں نے سلم سے اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ باتی نہیں رہتا۔

امام ابوطنیفدر حمدة الندعلیہ کیڑے کے دمملیہ اشیائے 'میں نہ ہونے کے باوجود گف لوگوں کے عام معمولات کی بنیاد پر اس میں اس شرط پر بھے سلم جائز قرار دیتے ہیں کہ سامان کی اچھی وضاحت کر دی جائے اور ناوا تفیت کے باعث مخالفت باتی شدر ہے تاکیہ لڑائی جھڑ ہے کا خوف باتی ندر ہے البذا اگر کمی چیز مین قیمت کی کی وزیادتی کا اعتبار وزن پر ہے تو سامان میں صرف جنس متم اور اس کے طول وعرض کی وضاحت کر دینا ہی کافی نہیں پر ہے تو سامان میں صرف جنس متم اور اس کے طول وعرض کی وضاحت کر دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ وزن کے تعین بھی ان امور کے ساتھ ضرور کی ہیں تاکہ بعد میں کسی قتم کا البحاؤیدا

چونکہ امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی رہیم کے تاجر تھے اس کیے انہوں نے جو پچھ اس مقام پر بیان کیا ہے صرف نظر و قیاس کے مفروضات پر اس کی بنیاد نہیں ہے بلکہ وہ گفتگوایک ماہر تا جرکی حیثیت سے کرتے ہیں جس کی نظر معاملہ کے تمام پہلووں پر ہو۔
چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتی کپڑے کی بیع سلم میں طول عرض کے علاوہ وزن کے
تعین کی بھی شرط لگاتے ہیں کیونکہ اس کی مالیت کا اندازہ وزن کے بغیر صحیح طور پڑہیں ہوسکتا
اور طول وعرض کا اعتبار بھی بازار میں مروجہ معیار کے مطابق ہوگا تا کہ خریدار کے سپر د
کرنے تک ممکن ہو شکے اور''زراع'' (گز) کی مقدار کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے
تا کہ مخالفت کی صورت باتی نہ رہے۔

اگراختلاف اس معاملہ میں بیدا ہوجائے تو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کے لیے واقف کارلوگوں کو تھم مانتے ہیں مثلاً اگر خریدار کیڑے کے عمدہ ہونے کی شرط لگا تا ہے اور خریدار کے سپر دکرنے کے وقت دونوں میں اختلاف پیدا ہوجا تا ہے تو خریدار کہتا ہے کہ کیڑا عمدہ نہیں ہے تو حاکم کواس صورت میں جاہے کہ دوالیے شخصوں کو بُلا کے جواس صنعت کے ماہر ہوں کیونکہ وہ کاروباری اور فنی حیثیت سے کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا البذا اسے ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا جا ہے جو ماہر ہوں۔

چنانچہ علامہ سرحسی رحمة اللہ علیه اس مسئلہ پر گفتنگو کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: اس مسئلہ میں اصول اللہ نتعالی کا بیفر مان ہے:

فَاسْتُلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَبُونَ.

اگروہ دونوں اہلِ صنعت اس بات پراتفاق کرین کہ بیر کپڑا عمدہ ہے اگر چہ بہت عمدہ مہرت عمدہ مہرت عمدہ مہرت عمدہ مہرت عمدہ مہرت عمدہ مہرت کنندہ اس کی مہرت کو خت کنندہ اس کی شرط کے مطابق مال دے رہا ہے۔

تاہم امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیڑے کی تھے سلم میں ہر شہر کی صنعت کے تعین کو بھی مستند قرار دیتے ہیں بینی اگر کوئی میہ شرط لگائے کہ وہ کیڑا فلان شہر کی مصنوعات ہے ہوت سے بتو میشرط درست بھی جائے گی لیکن اس کے علاوہ اگر گندم کی تیج سلم میں کسی شہر کی گندم کا تعین سیشرط درست بھی جائے گی لیکن اس کے علاوہ اگر گندم کی تیج سلم میں کسی شہر کی گندم کا تعین کر دے تو میہ شرط درست نہیں ہوگ ۔ چنا نجہ اس کی علت بیان کرتے ہوئے علامہ سرحسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہوئے علامہ سرحسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں:

''اگر ہردی کپڑے کی شرط لگائے تو بیشرط درست ہوگی کیونکہ اس کپڑے کے ناپید ہونے کا ڈرنبیں ہے گرگندم کی بیچ سلم میں اگر ہروی ہونے کی شرط لگا دے تو بیچ سلم جائز نہیں ہوگی کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس شہر کی فصل کو ٹڈی تباہ کر جائے اور دہاں پھھ بھی بیدا نہ

گران دینوں میں فرق کی وجہ بالکل درست ہے کیونکہ اصل میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ کیڑے اصل میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ کیڑے میں ہروی ہونے کی شرط تعین مقام کا نقاضا نہیں کرتی ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہراۃ کے طرز کا بنا ہوا ہو گرگندم کی ہروی ہونے کی شرط مقام کے تعین کا تقاضا کرتی ہے۔ چنا نجیہ الکتاب (قدودی) کے مصنف نے اس میں وجہ فرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے:

بیان جنس کے اعتبار سے ہروی کیڑا بھنزلہ گندم کے دانے بین مگر گندم کے ہروی ہو نے ہوں میں بیدا ہونے کی شرط مقرر کرنے کے معنی میہ بین کہ وہ پیداوار ہرات کی ہولہذا جو ہرات میں پیدا نہیں ہوگی اسے ہروی نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس میں مقام کانعین پایا جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیڑ ہے کی صنعت میں اختلاف کی وجہ سے حنفی فقہ اس خرید وفر وخت میں خاص شہروں کی جا بب نسبت کو درست قرار دیتے ہیں اور اس کی نسبت سے مقصود طریز صنعت ہے نہ کہ مقام کے تعین اور تجربہ پراس کی بنیاد ہے اور وہ کی شخص سے بات کہ سکتا ہے جو بازار کے عرف کو پہچا تیا ہواور لین دین کے معاملات میں لوگوں کے مقاصد اور ان کی اغراض کا شناسا ہو۔

ہے سلم کے درست ہونے کے لیے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ فروخت شدہ سامان لین دین کا معاملہ طے ہوجانے سے لے کراسے خریدار کے سرو کرنے تک ہازار میں دستیاب ہو گرامام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف عقد اور خریدار کے ہیرو کرنے تک ہازار میں دستیاب ہو گرامام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف عقد اور خریدار کے ہیرو کرنے کے وقت اس کے موجود ہونے کی شرط لگاتے ہیں اور اس کا وجود درمیان کے عرصہ میں ضروری قرار نہیں دیتے ہیں۔

امام شافعی رحمة الله علیه کے نزدیک اس کا موجود ہونا صرف تشکیم کے وقت ضروری

ہے اور عقد کے وقت موجود نہ بھی ہوتو بیج سلم درست ہوسکتی ہے۔ بیج سلم بطلان

شرائط بیس اس اختلاف کی بنیاد پراگروہ چیز لین دین کا معاملہ طے ہو جانے سے
لے کر اسے خریزار کے سپرد کرنے تک کے درمیانی عرصہ میں ناپید ہو جائے گی تو امام
ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھے سلم باطل ہو جائے گی اور امام مالک اور امام شافعی رخمۃ
اللہ علیہ اک نزدیک بھی اس عرصہ کے درمیان ناپید ہونے سے کی سلم باطل ہو جائے گی۔
اللہ علیہ اک نزدیک بھی اس عرصہ کے درمیان ناپید ہونے سے کی سلم کی تائید بھی

" نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک سال اور دوسال کے لیے سلم کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال اور دوسال کے لیے بیچے سلم کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس کاروبار کود مکھ کرفر مایا:

"جو محض بنے سلم کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دمعین کیل '(ناپنے کا پیانہ) کے ساتھ کرے۔"

اوراس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پھل اتنی مدت تک تازہ ہیں رہ سکتے مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسکتے مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنے اس کے باوجود تھے سلم کی اجازات دے دی۔
ان کے بال دومقرر شدہ اصولوں پر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد

(۱) قرضهادا کرنے والے کی مدت کی وجہ ہے مخصوص مدت کا قرضہ فوری طور پرواجب الادا ہو جاتا ہے اور تھے سلم میں مال بھی فروخت کنندہ کے ذمہ قرض ہوتا ہے البدا فروخت کنندہ کے ذمہ قرض ہوتا ہے البدا فروخت کنندہ کی موت کی صورت میں اس کی ادائیگی فوری طور پرادائی جائے گی اوراس کا اداکرنا ور ثاء کے ذمہ ضروری ہوگا۔

واجب ہے اس قدرت کا برقرار رہنا بھی ضروری ہے اور سیرد کرنے کے وجوب کا چونکہ ہروفت اختال ہے لہٰذا قدرت کا برقر ارز ہنا بھی شرط ہوگا۔

ا کام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب ان دو اصولوں کی بنیاد پر بیجے سلم میں ہیہ شرط لگاتے ہیں کہ سما مان لین دین کا معاملہ طے ہوجائے سے لے کرا ہے خریدار کے سپر د کرنے تک موجود رہے تا کہ اگر فروخت کنندہ فوت بھی ہوجائے تو اس کی ادائیگی فوری ہو سکے کیونکہ برقر ارنہ ہونے کی دجہ ہے اس کی ادائیگی فوری ناحمکن ہے۔

ایک اعتراض اوراس کا جواب

یباں پر بیاعتراض سامنے آتا ہے کہ جب معاہدہ کے وقت فروخت کنندہ تندرست موجود ہے وات کو اس کی موت کا اختال آیک بعید سااختال معلوم ہوتا ہے البذا کسی شرط کے عائد کرنے کا بیاختال مؤجب نہیں بن سکتا جیسا کہ شافعیہ کے علائے کرام کہنے ہیں کہ حقوق کا اثبات ''استعجاب حال' سے ہوتا ہے البذا اس کی زندگی کو 'استعجاب حال' کے اصول سے باتی فرض کیا جائے گا اور اس پرعقو دسلم کی بنیا در تھی جائے گا۔

گراس کا جواب ہہ ہے کہ حنفہ فقہاء نے "استجاب حال" کوئی کوسا قط کرنے کے لیے رکاوٹ تو تسلیم کرلیا ہے لیکن ہے کی خفہ فتم اندی کوئیم نہیں کرسکتا ہے۔ جنانچہ علامہ سرحسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں ۔

"اگریداعتراض کیا جائے کہ ابھی وہ زیدہ ہے اور اصول" استعجاب جال کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مال خریدار کوسیر دکرنے تک وہ زندہ رہے گا تو امکانی موت کی بنیاد پرلین ادین کے معاہدہ کو باطل قرار کیوں دیا جائے گا؟

تواس کے جواب میں ہم ہی کہیں گے کہ ہاں اس کی زندگی کی موجودگی''استجاب حال' سے تو ٹابت ہوتی ہے لہذا ہیاس کے مال پراس کی ملک ٹابت کرنے کے لیے متنداتو ہوسکتا ہے گرکوئی وارث اس کے مال وراثت کا حقدار نہیں بن سکتا لہٰذااس طریق سے اس کا اسلیم پرقدرت رکھنا ٹابت نہیں ہوتا جی کہوہ چیز ہیرد کرنے کے وقت تک باتی رہے اور وہ جی زندہ ہو'۔

علامہ سرحی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ طریق استدلال اختیار کیا ہے گر حفی مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کا سانی نے ایک دوسرا طریق اختیار کیا ہے۔ چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں۔

اگر چہ اسے مال خریدار کے سپر دکرنے تک قدرت حاصل ہے گراس موقع تک اس کا پایا جانا مشکوک ہے اگر وہ سپر دکرنے کے وقت تک زندہ رہا تو قدرت ثابت رہے گی اور اگر اس سے قبل ہلاک ہو جائے تو ثابت نہیں رہے گی جب شبہ اس کے ثبوت میں پایا جا تا ہے تو شک ثابت نہیں ہوسکتا ہے۔''

کاسانی کی اس گفتگو کا خلاصہ بیہ ہے کہ مال خریدار کے سیر دکرنے تک کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ اس کے عندانسلیم موجود ہونے کے بارے میں جوشک پایا جاتا ہے وہ ختم ہوجائے۔

اوردھو کے کا امکان شم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ لین دین کا معاملہ طے کرتے وقت تک وہموار موجود ہواور پھر فریدار کوسپر دکرنے کے وقت تک وہ متواتر موجود ہے تا کہ سپر د کرنے کے وقت تک وہ متواتر موجود ہے تا کہ سپر د کرنے کے دفت تک فدرت کی بنیادفوت نہ ہوجائے۔

امام ابوطنیفدر جمۃ اللہ علیہ کایہ خیال کہ سامان لین دین کا معاملہ ہے ہونے سے لے کرخریدار کے سپر دکرنے تک موجود رہے یہ مسلک ایک مختاط تاجر کا ہے جودھو کے اور بجر کے مواقع سے بھی شخارت میں دُور رہنا جا ہتا ہے تا کہ فروخت کنندہ کو جب بھی خریدار کو سامان سپر دکرنا پڑے وہ اس سے عاجز نہ سمجھا جائے اور جس شخص کولین دین کا معاملہ طے کرتے وقت ہی اس کے پورا کرنے کا یقین نہیں ہے وہ یقین کیے کرسکتا ہے کہ سپر د کرنے کے وقت بھی اس کوقد رہ حاصل رہے گا۔

لہذا امام ابوطنیفہ رَجمۃ اللہ علیہ سپر دکرنے پر قدرت کے متعلق بوری طرح لیتن حاصل کرنے کے لیے لین دین کے معاطے کے وفت اس کے موجود ہونے کی شرط لگاتے بین تا کہ دھو کے اور بجز کا ڈرنہ دہے۔

تجارت کے دو بنیادی اصول

اس طرح النيخ نقبي مسلك كي وضاحت كرية وقت امام الوصيفه رحمة الله عليه

تجارت میں دواصول مرنظرر کھتے ہیں:

(۱) معاملہ کے ہر پہلومیں امانت ودیانت ہو۔

(۲) دھو کے اور اس کے امکان سے بچاؤ۔

ہر میں کے دھوکے سے بیخے کے لیے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیشرط لگائی ہے کہ وہ چیز لیمن دین کا معاملہ طے ہونے سے کے کرخر بدار کے سپر دکرنے تک موجو در ہے گر سپر دکرنے کے وقت کے بعد انہوں نے اس کے وجود میں غلطی سے کام لیا ہے۔ چنا نچہ اگر سپر دکرنے کے وقت کے بعد وہ چیز ناپیر ہو جائے اور اس نے سپر دند کی ہوتو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس خرید وفروخت کے فتح کا فتو کی نہیں دیتے ہیں۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ سپرد کرنے کے وقت تک موجود رہنے سے چونکہ وہ خرید وفر دخت پختہ ہوگئ ہے اور لین دین کا معاملہ طے ہو چکا ہے لہٰڈائاس کے بعداس کے دمنقطع "ہونے سے وہ خرید وفر وخت سے فرخ نہیں ہوسکتی کیونکہ ہوسکتا ہے وہ چیز ہازار میں ملنے لگے اور فروخت کنندہ سپردکرنے کے قابل ہوجائے۔

اس بات میں امام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ غلیہ بورے سرگرم نظرا تے ہیں کہ لین وین کے معاملات کو ہر طرح کے دھوکے اور جہالت سے دُور دکھا جائے اس لیے بیج سلم میں مال کے سیر دکر نے کے مقام کالعین بھی ضروری قرار دیتے ہیں کین اس شرط پر کہاں میں نقل و حرکت کی ضرورت ہواوراس پر اخراجات کا بوجھ پڑتا ہو۔

#### صاحبين كااختلاف

مر صاحبین (امام ابوبوسف اور امام محدر حمة الله علیها) اس مسئله میں ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر لین دین کے معاملے کے وقت مال سیر دکرنے کے مقام کانعین نہ کیا جائے تو جس مقام پر لین دین کا معاملہ ہوا تھا 'وہی سیر دکرنے کا مقام ہمجھا جائے گا۔
یہ بات بالکل درست اور قابلِ تشکیم ہے کہ پہلے پہل امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وہی رائے تھی جو امام ابولونسٹ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیما کی ہے گر بعد میں جب انہوں نے

بدد یکھا کہ مقام کے عدم تھین ہے اس معاملہ میں فساد کا ام کان پیدا ہوجا تا ہے اور اختلاف بیدا ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی تبدیل کرلی اور مقام تسلیم کی شرط لگا یا ضروری سمجھا۔ للنذا اس مسئله میں بہلے ہم امام ابو پوسف اور امام محمد رحمة الله علیه کے دلائل بیان

كرتے ہيں جوحقيقت ميں امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كاپہلامسلك تھا اور پھران كى دوسرى رائے کے دلائل بیان کریں گے جوانہوں نے فقیہہ قواعد سے صرف نظر کر کے اپنے ذاتی

تجربه کی بنیاد پراختیار کی تھی

اليے لين دين ميں اس مقام كا ذكركرنے كى ضرورت بيس بے جہال سامان خريدار كے سپر دكيا جائے گا بلكه يبي سنجها جائے گا كه جس مقام پر نيبن دين كامعامله طے ہوا ہے اس جكه يرفروخت شده سامان خريدار كے حوالے كرديا جائے گا۔

(۱) لین دین کا مقام ہی سیرد کرنے کا مقام ہے لہذا جہاں فروخت کنندہ اور خریدار نے لین دین کامعاملہ طے کیا ہے وہی خریدار کوسا مان سیر دکرنے کامقام متعین ہوگا

(۲) بیچسکم میں مال قیبت کے مقابلہ میں قرض ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فروخت کنندہ کے ذمدلازم بے لبندالین دین کے مقام برہی اس کی ادائیگی ضروری ہوگی کیونک سامان يرجلس مين قابض مونا أي سلم كى صحت كے ليے شرط بے للبذا سير دكرنے كامقام بھى ای کوفرار دینا چاہیے اور میر کہ خریدار کسی دوسرے مقام کی شرط کر ہے۔

. (٣) مال خريداري طرف سے فروخت كننده ير قرض ثابت موتاہے۔

للذااس قرض كابدل جس مجلس ميں ديا گيا ہے اى مقام پروہ اس كووصول كرنے كا حفدار مجها جائے گا کیونکہ اس کی ملکیت اس مقام پر ثابت ہوچکی ہے لہذا وہیں اس کوادا

مثلاً کسی مجلس میں ایک شخص چیز خرید تا ہے تو وہ چیز اس کو وہیں قبضہ میں لے لینی جاہے کیونکہ اس کی ملکیت اس مجلس میں ثابت ہو چکی ہے۔

ا مام الوحنيفه رحمة الله عليه كے غرب أوّل كى بنيادان تنبن دلائل پر ہے اور بيرتنيوں دلائل قیاسات نقهی کی حیثیت رکھتے ہیں جن میں احکام وانقان پایا جاتا ہے اور لین وین کے معاہدوں میں بھی وہ قواعد منطبق ہوتے ہیں۔

''مثلاً سمندر کے اندر کشی میں بیٹھا ہوا ایک شخص سودا کر لیتا ہے تو کیا سامان سپر د کرنے کے مقرر شدہ وفت میں اس کشتی کوسپر ذکر نے کا مقام قرار دیا جائے گا۔

میرولیل امام ابوطنیقہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے شوت کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہے اور عالیا ای دلیل کی بنیاد پروہ اپنی پہلی رائے کو تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے کیونکہ انہیں ان کے تجربہ نے یہ بتایا کہ سامان سپر دکرنے کے مقام کے تعین مذہونے سے تخالفت پیدا ہوتی ہے لین ذین کا معاملہ طے کرنے کے مقام کا تعین نہ تو اختلاف کوختم کرسکتا ہے اور شہ بین اس کے دائرہ کومی ودکرسکتا ہے۔

(۱) امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ لین دین کا معاملہ بذات خورکسی مقام کو متعین نہیں کرتا کیونکہ اگر کسی مقام کا تعین نفس عقد سے ہوجا تا ہے تو اس کا تہدیل مقام کو تعین نہیں کرتا کیونکہ اگر کسی مقام کا تعین نفس عقد کے مقافی تھی جب تہدیل ہونا شرط سے جائز نہ ہوگا کیونکہ میہ تبدیل عقد کے نقاضے کے منافی تھی جب بالا تفاق اس کی تبدیل کی شرط جائز ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عقد نفس سے دو متعین نہیں ہوجا تا۔

مر بیاعتراض اس دلیل پر ہوسکتا ہے کہ عرف میں جوشرائط جاری ہوتی ہیں یا نصوص جن شرائط کے ساتھ وار دہوتی ہیں بعض صورتوں میں ان کی روسے عقد کے نقاضے سے زائدا خکام لازم ہوجائے ہیں۔

مثلاً عفد کے نقاضے کی رو سے تو عفد کے بعد مال پرخریدار کی ملک ثابت ہو جانا جا ہے گر جب معاہدہ ضیاد کی شرط کے سماتھ ہوتو ملک ثابت نہیں ہوگی۔ ساتھ کی اس کے ساتھ ہوتو ملک ثابت کی ہوگی۔

اگر جدای دوسری قیای دلیل کی تر دید دوسرے قیاس سے ہوتی ہے تگر پہلی دلیل ملی ہے جس کی تر دید محکن نہیں ہے۔

سامان سپروکرنے کا مقام معین شرک نے کی صورت میں جس مقام پر لین وین کا معالم سامان سپروکر نے کا مقام معین شروخت شدہ سامان خریدار کے سپردکیا جا گئے گا اس کے بقین معالمہ طے ہوا ہے گا اس کے بقین معالمہ معالم بیان کی جاتی ہے کہ مثلاً کسی شے کے ہلاک ہوجانے اور قرض کی صورت میں میں بیددلیل بیان کی جاتی ہے کہ مثلاً کسی شے کے ہلاک ہوجانے اور قرض کی صورت میں

ان کا مقام استحقال کے لیے متعین ہوتا ہے پہال بھی ایسے ہی ہے تو اس کا جواب سے کہ ہلاک ہوجانے یا قرض کی صورت میں استحقاق کا تعین تو اس لیے ہے کہ ان میں استحقاق ثابت ہوجاتا ہے اگر ان وونوں سبب کومیر دکرنے کا مقام قرار دے لیں تو اس برکسی کے لیے بھی نقصان لازم نہیں آتا۔

اس طرح عقد وجود کے بعد مجلس عقد میں فوری طور پر سامان کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے گر مال کی یہ حیثیت بیج سلم میں نہیں ہے کیونکہ اس میں مال سپر دکرنے کا مقام عقد وجود کے بعد فوری طور پر نہیں ہوتا بلکہ مقررہ وشدہ وفت ہوتا ہے اور فوراً مال سپر دکرنا تا کہ فروخت کندہ اور خریدار دونوں کو فائدہ حاصل ہو کیونکہ اگر ایک مکان ان دونوں کا قرار دیا جائے تو بھران کا زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے لیکن ان میں زمانی مساوات نہیں ہے لہذا مکانی مساوات نہیں ہے لہذا مکانی مساوات نہیں ہے لہذا مکانی مساوات میں طبیعت عقد کے منافی ہوگی۔

مرامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری رائے حقیقت پر مبنی ہے اور قیاسات کی حیثیت صرف تفویت اور تائید کے لیے ہے اور امام ابوبوسف امام جمد رحمۃ اللہ علیها کا حیثیت صرف قری ہے جس کا حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔
مسلک صرف قکری ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

امام ابوصنیفہ امام ابو بوسف اور امام محدر حمد التنظیم کے درمیان سامان سپر دکر نے کے مقام کے قدیم اور عام ابوجوسامان کے مقام کے قب اور عام ابوجوسامان کی مقام کے قب اور عام محد میں اس وقت بیا ختلاف ہے جب اخراجات کا بوجوسامان کی نقل وحرکت پر برٹر تا ہو محر سامان کو اٹھا کے لے جانا مشکل نہ ہوتو کسی کے نز دیک بھی سامان سپر دکر نے کے مقام کا مذکرہ شرط میں ہے۔

اس صورت بین امام ابو بوسف اورامام محمد رحمة الله علیمااینے اصول کے مطابق کین وین کا معاملہ طے ہوئے کے مقام کو بھی سامان خریدار کے سپر دکرنے کا مقام قرار دیئے بین اورا یک علی تاجر ہونے کی حیثیت ہے امام ابوط یفہ رحمة الله علیہ سامان خریدار کے سپر و کرنے کے لیے کی مقام کی بابندی ضروری قرار نہیں ویتے تھے۔

اس صورت میں سامان خریدار کے سپر دکرنے کے مقام کی شرط مفید بھی نہیں ہے لہذا اگر بیشرط لگائی بھی جائے تو لغوقرار یائے گی۔ چٹانچہ علامہ سرحسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے

ين:

دو کسی ایسی شرط کا ذکر کرنا ہے فائدہ ہے جوغیر مفید ہو کیونکہ جب مال اُٹھا کے لے جانے میں کوئی مشقت نہ ہوتو فریقین کامختلف جگہ پر موجود ہونا اس کی مالیت پر اثر انداز مہیں ہوسکتا کیونکہ مالیت میں اختلاف تو مال کم یا زیادہ ہونے کی دجہ ہے طاہر ہوتا ہے جگہ کے اختلاف سے تو اس وقت اس کی مالیت پر اثر پڑتا ہے جب مال اُٹھا کے لے جانے میں مشقت ہومثلاً گندم یا ایندھن کی لکڑی ''مصر اور سواد مصر'' دونوں جگہ دستیاب ہوسکتی ہے گرمصر میں مہنگی ملتی ہے تو میر مبائل گندم یا ایندھن کی لکڑی ''مصر اور سواد مصر'' دونوں جگہ دستیاب ہوسکتی ہے گرمصر میں مہنگی ملتی ہے تو میر مبائل میں مبائل میں ہے تو میر مبائل میں مبائل میں ہے تو میر مبائل میں مبائل میں مبائل میں ہوسکتی ہوسکتی ہو میں مبائل میں مبائل میں ہوسکتی ہوتا ہے تو میر مبائل ہے تو میر مبائل میں مبائل میا مبائل میں مبا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مال اٹھا کے لے جانے میں مشقت ہوتو امام ابوجنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بزدیک بال سپر دکرنے کے مقام کی شرط کاروباری اصول کے مطابق ہے بیونکہ وہ کی امور پراہنے نظریات کی بنیادر کھتے ہیں۔

التي سلم كى صحت كے ليے قيمت مقرر كرنا بھى شرط ہے لينى قيمت كى جنس مقداراور صفت كو صراحت يا كم از كم اشارہ سے بيان كر ديا جائے بھراگر قيمت كے طور پر وہ درمعاوضہ ادا كيا جا رہا ہو جو عام طور پر رائ ہے تو امام ابوطنيفہ امام ابولیسٹ اور امام محمد رحمة الله علیم تيوں كے نزد يك اشارہ بى تعين ہو سكتى ہے۔

لین اگروہ دمشیہ اشیائے ' سے ہوا یام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زویک اشارہ
کے علاوہ جن فتم اور مقدار کی وضاحت کر دینا بھی ضرور کی ہے خواہ وہ معین ہی کیوں نہ ہو
اس مسلک بیں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفیان توری بھی ہے اس طرح اپنے مسلک کے مطابق ' بدل عقد' کی تعریف امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم مکن ذریعہ سے مشروری بچھتے ہیں اس لیے قیت کے طور پروہ زرمعاوضہ اوا کیا جارہ اپنے جو عام طور پروان مضروری بحصتے ہیں اس میں اشارہ کر دینا ہی کافی خیال کرتے ہیں گرد مشیات ' میں جن ' قتم اور مقدار کی وضاحت کرنا ضروری قرار دیتے ہیں کین امام ابو یوسف اور امام محمر رحمۃ الله علیما ان کی وضاحت کرنا ضروری قرار دیتے ہیں لیوا ہم بہاں دونوں بظریوں کی وضاحت کرتے ہیں گرد میں بھی صرف اشارہ کو کانی بچھتے ہیں لیوا ہم بہاں دونوں بظریوں کی وضاحت کرتے

امام ابو یوسف اورامام محررهمة الله علیجامیدولیل پیش کرتے ہیں کہ سامان کی معرفت
اس حد تک ضروری ہے جس سے اختلاف کا ڈورختم ہوجائے اس فتم کی معرفت کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہے اوراس کے علاوہ مزید کی فتم کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں ہوجا و نہیں معروف زرمعاوضہ اور مثلیات کے درمیان اس سلسلہ میں کوئی فرق بایا جاتا ہے کیونکہ جب اشارہ سے کسی مثلی چیز کا تعین ہوجائے تو اس میں معروف زرمعاوضہ میں کچھ فرق نہیں ہوجائے تو اس میں معروف زرمعاوضہ میں کچھ فرق نہیں ہوتا ہے۔

یدولیل تو امام ابو یوسف اور امام محد رحمة الله علیہ کے جہ لت بعض اوقات مال نفسی میں بیان کرتے ہیں کہ دمثلیات 'میں مقدار اور صفت کی جہ لت بعض اوقات مال نفسی میں جہالت کا باعث بنتی ہے اور مال میں جہالت کی وجہ سے خالفت کا بیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے کیونکہ مثلی اشیاء میں دخیص ' نقصان دہ نہیں ہوتی اور بھی استحقاق صرف بعض حصہ پر ہوتا ہے لہٰ داباتی بچے ہوئے اس نتم کے دوسرے مال کا مقابل ہوسکتا ہے اور جب سامان اصل مقدار کے اعتبار سے معلوم نہ ہوتو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ مال کا من قدر حصہ اس قیمت کے مقدار کے اعتبار سے معلوم نہ ہوتو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ مال کا من قدر حصہ اس قیمت کے مقابلہ میں اواکر نا ضروری ہے؟ لہٰ داقیمت کی مقدار سے جہالت مال میں جہالت کا باعث مقابلہ میں اواکر نا ضروری ہے؟ لہٰ داقیمت کی مقدار سے جہالت مال میں جہالت کا باعث مقابلہ میں اواکر نا ضروری ہے؟ لہٰ داقیمت کی مقدار سے جہالت مال میں جہالت کا باعث مقابلہ میں اواکر نا ضروری ہے کی البندا عقد مسلم کے لیے فاسد ہوگی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظر مید قبق ہونے کے علاوہ مل مجسی ہے اور مشاہدات کی روشنی میں انہوں نے بید مسلک قائم کیا ہے۔

امام ابوصنیف امام ابو بوسف اورامام محمد رحمة التعلیم کے درمیان اس اختلاف پر چند فروی مسائل مرتب ہوتے ہیں جن کوہم بہال بیان کرتے ہیں۔

(۱) تمن اورشي

جب زرمعاوضہ وہ م کے مال کے عوض دیا جائے۔ مثلاً دوسم کی روئی ایک سو بونڈ کے برلے خریدی جائے ہیں کہ ہرتشم کے بدلے خریدی جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس صورت بیس تو رہے ہیں کہ ہرتشم کے بدلے زرمعاوضہ سے الگ الگ مقدار متعین کی جائے اور امام ابو یوسف اور امام محدر حمۃ اللہ علیہ اس کو ضروری خیال نہیں کرتے بلکہ اجمالی تعریف اور قبنہ لدیا کافی سمجھتے ہیں۔

(۲) جب زرمعاوضہ دومخلف انسام بر مشمل ہواور مال ایک ہی ہومثلاً زرمعاوضہ درہم و
دینار بر مشمل ہواور مال صرف ایک قسم کی روئی ہوتو امام ابو حنیفہ درخمتہ اللہ علیہ اس
صورت میں عقد مسلم کو فاسد قرار دیتے ہیں اور امام ابو بوسف اور امام محد رحمتہ اللہ علیما
اس کی صحت کے قائل ہیں۔ چنا نچہ علامہ کا سانی صاحب ''البدائع'' میں اس مسئلہ
میں اختلاف کی بنیاد بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

"اس اصول پراس کے بنی ہونے کی وجہ رہے کہ انام ابوطیفہ دہمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زرمعاوضہ کی مقدار کا وضاحت کرنا ضروری ہے لہٰذا جب دومخلف چیزوں کے مقابلہ میں ایک زرمعاوضہ ہوگا تو اسے قیمت کے لحاظ سے تقسیم کیا جائے گانہ کہ اجزاء کے لحاظ سے اور زرمعادضہ سے برحصہ کا تعین طن کی بنیاد پر ہوگا اس لیے ہرا یک تئم کے مقابلہ میں جس قدر زرمعاوضہ آتا ہے وہ مقدار مجبول ہوگی اور صاحبین (امام ابو یوسف اور امام میں جس قدر زرمعاوضہ آتا ہے وہ مقدار کا مقرد کرنا شرط نہیں ہے اس لیے اس کا مجبول ہونا عقد کے لیے نقصان دہ نہیں ہوسکتا۔"

امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین (امام ابو یوسف اور امام خرد رحمۃ اللہ علیما) کے زدیک ہے سلم کی ملاقات ہی میں قبت پر قبضہ ضروری ہے البندا اگر ملاقات ختم ہوجائے اور قبت پر قبضہ نہ کیا ہوتو عقد سلم باطل ہوجائے گا کیونکہ اس صورت میں قرض کی قرض کے قرض کے قرف کے سیم نے خرید و فروخت لازم آئے گی اور بیکی بھی صورت میں جائز نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرض کوقرض کے بذکے فروخت کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

ادراس عقد کا نقاضا بھی بہی ہے کہ اس میں قیمت پر فوراً قبضتہ کرلیا جائے کیونکہ "مسلم" یا"سلف" کے معنی ہی پیشگی مال دینے کے ہیں جیسا کہ حدیث میار کہ میں ہے: من اسکف فلیسلف فی کیل معلوم

جو خص بیج سلف کر ہے! ہے مقررشدہ (انائ میں) ایسا کرنا جائے '۔ اس مسلک میں امام ابوحذ بغدر حمد اللہ علیہ ہے امام شافعی اور امام احرر حمد اللہ علیما بھی انفاق کرتے ہیں اور اہام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصولاً اس نظریہ کوشکیم کیا ہے کیونکہ قیمت کے مقاملہ قیمت کے مقاملہ میں وہ غلطی ہے کا شرط کو وہ ناجا کر نصور کرتے ہیں مگر قیمت پر قبضہ کے معاملہ میں وہ غلطی ہے کام لیتے ہیں اور اس میں ایک یا دو دن کی تاخیر ہے معاملہ اور باطل قرار نہیں دیتے ہیں اس بنیاد پر اہام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہ تو عقد کی صحت کی بقاء کے لیے مالاقات میں قیمت کی اوائیگی کی تاریخ مقرر ملاقات میں قیمت کی اوائیگی کی تاریخ مقرر کرتے ہیں اور نہ قیمت کی اوائیگی کی تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ سرحسی رحمۃ اللہ علیہ تو رکھ تاریخ میں۔

"امام ما لک رحمة الله علیه کے زوری ایک دوون تک قیمت پر قبضہ نہ کیا جائے تو جائز ہے گراس شرط پر کہ دہ مقرر شدہ نہ ہو کیونکہ خرید وفر وخت میں قیمت کی حیثیت یہ ہوتی ہوتی ہے کہ اس ملاقات میں اس پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے گرشرط بیہ کہ قیمت نفذ ہو تا کہ اُدھار کی خرید وفرو خت اُدھار کے ساتھ لازم نہ آئے جوشری کیا ظ سے حرام ہے اور نفذ کی صفت ایک دودن کی تاخیر سے فوت نہیں ہوتی ہے۔

اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قیاس کی روسے اگر قیمت سامان کی صورت میں ہوتو ملاقات میں اس پر قبضہ شرط میں ہے کیونکہ قبضہ کی شرط ملاقات میں اس لیے لگائی گئی تھی کہ قرض کی خرید وفروخت قرض سے لازم نہ آئے لیکن بیماں میصورت نہیں ہے بلکہ سامان کے عض اُدھارہے ہے۔

ودسرالعین اور عقد مقام کی بنیاد پر مکی فریب کے علمائے کرام عقد نفس نے قیمت کی ملکیت فروخت کنندہ کی طرف شخص کے لیے قیمت کی ملکیت فروخت کنندہ کی طرف منتقل کر دیسے ہیں البذائی کاحت منتقین کرنے کے لیے قیمند کی ضرورت نہیں ہے کیونک اس کاحق تو اس کول چکا ہے۔

میاتو تیاس کی روائے ہے گراسخسان کی روسے قیمت کے سامان ہونے کی صورت میں بھی مالکی ندہب کے علائے کرام قبضہ ضروری بھٹے ہیں۔

ال استخسان كى دُجه توبيه ہے كہ غالب اور عام احكام پراحكام كى بنياد ہواور وہ چيز

احکام کا بنی نہیں بن سکتی جو نادرالوقوع ہواور عام طور پرلین دین کے معاملات میں قبت معین نہیں ہوتی اس لیے فتو کی کثرت کی روسے دیا جائے گااور کیلی ادر نادرالوقوع کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

فقہاء نے عقد کو بطلان سے بچانے کے لیے ملاقات میں قبضہ کی شرط ہونے کی وجہ سے ضیادات کی ممانعت کی ہے جوعقد کے تھم کو بلاقات سے ختم کرنے کا مؤجب بنتے ہوں یا جوضیادا کی یا دونوں طرف سے عقد کولا ذم قرار نہ دیتے ہوں اس لیے وہ کسی فریق کواس بنیاد پر حق نہیں دیتے کہ وہ ضیاد کی شرط لگائے اس لیے کہ کھمل قبضہ سے رکاوٹ بیدا ہوتی ہے کیونکہ قبض تو اس ملکیت کی بنیاد پر کھمل ہوتا ہے جس کوعقد ثابت کرتا ہے اور شوت احکام سے شرط رکاوٹ ہوتی ہے اور اسی شرط کی موجودگی میں عقد قائم نہیں ہونسکتا ہے للمدا زرمعاوضہ میں فروخت کنندہ کی ملکیت بھی ثابت نہیں ہوگا۔

لہذا اپنے لیے اگر ایک فریق شرط ضیاد کر لے گا اور اس شرط پروہ دونوں الگ ہو
جائیں تو عقد نائمام رہے گا اگر چہ قبضہ کمل ہے کیونکہ ملک پریہ قبضہ بن نہیں ہے۔
لیکن اگر تفریق ملا قات سے پہلے صاحب ضیاد شرط ضیاد کوختم کر دے اور سلمان پر
قبضہ کرے تو عقد درست ہوجائے گا کیونکہ ملا قات میں قبضہ کمل ہونے کی وجہ ہے جوسب
بطلان بنیا تھا' وہ ختم ہوجا تا ہے اس بنیاد پر عقد درست ہوجائے گا اور قبضہ کی در تنگی عقد
کے لیے شرط نہیں تھی بلکہ اس در تنگی کو برقر ادر کھنے کے لیے ضروری تھا کہ قرض کی تیج قرض
سے لازم نہ آئے۔

مرامام زفررتمة الله عليه بيان كرتے بين كه بنيادى قاعدہ بيہ به الله عليه بيان كرتے بين كه بنيادى قاعدہ بيہ به وگائة الله والله منظر الله والله والله والله والله والله به محليا ہے۔

البذا شرط ضياد كے سما قط كر ديے ہے بي عقد دو بارہ درست نہيں ہوسكتا ہے۔

مثلاً ايك شخص مقررشدہ قيمت برجيز فروخت كرتا ہے اوراك كى مقررہ مدت غير معين مقرار الله كي مقردہ مدت غير معين ہوتا الله عليهم كر خريدا زمدت مقرد كرنے كاحق ساقط كر دي تو عقد دو بارہ درست به يس اله كر خريد الله عليهم كام مام ابو يوسف اور امام شرحية الله عليهم كام كرنے ك

اگراس ملاقات میں فساد کا سبب زائل کر دیا جائے تو بلاشہوہ درست ہوجائے گا۔
ان کے نز دیک دیکھنے کا اختیار بھی ٹابت نہیں ہوسکتا لہٰذا معاوضے کے قرض ہونے
کی صورت میں دیکھنے کا اختیار نہ تو معاوضے میں ٹابت ہو سکے گا اور نہ نابل کی صورت میں
کیونکہ اس کا شوت کسی ایک میں نھی مفیر نہیں ہے کیونکہ وہ قرض ہے اور دیکھنے کا اختیار
معاوضات معینہ میں ٹابت ہوتا ہے۔

اگرمعاوضے تعین سے معین ہوجائیں تو ضیاد روبیت اور عیب دونوں ثابت ہوجائے ، بیں کیونکہ دونوں مال مستر دکر دینے کی صورت میں فنح کا فائدہ دیتے ہیں۔ نیز ضیاد عیب قبضہ کی وجہ سے تمام صفت کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔

عقد مسلم کے جواحکام امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں بیان پر سرسری نظر ہے اگر چہ نہایت اختصار سے بیاحکام بیان کیے گئے ہیں مگر ایک ماہر تاجرکی روح ان میں نظر آسکتی ہے جولوگوں کے حالات ومعاملات سے خوب آگاہ ہے اور تجارت کے طریقے کارکواچھی طرح سمجھتا ہے اور جو سود سے منڈیوں میں ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جو چیزیں مخالفت کا مؤجب بنتی ہیں ان کوخوب جانتا ہے۔

چنانچہ سابقہ اور اق سے اس بات کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس طرح مہارت کے ساتھ اپنے تجربات کی روشن میں احکام کا استنباط کرتے ہیں۔

# معاشى احكام كامطالعه

چنداصطلاحات عقود

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں معاہدوں کی بید چند شکلیں کثرت کے ساتھ تاجروں کے درمیان رائے تھیں اور ان بیوع کے بارے میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے كباب الله سنت رسول مَا يَعْيَمُ اور اصول شريعت كى روشى من جواصول مستنبط كي يقف وه اس دور کی روح منصاور نہایت دفت کے ساتھ لوگوں کی عرف پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ احكام كااستنباط كرت وفت امام ابوحديفه رحمة الله عليه في اسملا مي شريعت كاصول كوعموماً اور بیوع کے بارے میں خاص طور برموافقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

اورجس صورت میں مخالفت پیدا ہونے کا خوف نظر آیا ہے اس سے دوررہے ہیں ، چنانچہان معاہدوں کے بعض احکام کوہم این کتاب کے اس حصہ میں بیان کرتے ہیں جو امام ابوصنیقدر حمة الله علید نے مستنبط کیے سے تاکدان سے امام ابوصنیقدر حمة الله علیه کی بحثیت تاجر کے عقل وہم وین روح اور ان کی اسلامی سیرت کا اندازہ ہو سکے مگران کے بعض احكام بيان كرنے سے بل أن كى تعريفات كا ذكر كرنا ضرورى بھے ہيں تا كەمعزار

قارتین بصیرت کے ساتھان کے احکام کو بچھ سکیل-

اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ "مراجعت تولیت اشتراک اور وضیعت " میں معاوض كالعين بملى قبت كاعتبار سي كياجا تاب اس ليام ابوعنيفه رحمة الله عليه اور ان کے اصحاب کے نزد میک ان معاہدوں کی در تنگی کے لیے بیشرط ہے کہ خریدار کو بہلی

اگر فروخت کنندہ مجمل طور پریہ کہددے کہ میں نے تیرے ہاتھ یہ چیز دی روپے کے منافع پر فروخت کر ڈالی یا اس قیمت ہے اتی کی کے ساتھ فروخت کر ڈالی یا اس قیمت پر فریدی تھی تو یہ معاہدے اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک پہلی قیمت کاعلم فریدار کو نہ ہواور اس کے بعدوہ بھے کو قبول نہ کرے اگر اصل قیمت کاعلم موبیدای ملاقات میں اس پر رضامندی کا اظہار کر دے گاتو بھے درست بھی جائے گی ورنہ باطل ہوگی کیونکہ تھے کی در تنگی کے لیے کمل رضامندی شرط ہوا درست بھی جائے گی ورنہ باطل ہوگی کیونکہ تھے کی در تنگی کے لیے کمل رضامندی شرط ہوا در جب تک کسی چیز کی اصل قیمت کا درست علم نہیں ہوگا اس پر کمل رضامندی حاصل نہیں اور جب تک کسی چیز کی اصل قیمت کا درست علم نہیں ہوگا کہ اصل قیمت معلوم کر لینے کے بعد اس بھی کو قبول کر لیے بائد اس بھی کو قبول کر دے۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب نے پہلی اور دوسری قبت میں اضافہ اور نقص کے اعتبار سے پوری طرح مما ثلت پیدا کرنے کے لیے بیشرط لگائی ہے کہ پہلی قبت دومثلی اشیا" سے ہولیجی اس طرح کی چیزیں بازار میں دستیاب ہوں وہ غیرمثلی یا زرمعاوضہ سے نہ ہوتا کہ اس فتم کی پہلی قبت کا درست طور پر اندازہ ہو سکے اور اس کے مطابق دوسری قبت کو جانجا جا سکے۔

اگروہ زرمعا وضہ سے ہوگی تو درست طور پر پہلی قیمت کی تعین ہیں ہو سکے گی بلکہ ایل میں ظن کو دخل ہوگا جب ان کی جنیں مشم مقدار اور صفت معلوم ہوگی تو دوسری مشم کو بھی ایس جنس مشم اور صفت کے اعتبار سے کم یا زیادہ متعین کیا جاسکتا ہے اور زرو معاؤضہ میں بہیں ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے۔

مر بورع کی ایک فدکورہ صورت ایس ہے جس میں زرم اوفیہ قیمت وہ ایک ایس ان استان کا ایک ایس ان استان کا ایک ایس ان استان کا ایک استان کا ایس ان استان کا ایس ان استان کا ایس ان استان کا ایس ان اور وضیعت ' ایس برجایز آوا بالک ایس کو فکر کے بعید صورت میں عقد ' مراجعت و لیت اور وضیعت ' ایس برجایز آوا بالک نیم کو فکر کے بعید زرمعا وضہ ہے بلکہ مقدار اور صفت میں مما ثلت ہے بیاون کی بنانی میان کا اس استان میں انتخار بایا جاتا ہے اور جو کی یا زیادتی عقد میں مقرر ان بیا ہے گئی وہ بین التحقی کر معلوم بو

جائے اور اس میں ظن کو خل نہیں ہوگا۔

فروخت کنندہ مال پر بسلسلہ ضرور بات اصلی جو بچھ خرج کرے گا' وہ اصل لاگت میں شامل ہوسکتا ہے۔ مثلاً مال کیڑا ہوتو درزی رنگ ریز وغیرہ کی اُجرت اس میں شامل ہو سکتی ہے۔

اسی طرح اگر مال چوپایہ جانور ہوتو اس کا جارہ وغیرہ ادراس کے محافظ کی اُجرت شامل ہوسکتی ہے۔

قیت کے ساتھ اخراجات کے اضافہ اور عدم اضافہ کے بارے میں بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز تاجروں کے عرف میں شامل ہو سکتی ہے اصل لاگت کے ساتھ اسے شامل کیا جا سکتا ہے اور عرف میں جو چیز شامل نہ ہو سکتی ہواس کا اضافہ جا تر نہیں ہے اور اسی چیز کا اضافہ عا تر نہیں ہا تر ہے جو اس چیز کی قیمت میں ظاہری یا باطنی اعتبار سے اضافہ کا باعث بنتی ہوالہٰ داجب کی چیز کی قیمت میں نقل مکال سے اضافہ ہونو نقل وحمل کی اجرت بھی اس میں شامل ہو نکتی ہے۔ چنانچہ علامہ سرحسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

" تاجروں کا عرف ہے مراجعت میں متند ہے اور جس چیز کا اضافہ عرف میں جائز سمجھا جاتا ہے اس کوشائل کرلیا جائے گا۔ مثلاً" قصادت خیاطت وغیرہ جس سے اس چیز کی قیمت میں ظاہری یا باطنی طور براضافہ ہو اسے زرمعاوضہ کے ساتھ شامل کرنا جائز

ای طرح معاوضے میں فال وحمل کا کراہے میں شار ہوسکتا ہے جونکہ جگہ کے اختلاف کی وجہ سے چیز دن کی قیمتوں میں کی وزیادتی ہوتی رہتی ہے گراس کے باوجوداگروہ بیزائد افراجات علیحدہ نے بیال کرنے کی بجائے معاوضے کے ساتھ شامل کرکے یہ کہے کہ یہ چیز انجھ استے میں برتی ہے تو یہ جھوٹ سمجھا جائے گا۔'
چیز بجھے استے میں برتی ہے تو یہ جھوٹ سمجھا جائے گا۔'
فروخت کنندہ کہنی قیمت میں کچھ اضافہ کر دے اور اس کو خریدار قبول کر لے تو فریادتی اور اس کو خریدار قبول کر لے تو فریادتی اور اس کو خریدار کے راضی ہوجائے گا کیونکہ وہ فریادتی خریدار کے راضی ہوجائے گا کی وجہ سے ایسل قبون کی طرح ہوگا۔'

### اس مسئله مين امام ابوحنيفه رحمة الله عليه عليه امام زفر رحمة الله عليه في اختلاف كيا

## امام شافعی کی تائید

امام زفر رحمة الله عليه كى تائيدامام شافعى رحمة الله عليه نے بھى كى ہے كيونكه وہ زيادتى ان كے نزد كيد الله عليه كائيد مستقل فيه كى حيثيت رضى ہے البذا اصل عقد كے ساتھ كي نہيں ہوسكى اوراس كے شام كى شرائط باتى سبات كى طرح ہيں۔

اسی بنیاد پر قیمت کی کی صورت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ امام اعظم امام ابو بوسف اور امام محد رحمة الله علیم کے نزدیک جو قیمت کی کے بعد باتی مرہ جائے گی اس پر نج مراجعت ہو سکے گی گروہ کی امام زفر اور امام شافعی رحمة الله علیما کے نزدیک مستقل ہم میں شار ہوگی لہٰذااصل عقد کے ساتھ ملحق نہیں ہوسکتی۔ امام شافعی اور امام زفر رحمة الله علیماکی بید دلیل ہے۔

"عقد میں قیمت کا استحقاق زرمعاوضہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور بورے کا بورا مال اول خریدار کی ملک میں رہے گا لہذا اول خریدار کی ملک میں رہے گا لہذا معاوضہ کی صورت میں اضافہ کی ملک نہیں ہوسکتی ہے اور بہی صورت قیمت کی کمی کی ہے کیونکہ عقد کی وجہ سے فروخت کنندہ بوری قیمت کا ما لک بن جاتا ہے لہذا قیمت کی کمی فنخ محقد کی وجہ سے فروخت کنندہ بوری قیمت کا ما لک بن جاتا ہے لہذا قیمت کی کمی فنخ محقد کے بنوا جا ترنہیں ہوگی اور فنخ ایک طرف ہے نہیں ہوگا بلکہ دونوں طرف ہوگا۔"

یددلیل امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ دونوں طرف کی رضامندی سے عقد کا اتمام ہوتا ہے لہذا عقد کی بنیاد دونوں طرف کی رضامندی پر ہوگ جب وہ کسی قیمت پر ہاہم رضامندی سے تبدیلی ہمی رضامندی سے تبدیلی ہمی مضامندی سے تبدیلی ہمی جائز ہوگا لہذا باہمی رضامندی سے تبدیلی ہمی جائز ہوگا۔

اور اس کی بنیاد سننے ولی رضامندی اور حسن معاملہ پر ہوگی اور اس کے لیے بھی قیمت میں کی وزیادتی کرنی پرتی ہے اور بھی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کرنا بردتا

چونکہ عقد میں دونوں بااختیار ہیں اس لیے دہ ہر ظرف سے تھرف کر سکتے ہیں جب
وہ اصل عقد میں اپنی رضا مندی سے تبدیلی کر کئے ہیں تو جزوی تبدیلی پر بدرجداولی قدرت
رکھتے ہیں گر ان کے تالفین کمل طور پر فقہی قیاسات سے کام لیتے ہیں اور واقعات پر ان
کی نظر نہیں ہے اس لیے امام الوصنیف رحمۃ اللہ علیہ اصل عقد کے ساتھ کی بیشی کوشامل کرتے
ہیں اور اس کی بنیاد حسن معاملہ کوقر اردیتے ہیں اور عقد کو حتی ادر قطعی قر ارنہیں دیتے اور اس
فتم کے تقرفات کو حسن معاملہ جائز قر اردیتا ہے لہذا کی دبیشی میں پکھے مضا نقر نہیں سکھتے۔
چونکہ پہلی قیمت پر ان ہوری کی بنیاد ہوتی ہے لہذا کہی قیمت کو پوری طرح ہیان کر
دینا ضروری ہے اور اس کے ساتھ کھمل رضا مندی کا تعلق ہے لہذا اگر پہلی قیمت کے بیان
دینا ضروری ہے اور اس کے ساتھ کھمل رضا مندی کا تعلق ہے لہذا اگر پہلی قیمت کے بیان
میں کی قشم کی دھو کے بازی سے کام لیا یا اس میں پکھ قاصل بیان کرتے ہیں۔
میں کی قشم کی دھو کے بازی سے کام لیا یا اس میں پکھ قصیل بیان کرتے ہیں۔

پہلے فروخت کنندہ نے وہ چیز اُدھار خرید کی اوراس کا اظہار عقد مراجعت میں نہیں کیا گرکسی ذریعہ سے خریدار کومعلوم ہو گیا کہ اس نے بیہ چیز اُدھار خریدی تھی تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور علم ہوئے کے بعد عقد مراجعت اور تولیت کی صورت میں خریدار کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو سود ہے و برقر ارر کھے اورا گرفنے کرنا چاہیے تو فنے کردے کیونکہ الن دومعاہدوں کی بنیادامانت پر ہے۔

اس سلسلہ بیس خربدار فروخت کنندہ پر پورااعتاد کر رہا ہے البذاخیانت نہ کرنے کی شرط حتی طور پر پائی جاتی ہے اور خیانت کا وجود خربدار کے لیے اختیار ثابت کرتا ہے جو عیب سے مسالم ہونے کی شرط کی صورت میں ہوتا ہے۔

اُدھارے معاملے کو پوشیدہ رکھنے کی صورت میں اس لیے خیانت لادم آتی ہے کہ خریدار کے لیے اختیار سے اُدھار کی خریدار کے لیے اختیار ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ عرف و عادت کے اعتبار سے اُدھار کی قبت نفذ قبیت سے زیادہ سے ہوتی ہے البندا ''مراجعت اور تولیہ'' کی صورت میں اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے تا کہ پوری طرح با خبر ہو کر خریدار اس کو خریدے اور تمام معلومات سے واقف ہو۔

ای طرح اگر پہلی قیمت کسی چیز میں مصالحت کا معاوضہ ہو کیونکہ عام طور پر قیمت کی کے صلح کی بنیاد پر ہوتی ہے لہذا فروخت کنندہ پر ضروری ہے کہ اس کی وضاحت خریدار کے سامنے کرے اگر وضاحت نہ کرے گا تو خریدار شبہ خیانت کی بنیاد پر بھے فنح کا حقد ار ہوگا۔
سامنے کرے اگر وضاحت نہ کرے گا تو خریدار شبہ خیانت کی بنیاد پر بھے فنح کا حقد ار ہوگا۔
ایک اور صورت ہے کہ اگر بیس روپے اصل قیمت ہواوروہ بجیس روپے ہتائے اور

ہے مراجعت یا تولیت پچیس رونے پر کرے۔

تو امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ خریدار کو مراجعت کی صورت میں افتدار ہوگا اور تولیت کی صورت میں افتدار ہوگا اور تولیت کی صورت میں پہلی قیمت سے اس مقدار کو کم کر دیا جائے گا۔

بددلیل امام محدر حمیة الله علیه و بیت بین که بید بات خریدار کی رضا مین خلل کا باعث بنتی به اس کرد بیدار کی رضا مین خلل کا باعث بنتی به ایندا اس کواختیار کاحق اصل صورت حال ظاہر ہونے پر ملنا جا ہیں جس طرح عیب کے ثابت ہونے پر ملتا ہے۔

امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دومری قبت کی بنیاد کہلی قبت پر ہے اوراس پر فریقین راضی ہوئے ہیں لہذا زا کدکو خیانت ثابت ہونے پر لغوقر اردیا جائے گا اور عقد کی بنیادا سے کالفدم تصور کر کے اصل قبیت پر دھی جائے گی تا کہ فروخت کنندہ فریب سے فائدہ نہ اُٹھا سکے۔

امام ابوحنیفه کی دلیل

امام الوصنيف رحمة التدعليه كي دليل كي بنياد دو چيزوں برے:

(۱) ان کے سامنے عقد کا ظاہر کی احر ام بھی ہے جس کی بنیاد مراجعت کی شکل ہیں منافع پر ہے ان کے سامنے عقد کا ظاہر کی احر ام بھی ہے جس کی بنیاد مراجعت یا تولیت' کے ہے اور منافع تولیت کی شکل ہیں نہیں ہے الہذا جب' مراجعت یا تولیت' کے منافی خیانت ظاہر ہوگی تو خریدار کو اختیار دینا ضروری ہے گر

ایک صفت کا فوت ہونا مراجعت کی صتور میں لازم آتا ہے لہذاخر بدار کو برقر ارر کھنا اور ننج میں اختیار دیا جائے گا۔

يہاں پر''مراجعت اور تولیت' میں فرق بایا جاتا ہے۔

عقد کی حقیقت کو تولیت میں خیانت تبدیل کر دیتی ہے البذالازی ہے کہ پہلی قیمت مقرر کی جائے اورخریدار کے لیے اختیار مقرر کی جائے اورخریدار کے لیے اختیار نہ ہو کیونکہ اس صورت میں خریدار کے لیے اختیار کی صورت میں دواخمال پیدا ہو جائے ہیں حالانکہ اپنی حقیقت سے وہ عقد خارج ہو چکا ہے اور زائد قیمت کی صورت میں برقر ارد کھنے کے ساتھ بڑج مراجعت بن جاتی ہے لہذا اس کے لیے جدید عقد کی ضرورت ہے۔

اس کے تولیت ہیں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اختیار تہیں دیتے بلکہ قیمت کے قائل ہیں گر خیانت کے ظہور سے مراجعت میں عقد اپنی اصل حقیقت سے خارج ہوتا کیونکہ مراجعت کے معنی ہی کسی چیز کو معین نفع پر فروخت کرنے کے ہیں اس لیے خیانت کی صورت میں اختیار دیا جائے گا اور صرف قیمت کی کسی سے کام نہیں لیا جائے گا۔

اس طرح عقد کو خیانت اور شبہ ہے پاک رکھنے کے لیے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرگرم نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی معاملے کے الفاظ کے مدلوں کا خیال بھی رکھتے ہیں تاکہ این اقوال مرفریقین پابندر ہیں اور ان سے رجوع نہ کریں۔

#### مندى كاطريقة كار

امام ابوصنیفه رحمهٔ الله علیه ربیجی جا ہے ہیں که عقد درست شکل میں قائم ہوتا کہ فریب اور خیانت کے آتار کی نفی ہوجائے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ منڈی کے طریق کارے واقف تھے لہذا وہ جاہے ۔ تھے کہ بیمعاہدے شرکی اثر کی حدود سے تجاوز نہ کرنے پائیں لہذاوہ جس سم کا مرض و یکھتے ۔ تھے اس سم کے مطابق علاج تجویز فرماتے تھے۔

اس باب بین امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آراء پرغور وفکر کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نظریات محض ایک تاجر کے نظریات نہیں بین بلکہ ساتھ انتہا در ہے کے امین بھی نظراً تے ہیں وہ حد سے زیادہ دیانت کو کھوظ رکھتے تھے اور دوسر ہے دینداراصحاب جس امانت و دیانت کے قائل ہیں دیانت کو کام میں ان سے بڑھ کر لاتے تھے بلکہ تجارت کے معاہدوں کی بنیاد ہی امانت بررکھتے ہیں۔

چنا نچاس واقعہ سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دیانت وامانت کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ وہ کیڑے کا ایک رئیشی گئڑا کسی بزرگ خاتون کے ہاتھ دو درہم میں فروخت کرتے ہیں جب اس پر جیران ہو کر بزرگ خاتون تسم لیٹی جاہتی ہے کہ جینے میں یہ کپڑا خریدا تھا استے میں ہی فروخت کررہے ہوتو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ خاتون کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ کپڑا اور دو مراکیڑے کا مکڑا میں نے ہیں دینا داور دو درہم میں خریدا تھا اور کپڑے کا دومراکیڑے میں فروخت ہوگیا ہے لہذا ہے جھے دو درہم میں بڑتا ہے تھا اور کپڑے کا دومراکیڑا ہیں دینا رہیں فروخت ہوگیا ہے لہذا ہے جھے دو درہم میں بڑتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف فقیہہ ہی نہیں سے بلکہ ایک امانت وارتاج بھی ہے۔

ال امانت کی جھلک امام الوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں بھی نظر آتی ہے۔ چانچہ مراجعت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک چیز ہیں روپے میں خریدی ہے اور پھراس کو بچیس روپے میں خریدلیا ہے اور پھراس کو بچیس روپے میں خریدلیا ہے تو اب اگر وہ دوبارہ مراجعت کے طور پر فروخت کرنا جا ہتا ہے تو بہلا منافع مقرر کر کے بندرہ روپے پرعقد مراجعت کرسکتا ہے مگر صاحبین (امام ابو پوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیما) امام ابو موسف اور امام محمد منہ اللہ علیما امام ابو موسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیما امام ابو موسف اور امام علیہ ہے مختلف ہیں وہ بینجا کر سمجھتے ہیں کہ دوسری قیمت کو بنیاد قرار دے کر سے مراجعت کرئی جائے کیونکہ ان کے فرد کیک پہلے معامد ہے کا اس میں دخل نہیں مانا جاسکتا ہے۔

#### دو بنیا دی اصول

دواصولوں برامام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی بنیاد ہے۔ (۱) بہلا اصول میہ ہے کہ امانت عقد میں سب سے مقدم ہے لہذا فسح کا مؤجب خیانت کا ادنی شبہی بن مکٹا ہے جس طرح خیانت بذات خود فتح کا مؤجب بنتی ہے اور اس باب میں خیانت اور شبہ خیانت کی مثال سود اور شبہ ہود کی ہے جس طرح سود حرام ہے اس طرح سود میں شبہ بھی حرام ہے۔

(٢) دوسرااصول بيه كه دوسر عقد كاتعلق بهلے عقد كے ساتھ مربوط قرار ديا جائے گا

جب تک مال ایک ہے اور سابق منافع کاموکد دوسراعقد ہی بنتا ہے۔

کیونکہ فروخت کنندہ عیب کے اختیار کے ساتھ اس کو واپس کرسکتا ہے مگر دوسرے عقد سے پہلاعقد موکد ہوجا تا ہے اور واپسی کا اختال ختم ہوجا تا ہے۔

ان دونوں اصولوں پر امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپ مسلک کی بنیاد قائم کی ہے۔ ایک جانب عقد کو ہے۔ ایک جانب عقد کو پہلے عقد کے ساتھ مر بوط کرتے ہیں ان دواصولوں کا نقاضا یہ ہے کہ فروخت کنندہ اصل حقیقت کی وضاحت کر دے اگر وہ تھ مراجعت ہیں وضاحت نہیں کرے گا تو پہلے معاہدے کوزرمعاوضہ سے واضح کیا جائے گا اور دومرے عقد ہیں جس قدرمنافع بیان کیا ہے۔ اس کا اس کو سخت قرار دیا جائے گا۔

اس طرح امام ابوصنیفه رحمة الله علیه تجارتی معاملات میں اپنی فقد کی بنیاد امانت پر رکھتے ہیں اور اس کو پیش نظر رکھتے تھے کہ امانت و دیانت کی صورت میں ہاتھ سے چھوٹے نہ یا ہے اس سلسلہ میں فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

بدان معامدوں کا مجال سا خاکہ ہے جن سے امام ابوضیفہ رجمتہ اللہ علیہ کی عقل وفکر کا
یوری طرح انداز ہ ہو جا اے اور ان کے نقبی نظر یات کی وضاحت ہو جاتی ہے ایک امام
ابو حفہ رجمتہ اللہ علیہ کی فقہ کی بنیاد کھمل طور برامانت پر ہے اور ان کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ
یوری ختی ہے خیال دکھتے ہیں۔

# حنفى ففه كى نمايال خصوصيات

### اراد کی آزادی

مکمل اہلیت مائے کے باوجود جہاں تک نکاح کاتعلق ہے شادی کے معاملہ میں نقباء کی اکثریت عورت کو کمل آ زادی نہیں دین کیونکہ ان کے نزد یک عورت شادی کا معاملہ طرنے کی اہل نہیں ہے حالانکہ آگروہ عاقلہ اور بالغہ ہے تو اس کو کسی سے شادی کرنے پرمجور نہیں کیا جاسکانہ کسی خاندان کے اختیار کرنے میں اس کے اختیار کو پابند کیا جاسکتا ہے۔ عورت کو پوری آ زادی ہے کہ وہ جس سے جاہے شادی کر لے لیکن انفرادی طور پرنہیں بلکہ اس اختیار اور ارادے میں اس کے اختیار کو بان کہوں گے جو رشتہ کے اعتبار سے زیادہ ہوں ہیں ''وئی ''وئی'' بھی برابر کے شریک ہوں گے جو رشتہ کے اعتبار سے زیادہ ہوں ہیں ''اولیا '' کی طرف سے وکالت کے فرائض انجام دیں دشتہ کے اعتبار سے زیادہ ہوں بہی ''اولیا '' کی طرف سے وکالت کے فرائض انجام دیں گے ۔عورت کے بیول آگر عورت قاضی کی عدالت میں دو کی دائر کر سکتی ہے تا کہ اس فراد تی کورد کا جا سکے اورشادی کے لیے قاضی کی عدالت میں دعو کی دائر کر سکتی ہے تا کہ اس فریاد تی کورد کا جا سکے اورشادی کے لیے قاضی کی کو '' و گی' مقرر کر دے گا۔

امام اعظم رحمة الله عليه ايك حريت يبند تخص تصاور دومرول كى حديث وآزادى كا پورااحترام كرتے تھے بالكل اى طرح جيسے خودائي ذات كے ليے كرتے تھے۔

کیا وجہ ہے کہ ایک عاقل و بالغ شخص کی حریت ارادہ کو اور اس کے'' تصرفات' کو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا مجمی گوارا نہیں کرتے تھے کہ کی کی شخص آ زادی میں دخل دینے کاحق کی کودیا جا ہے۔خواہ وہ کوئی فرد ہوں یا جماعت ہویا جا کم گر جب تک کوئی جائز دینی وجہ موجود نہ ہوا ہی صور ت

میں بلاشبہ معاشرتی نظام کی حفاظت کے لیے مداخلت روا ہے لیکن اس باب میں ہیر مداخلت روانہیں ہوسکتی کہ کسی نظام معین کے تحت کو کی شخص زندگی بسر کرے یا کسی کے مال ودولت پر ''تصرف'' کی صورت بیدا کی جائے۔

جیبا کہ تاریخی مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جومہذب اور متدن توموں کا قدیم اور جبد اور متدن توموں کا قدیم اور جدید نظام مملکت ہے اصلاح عوام کے لئے اپنے رجحان کے اعتبار سے دواقسام میں نقسیم کیا گئا ہے۔

(۱) ایک نقط نظر نوبیہ ہے کہ حکومت کے زیر گرانی لوگوں کے انفرادی نظر فات میں سرانجام یانے جائیں۔ چنانچے موجودہ نظام حکومت کی بنیاد بعض ممالک میں اسی نظر ہیہ پر

(۲) دوسرا نظریہ ہے کہ ہرتم کی تہذیب و تربیت کے دسائل سے انسانی سوچ کوتر تی دے جائے اوراس کوتر بیت دیئے کے بعد آزاد چھوڑ دیا جائے اوراس کرا خلاقی اور دین نقاضوں کی جو ڈ مہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ خود ہی ہر طرح کے فساد سے وُور رہیں گا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دوسر بے نظر بیہ کے حامل تضاب کیے 'عاقلہ اور بالغہ'
عورت کو وہ شادی کے معاملہ میں بوری آزادی دیتے ہتے اور دوسروں کو اس برسی سم کے
د باؤکی اجازت نہیں ویتے ہتے اور اس مسلک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسر کے آئمہ
سے منفر دیتھے۔

انی طرح امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے وقوف ناقص العقل اور مقروض پرتضرفات کی قانونی ممانعت کے قائل نہیں ہے اور دینی پابندیوں کے علاوہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قانونی ممانعت کے قائل نہیں ہے اور دینی پابندی کی اجازت نہیں دیتے تھے اور ان کی نقہ میں ایک مالک کو اپنی چیز پرتصرف کا بوراحق حاصل تھا اور قانون یا عدالت کو مطلقاً اس پرمحاسبہ کا حق حاصل نہیں ہے البتہ حاکم وقت دینی امور کے سلسلہ میں پابندی لگاسکتا ہے۔ چنانچہ ہم امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مخالفین نے نظریات کی اس سلسلہ میں بچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔

# نکاح میں ولی کی رضامندی شرط ہے؟

اسلامی شریعت عورت کو'' وجوب'' اور'' ادا'' کی ذمہ داریاں ہو بہتی ہیں ہی ذمہ داریاں عورت اور مرد میں مشترک ہیں جو ذمہ داریاں اور بالی حقوق مرد کے لیے ہیں وہ عورت کے بیا ہو اور عورت کے لیے ہیں آگر وہ عورت یا کردار عا قلہ اور بالغہ ہے تو حقوق کے وجوب اور معاملات کے نفاذ میں اس کو پوری آزادی حاصل ہے اس کو تضرفات کا پورا اختیار ہے اس کو نیصلے اور اراد ہے میں شریعت وہ تمام ذمہ داریاں دیتی ہے جن کے نتیج میں ہر طرح کا تقرف کیا جاسکتا ہے۔

لیکن جب عورت کے لیے جہورفقہاءان حقوق کی وضاحت کرتے ہیں تو اس میں مکمل ہیئت مانے کے باوجودمطلق آ زادی نہیں دیتے بلکہ اس کے ساتھ 'اولیاء'' کو بھی وس سر سر میں

جہور نقبہاء اس مسلک برگامزن بن گرامام ابوصفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام فقبہاء کے منافی مسلک اختیار کیا ہے اور امام ابوبوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سوااس آزادانہ رائے میں کوئی فقیمہ بھی ان کا ہم نوانہیں ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے نکائ کے فرائض عورت خود سرانجام دے سکتی ہے اوراس کوکوئی شخص مجبور نہیں کرسکتا لیکن اس شرط پر کہ عورت ' کفر' سے نکاخ کرے اور مہر شکل ہے کم حق مہر پر داختی ہے ہوا گرچہ بہتر ہے کہ کوئی و کی عقد نکاح کے معاملات سرانجام دیں لیکن اگر ایبانہ ہو سکے تو بذات خود معاملات سرانجام دیں لیکن اگر ایبانہ ہو سکے تو بذات خود معاملات سرانجام دیں افذ ہوگا کرنے سے نہ تو بیشر بعت سے سرکشی ہوگی نہ زیادتی نہ نافر مانی اور اس کا کلام نافذ ہوگا

کیونکہ وہ اپناحق استعمال کر رہی ہے۔

اسلامی شریعت میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیدرائے کوئی جدیداور انوکھی رائے نہیں ہے اور نہ ہی اس میں شرکی طریق کار سے خروج بیایا جاتا ہے بلکہ کتاب اللہ وسعیت رسول نگا تیج اور قیاس سے متند ہے اس آزادانہ مسلک کی وضاحت کے لیے اس حریت پہند فقیہہ کے چند دلائل بیان کرتے ہیں۔

(۱) صرف ضرورت کے وقت کی آ زاد تخص پرولایت ہوسکتی ہے کیونکہ ولایت حریت کے خلاف ہے۔ حریت اور آ زادی کا بینقاضا ہے کہ اپنے تصرفات میں ہر شخص مستقل اور آ زاد ہوصرف اس وقت اس کے وائر ہ عمل پر پابندی لگائی جا سکتی ہے جب دوسروں کو اس کی سر گرمیوں سے نقصان پہنچنا ہولہذا ہے کہنا کہ شادی کا معاملہ اولیاء کے بغیر سرانجام نہیں پاسکنا مکمل طور پر عورت کی آ ندادی کے خلاف ہے اور اس کی مقدر محقول نہیں باسکنا مکمل طور پر عورت کی آ ندادی کے خلاف ہے اور اس کی معاملات کو درست طریقے پر بھنے سے قاصر ہوتی ہے کیوں معاملات کو درست طریقے پر بھنے سے قاصر ہوتی ہے کیوں بالغ ہوئے کے بعد یہ عذر معقول نہیں ہے۔

اس معاملے پر دوسرے پہلو سے غور دفکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مال پر عورت کوتھرف کا پوراحق عاصل ہے لہذا عورت کوشادی کے معاملات میں بھی پوری طرح آ زاد ہونا جائے کیونکہ دونوں تنم کے تصرفات ایک بی نوعیت کے ہیں۔ جب عاقل بالغ مخص کو بالغ ہوجائے کے بعد اپنے مال پرتضرف کا پوراحق حاصل جب عاقل بالغ مخص کو بالغ ہوجائے کے بعد اپنے مال پرتضرف کا پوراحق حاصل

ہوجا نا ہے تو عقد نکاح کے معاملہ میں بھی اس کو آ زاد ہونا جا ہے۔
اس سیلے کی تیسری شق یہ ہے کہ جب عاقل بالغ اور ٹوجوان مر ذکوعقد نکائ کے معاملات بذات خود مرانجام دینے کا حق عاصل ہے تو ان شرا نظامے ساتھ نو جوان لڑکی کو بھی یہ حق مانا جا ہے کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان معاملات کے ساتما تیں شری کا خاط سے کوئی فرق بین بایا جا تا اگر شادی کا معاملہ اہم ہے تو پھر عورت اور مرد دونوں کے لئے اہم ہے اور اگر نقصان کا خوف ہے تو دونوں کے لئے بیسان ہے اگر عورت اور مرد دونوں کے لئے اہم ہے اور اگر نقصان کا خوف ہے تو دونوں کے لئے بیسان ہے اگر عورت کی برادری پر

شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے تو مرد بھی شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے اگر انہیں''غیر کفو'' ہے نکاح پراعتراض کاحق حاصل ہے تو اگر کسی ولی کے داسطے سے بیڈیکاح سرانجام یائے تو بھی بین حق ختم نہیں ہوتا بلکہ 'عدم كفو' كى حالت ميں نكاح فاسد ہوسكتا ہے جيسا كه امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے حسن بن زیادہ نے روایت بیان کی ہے البنیا بیکہنا ہی کافی ہے اور اس سے آگے بڑھناروانہیں ہے کیونکہ عورت کی آ زادی پرفتر عن عائد نہیں کی جاستی ہے۔ (١) قياس سے جس مسلك كوامام ابوحنيف رحمة الله عليه ثابت كرتے ہيں اس قياس كى تائيد كتاب الله كى نصوص سے ہوتى ہے۔ قرآن ياك نے نكاح جمعنى عقد كى نسبت عورت کی جانب کی ہے جواس امر کی دلیل ہے کہ عورت اس معالے کو بذات خود سرانجام دے عتی ہے۔ چنانچ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے: فَإِنْ طَلَّقْهَا فَلَا تَحِلُّ لَـهُ مِنْ أَبَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتُرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگروه شو ہراس عورت کوطلاق دید ہے تو وہ عورت اس مرد کے ساتھ اس دفت تك نكاح تبين كرسكتي جب تك سى اور مرد كے ساتھ نكاح كركے (بوہ يا مطلقه میں ہوجاتی) جنب وہ دوسرا مردا ہے طلاق دیدے تو وہ عورت اور اس کا سابقہ شوہر دوبارہ شادی کر سکتے ہیں اگر ان کا بید خیال ہو کہ وہ اللہ کے احكام كى باسداري كريك بير\_

اس آ بہت کریمہ میں ' حَتی تَنْکِحَ خَرَوْجًا غَیْرَهُ '' کہدکرنکاح کی نسبت عورت کی مانٹ کی ہے۔

نکاح ایک تعل ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ قطل کی نسبت ہمیشہ اس کے فاعل کی جانب ہوتی ہے اس بات کی دلیل یہ نسبت ہی ہے کہ قورت بذات فود نکاح کر سکتی ہے اور پھر آن تی اجتما میں دوبارہ تعلی کی نسبت قورت کی طرف کی ہے ۔
یقر اجتما میں دوبارہ تعلی کی نسبت قورت کی طرف کی ہے ۔
اس نیز اس آ سے کریمہ میں عورت کے اس فعل کو ''تھو کی جمکی نہایت قر ار دیا ہے اور وہ امر شرعی حرمت کو ختم کر سکتا ہے جو ہر لحاظ ہے شریعت کی نظر میں قابلی اعتبار ہو۔

اى طرح دومرى آيت كريمه بيان كى كلى بخائد العطرة دومرى آيت كريمه بيان كى كلى بخائد والمرق المنسساء فك المنسساء في المنساء في المنسساء في المنسساء في المنسساء في المنسساء في المنسساء في ا

جب تم عورتول کوطلاق دیدو اور ان کی عدت بوری ہو جائے تو وہ انہیں دوسری شادی کرنے سے ندروکو۔

اس آیت کریم میں عورت کی طرف نکاح کومنسوب کیا گیا ہے جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ عورت بذات خود نکاح کرسکتی ہے تاہم اس آیت میں بیر بتایا گیا کہ اگر عورت ' کفو'' سے نکاح کربا جاہتی ہے تو اس کوروک کاحق اولیاء کو حاصل نہیں ہے تو یہ ' نہی'' سے ' امر'' کی دلیل بن سکتی ہے کہ اس بات کا پورا اختیار عورت کو حاصل ہے کہ عورت در کفو'' میں سے جس کے ساتھ جا ہے' نکاح کرسکتی ہے۔

(۳) تاہم امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید اعادیثِ مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ اندوں سے اور کہ سے بھی ہوتی ہے کہ افوا سے انکاح کرنے میں عورت کو بوری آزادی حاصل ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا ہے:

الايم احق بنفسها من وليها.

(بیوہ یا مطلقہ )عورت اینے ولی کی بہست اپنے او پرزیادہ اختیار رکھتی ہے۔ ''ایم''عربی زبان میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ۔۔

النيس للولى مع الثيب امر.

ولى تيبرك ساته زيردى بيس كرسكتا

بلاشباس مدیت مبارکہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شارع نے ''شیبہ ورت' کو بورا اختیار دیا ہے اورا ک پرولی کو اختیار دینا حدیث کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مندر جہ ذیل دلائل سے استدلال کیا ہے اور دیگر فقہاء نے ان کی رائے سے الگ مسلک اختیار کیا ہے۔ اب ہم معزز قارئین کرام کو دونوں جانب کے دلائل سے باخبر کرنا ضروری ہجھتے ہیں تاکہ دوسرے فقہاء کے دلائل بھی تفصیل کے ساتھ پیش کر دیئے جائیں تاکہ قارئین اللہ علی تفصیل کے ساتھ پیش کر دیئے جائیں تاکہ قارئین بھی سے ساتھ اس اختلافی مسئلہ کے بارے میں فیصلہ کرسکیں۔

جوآئمہ عورت کی حریت پرشادی کے بارے میں پابندی عائد کرتے ہیں وہ کتاب اللہ عدید مبارکہ اور قباس سے مندرجہ ذیل دلائل بیان کرتے ہیں:

(۱) اس من میں وہ سب سے پہلے قرآنی آیات بیان کرتے ہیں مثلاً

وَ الْكِحُوا الْآيامي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا لِكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا لِكُمْ السَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا لِكُمْ السَّادِي مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا لِكُمْ السَّادِي مِنْ السَّادِي مِنْ السَّادِي مِنْ السَّادِي مِنْ السَّادِي مَنْ اللَّهُ السَّادِي مَنْ اللَّهُ السَّادِي مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

آیتِ کریمہ میں انکاح لیمنی نکاح کامعاملہ طے کروائے کی نسبت اولیاء کی طرف کی ہے۔ اگر چہ عورت اور مرد کی طرف کا معاملات کا تعلق ہے اگر چہ عورت اور مرد کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی ہے کیونکہ نکاح کے معاملات کا تعلق مرداور عورت دونوں کے ساتھ ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا الْيُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُوْمِنُوا.

مشرک مردول سے اس وقت (این عورتوں) کی شادی نہ کرو جب تک وہ مومن نہ ہوجا کیں۔

> قرآن یاک میں ارشاد باری تعالی ہے: وَلَا تَنْکِحُوا الْمُشْرِ کَاتِ حَتّی يُومِن.

مشرک عورتوں ہے اس دقت تک شادی نہ کر وجب تک وہ مؤین نہ ہوجا کیں۔
اگر چہ جہال کہیں ' انشائے عقد نکاح ' (بذات خود نکاح کرنا) کے بارے میں بیان کیا گیا ہے دہاں مرد کی جانب نکاح کی نہیت کی گئی ہے۔ چنا نچہ شرکین کے ساتھ مسلمان عورتوں کے نکاح کا ذکر کرتے وقت براہ راست عورتوں کو خاطب نہیں کیا گیا بلکہ مسلمان عورتوں کے نکاح کا ذکر کرتے وقت براہ راست عورتوں کو خاطب نہیں کیا گیا بلکہ خطاب ان کے اولیاء سے کیا گیا ہے کہ جومسلمان عورتیں ان کی زیر گرانی ہیں ان کا عقد نکاح مشرک مردوں سے نہ کریں اور ولایت کا ذکر جس مقام پر کیا گیا ہے وہاں مردوں کی جانب نبیت کی ہے اور قرآن پاک میں ایک آیت بھی الی نہیں ہے جس میں نکاح جانب نبیت کی ہے اور قرآن پاک میں ایک آیت بھی الی نہیں ہے جس میں نکاح

بروانے کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہو۔

سنت میں بہت ہے آ ٹارا کیے ہیں جن سے مرد کی ولایت نکاح ثابت ہوتی ہے اور نکاح کی اجازت بذات خود عورت کوئیس دی گئی۔ چینانچہ نی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا:

اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الاتفعلوا لكن فتنة

في الارض ونسأد كبير.

جب تہمارے پاس کوئی ایسافض آئے جس کے دین اوراخلاق سے مطمئن ہوتو اس کے ساتھ (اپنی بٹی یا بہن وغیرہ) کی شادی کر دو ور نہ معاشرے بیں بہت زیادہ فساد اور فتنہ بیدا ہوجائے گا۔

نيزني اكرم صلى الكذنعالي عليه وآله وسلم نے فرمایا

امراة زوجت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل باطل باطل وان دخل بها فلمهر بيا اصاب منها فان اسجروا فالسلطان ولى من لا ولى له.

جوعورت اینے ولی کی اجازت کے بغیر خودشادی کرلیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اور اگر وہ شوہراس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو اس عورت کو اس وجہ سے مہر ملے گا۔ اگر سر پرستوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو جس کا کوئی ولی نہ ہواس کا ولی حاکم وقت ہوتا ہے۔

اس مديث كوامام ترفدي في الم

نیز حضرت این عماس رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے فرمایا:

لانكاح الابولي وشاهدي عدل.

ولی اور دوعادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

تاہم بہت سے آثار ایے بھی ہیں جن سے بیرثابت ہوتا ہے کہ جورت بذات خود

نکاح نہیں کرسکتی بلکہ بذات خود شادی کرنے کاحق صرف مردکوحاصل ہے۔

اور عقل کے اعتبارے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی کا معاملہ بہت اہم
اور نازک ہے مرد اور عورت کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق بہت گہرا ہے اور عورت کے فائدان کے لیے مرد رسوائی کا باعث بھی ہوسکتا ہے عورت اگر کسی نئج مرد سے شادی کر لے تو اس کے فائدان پر دھبہ آ جا تا ہے گر مرداگر نئج درجہ کی عورت سے شادی کر لے تو مرد کے فائدان کے لیے بیاتی شرم کی بات نہیں ہے کیونکہ مرد بذات خود شادی کرنے کا افتیار رکھتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ شریعت نے عورت کے نکاح کے معاملہ میں اولیاء کوشر یک افتیار رکھتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ شریعت نے عورت کے نکاح کے معاملہ میں اولیاء کوشر یک کہا ہے اور اس بات کی اچازت نہیں دی کہا ہے افتیار سے مورت بذات خود نکاح کا کام سرانجام دے کیونکہ نکاح کے انجام کا تعلق صرف عورت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان سب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان سب

پھرنگاح کے معاملہ بیں مردول کے حالات اور ان کی طبیعت و مزاج ہے واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان باتوں کے بارے بیں جائے بغیراس بات کا اندازہ نہیں ہوسکتا کہ عورت کا' کفؤ' بننے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہوئی جا ہمیں' وہ اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہور دول میں اور مردول کے ساتھ تعلق اور دوابط قائم کیے بغیراس سے کی واقفیت حاصل نہیں ہوسکتی لہٰذا ہے کا مصرف عورت کا نہیں ہے۔

اس کے علاوہ عورت کے حالات سے مرد واقف ہوسکتا ہے اور درست مواز نہ اور جائزہ لیتے کے بعد کی یقین یا کم خالب گمان تک پہنچ سکتا ہے۔

مرطبی شرم دخیایا جذبات کی وجہ سے عورت یُرائی اور بھلائی کا در سے طریقے سے جائزہ تیں لیے۔ ایسا کام ہے جواس کی مسلمت کا تقاضا یہ ہے کہ بیرایک ایسا کام ہے جواس کی ساری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور کسی دوسرے انسان کواس کا شریک کاراس لیے بنایا جاتا ہے تا کہ وہ اس کی مدد سے درست انتخاب کر سکے اس لیے شادی کے معاملہ میں ولی کا ہونالازی ہے۔

فریقین کے میروہ دلائل بین جس میں امام ابوصلیفہ رحمة الله علیہ نے جمور فقہاء کی

نخالفت کی ہے اور حریت رائے سے کام لے کر رفیقِ حیات کے انتخاب میں عورت کو کمل آزادی دی ہے۔

اس طرح اگر عورت و کفو سے نکاح کر لے اور مہرشل ہے کم مہریر راضی ہوجائے تو ولی جس کوعورت پر اختیار حاصل ہے وہ اس پر اعتراض کرسکتا ہے کہ یا تو مہرشل بورا مقرر کیا جائے اور اگر مہرشل مقرر تد ہوتو پھر نکاح فنے ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے جائز حقوق کی حفاظت امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں مگر جب عورت اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتی ہے جس سے اس کے خاندان پر ڈو آئی ہوتو دخل اندازی کاحق اولیاء کو دستے ہیں۔

# عاقل شخص تصرف كاحق ركهتا ہے

#### مالى تصرف كااختيار

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب کوئی شخص بالغ ہوجائے تو اس شخص کوا ہے مال میں ہر تم کے تقویل کا ناجائز مال میں ہر تم کے تصرفات کاحق حاصل ہوتا ہے اور اس پر کسی قشم کی کوئی یابندی لگانا جائز مہیں ہوگا۔

دوسرے فقہاء سے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ میں منفر دمسلک اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے فقہاء ''سفیہ'' (کم عقل) پر پابندی عائد کرنا جائز قرار دیتے ہیں اور اس پابندی کوامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جائز قرار نہیں دیتے۔''سفیہ'' (کم عقل) کس کو کہتے ہیں؟

فقہ کی اصطلاح میں سفیہ سے مراد ہروہ مخص ہے جو درست طریقے سے اپنے مال پر انظام نہ کرسکتا ہواور فضول خرجی کرتا ہواس فتم کے آ دمی میں دوطرح کی کیفیت ہوسکتی ہیں۔

ایک صورت تو بیر ہے کہ وہ محص بالغ ہونے سے پہلے ہی سفیہ (کم عقل) ہوا درا مام البوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس صورت میں دوسرے نقبهاء کے ساتھ انفاق کرتے ہیں اور اس مخص کوتصرف کاحق نہیں دیتے بلکہ اس قرآنی آیت کے تحت اس کوتصرف سے منع کرتے ہیں ہوں منع کرتے ہیں من کے خوالے من کے خوالے من کے خوالے من کے کہ کے خوالے من کے خوالے من کے خوالے کے خوالے من کے خوالے من کے خوالے من کے خوالے من کے خوالے کے خوالے کے خوالے من کے خوالے کے خوالے

وَلَا تُنوَّتُوا السُّفَهَاءَ اَمُوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيلًا وَّارُزُقُوهُمْ فِيُهَا وَاكْسُوهُمُ

مگر دوالیی صورتیں اس مسئلہ میں ہیں جن میں دوسرے فقہاء سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرنے ہیں:

(۱) جہور نقبہاء تو اس شخص کے قولی تصرف کو بھی جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ مثلاً اگروہ کسی کے جو رفقہاء تو اس شخص کے قولی تصرف کو بھی جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ مثلاً اگروہ کسی وہ کے حق کا اعتراف اپنے اوپر کرے یا خرید وفروخت کرے تو شرکی اعتبار ہے وہ اقرار متنز نہیں ہوگا۔

گر اس صورت حال میں بھی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دورائے رکھتے ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ مال اس حالت میں اس کے سیر ذہیں کیا جائے گا گر اس کے قولی تصرفات کو درست قرار دیا جائے گا کیونکہ وہ مخص بالغ ہونے کے ساتھ ہی تضرفات کا اہل ہوجائے گا گر اس خوف سے کہ کہیں وہ مخص ناجا کر تضرف کر کے مال کو ضائع نہ کر دیے مال اس کے سیر ذہیں کرنے کیونکہ یہ مما نعت بھی ایک طرح کی سزا ہے۔

دوسری روایت کے اعتبار ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہور فقہاء کے ساتھ ہیں اور اس کے نصر فات کو نافذ قرار نہیں دیتے ' بہی روایت درست اور راجے ہے۔

امام ابوصنیف رحمۃ اللہ علیہ جس دوسرے مقام میں فقہاء سے خالفت کرتے ہیں اوہ یہ ہے کہ بالغ ہوجانے کے بعد بھی جبور فقہاء اس پابندی کواس وقت تک جاری رکھنے کے قائل ہیں جب تک اس خض میں بھے یو جھے بندانہ ہوجائے خواہ وہ بڑھا ہے کا عمر کوای کیوں نہ بہتی جائے گرامام ابوحنیف دحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں نہ بہتی جائے گرامام ابوحنیف دحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس خض کی عمر پچپس برس کی ہوجائے گاتو وہ پابندی ہرصورت میں ختم کر دی جائے گا کو وہ پابندی ہرصورت میں ختم کر دی جائے گا اور اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے اس برتصرفات کی بابندی سن اسے طور برتھی اور پچپس برس کے بعد اس سن اکا کوئی فائدہ نہیں ہوائے گا اور خیفہ دحمۃ اللہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ چنا شچہ ام ابوحنیفہ دحمۃ اللہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور پابندی ختم کر دی جائے گی۔ چنا شچہ ام ابوحنیفہ دحمۃ اللہ

عليه ہے منفول ہے:

'' ہوسکتا ہے کہ جب کوئی شخص پجیس برس کی عمر کو پہنے جائے تو اس کے بوتے اور نواسے ہو جا کیں اور اس صورت میں اس برائی مال میں تصرف کرنے کی یابندی عاکد کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔''

اصل میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ جب کو کی شخص بالغ ہوجاتا ہے تو اس کا اللہ میں اہلیت پیدا ہوجاتی ہے گر بے وقو فی کی حالت میں جوشخص بالغ ہوتا ہے تو اس کا مال سرا کے طور پر اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذہ شخص جوانی کے جوش میں مال کوضائع کر ڈالے گر تربیت کا مسلہ پچپیں برس کے بعد ختم ہوجاتا ہے اور اس عمر میں سراکوئی فا کہ وہیں ویتی البندا اس کا مال اس کے سپر دکر دینا چاہیے تا کہ اس شخص کو تصرفات کے اچھے یا کہ اس شخص کو تصرفات کے اچھے یا کہ اس شخص کو تصرفات کے اچھے یا کہ دنتائج سے دوجار ہونے دیا جائے۔

اس مسئلہ برعلم النفس کی روسے غور وفکر کیا جائے تو امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہوتی ہے کیونکہ بچیس برس کے بعد اور پہلے کی عمر میں نفسیات کے علمائے کرام بھی فرق کرتے ہیں۔

چنا نچرنفیات کے علائے کرام کا قول ہے کہ انسان کے عادات واظوار میں پچیس برس سے پہلے تہد ملی پیدا ہو سکتی ہے گر پچیس برس کے بعد وہ عادات واطوار پختہ ہو جاتے ہیں اور ان میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر چہ کوئی شخص نشول فر جی کا پچیس برس کی عمر پی اور ان میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر چہ کوئی شخص نشول فر جی کا پچیس برس کی عاکمہ کے بعد بھی عادی ہے قو وہ شخص سرا دینے ہے بھی بازنہیں آئے گا لہٰذا اس پر بابندی عاکمہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیا اختلاف تو انام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس صورت میں ہے جب کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد بھی بے وقوفی کی حالت پر ہولیکن جب ایک شخص سمجھ بوجھ کے ساتھ سن بلوغ کو پہنچ جائے اور پھر اس کے بعد بے وقوف ہو جائے تو اس صورت میں امام ابوطنیفہ صورت میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فی جائے ہیں کہ اس پر پابندی لگانا جائز نہیں رحمۃ اللہ علیہ کی تا تندامام زفر رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے ہیں کہ اس پر پابندی لگانا جائز نہیں ہے گرجو رفقہاء اس شخص پر یابندی عائد کرنے کے قائل ہیں۔

ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی اصول پر گامزن ہیں کہ بالغ ہونے گامزن ہیں کہ بالغ شخص میں کمل اہلیت پیدا ہوجاتی ہے اس لیے اگر وہ شخص بالغ ہونے کے بعد فضول خرجی سے کام لے تو اس پر پابندی لگانا جائز نہیں ہے خواہ وہ نامجھی کی حالت میں بالغ ہوا ہو یا اس کے بعد بیرعارضہ اس کولاحق ہوا ہو۔

البتہ جو شخص نا بھی کی حالت میں بالغ ہواس پر پابندی صرف چندسالوں کے لیے عاکد کی جاستی ہے جو سے نابت ہوتا ہے اور بیہ پابندی محض سزا عاکد کی جاستی ہے جیسا کہ فدکورہ بالا آ بہت کر بہہ سے ٹابت ہوتا ہے اور بیہ پابندی محض سزا کے طور پر ہے اور پجیس سال کے بعد ختم ہوجاتی ہے۔

اس مسلمين اب مم امام ابوحنيفه رحمة الله عليه اورجهور فقهاء كولائل بيان كرت

بل-

اس مسئلہ میں امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ قرآئی آیات سیح آثار اور فقہ کے اصول سے استدلال کرتے ہیں۔ استدلال کرتے ہیں۔ استدلال کرتے ہیں۔ دین تو ہونہ سے پہلے ہم قرآئی آیات ہیان کرتے ہیں۔

(۱) قرآنی آیات مثلاً معام

زجمه

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ المنوا لَا تَأْكُلُوا آمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ لَا تَأْكُلُوا آمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ لَا تَأْكُوا آمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ لَا تَأْكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضَ مِّنْكُمْ .

اے ایمان والو! آپس میں (ایک دوسرے کا) مال ناتن طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کے ذریعے (مال کالین دین کرو) ان آیات قرآنیہ کے علاوہ دیگر قرآنی آیات کے عموم سے ثابت ہوتا ہے کہ معاملے کو بورا کرنا ضروری ہے اور بالغ شخص اس بات کا مکلف ہے کہ اینے معاہدوں کو بورا کرے اور اس تھم سے فضول رکاوٹ نہیں ہو بکتی لہذا تھم کے عموم کے اعتبار سے ہر محص پر بیفرض عا کد ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاہدوں کو پورا کرے خواہ وہ فضول خرج ہو یا فضول خرج ہو یا فضول خرج ہو یا تعالی معاہدوں کا تعالی میکھرفہ ادائیگی سے ہو یا پھر دوطرفہ لین دین سے ہولیکن رضامندی کے ساتھ جو بھی معاملہ طے کیا جائے گااس کو پورا کرنا ضروری ہے۔

آیات کے عمومی علم کے باوجود میہ کہنا کہ فضول کی صورت میں ان معاہدوں کا بورا کرنا ضروری نہیں ہے قرآن کے عمومی علم کو بلاوجہ خاص کرنے کے مترادف ہے لہذا فضول خرج کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ معاہدوں کو پورا کرے اوراس پر پابندی شریعت کے اصول کے منافی ہے۔

(۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه سے قنادہ بن صامت رضی الله تعالیٰ عنه روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد ہیں ایک فخص بے وقوف تھا گروہ کاروبار کیا کرتا تھا اس کے خاندان کے لوگ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور بیم طن پیش کی کہ فلال شخص بریابندی عائد کردی جائے کیونکہ وہ بے وقوف ہے۔

است نی اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس محص کو بلا کرخر بدوفروخت سے منع کیا تو اس نے آپ نوال کرخر بدوفروخت سے منع کیا تو اس نے آپ منظامی علیہ اس نے آپ منظامی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا:

ان بعت فقل لأخلابة لك.

جب تم سودا کروتو به کهدو که تمهارے ساتھ دھو کہ تیں جلے گا۔

الحيار ثلاثة ايام.

اختيارتين دن تك بهوتا ہے۔

ای طرح حضرت این عمر رضی الله تعالی عنهما سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ایک خفس خرید وفر وخت کرتا تھا گر تر دد کا شکار ہوجا تا تو نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب خفس کوفر مایا کہ صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب خفس کوفر مایا کہ است من خرید وفر وخت کرنے لگوتو ''لا خلابۂ ''کہہ دیا کرف''

(لینی دهو که نه ہو)

ال حدیثِ مبارکہ سے بیرواضح ہوتا ہے کہ وہ خص کاروبار میں دھوکہ بھی کھاسکا تھا
اورا سے کہ کروری بھی ایک شم کی نامجھ ہے گریہ تصرفات سے رکاوٹ نہیں بن
علی کیونکہ اگر بیرکاوٹ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے منع فرمادیے گر
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا بلکہ بیہ مشورہ دے دیا ہے تا کہ اس کو
حق ضیاد جاسل ہوجائے اوراگروہ نقصان محسوس کرے تو خرید وفروخت کومستر دکرسکتا ہے
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نامجھی یا غفلت تضرفات سے منع کرنے کا مؤجب نہیں بن سکتی

(۳) قیاس اور دائے ہے بھی بی فابت ہوتا ہے کہ جو شخص بالغ ہوجائے اس کواپنے تضرفات میں بھل آزادی حاصل ہونی چاہے اور اس پر پابندی عائد کرنا شرف انسانیت کے منافی ہے۔ بیری کی مطالبہ صلحت کی آڑ کے منافی ہے۔ بیری کا مطالبہ صلحت کی آڑ کے منافی ہے۔ بیری کا مطالبہ صلحت کی آڑ کے منافی ہے۔ کہ ہوتتم کی کے لیے بیر پابندی اس قدر تکلیف دہ ہے کہ ہوتتم کی تکلیف اس کے مقابلہ میں کم ہے۔

کوئی خص بینیں کہ سکنا کہ مسلمت کا نقاضا ہے ہے کہ ناسمجھوں پر پابندی لگائی جائے
اوران کونفر فات سے منع کیا جائے کیونکہ اجما فی اور قومی مفاد کی روسے اس خص کے ہاتھ
میں اموال دینے جائز ہیں جو بہتر آ مدنی ان سے حاصل کر سکے اور ضالتی نہ ہونے پائے
لہٰذا قومی مصالح کا نقاضا ہے کہ تا مجھوں پر پابندی عائد کی جائے اوران کوآ زادانہ طور پر
نصرفات کی اجازت نہ دی جائے تا کہ وہ اموال ضائع نہ ہونے پائیں کیونکہ مسلمت عامہ
کا تو تقاضا ہے کہ ہے مجھ لوگوں کوکام پرلگایا جائے تا کہ کوئی فرد بھی تقیم کار کے طور پر
ہے کارندر نے پائے لہٰذا پابندی لگانے ہیں قومی نقصان کے علاوہ انسانیت کی تو بین کا پہلو

اس لیے امام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی تخص پہیں برس کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جوئے شرف انسانیت کی روسے عمر کو پہنچ جائے تو اس پر کسی تشم کی بابندی عائد کرتے ہوئے جھے شرف انسانیت کی روسے

شرم محسوں ہوتی ہے۔

ر مری دلیل قیاس کی روسے رہے کہ جب ہرشل کے ساتھ ایک کم عقل عقد نکات رسکتا ہے تو اس پر طلاق وعزاق کے سلسلہ جس کی قتم کی پابندی نہیں ہے تو بین نامکن ہے کہ ذکاح کا طلاق اور عزاق کے سلسلہ جس کی قتم کی پابندی عائد نہ ہوا ور دیگر کہ ذکاح کا طلاق اور عزاق کے سلسلہ جس ایک شخص پر تو کسی شم کی پابندی عائد نہ ہوا ور دیگر مالیہ قتم اس پر پابندی عائد کر دی جائے عالا نکہ احتیاط اور حسن تدبیر سے کا م لینے کی ضرور نے ذکاح کے معاملہ جس زیادہ ہے جب ان تصرفات جس اس کو پوری آزادی کی ضرور نے دکاح کے معاملہ جس زیادہ ہے جب ان تصرفات جس اس کو پوری آزادی ماصل ہوتی جا ہے ہوائی جران ماصل ہوتی جا ہے ہوائی جران کو کرانیہ پر ماصل ہوتی جا ہے اور مکان کو کرانیہ پر منطق ہے کہ عقد ذکاح جس کسی شخص پر کوئی پابندی نہ دگائی جانے اور مکان کو کرانیہ پر وینے کے لیے اس پر پابندی عائد کر دی جائے جوفقہاء کم عقل پر پابندی عائد کرنے کے قائل ہیں وہ اقرار جواس کے مال کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اس کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن انہیں مالیات میں نافذ نہیں کرتے ہیں۔

اعتراف اوريد كانفاذ

چنانج اگروہ کی ایسے جرم کا اعتراف کرے جس کے نتیج میں صد جاری ہوسکتی ہے تو حدیا تصاص کی سزااس پرنافذ کی جائے گی حالا تکہ صدود شہبات کی بنیاد پرختم ہوجاتے ہیں مگر مالی اقر ارکونافذ قرار نہیں ویتے جوحدود سے کم درجہ کی چیز ہے۔

یہ وہ دلائل ہیں جن سے امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے اب ہم وہ دلائل بیان کرتے ہیں جوجہ ورفقہاء کے مسلک کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں جہور فقہاء بھی قرآنی نصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

ے اور تیاس سے استدلال کرتے ہیں۔

(۱) قرآن پاک میں ارشاد باری نفائی ہے۔ وَلَا ثُونُوا السَّفَهَآءَ اَمُوَالِکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیمًا وَّارُزُقُوهُمُ فِیْهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَولًا مَّعُرُوفًا ٥ بیوتونوں کو اینا مال نہ دوجنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے زیر دست رکھا ہے۔ انہیں اس مال میں ہے دوادر لہاس دواور ان کے ساتھ اچھے طریقے ہے مات کرو۔

فَإِنَّ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيْعَ أَنْ يَبِلَّ هُوَ فَلَيْمُ لِلْ يَسْتَطِيْعَ أَنْ يَبِلَّ هُوَ فَلَيْمُ لِلْ وَلِيْدُ بِالْعَدُل.

جس پرحق لازم ہے اگروہ بیوقوف یا غریب ہو یا وہ خودادا نیکی نہ کرسکتا ہوتو اس کاولی عدل کے ہمراہ ایسا کرے۔

یہ فی قرآنی آیت ہے بیواضح ہوتا ہے کہ کم عقل کا مال کی صورت میں بھی اس کے حوالے نہیں کرنا چا ہے اوراس سے زائدتھرف کاحق اس کواہنے مال میں نہیں ہے کہ اس کو نہ صرف کھانا اور لباس فراہم کر دیا جائے اور مال کی حفاظت اور ترقی کے وسائل اس کو نہ سو نے جائیں۔ چنا نچہ دوسری قرآنی آیت ہے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ قرض کا لین دین اور تحریری معاہدہ کی ذمہ داری ولی کے ہاتھ میں ہے آگر معاہدوں کا اختیار کم عقل کے باتھ میں ہے آگر معاہدوں کا اختیار کم عقل کے باتھ میں ہے اگر معاہدوں کا اختیار کم عقل کے لیے ہوتا تو اس کے ولی کے اختیار میں یہ چیزیں نہ دی جا تیں ان اختیارات کوسلب کر لینے سے بیر فاری ہوتا ہے کہ کم عقل پر پابندی عائد ہوتی ہے اور مالیہ تصرفات کاحق نہیں لینے سے بیر فاری ہوتا ہے کہ کم عقل پر پابندی عائد ہوتی ہے اور مالیہ تصرفات کاحق نہیں

(اور) صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کے آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ ناہم جھول پر پابندی عائد کرنا جائز ہے۔ جنانچ عبداللہ بن جعفر بن الی طالب سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ حضرت زبیر بن عوام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے ایک مرود کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند مجھ پر پابندی عائد کرنا ویا ہے میں تو زبیر بن عوام نے کہا کہ اس خرید وفرو وقت میں تہارا شریک کار بنآ

ریس کر حضرت علی حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنهما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے بھائی عبدالله بن جعفر بن ابی ظالب پریابندی کا علم عائد کر دیجیے تو اس پر ذبیر بن عوام نے کہا کہ میں اس کا شریک کار ہوں۔

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عند نے معذرت پیش کی اور کہا کہ جس شخص کا شریک کارز بیر بن عوام ہو میں اس بر کیسے یا بندی لگاسکتا ہوں۔

اس واقعہ سے بیر ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعین ہم اجمعین ہیں کم عقل پر پابندی عائد کرنامعروف تھا ورنہ اس کا مطالبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ کرتے اور پھر حضرت زبیر مضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے بھی اس مطالبے پراعتراض نہیں کیا ہے۔

اسی طرح جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اپنی بین فروخت کی تو حضرت عبد اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اس زمین کر فروخت کرنے سے زک جائیں ورنہ میں یا بندی عائد کردول گا۔

تو بیس کر حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ اگرتم نے پابندی عائد کی تو بیس تم سے بھی بات نہیں کروں گااس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ دونوں" پابندی عائد کرنا" واضی اللہ تعالی عنہ دونوں" پابندی عائد کرنا" عائز جھتے ہیں۔

رائے اور قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ معقل پر پابندی عائد کرنے بین اس کے مال
کی اصلاح ہے اور اس کے مال کو ضائع ہونے سے محفوظ کرنا ہے جس طرح نے کے مال
کی حفاظت کے لیے اس پر پابندی عائد کی جاتی ہے جب اس پر ''جج'' کرنے کی ضرورت
پیش آ جائے تو اس پر ''ججز' لازی ہے ورنہ اگر وہ اپنے اموال کو ضائع کر دیں گے تو وہ
معاشرے پر ہوجھ بن جا کیں گے اور جرائم کے مرتکب ہو کر معاشرے میں خرابیاں
معاشرے پر ہوجھ بن جا کیں گے اور جرائم کے مرتکب ہو کر معاشرے میں خرابیاں
پھیلاتے پھریں گے۔

میدلائل فریقین کے ہیں جن کوہم نے بعید نقل کر دیا ہے اور ان میں کئی تبدیلی بہیں کی ہے۔

# مقروض ایک احکام

ا مام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شدید احتیاط کے ساتھ اس رائے پر قائم ہیں کہ قول اور رائے کی آزادی ہر عاقل بالغ شخص کو حاصل ہونی چاہیے اور اس سلسلہ بیں اس پر کسی سم کی پابندی عائد کرنا جائز نہیں ہے لہٰذا مقروض پر بھی اس کے تصرفات بیں کسی سم کی پابندی لگانا جائز نہیں ہے اور اس کے تمام مالی اقرار تافذ ہوں گے۔

تمام نقنهاء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کوئی مال دار شخص مقروض ہوجائے تو قاضی اس کے قرضہ جات ادا کرنے کے لیے اس پر پابندی لگاسکتا ہے کیونکہ ایک غی شخص کی لیت و لعل قرض کی ادائیگی میں ظلم ہے اور ظلم کوختم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے لہذا قرض خواہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں قاضی اس خوشحال مقروض کو جیل میں بھیج سکتا ہے۔

اس مدتک تو امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ باتی فقہاء کے ساتھ ہیں کہ قرضہ جات کی ادائیگی اورظلم کوشم کرنے کے لیے مقروض کو قید کرنا جائز ہے اور بیمقروض اور قرض خواہ دونوں کے لیے مقروض کو قید کرنا جائز ہے اور بیمقروض اور قرض خواہ دونوں کے لیے مصلحت کا تقاضا ہے کہ قرضہ ہرصورت میں ادا ہونا جا ہے مگر دو باتوں میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو رفقہاء کی مخالفت کی ہے۔

(۱) بہلی بات تو رہے کہ اس پر یابندی عائد کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کو تولی تقرفات سے دو کنا جائز ہے۔

(۱) مقروض کے مال کوقر ضدادا کرنے کے لیے زیردئی فروخت کرنا جائز ہیں ہے۔ مقروض کو قید کرنے کے ساتھ جہور فقہاءان امور کو بھی جائز قرار دیتے ہیں تا کہ قرضہ کملی طور پرادا ہو سکے لہٰذا جہور فقہاء کے نزدیک قرض خواہ کو دوشم کاحق حاصل ہے۔ ایک تن توبیہ کے مقروض کو گرفتار کر کے قید کرا دیا جائے تا کہ قرضہ ادا ہوسکے ادر دوسراحی قرضہ وصول کرنے کے لیے مقروض کے مال کوفر وخت کرنے کا دعویٰ ہے۔ جس شخص پر اتنا قرضہ ہو کہ اس کی تمام جائیداد پر جاوی ہوسکتا ہے تو اس پر پابندی عائد کرنا جو رفقہاء کے نزدیک جائز ہوگا اور یہ پابندی صرف اس مال پر ہوگی جو پابندی عائد کرتے وفت موجود ہے لیکن پابندی عائد کرنے کے بعد جو مال وہ کمائے گا اس پر اس کو تصرفات کا حق حاصل ہوگا اور اس مال میں قرض خوا ہوں سے اجازت کی ضرورت نہیں کو تصرفات کا حق حاصل ہوگا اور اس مال میں قرض خوا ہوں سے اجازت کی ضرورت نہیں

جہور نقہاء کی اس مسئلہ میں دلیل تو یہی ہے کہ صلحت عامہ پابندی عائد کرنے کی متفاضی ہے کیونکہ لوگوں کے حقوق اور قرضہ جات مقروض کو تصرفات میں اجازت دینے سے ضائع ہوجاتے ہیں اہذا لوگوں کے اموال کی حفاظت کا بیر تقاضا ہے کہ احتیاطا اس پر یابندی عائد کردی جائے۔

امام ابوطنیفدر جمۃ اللہ علیہ بید دلیل پیش کرتے ہیں کہ پابندی عاکد کرنے سے مقروض کو نقصان بنچے گا اور قرض خواہوں کے نقصان سے بڑھ کر بینقصان ہے البتہ قرض جات کی وصولی اس کو نقر فارن کی آزادی و ہے کربھی حاصل ہوسکتی ہے تو پھر شہر بہت کے حقوق اس سے کیوں سلب کیے جا کیں؟ اس سے قرضہ جات کی وصولی کے لیے اس کو قید کیا جا سکتا ہے تا کہ وہ قرضہ ادا کرنے برجمور ہوجائے۔

اس طرح قرض خواہوں کے تن کی مفاظت بھی ہو جائے گی اور قرض خواہ شرف انسانیت سے محردم بھی نہیں ہوگا ہیکی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ قرض خواہوں کے تن کی حفاظت میں اس طرح انتہا پیندی سے کام لیا جائے اور اس کے اموال تک کوز بردی فروخت کر دیا جائے اور صرف ایک خطرے کی بنیاد براس کو نقصان پہنچایا جائے۔ فروخت کر دیا جائے اور صرف ایک خطرے کی بنیاد براس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس طرح اہام ابو حذیقہ رحمۃ اللہ علیہ عاقل بالغ شخص کی آرزادی کی خطاطت کرتے ہیں اور مقروض پر پابندی عائد کرنے وتا جائز قراد دے کر قرضہ کی ادائیگی کے لیے صرف قید کو بہتر خیال کرتے ہیں۔

## صائبین کے دلائل

اور جہاں تک مقروض کے اموال کو فروخت کرنے کا تعلق ہے تو اس مسلم میں صاحبین (اہام ابو یوسف اور اہام محمد رحمة الله علیما) جہو رفقہاء کے ساتھ ہیں اور وہ قاضی کے فیصلے اور قرض خواہ کے مطالبہ کے بعد اموال کو فروخت کرنا جائز قرار دیتے ہیں جاہے وہ قرضے اس کے تمام اموال پر حاوی ہوں یا نہ ہوں اور اس کے لیے وہ صحابہ کرام کے آثار فقہ اور رائے ہے استدلال کرتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اموال کو قریضے ادا کرنے کے لیے فروخت کر دیا تھا اور قرضوں کی نسبت سے وہ رقم غرباء کے درمیان تقسیم فرمادی تھی۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے اپنے عہد خلافت میں ''اسیفع جہنی کا قرضہ اوا کرنے کے لیے اس سے اموال کوفروخت کر دیا تھا کیونکہ اس نے سبقت حاصل کرنے کے لیے اس سے اموال کوفروخت کر دیا تھا کیونکہ اس نے سبقت حاصل کرنے کے لیے جاج سے لیے متھے۔ چٹانچہ اس موقع پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

''لوگوا قرض لینے سے بچے رہو کیونکہ قرض کا آغاز افسول کی حالت ہے ہوتا ہوا اور انجام میں خون اور پریشانی کے علاوہ بچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دیانت اور امانت کے اعتبار سے اسبفع جہنی نہایت بیند بدہ شخص ہے لیکن اس نے حاجیوں کی سبقت کے خیال سے قرض نے لیے اور اب وہ مقروض ہے۔ چنانچہ میں اس کے بال کوفروخت کر کے وہ رقم قرض خوا ہوں میں تقسیم کررہا ہوں لازا جس شخص کو بھی اس سے بچھ لینا ہے وہ میر ہے یاس حاضر خوا ہوں میں تقسیم کررہا ہوں لازا جس شخص کو بھی اس سے بچھ لینا ہے وہ میر ہے یاس حاضر

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے جہور اُمت کے سامنے بیاعلان کیا اور کی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا تو اس ہے طاہر ہوتا ہے کہ تمام جمع اس بات پر اتفاق کرتا تھا کہ مقروض کے اموال کوفروخت کرنا جائز ہے۔ اس کی تائید قیاس اور رائے ہے بھی ہوتی ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جوشص وسعت کے باوجود کی کے واجب حق کوادانہ کرتا ہوتو قاضی کو چاہیے کہ وہ قرضہ اس کی طرف سے وصول کرے کیونکہ ظلم کوختم کرنے کا فریضہ قاضی پر عائد ہوتا ہے اور جب ظلم جائداد کو فروخت کرسکتا ہے۔ فروخت کرسکتا ہے۔ فروخت کرسکتا ہے۔ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مالک کی ممل حریت کے قائل ہیں اس لیے وہ قرآنی عمومات صدیب نبوی تا ہے ہوں اور دائے سے استدلال کرتے ہیں۔

(١) لَا تَأْكُلُوا آمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اللَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ بلکہ ہا ہمی رضا مندی کے ساتھ تجارت کے ذریعے لین دین کرو۔

ای عموم کے اعتبار سے بیقرآنی آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ باہمی رضامندی پر تجارت کرتی ہے کہ باہمی رضامندی پر تجارت کی بنیاد ہے لہذا ما لک کی رضامندی کا ہونا لازمی ہے اور زبردتی اس کی جائیداد فروخت کرنے سے رضامندی حاصل نہیں ہوسکتی ہے لہذا بیخر بدوفروخت ناجائز ہوگی۔

(س) نی اکرم سلی اللہ تغالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: کسی مسلمان کی رضامندی کے بغیراس کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ اور قاضی کے فروخت کرنے پروہ رضامند نہیں ہے تو اس کوفروخت کرنا نا جائز قرار یا جائے گا۔

(٣) قیاں اور دائے کا تقاضا ہے کہ ' دائن' (قرض خواہوں) کا بیر مطالبہ نہیں ہے کہ ان کے اموال کوفروخت کیا جائے بلکہ ان کا تو بی تقاضا ہے کہ قرض کو ادا کیا جائے اور بیضروری نہیں ہے کہ اس کے قرضہ جات جائیداد کوفروخت کر کے ادا کیے جائیں الہٰ ذااس کونظر بند کر کے بھی قرض کی وصولی پر مجبور کیا جاسکتا ہے جس کی تائید ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔

ادراب جہال تک حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا تعلق ہے کہ ان کا

قرض اداکر نے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مال فروخت کر دیا تھا تو یہ حضرت معاذرضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ کسی طرح درمیان میں پر کر قرض کوادا کر نبی اور پھر میگان بھی نہیں ہوسکتا ہے کہ حضرت معاذرضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی اقدام پرخوش نہ ہوتے ہوں۔

اور حضرت عمر رضى الله تعالى عندوالى روايت كاجواب بيه كماكر؟؟

بہر حال مقروض پر پابندی قائد کرنے کے سلسلہ میں امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے رائے ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ این اصول پر قائم ہیں کہ کسی مالک کو اس کے اموال میں کمل آزادی حاصل ہوئی جا ہے اور کی تشم کی پابندی اس کے تصرفات پر جائز نہیں ہے وہ اپنے مصالے کوخو وزیادہ بہتر طریقے سے بجھ سکتا ہے اور اس کو اس کے فرائض سے سبکہ وش کر سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے کیونکہ مالی تکلیف اور اس کو اس کے فرائض سے سبکہ وش کر سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے کیونکہ مالی تکلیف سے ذاتی تکلیف نے اور اس کو اس کے فرائض سے سبکہ وش کر سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے کیونکہ مالی تکلیف

اور کی مصلحت کی آڑ میں اس برظلم کرنا جائز نہیں ہے اور بیضروری نہیں ہے کہ اس پر پابندی عائد کر کے ہی اس کے قرضہ جات ادا کیے جا کیں جیبا کہ ہم سالقہ سطور میں بیان کر بچے ہیں کہ اس کونظر بند کر سے بھی قرضہ کی وصولی کے لیے مجبور کیا جاسکتا ہے۔

# مال میں تصرف کاحق

''کت ظاہر الروایۃ'' میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مالک کو این موال پر کمل آزادی دیتے ہیں کہ جس طرح وہ چاہے' اپنے اموال میں سے تصرف کرسکتا ہے اور حکومت کی طرف ہے اس سلسلہ میں اس برکوئی پابندی عائد نہیں ہوسکتی حاسے ہیں اس برکوئی پابندی عائد نہیں ہوسکتی حاسے کی کواس کے تصرفات سے نقصان ہی کیوں نہ پہنچتا ہو۔

اگران اموال پرکسی دوسرے کا حق ہوتو وہ اس کو تھرف ہے منع کرسکتا ہے کیونکہ کی چیز پر ملک کے معنی بیہ وقے بین کہ اس مال پر اس کو ہر ہم کے تصرفات کا حق حاصل ہے لہذا جب کسی دوسرے کے بنیادی حقوق اس کے مال کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تو کئی خص کو بیحق نہیں پہنچا کہ اس کو تھو قات ہے منع کرے۔ مثلا اگر کسی خص کے پاس زمین ہے تو وہ اپنے مکان کی کھڑ کمیاں اور دروازے کھول سکتا ہے اورا گرچا ہوتو اس بیس کنواں بھی کھدواسکتا ہے۔ اگر چرابیا کرنے سے دوسرے کی دیوار کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچتا ہواور اگر اس کی دیوار کر فقصان ہی کیوں نہ پہنچتا ہواور اگر اس کی دیوار کر فقصان ہی کیوں نہ پہنچتا ہواور اگر اس کی دیوار کر فقصان ہی کیوں نہ پہنچتا ہواور اگر اس کی دیوار کر فقصان ہی کیوں نہ پہنچتا ہواور اگر اس کی دیوار کر فقصان ہی کیونکہ اس نے اپنی ملک میں تصرف ملک میں تصرف کیا ہے اور مالک کواپنی ملک پر ذوسرے کی تک یف کی وجہ سے تصرف سے منع کرنا ملک کے تقاضے کے منافی ہے کیونکہ ملک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو کمل تصرف کاحق مالی ہی ہوتا ہے کہ اس کو کمل تصرف کاحق مالی ہی دیوتا ہے کہ اس کو کمل تصرف کاحق مالی جو تا ہے کہ اس کو کمل تصرف کاحق مالی ہی جوتا ہے کہ اس کو کمل تصرف کاحق مالی ہی ہوتا ہے کہ اس کو کمل تصرف کاحق باتی نہیں رہتا ہے۔ تصرف کاحق باتی نہیں رہتا ہے۔ تصرف کاحق باتی نہیں رہتا ہے۔ تصرف کاحق مالی کاحق حاصل ہے اور منع کرنے نے تصرف کاحق باتی نہیں رہتا ہے۔

امام ابوطنیفہ رخمۃ اللہ علیہ کی حربت تصرف اور حقوق ملکیت کے بارے میں بیرائے ہے کہوہ ملک کو کمل آزادی ویتے ہیں اور اس میں عدالتی شعبہ کو دخل انداز ہونے کی اجازت

نہیں ویتے لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی ملکیت کے دائرہ کے اندر تصرف کرے تو کیا امام ابوضیفہ رحمۃ الندعلیہ کے مسلک کے بیمعنی ہیں کہاس پر کسی مسمکی پابندی جائز نہیں ہے؟

امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد ہے کہ قضا کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کی پابندی

نہیں ہے۔ اگر چہاس پر دیانت کی روسے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ

دے اور ایسا طریق کا رافقیار نہ کرے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہواور اخلاقی
اور دینی پابندی تو عدالتی پابندی سے بھی زبردست ہے لابندا اس سے بینہ سمجھا جائے کہ امام
ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمسائے کو تکلیف پہنچانے کی اجازت دے رہے ہیں بلکہ دہ تو اس کو حرام
قرار دیتے ہیں اور اس معاطے کولوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ دہ خود ہی فیصلہ کرلیں۔

ریطریق کارعدلیہ کی دخل اندازی سے زیاوہ مفید ہے کیونکہ ایک کے مفاد کا دوسرے سے متعلق ہونا اور قانون کے دہاؤ سے سوسائٹ کا دہاؤ زیادہ مفید ہوتا ہے اور لوگوں کو سید سے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ چنانچے منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے پاس ایک خص نے شکایت کی کہ میرا ہمسایہ ایٹے مکان میں کنواں کھود رہا ہے اور جھے ڈر ہے کہ کہیں میرے مکان کی دیوارنہ گر ہڑے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو کہا کہ تم بھی اس کنویں کے پاس گڑھا کھود لور چنا نچاس شخص نے ایسائی کیا جب اس نے گڑھا کھود لیا تو اس شخص کا کنواں بھٹ گیا اور مالک اس کو پُر کرنے پر مجبور ہو گیا اس واقعہ ہے معلوم ہو گیا کہ کس طرح امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مالک کو کنواں پُر کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور عدالت میں جانے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہ آئی اور ایک تقصان کو دوسرے نقصان سے ختم کر دیا اور فریقین کو مشرورت بھی پیش نہ آئی اور ایک تقصان کو دوسرے نقصان سے ختم کر دیا اور فریقین کو تکلیف سے بچالیا۔

امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیرائے ہے کہ کسی مالک کو اس کی ملک میں تصرف کرنے ہے منع نہ کیا جائے اور جب تک اپنی ملک میں وہ تصرف کر رہا ہوتو عدالت کو اس میں دخل دینا جائز نہیں ہے اور اگر کسی کو نقصان بھنے کر ہا ہوتو با نہی فیصلے سے لوگ خوو ہی اس کا علاج کرلیں گے۔

گرخی فقہاء کے متاخرین کا بیفتو کی ہے کہ جس تصرف ہے ہمسائے کونقصان پہنچ رہا ہے اس سے مالک کوئنچ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اس صدیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ لا ضور ولاضو او

نەنقصان بونا جا ہے نەنقصان يېنجا نا جا ہے

اوردوسری وجہ رہے کہ اس دور میں لوگ اخلاقی اور دینی تفاضوں کے پابنز ہیں رہاں لیے قانونی وباؤ سے ان کومجور کیا جاسکتا ہے کہ ہمسائے کونفنہ ن نہ پہنچا ئیں اور عدالت کا تو بہی کام ہے کہ شریعت کے احکام کو ہر ممکن طریقے سے نافذ کرنے کی تدبیر اختیار کرے۔ عدالت کو بیٹیس فیلر وخل اندازی شروع کر دے بلا جب نقصان طاہری طور پر پہنچ رہا ہوتو اس وفت قانون کو وخل اندازی کرنی جا ہے۔ بلکہ جب نقصان طاہری طور پر پہنچ رہا ہوتو اس وفت قانون کو وخل اندازی کرنی جا ہوئے کر بے کہ کا نیازی کرنے ہوئے تحریر پر انہوں کو دیا اندازی کرتے ہوئے تحریر پر بین جا ہوئے القدیم '' میں شدید نقصان کی تعریف کرتے ہوئے تحریر پر بین ہوئے کہ اللہ بین ابن الحام'' فی القدیم '' میں شدید نقصان کی تعریف کرتے ہوئے تحریر

''جس نقصان سے کسی کا مکان گریڑنے کا خوف ہویا مکان کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا باعث بنتا ہواوراس کی افادی حیثیت کمل طور برختم ہوجائے مثلاً روش دان کو بند کرنا تو بدواضح ضرر ہے لہذا دھوب کورو کنایا ہوا کی کھر کیوں کو بند کرنا شدید ضرر ہے لہذا دھوب کورو کنایا ہوا کی کھر کیوں کو بند کرنا شدید ضرر ہے کہندادھوب کورو کنایا ہوا کی کھر کیوں کو بند کرنا شدید ضرر ہے۔' کیونکدان کے بغیر بھی مکان سے رہائش کا فائدہ حاصل ہوسکتا ہے۔'

امام مالک رحمة الله علیه کی بھی یمی رائے ہے۔ چنانچہ علامہ قرآنی'' تہذیب الفروق' میں تحریر کرتے ہیں:

"بلاشہ جو تحقی کی زبین کا مالک ہو دہ اس پر عمارت تعمیر کرسکتا ہے اور اس عمارت کو اتنا بلند لے جاسکتا ہے کہ کسی دوسرے کو ضرر نہ بہنچے اور اسی طرح کنوال بھی کھودسکتا ہے لیکن اس شرط پر کہ کسی دوسرے کو نقصان نہ بہنچے۔" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک ہے فائدہ حاصل کرنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی حد تک جائز ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہے اورا گراس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

## وقف کے احکام

امام ابوصنیفہ زحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل میں اپنے مسلک کی بنیا واس اصول پررکھی ہے یا ان کے فروی مسائل کے مطالعہ سے رہیجھ لیا گیا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مالک پر ملکیت میں تصرف کے لیے کسی قسم کی پابندا کی عائم نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی قانون وظل اندازی کر ہے اس کو کسی قسم کے تصرف سے منع کر سکتا ہے۔خواہ اس کے تصرف سے منع کر سکتا ہے۔خواہ اس کے تصرف سے دوسر ہے کوضرر ہی کیول نہ پہنچا ہو۔

اور دوسری بات نیہ ہے کہ اخلاقی اور دینی اصول کے اعتبار سے وہ پابندرہ کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچا ئے کیکن مید بنی ضابطہ ہے اور اس کا تعلق قانون سے تیس ہے۔ جب عدالتی قانون اس پر پابندی عائد نہیں کرسکتا تو اس بارے میں وہ بذات خود بھی

ا ہے او پر کوئی بابندی عائد بیس کرسکتا ہے۔

اس بنیاد پرامام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ بیان کرتے ہیں کداس کا یااس کے ورشہ کا کسی چیز کے وقف کرنے سے حق ختم نہیں ہوجاتا ہے کیونکہ بیال میں کا ''اعادہ' ہے اور اس کے درقام کی اعادہ کے ہیں جیسا کہ صاحب ''الاسعاف''اس کی تقریح کرتے ہوئے کر ہے

تمام نقبهاء کے نزدیک وقف جائز ہے البتہ اس کے لزوم وعدم لزوم کے بارے میں فقبهاء کے نزدیک وقف جائز ہے البتہ اس کی حیثیت امام البوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقبهاء کے درمیان اختلاف بایا جاتا ہے اس کی حیثیت امام البوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعادہ کی ہے لہٰذا وقف کا تعلق صرف نفع سے ہوگا اور اصل چیز مالک ہی کے ملک نزدیک اعادہ کی ہے لہٰذا وقف کا تعلق صرف نفع سے ہوگا اور اصل چیز مالک ہی کے ملک

میں رہے گی اگر اپنی زندگی میں واقف اس سے رجوع کرنے تو رجوع اگر چہ مکروہ ہے مگر حائز تصور کیا جائے گا۔

"بدائع الصنائع کے مصنف علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں اقف آئیہ کے درمیان جواز وقف ہیں کی قتم کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ جب تک واقف رندہ ہے اس پروقف کی پیداوار کا صدقہ دینا واجب ہے۔مثلاً ایک شخص نے مکان یاز مین وقف کی ہیداوار کا صدقہ دینا واجب اور قف کی ہے تو اس مکان یا زمین کی پیداوار اور آمدنی کا صدقہ دینا اس پر واجب اور ضروری ہے اور آمدنی کا صدقہ دینا کا لازم ہوتا ضروری ہے اور آمدنی کا صدقہ دینے کی مثال "نذر" کی ہے جس کا پورا کرنا لازم ہوتا

صاحب "البدائع" اورمصنف" الاسعاف" کی آراء کے درمیان اس طرح سے
تظیق ہوسکتی ہے کہ صاحب "البدائع" دیانت کی روسے اس کے وجوب کے قائل ہیں
جبہ محض نیکی کی خاطر وقف ہو اور اس کی قانونی پوزیشن واضح کرتے ہوئے صاحب
"اسعاف" بیان کرتے ہیں کہ جب نیکی کی خاطر وقف ہوتو امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے
نزدیک ان دونوں صورتوں میں مالک پر کسی شم کی کوئی یابندی عائز ہیں ہوسکتی اور وہ اس پر
ہرطرح سے تصرف کاحق رکھتا ہے کیونکہ اصول کے مطابق وہ اس کی ملک ہے اور شرعی لحاظ سے اس کوتصرف کی ملک ہے اور شرعی لحاظ سے اس کوتصرف کی ملک آ ڈادی حاصل ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کدامام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیدا ہے اس قاعد سے پر قائم ہیں کہ مالک اسینے اموال میں ہراعتبار سے آزاد ہے اور کی تشم کی پابندی اس پڑہیں لگائی جاسکتی اور نہ ہی وہ بذات خودکوئی بابندی لگاسکتا ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک بروقف کے بارے میں مندزجہ ذیل دلائل سے استدلال کیا گیا ہے۔ اللہ علی مندزجہ ذیل دلائل سے استدلال کیا گیا ہے جن میں سے بعض دلائل نقلیہ ہیں اور بعض کا تعلق قیاس اور رائے

(۱) طحاوی حطرت ابن عباب رضی الله تعالی عند سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ورثاء کے فرائض اور سورہ نساء نازل ہونے کے بعد میں نے نبی اکرم صلی

الله تعالیٰ علیه وآله وسلم سے سنا که نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے وجس '' یعنی وقف ہے منع فر مایا ہے۔

نیز بیبی نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت بیان کی ہے کہ جب فرائض کے جھے نازل ہوئے تو نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لاحبس عن فرائض الله.

الله تعالی کی طرف سے مقرر کردہ جھے کورینا ضروری ہے۔

اگراصل چیز میں مالک کوتصرف سے منع کیا جائے اور ملک کا انتقال ور ثاء کی جائب نہ ہو سکے تو اس سے اللہ نتعالیٰ کے فرائض سے وقف لا زم آتا ہے جو جا تز ہیں ہے۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے جس وقف کا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو حکم دیا تھا' انہوں نے اس کے بارے میں کہا:

اگرنی اکرم کے لیے اس کے صدیقے کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے والیس لیتا۔
اس سے واضح ہوتا ہے کہ وقف سے رجوع کرنا جائز ہے بلکہ نضرف اصل چیز میں
بھی جائز ہے گر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف اس بنیاد پر رجوع نہیں کر رہے کہ نی
اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس حالت پر چھوڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ
وآلہ وسلم کی محبت وفا واری اورا طاعت کا بہ تقاضا ہے کہ رجوع نہ کیا جائے۔

(iii) تصرفات سے مالک کوروکنافقیہ اصول کے بھی منافی ہے کیونکہ فقہ میں دو قاعد استلیم شدہ ہیں۔

(۳) ملکیت کا تقاضا ہے ہے کہ بڑج ہمہ اور 'ربین' کرنے بیں مالک کو کھمل آزادی حاصل ہو

کہ وہ اپنی زیر ملکیت چیز کو جس طرح جائے استعمال کر سکے لہذا ہر وہ تضرف جو
حریت سے رکاوٹ ہے 'وہ باطل ہے لیکن اس شرط پر کہ کسی شرعی نص سے ثابت نہ
ہوتا ہو کیونکہ نص کی روسے لا زم اور مازوم بین فی فصل جا کڑھے۔

(ب) جب کسی کی ملک بیں کوئی چیز چلی جائے تو جب تک اس کا مالک کوئی دوسرا

شخص نہ بن جائے وہ چیز اس کی ملک سے خارج نہیں ہوسکتی ہے۔

اگر تصرف ہے وقف کو مانع قرار دیا جائے تو ان دونوں قاعدول میں سے آیک کی خلاف ورزی لازم آتی ہے آگر ریکہیں کہ وقف چیز اس اس حالت میں وقف کرنے والے کی ملکہت میں ہے جیسا کہ فقد امامیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے تو پہلے قاعدے کی مخالفت لازم آتی ہے کیونکہ ہے معنی سے مملکیت ہے جس پر کسی مشم کے تصرف کی اجازت نہ ہواور اگر ریکہیں کہ غیر مالک کی ملک میں منتقل ہوگئ ہے تو دوسرے قاعدے کی مخالفت لازم آئے گی۔

اور جولوگ ہے کہتے ہیں کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی ملک میں چلی گئی ہے تو ہے جیران کن ک بات ہے کیونکہ ہر چیز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے گر ملک کے معنی عرف میں ہے ہیں کہ مالک کو رہن اور ہمبہ وغیرہ میں تصرفات کاحق حاصل ہے اور میراث میں بیچق ورثاء کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔

الله تعالی کی طرف ان امور میں ہے کسی امر کی نسبت بھی جائز نہیں ہے لہذا صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد رحمة الله علیما) کا بیکمنا که 'اوقاف' الله تعالیٰ کی ملکیت ہیں تو بیر بات مجازی معنی برمحمول ہوگی اور عرف فقہ میں حقیقی معنی مراذ ہیں ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے معنی بیت المال کی ملکیت کے لیے جا کیں تو یہ درست ہے گراس کی نظر تک کے بیت المال کے ہے مگراس کی نظر تک کسی نے بیس کی اور در حقیقت بیقول بھی باطل ہے کہ بیت المال کے ساتھ اوقاف مصارف متقید نہیں جی تو بھر بیہ کیے کہا جا سکتا ہے کہ بیت المال کی ملکیت اوقاف نے یا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں بیں بعنی بیت المال کاحق ہے۔

اور پھرمتولی کو جب کسی مکان کے فروخت کرنے کاحق حاصل نہیں ہے تو وہ ملکیت ن کیا ہوئی ؟

یہ دلائل ہیں جو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تابت کرنے کے لیے لائے جائے ہے لائے مسلک تابت کرنے کے لیے لائے جائے ہیں۔ حائے ہیں جو امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قطعاً منفر دہیں۔ حائے ہیں اوراس مسلک کو تابت کرنے کے لیے جہد رفقہاء مندرجہ ذیل دلائل پیش کرتے ہیں۔

(۱) حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے بارے میں وہ روایت جس کو ہم ابھی بیان کر کھے بیں۔

(۲) صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کا وقف کرنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔

### صحابه كرام اور وقف

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الجیمین میں ہے کوئی صاحب استطاعت ایسانہیں تھا جس نے کوئی چیز وقف ندگی ہو۔ چنانچہ ''کتاب الام'' میں آنام شافعی رخمة اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں:

بہت ہے مہا جر اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے صدقات جھوڑ نے یہ بات ایک بہت بڑی جماعت دوسری جماعت سے روایت کرتی چلی آتی ہے ہام طور پر یہ چر ہمیں مکہ مکر مداور مدینہ منورہ میں نظر آتی ہے کہ اسلاف ہمیشہ سے صدقہ دیتے جلے آرہے ہیں اور تا زندگی ان کے ولی بھی رہے ہیں لہذا اس بارے میں حدیث کوفل کرنا تکلف ہی ہے۔

فقہی تواعد ہے بھی جبور فقہاء کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ فقہی قاعدہ س

'' الني حالت ميں كسى چيز كا موجود ہونا كداس كا مالك كوئى شہوتو شريعت اس كو برقر ارر كھتى ہے۔مثلاً

غلام آزاد کرنے میں غلام کو اپنی ملکیت سے نکالا تو جاتا ہے مگر دوسرے محص کی ملکیت میں نہیں دیاجاتا۔''

یہ ایک سلمہ حقیقت ہے کہ عتق پر وقف کو قیاس کرنا درست نہیں ہے کیونکہ وقف میں تو صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد رحمة الله علیما) کی منطق ریہ ہے کہ اس حیثیت سے کی چیز کا نگلنا ہوتا ہے کہ اس کا مالک کوئی بھی بن سکتا ہے اور وہ طبعاً غلام ہی رہتی ہے اس پر خیر وفر وخت اور مہدوغیرہ کے احکام جاری ہو سکتے ہیں لیکن کسی انسان کے گلے ہے خرید وفر وخت اور بہدوغیرہ کے احکام جاری ہو سکتے ہیں لیکن کسی انسان کے گلے سے

غلامی کے بیضد کو اُتاردیے کا نام آزادی ہے اور اس کا مالک کوئی نہیں بن سکتا بلکہ عارضی طور برکسی کا کسی دوسرے کاغلام بن جانا اور پھراس کو آزاد کر دیا جا تا ہے اور وہ فطر تا جس طرح بہلے آزاد تھا اس طرح آزادی کی جانب رجوع کر لیتا ہے۔

البذا ایک چیز کو اس کی اصل سے نکال دینے کامفہوم وقف میں پایا جاتا ہے اور البذا ایک چیز کو اس کی اصل سے نکال دینے کامفہوم وقف میں پایا جاتا ہے اور اس کو اصل کی جانب لوٹانا ہے لہذا ایک کا دوسرے پر قیاس کرنا ممکن نہیں آزادی میں اس کو اصل کی جانب لوٹانا ہے لہذا ایک کا دوسرے پر قیاس کرنا ممکن نہیں

بہر حال اہام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیظریہ اور مؤقف وقف کے بارے میں ہے وہ
اس کو اسی چیز قر ارنہیں ویتے کہ تصرفات سے مالک کو منع کیا جائے اور فقہی اصول کے
اعتبار ہے اس کو درست قر ارنہیں ویتے ہیں اور بعض آ ٹار ایسے بھی لایں جن سے امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ کی تائیہ ہوتی ہے۔ اگر چہ ان آ ٹار پر فقہاء نے تنقید کی ہے
مگروہ آ ٹاراہام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں رائج ہیں کیونکہ ان کے راوی ثقہ ہیں اور وہ
اپنے فعل اور فکر سے ان میں مطابقت پیدا کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے طبعی رجمان سے وہ
آ ٹار مطابقت رکھتے ہیں یعنی اپنے مال پر مالک کو کھل آ زادی دینا کہ وہ ہر تم کے تصرفات
کاحق رکھتا ہواور تصریح کے ساتھ جو شرائط ثابت ہیں جن میں تاویل وتفیر کی کوئی گنجائش
کاحق رکھتا ہواور تصریح کے ساتھ جو شرائط ثابت ہیں جن میں تاویل وتفیر کی کوئی گنجائش

یہ چند فقہی مسائل ہیں جن میں ایک فکری ربط موضوع کے اختلاف کے باوجود بھی
پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خص آزادی کی حفاظت جہاں تک ہوسکے کی جائے اور ایک آزاد
اور بالغ خص کے نظرفات کو نافذ قرار دیا جائے اور وہ اینے ملک پر جب تک چاہے
تصرف کر کے اس پر کمی تنم کی قانونی مداخلت جائز نہیں ہوگا۔

چنانچدوه شادی کے معاملہ میں عورت کو کمل آزادی دیتے ہیں۔

مگر جب اس کے خاندان پرشرمندگی لازم آئی ہوتو ادلیاء دخل اندازی کر سکتے ہیں مگر اس صورت میں مداخلت کر سکتے ہیں جب عورت ''غیر کفو'' سے شادی کرے جو خاندان کے لیے عار کا باعث ہواس لیے کم عقل پر پابندی جائز قرار نہیں دیتے کیونکہ یہ یابندی اس کی شخصی آزادی کے خلاف ہے بلکداس کو اجھے بُرے تصرفات کے نتائج ہے دوجار ہونے دیاجائے اور اس برکسی تنم کی پابندی ندلگائی جائے۔

اسی اصول کے تحت مقروض پر تصرف کو جائز قرار نہیں دیے البتہ اس کو قرض ادا کرنے پر مجبور کرنے کے قائل ہیں اور قاضی یا قرض خواہوں کو میری نہیں دیے کہ کسی طرح سے تصرف اس کے مال میں کریں۔

ای طرح ما لک کواپنے مال میں تصرف سے روکنا جائز قرار نہیں وینے حتی کہ اگروہ خود بھی استے او پر کسی طرح کی پابندی عائد کر ہے تو اس کو بھی درست قرار نہیں دیتے کیونکہ حق ملکیت بعنی اس وقت تک حق تصرف ما تی رہتا ہے جب تک ما لک کو متصرف ما نا جائے لینی حق ملکیت اور حق تصرف ونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں اور کوئی بھی لازم کسی ملزوم سے الگ نہیں ہوسکتا۔

# قانونی احکام میں حیلہ گری

علائے کرام کی ایک بہت ہوئی جماعت سے مروی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جماعت نے ایسی نقبی آ راء روایت کی جین جو حیلہ پر شمل جی وہ جب کسی کو پریشانی اور مشکل میں دیکھتے تو اس نقبی حیلہ گری سے کام لیتے تھے اور انہی کے مطابق چیدہ معاملات میں فتو کی دیا کرتے تھے وہ مشکلات کو شرعی اصولوں سے نہ ہتے ہوئے نقبی تھی جماری نظر سے ایمان اور دوسر سے مسائل سے متعلق اس طرح کی بہت می مثالیں مناقب میں گزری ہیں۔

بعض لوگوں کا بید عویٰ ہے کہ امام ابوطنیفہ رجمۃ اللہ علیہ نے شرعی حیاوں پر مشتمل ایک
کتاب تحریر کی تھی جس میں انہوں نے فتویٰ وے کر شری احکام اور فقیہہ معاہدوں سے
لوگوں کو نجات دِلائی ہے اس سلسلہ میں عبداللہ بن مبارک کا ایک قول مروی ہے۔

''اگر کسی کے پاس امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب'' الحیل' موجود ہے اور و و
اس بڑمل کرتا ہواور فتویٰ بھی اس کے مطابق دیتا ہوتو لاس کا حج باطل ہوجائے
اس بڑمل کرتا ہواور فتویٰ بھی اس کے مطابق دیتا ہوتو لاس کا حج باطل ہوجائے
گا اور اس کی بیوی برطلاق واجب ہوگی۔''

اسی طرح ایک اور روایت این مبارک ہے مروی ہے:

"امام اعظم کی کتاب" الحیل کا جس نے مطالعہ کیا اگر جداس نے اللہ تعالی " کے طال کو ترام اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔"

مگرامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب ''کتاب الحیل'' کا ڈکر کیا جارہا ہے اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہے اس کا مطالعہ کر کے کوئی رائے قائم کی جائے یا اس بات کا انداز ہ لگایا جائے کہ ان کی تاویلات فقہی کی عمل حقیقت کیا ہے؟ البعثہ بعض ندہی قیود کی تنگیوں کے بارے میں محض وسعت پیندی اور شرعی دائرہ میں رہتے ہوئے احکام تخریج سے کام لیا ہے کیونکہ دین آسانی کا نام ہے نہ کہ دشواری کا یا پھر ریہ بغاوت دین کے منافی ہے اور شرعی احکام اختیار کرنے کے لیے دروازہ کھول دیا ہے؟

بہر حال یہ کتاب ہمیں نہیں ملی اس کے تافیقات کا وہ نہی نا بید ہو چکا ہے جس پر امام
ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ (تخ تئے مسائل کے سلسلہ میں) بھر وسہ کیا کرتے تھے اور اس کتاب کا
ایک جبوت عدم وجود ہی ہے جیسا کہ ہم سابقہ سطور میں بیان کر چکے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ
اللہ علیہ نے کوئی الیم کتاب تصنیف ہی نہیں فرمائی بلکہ ان کے شاگر د (ان کے اقوال)
اکثر و بیشتر تحریر کرایا کرتے تھے کیکن اس کتاب کی عدم دستیا بی ہمیں اس یقین پر مجبور کرتی
ہوکہ اس نام کی کوئی کتاب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر بی نہیں کی تھی اور اس کتاب کی
عدم دستیا بی ہماری اس رائے کو مزیر تفویت بھی ویتی ہے اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو
سریا ہی ہماری اس رائے کو مزیر تفویت بھی ویتی ہے اور امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو
سریا ہماری اس رائے کو مزیر تفویت بھی کرتی ہے جو خصر ہے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ
سریا ہی عنہ ہے منسوب قول میں واضح کی گئی ہے۔

عبداللہ بن مبارک اہام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر وسطے آپ کا بہت زیادہ
ام کر نے تھے بلکدانہوں نے تو ہر جگہ اہام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات کونمایال کیا
ہے اور ان کی اجمیت بھی واضح کی ہے اور ان کے فقہی مرتبہ پرشام کے اہام اوز اگی رحمۃ
اللہ علیہ کی طرح روشی بھی ڈ الی ہے ان دونوں حضرات کی ملاقات اور بحث ومباحث کے
لیے عبداللہ بن مبارک نے مکہ کرمہ کے محلہ دار ' الخیاطین' بیں انتظام کیا تھا جیسا کہ ہم
پہلے تحریر کر بھے جیں اور میں ناممکن ہے کہ اہام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بیں ان کے
دل میں ایسے خیالات بیدا ہوں بلکہ ان کا تو بیقول ہے کہ
و کی میں ایسے خیالات بیدا ہوں بلکہ ان کا تو بیقول ہے کہ
و تو بھریہ کی بوسکنا ہے کہ وہ یہ بھی کہیں کہ:
و تو بھریہ کی بوسکنا ہے کہ وہ یہ بھی کہیں کہ:
و تو بھریہ کی کام طالعہ کیا آگر چہ ان

نے اللہ تعالی کے حلال کوحرام اور حرام کوحلال کر دیا ہے۔

عبدالله بن مبارک کے دل میں امام ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ کی اس درجہ عقیدت بھی تو ان کی جانب اس تم کے اقوال ہرگز منسوب نہیں کیے جاسکتے ہیں بیالزام اس گفتگو کے بعد بالکل بے معنی ہوجا تا ہے کہ امام اعظم رحمۃ الله علیہ نے ''کتاب الحیل'' کے نام سے کوئی کتاب تحریر کی ہے کیونکہ اس الزام کی بنیاد بیروایت ہی تھی اور عبداللہ بن مبارک کے بیانات سے اس روایت کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے۔

بید حقیقت تو واضح ہوگئ ہے کہ '' کتاب الحیل'' کی کوئی کتاب امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریز بیس کی البتہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر درشید امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ک ایک کتاب کا اس موضوع پر ذکر ضرور کیا جاتا ہے عالبًا ایسا ہوسکتا ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے جومسائل سے تحریر کر دیتے تا کہ لوگوں کو مہولت ہواور ان کو دینی معاملات میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

لیکن انام محدر جمة الله علیه سے اس کتاب کی نبیت شروع سے ہی مشکوک ہے بلکہ اس سے تو ابوسلمیان جوز جانی نے انکار بھی کیا ہے کہ میں نفیف امام محدر جمة الله علیه کی نبیس ہے اور ابوسلمان جوز جانی نے بیجی کہا ہے:

کہ جو تخص ہے کہ 'کتاب الجیل' نام کی کوئی کتاب امام مجدر حمۃ اللہ علیہ نے تحریر
کی ہے تو اس کی تقد لیں ہرگز نہ کرنا اور جو کتاب عام طور پرلوگوں کے بیاس موجود ہے ریو
بغداد کے جعلساز مصنفین کا کارنامہ ہے اور اسے ہمارے آئمہ کی طرف منسوب کر کے
ہمارے خلاف پرو بیگنڈہ کرنا چاہتے تھے تو بھر یہ کیسے حمکن ہوسکتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ
علیہ ایسی کتاب تخریر کریں جو جہلا ء کو طعر زنی کا موقع بہم پہنچاہے؟

امام محدر حمة الله عليه كے شاگر دابوسليمان رحمة الله عليه بين جب وه اس بات سے انكار كر رہمة الله عليه كي تقى تو باشه انكار كر رہم بين كه امام محمد رحمة الله عليه نے كوئى اليمى كتاب تحرير نہيں كى تقى تو باشه ابوسليمان كاريا تكارا يك حيثيت ركھتا ہے اور اس يراعتها ركرنا ضرورى ہے۔

لیکن امام محمد رخمة الله علیه کے ایک دوسرے شاگر دامام ابوطف رحمة الله علیه بیں جو

ان کی کتب کے راوی بھی ہیں اور بلند مرتبہ برقائز ہیں۔ وہ نہ صرف اس کتاب کے راوی
ہیں بلکہ اس کواہے استاد کی جانب منسوب بھی کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ بیدان کی
تصنیف و تالیف ہے۔ ابوحفص رحمۃ اللہ علیہ کے قول کوامام سرحسی رحمۃ اللہ علیہ ترقیح دیے
ہیں اور فرماتے ہیں کہ روقول سب سے زیادہ معتبر ہے۔

اور ہمیں بیت حاصل ہیں ہے کہ جب نسبت کوامام سرتھی رحمۃ اللہ علیہ درست قرار دے کراس کوتر جے بھی دیے ہیں ہم اس باب میں ان کی مخالفت کریں کیکن کوئی الی بات ضرور ہے کہ امام محدر حمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگر د'' کتاب الحیل'' کوان کی تصنیف مانے سے انکار کرتا ہے اور دوسراشاگرد انکار کرتا ہے اور دوسراشاگرد انکار کرتا ہے اور دوسراشاگرد اس کتاب کی نسبت کوا بے استاد کی جانب درست قرار دیتا ہے اس سلسلہ میں لازم ہے کہ حتی کی جبتو کی جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ اصل بات کیا ہے؟

اس بات کوابوسلیمان نے حقیقت سے بعید قرار دیا ہے کہ اس نام سے کوئی تھنیف امام محر رحمۃ اللہ علیہ کہ بھی ہوسکتی ہے اگر ابوسلیمان صرف اس براکتفاء کرتے تو ہمیں ہو کئے کا موقع مل جاتا کہ ابوسلیمان تو صرف اس بات کے منکر ہیں کہ امام محر رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب کا یہ نام نہیں رکھا تھا ،ہم یہ کہ سکتے تھے کہ ان کی جانب تمام مسائل کی نبیت درست ہے اگر چہ نام بعد میں رکھا گیا ہو اور ابو منفن رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان تمام سائل کی نبیت منام سائل کی نبیت کے کہ یہ جموعہ من رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان تمام مناسب اور موزوں سمجھا تو یہی نام رکھ لیا لیکن پہلی پر بات ختم مناسب اور موزوں سمجھا تو یہی نام رکھ لیا لیکن پہلی پر بات ختم مناسب اور موزوں سمجھا تو یہی نام رکھ لیا لیکن پہلی پر بات ختم مناسب کو بعداد کے جعلساز مصنفین کا جمع کردہ اللہ علیہ کی سے تو ہم اس پر مجبور ہیں کہ اس بات کو اہمیت ویس کو ایس کے ایک شاگر دابو منفس رحمۃ اللہ علیہ کی مامی کو تیش کردی اور طرف بعد کے ساختاس تالیف کوتو شق کے دواقعی یہ روایات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہوگے کہ دواقعی یہ روایات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہوگے کہ دواقعی یہ روایات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہوگے کہ دواقعی یہ روایات امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہوگے کہ دواقعی یہ روایات کا مجموعہ ہوا کیونکہ ابو منفس اپنے استاد کے ایس اور اس اس بات پر شنق ہوگے کہ دواقعی یہ روایات کا مجموعہ ہوا کیونکہ ابو منفس اپنے استاد کے ایس اور اس اس بات کو ایک کہ دوایات کا مجموعہ ہوا کیونکہ ابو منفس اپنے استاد کے ایس اور

۔ تقہ راوی بھی ہیں پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دیے ان اقوال کی توثیق کے بعد سے بات دل پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔

امام محررتمة الله عليه كی طرف "كتاب الحیل" كی نسبت كاذ كراور ہماری ترجی رائے
آپ کی نظر ہے گرر چکی ہے ویسے تو یہ كتاب نایاب ہے نیکن اس کی تلخیص حاکم رحمة الله علیہ نے
علیہ نے اپنی كتاب "الكافی" میں کی ہے اور اس کی تشریح امام سرجسی رحمة الله علیہ نے
"المبسوط" میں کی ہے اگر چه كتاب کی نسبت میں اختلاف ہولیکن اس میں درج معلومات
سے اندازہ ہوتا ہے كہ كس تم كے حیلے امام اعظم رحمة الله علیہ كے زمانہ میں رائح شھے؟ اس
مسائل کی تخریج کے اس طریق كار کی وضاحت بھی ہوتی ہے جس پر امام ابو صنیفہ رحمة الله
علیہ كار بند متھے۔ نیز بہ بھی واضح ہوتا ہے كہ بیہ چیزیں ان كے شاگردوں نے استاد سے
حاصل کی تھیں۔

ای طرح خصاف رحمة الله علیه کی کماب 'الجیل' کا بھی ذکر ماتا ہے یہ کماب امام محمد الله علیہ کی کماب امام محمد الله دھمة الله علیه کی کماب 'علیه کی کماب کے دھمة الله دھمة الله علیه کی کماب 'الجیل' فقهی حیاوں کی اقسام کی اچھی طرح وضاحت بھی کرتی ہے۔ علیه کی مید کماب 'الجیل' فقهی حیاوں کی اقسام کی اچھی طرح وضاحت بھی کرتی ہے۔

جن بحث ومباحث پر بدوونوں کتب مشمل بین ان سے امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے حیلے و تاویل کے طریق کار برروشنی پڑتی ہے کہ آیا حرام کو حلال کرنا ان شرعی حیلوں کا مقصد تھا یا انسان کی شرعی تکلیف کے لیے آسانی پیدا کرنی تھی؟ نیز شریعت کی وسعت اور بنیادی حقوق کے بارے میں بداحکام احتیاط پر بنی تھے یا یہ حیلے شارع علیہ اسلام کے مقاصد اور طاہری اعمال کو معطل کرنے کا سبب تھے؟ اگر غور وفکر کیا جائے تو ان دونوں کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ کے بزد کی حیلہ سے کیا مراد تھی اور اس کا دائرہ کہاں تک وسیع تھا؟

اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں کئی کے مندر جات پرروشی ڈالیس یا امام اعظم رحمة اللہ علیہ کی جانب منسوب '' جیل' پر تبھرہ کریں' بیزنیا دہ ضروری ہے کہ حیلہ کا مطلب سب سے پہلے بیان کریں جومنقذ میں اور متاخرین نقیماء کے ہاں مشہور تھا۔

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے فرد یک فقہاء کے ہال''حیلہ'' تین اقسام پر شمل ہے۔
(۱) ایسے پوشیدہ طریقے انسان جن کی مدد ہے ان چیزوں کو حلال بنا کر حاصل کرے جو
شری اعتبار سے خود حرام ہیں لیکن ظاہری طور پروہ شری حدود کے اندر ہیں بعنی وہ
ذرائع جن ہے انسان حرام کا مرتکب ہو سکے مثلاً:
(الف) غلط طریقے سے لوگوں کا مال حاصل کرنا

(ب) ایسے حیلے جن کی مرد ہے وہ کام جوغیر شری ہیں ان کوشری بنا کر انجام دے لیے جائیں مثلاً' نکاح محلل''

(ج) تیج عینه

اس بہانہ ہے کسی عورت کا نکاح فٹنخ کرانے کی کوشش کہ ولی نے اس کو نکاح کی
اجازت نہیں دی تھی۔ حالانکہ وہ نکاح کے دفت بالغداور عا قلمتی۔
(د) کوئی دُکان دار نیے کہہ کرخر بیروفر دخت فٹنخ کر دے کہ خرید وفرد خت وہ اس

وں رہاں در دیے ہمہ ر رید روز اس کی سام کے براس چیز کااصل مالک رضام ند نہیں ہے۔ چیز کامالک نہ تھااور اس کوفر و شت کرنے پراس چیز کااصل مالک رضام ند نہیں ہے۔ اور قبر میں دارشہ مارید کی اس فتم سکی اور میں میں اور کر میں نہیں :

ابن قیم رحمة الله علیه حیله کی اس متم کے بارے میں بیان کرتے ہیں :

اس میں ایک مسلمان کو ذرا بھی شک مہیں ہوسکتا کہ اس سے کے حیلے گنا و کبیرہ بدترین جرم کی حیثیت رکھتے ہیں اور بیطریقہ شرعی احکام کے ساتھ ایک قشم کا نداق ہے بیطریقہ بذات خود حرام ہے کیونکہ بذات خود حرام ہے کیونکہ اس نے حق کا ابطال اور باطل کا اثبات ہوتا ہے۔

رام ہے؟ کیا اینے حق کو ثابت کرنے کی خاطر ایک جائز کام کے لیے اس بات کی اجازت ہے۔ اس بات کی اجازت ہے کہ باطل کی طرف رجوع کرے؟ اس کا یہ جواب امام این قم رحمة الله علیہ نے ویا ہے۔ ویا ہے۔

اس طرح مقصد میں گناہ تو نہیں کین وسیلہ میں گناہ ضرور ہوگا جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے:

امانت دارکوامانت دوادر جوتم ہے خیانت کرے اس سے خیانت نہ کرد۔

(۲) حیلہ کی دوسری قتم ہے کہ حیلہ جائز ہواور مقصد بھی جائز ہواور جن ظاہری ذرائع کو مقصد کے حصول کے لیے استعال کیا جا رہا ہو وہ بھی جائز شری اسباب پر مشتل ہوں جن کو شامری علیہ اسلام نے مرتب کیا ہے اور شریعت کے تقاضوں کو سبیل قرار دیا ہے۔ پس شری اسباب کا لحاظ رکھتے ہوئے مقررہ حدود میں حلال رزق کا وسیلہ اختیار کرنا حدد رجہ قابل تجریف اور بہترین تدبیر کہلائے گی جس کا ارتکاب کرنے والا تعریف کے حدد رجہ قابل تجریف اور بہترین مالت میں اس کی فرمت نہیں کی جاسکتی ہے اور ان اصولوں قابل تو ضرور ہوگالیکن کسی حالت میں اس کی فرمت نہیں کی جاسکتی ہے اور ان اصولوں کے مطابق جس کے مطابق دیا وہ جس کی اسکان ہے۔

(٣) حق کو ثابت کرنے کے لیے اورظلم کو مٹانے کے لیے ایبا حیلہ اختیار کیا جائے جواصل میں کسی اور مقصد کے لیے ذریعہ تقرار دیا گیا تھا لیکن اس سے اب ایک دوسرا جائز کام لیا گیا ہے یا تو ای مقصد کے لیے ذریعہ تھا لیکن اس ذریعہ کی حیثیت پوشیدہ تھی جو آسانی سے بچھ میں نہ آسکی تھی اس حیلے میں اور پہلے حیلے میں بیفرق ہے کہ پہلاحیلہ واضح طور پر مقصد کے حصول کے لیے متعین حیلہ تھا لیکن یہ حیلہ اس مقصد کا ذریعہ اس صورت میں نہ تھا اگر چہاں کو غیر کل (لیکن جائز) صورت میں استعال کرلیا گیا اور اگر ذریعہ بھی تھا تو پوشیدہ تھا۔

ذریعہ بھی تھا تو پوشیدہ تھا۔

اس کی مثال ہیہ ہے کہ دو ہری کے لیے ایک آ دمی مکان کرایہ پر دیتا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ مقررہ مدت کے اندر کرایہ دار کوئی شرارت کر کے مکان جیموڑ جائے گا تو وہ شخص بذات خود غیر مشروع طریقے ہے معامدہ تو ڈنے کی کوشش کرتا ہے اور بہ ظاہر کرتا ہے کہ مکان کرایہ پر دینے کا اس کو کوئی اختیار نہ تھا یا یہ مکان ایک اور آ دی کواس نے پہلے ہے کرایہ بر دے رکھا تھا تو اختیار کا یہ تقاضا ہے کہ ما لک مکان کو کرایہ داراس بات کا ضامن بنائے کہ یہ مکان پہلے ہے کرائے پر نہیں دیا ہوا تھا اگر حق ثابت ہو جائے یا کرایہ داری میں دھو کہ ثابت ہو جائے تو وہ جتنی رقم پہلے دصول کر چکا ہے اس کو واپس کرتا پڑے گ

### حیلوں کے بارے میں احناف کا طرزیمل

کی قتم کے حیاوں کا احتاف کے متقدین علمائے کرام کے ہاں رواج تھا؟

ہمیں اسلسلہ میں اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب حیاوں کا مطالعہ کرنا

پڑے گا جو احتاف کے آئمہ کے ہاں ایک مسلک کی صورت میں متند ہیں یا پھران سے

استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ علوم کرتا ہے کہ کیا یہ مسلک شارع علیہ اسلام کے حلال وحرام کی
عمارت کو جاہ و برباد کرنے اور دین اسلام کے ''واجبات'' و''مباحات'' کو جوشر بعت کے
اصل مقاصد ہیں' ان کوختم کر دینے کا سبب ہے؟ یا صرف اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ مقاصد

آسان ہو جائیں اور مسائل کی وضاحت اس طریقے سے ہو کہ فقہی شرائط اور فقہی

موشکا فیوں کی واقفیت کے بغیر بھی آسانی سے انسان دین کے فرائض سے آگاہی حاصل

موشکا فیوں کی واقفیت کے بغیر بھی آسانی سے انسان دین کے فرائض سے آگاہی حاصل

کر سے؟ یا پھر حقوق کی ادائیگی میں بعض اوقات مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو وہ مشکلات

ان حیاوں کی مدد سے دُور ہوجا کیں جو بنیادی حقوق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے

ان حیاوں کی مدد سے دُور ہوجا کیں جو بنیادی حقوق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے

آثرے آسکتی ہیں اور اس طریقے سے اسلامی ہدایات سے صدسے گزرے بغیراحکام کا

قاد اور مسائل کی شرائط کی تطبی آسان تر ہو سکے؟

امام محرر من الله عليه كي "كتاب الحيل" اور خصاف رحمة الله عليه كي كتاب "الحيل والمخارج" كا دقيق مطالعه كرف عيد السان ال نتيج بريجينيا ب كه امام اعظم رحمة الله عليه كي حيل المرحة بين اور عليه عليه كي حيلول من تعلق ركهته بين اور تنيس مح حيل بين من كرحيلول من تعلق ركهته بين اور تنيس من كا تذكره امام ابن قيم رحمة الله عليه في آخر بين كيا بيتو ان كاصرف بيه تنيس كا تذكره امام ابن قيم رحمة الله عليه في آخر بين كيا بيتو ان كاصرف بيه

مقصد ہے کہ ایسے جائز ذرائع سے بھی ظلم کوختم کردیا جائے ادر حق کو وصول کرلیا جائے جو شارع علیہ اسلام سے مروی نہیں ہیں لیکن جائز شد میں اور صرف ایک ذریعہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ان منقول حیلوں پر گفتگو کرنے ہے قبل ہم ایک تمہیدی تنجرہ بیان کرنا جا ہے ہیں جو ہمارے فیصلے کی درشکی پر ولالت کرتا ہے۔

زكوة كأحيله

بہم نے عبادات کے سلسلہ میں ان دونوں کتب میں کوئی حیار نہیں دیکھا البتہ زکوۃ کے بارے میں ایک حیار مات ہے۔ پس ان اکابراہلِ علم کا عبادات کو ان منقولِ تاویلات سے بالکل الگ رکھنا اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ہرگز ان حضرات کا بیارادہ نہیں تھا کہ ان سے کام لے کرشری احکام اور دین کی ظاہری پیروی میں رکاوٹ ڈالی جائے کیونکہ نیت پر ہی عبادات موقوف ہوئی ہیں بیاللہ تعالی اور انسان کے مابین ایک تتم کا رابطہ نیت پر ہی عبادات موقوف ہوئی ہیں بیاللہ تعالی اور انسان کے مابین ایک تم کا رابطہ وہی اس پر محاسبہ کرتا ہے اور وہی جائے والا ہر بات سے واقف ہے زمین اور آسان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور اس کی معلومات سب پر حاوی ہیں عبادات کا معاملہ بھی اللہ تعالی اور انسان کے درمیان ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہی اعمال پر عبادات کا معاملہ بھی اللہ تعالی اور انسان کے درمیان ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہی اعمال پر رسول نوائی کی افر اس کی شاطر اجرت کی ہوگی اس کی اجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول رسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ) کی خاطر اجرت کی ہوگی اس کی اجرت اللہ تعالی اور اس کے لیے یا دین حاصل کرنے کی غرض سے اجرت کی ہوگی قواس کی اجرت کا وی مرتبہ ہوگا۔ رسول نوائی کی غرض سے اجرت کی ہوگی قواس کی اجرت کی ہوگی ورت سے شادی کرنے کے لیے یا دین حاصل کرنے کی غرض سے اجرت کی ہوگی قواس کی اجرت کا وی مرتبہ ہوگا۔

جوحیلہ ذکوۃ کے سلسلہ میں مذکور ہے وہ حق کی جبتی اور اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے ایک کوشش ہے جس طرح ایک شخص دوسرے کا مقروض ہے اور قرض خواہ اس بات ہے اچھی طرح واقف ہے کہ مقروض شخص ہے زیادہ کوئی زکوۃ کا حقدار نہیں ہے اور پھریہ ہے کہ مقروض شخص سے زیادہ کوئی زکوۃ کا حقدار نہیں ہے اور پھریہ بھی جا ہتا ہے کہ زکوۃ میں قرض کی رقم شامل کر کے قرض معاف کر دے لیکن جب وہ بعض فقیہہ شرا لکا کو حصول غرض کی راہ میں رکاوٹ دیکھتا ہے حالا تکہ وہ غرض ہے جوشری مقاصد

ہے ہم آ ہنگ ہے اور کسی طرح بھی اس کے خلاف نہیں ہے اور جوشرط رکاوٹ بن رہی ہے ہم آ ہنگ ہے اور جوشرط رکاوٹ بن رہی ہے وہ سے وہ سے وہ سے کہ کسی حاجت مند کوز کو ق کی رقم دیتے وقت نیت بھی ضرور کر لے اور یہال صورت حال سے ہے کہ قرض دیتے وقت زکو ق کی نبیت نہ تھی لہذا سے رقم زکو ق کی رقم نہیں ہوگی اس سلسلہ میں امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حیلہ کا ذکر کیا ہے وہ بیان کرتے ہوگی اس سلسلہ میں امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حیلہ کا ذکر کیا ہے وہ بیان کرتے

یں دور کی تم نے کوئی ایساشخص دیکھا ہے جس کا مقروض ایک نقیر ہو؟ اور وہ شخص حیا ہتا ہے کہ وہ رقم اپنے مقروض فقیر برصد قد کر دے اور پھرائی رقم کوز کو قاتصور کرے۔ انہوں نے فرمایا'اس طرح زکو قادانہ ہوگی۔

میں نے دریافت کیا کہ اس کاحل کیا ہوسکتا ہے۔

انہوں نے فر مایاس کاحل ہے ہے کہ وہ مخص اس مقروض فقیر کواتنی رقم وے جتنا اس پر قرض ہے اور بھر وہ مقروض اس رقم ہے اپنا قرض ادا کر دے تو اس بیس کوئی حرج نہیں ہے کہ مقروض کو جورقم قرض خواہ نے دی تھی اس کوز کو ہ سمجھ لینا جائز ہے۔

میں نے بوجھا کہ اگر کوئی اور بھی قرض خواہ کا شریک ہواور اس کو بیدڈ رہو کہ جورم مقروض کو دی جائے گی اس میں دوسراشر یک بھی حصہ دار بن جائے گا؟

فرمایاس کاطریقہ بہے کہ مقروض اپنے قرضے کے برابر قرض خواہ رقم ہبہ کردے اور وہ اس کوز کو ق بھی نصور کر لے پھر وہی رقم مقروض قرض ادا کرتے ہوئے قرض خواہ کو واپس کردے اور اس طرح وہ اے قرض سے فارغ سمجھ لے تو قرض بھی ادا ہو گیا اور اس کا حصہ دار بھی اس بین شریک نہ ہوسکے گا۔

ریرمری تبعرہ فقاتا کہ اس سے ثابت ہوجائے کہ احناف کے آئمہ کے ہاں حیلوں کا مطلب بنہیں تھا کہ اعمال کوختم کر دیا جائے اور نہ ہی ان کا بہ مقصدتھا کہ اعمال ظاہری طور پر شریعت کے مطابق ہوں لیکن ثبیت کے اعتبار سے یہ حیلے باطنی طور پر دین کے مقاصد کے منافی دین کے احکام کی حکمتوں اور اعلی اقد ارکو باطل کرنے والے ہوں۔

امام محمد رجمۃ اللہ علیہ اور خصاف رحمۃ اللہ علیہ کی '' کتاب حیل'' کا مطالعہ کرنے کے اللہ علیہ اور خصاف رحمۃ اللہ علیہ کی '' کتاب حیل'' کا مطالعہ کرنے کے

بعد ہم اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ میہ حیلے جاراقسام پر شمل ہیں:

(۱) یہ حلے طلفوں کے بارے میں اور زیادہ تر طلاق کی اقسام کے بارے میں ہیں۔

(۲) آ دی پر ہرشم کا جرمانہ عائد نہ ہوتا کہ اس کے حقوق مستقبل میں ضائع نہ ہوں یا اس کو عقو د کی وجہ سے نقصان نہ بہنچے۔

(۳) دو قاعدوں کے مطابق اتفاق رائے اس دفت درست ہے جبکہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ نیزعقو دکی در شخص کے لیے فقہاء اور عقد کرنے والوں کی مقرر اور غیر مقرر شرا نظ میں مطابقت ہوئی جا ہے۔

(۳) مطے شدہ حقوق تک رسائی کے طریقوں کی وضاحت کیکن ان حق کوادا کرنے میں بعض شری قواعد شریعت کے بنیادی محافظ بن کر حاصل ہوتے ہیں اورعوام کو دین کے مسائل سے مذاق اُڑانے سے روکتے ہیں۔

پہلی قسم 'ایمان' (یعنی حلف) کے ساتھ مخصوص ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست اس باب میں بہت زیادہ تعداد میں حیلے منقول ہیں اور ان کا یہ مقصد ہے کہ شرعی حلف کو قید سے نکلنے کے شرعی جواز بتائے جا کیں جبکہ اس پر قائم رہنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہواور تنم کی اس قید سے نکلنے کا کوئی طریقہ پہلے ندکور نہ ہو۔

یہ حیای کے بیان کے گئے ہیں کہ بعض اوقات انتہائی غصد ہیں آ کراکٹر لوگ قتم ہو کھالیتے ہیں کہ بیکام میں نہیں کروں گا یا پھر ہیں ضرور بیکام کروں گا اور جب غصر ختم ہو جاتا ہے تو اس کا بدترین انجام جب سائے آ جاتا ہے تو بیہ معاملہ علف اُٹھا کر حانث بن جانے کا ہے اس سلسلہ ہیں تو تجھی قتم کھانے والا طلاق کی قتم بھی کھا لیتا ہے اور فقہائے مذاہب اربعہ کے نزدیک طلاق کی قتم متند ہے اور اگر ایسی قتم کو نافذ کیا جائے گا تو میاں ہوی کے درمیان علیحدگی کا خطرہ برا منے ہے اور اگر ایسی قتم کو غیر متند (فضول) قرار دیا جائے تو میاں برح کے درمیان علیحدگی کا خطرہ برا منے ہے اور اگر قتم کو غیر متند (فضول) قرار دیا جائے تو بھری طور پرحرام ہونے کی صورت سائے آتی ہے اس لیے فقیہہ ایسا حیلہ ایسے مواقع پر برائے گا جو شارع کے مقاصد میں کی مقصد کو ضائع بھی نہ کرے اور مشکل دُور کر دے اور ایک مسلمان کو تکی ہے نہ نہ کرنے نقصان کو ہلکا کردے اس

#### طرح حیلہ جائز بلکہ ایک متحسن فعل قرار دیا جائے گا۔ دومثالیں دومثالیں

ذیل میں ہم دومثالیں بیان کرتے ہیں:

ایک وہ جوطان اور غیرطلاق دونوں پر شمل ہیں اور دوسری جوصرف حلف طلاق کے لیے استعال ہوتی ہے۔ پہلی شم کے بارے ہیں امام محرر جمۃ اللہ علیہ کن کتاب الحیل استعال ہوتی ہے۔ پہلی شم کے بارے ہیں امام محر رجمۃ اللہ علیہ کن کتاب الحیل اس ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آ دمی شم اٹھا لے کہ ہیں فلاں شخص سے کپڑ انہیں خریدوں گا پھر وہ آ دمی شم کوتو ڑے بغیراس سے کپڑ اخریدنا چاہے تو اس آ دمی کو چاہیے کہ کسی دوسرے شخص کو اپنا و کیل بنا لے اور وہ کپڑ آوکیل جا کر اس سے خرید لے اس طرح وہ آ دمی حانث بھی نہیں ہوگا کیونکہ و کیل کے ساتھ خرید وفر وخت کا معاملہ ہوا ہے البتہ اس کا فائدہ جمی نہیں ہوگا کیونکہ و کیل کے ساتھ خرید وفر وخت کا معاملہ ہوا ہے البتہ اس کا فائدہ خرید وفروخت کا معاملہ ہوں کی روشنی میں خرید وفروخت کا معاملہ میں) فائدہ سلے اور خرید وفروخت کے مالات پر ہوگا اور خرید وفروخت کے حالات پر ہوگا اور دوسرے آ دمی کی خرید وفروخت پروکیل کر لیئے سے طف شہوگا۔

اس بات کا امام محمد رحمة الله عليه خاص خيال رکھتے تھے که حلف کے سلسله ميں ان کے حليے حض ايک تھيل بن کر ندرہ جائيں اور کہيں اييا ندہو که ان کے الفاظ کی تقریح محض بيں اگر علی بندہ کو اس بات کی اس ليے وضاحت کرتے ہيں اگر عرف عام ميں تم اُنھانے والاخريدو فروخت نہيں کرتا جس طرح حاکم وقت يا خليفه (کيونکه ان کے يہ کام ملاز مين ہی کرتے ہيں) تو يہ حائث ہوں گے اگر چہ خريدو فروخت ان کے وکيل نے کام ملاز مين ہی کرتے ہيں) تو يہ حائث ہوں گے اگر چہ خريدو فروخت ان کے وکيل نے کی ہوکيونکه بميشه وکيل کے ذريعے ہی ان کی تم کامعاملہ ہوتا ہے وہ بذات خو دنيیں ہوتا۔ خليفه ہارون الرشيد نے امام محمد محمد الله عليہ نے فرمايا:

یجی خلیفہ بذات خودخر بیروفروخت نہیں کرنا بلکہ وکیل کے ذریعے ہی خربید وفروخت کرنا ہے البذا خلیفہ اپنے وکیل کی خربید وفروخت سے قطعی قطور پر جانث ہوجائے گا۔

اس سے واضح ہونا ہے کہ شریعت کے احکام کو بیفقہی حیلے نہ صرف ظاہری طور پر آسان بنا دیتے ہیں بلکہ دین کے مقصد کی جانب لے جانے میں معین اور مددگار بھی نابت ہوتے ہیں۔

حیاوں کی دوسری شم وہ ہے جس کا حلف طلاق سے تعلق ہے۔ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے بیں اسلسلہ بیں ایک واقعہ کا ذکر کتب بیں آتا ہے کہ ان سے بوچھا گیا:

اپنی بیوی ہے ایک آ دمی نے کہا اگر تو مجھ سے خلع مانے اور بیں خلع نہ دول تو تجھے تین طلاقیں اور بیوی نے بھی دوسری طرف بیشم اُٹھائی کہ اگر رات ہونے سے پہلے بیں بجھ سے خلع کی درخواست نہ کروں تو میرے تمام غلام آزاد ہوجا کیں گے ادر سارا مال اللہ تعالی کی راہ بیں صدقہ کردول گی۔

جب اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیسوال پیش کیا گیا جینا کہ آپ اس
سوال میں دیکھ رہے ہیں کہ میاں ہوی دونوں ایک دوسرے کے بدمقابل کھڑے ہیں
شوہر یہ کہدرہا ہے کہ اگر عورت شوہر سے خلع کی درخواست کرتی ہے اورشوہراس کو قبول
نہیں کرتا تو عورت کو تین طلاقیں اورعورت یہ کہدرای ہے کہ اگر میں رات ہونے سے پہلے
خلع کی درخواست نہ کرون تو میر ہے سارے قلام آزاداور سارا مال صدقہ ہوجائے گا اس
صورت میں لازمی طور پر ' طلاق بائے' مھی واقع ہوجائے گی اور سارے قلاموں کی
آزادی اور سارا مال کا صدقہ ہونا بھی نافذہو کررہے گا۔

اب بدونوں باتیں ایک مشکل می بن تمکیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ال سلسلہ میں ایک حیلہ بیان کرتے ہیں تا کہ دین کے احکام کی خالفیث کے بغیر اور گناو کبیرہ کا ارتکاب کے بغیر اس ملطی کا از الہ ہوجائے۔امام ابوجنیفڈر حمۃ اللہ علیہ کورت سے بیان کرتے ہیں۔

''تم اپنے شوہر سے ضلع کی درخواست کرو۔''
عورت اپنے شوہر سے درخواست کرتی ہے کہ میں تم سے ضلع چاہتی ہوں۔

اب امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاوند سے کہتے ہیں کہتم اپنی ہیوی سے کہو کہ میں تم کو اس وقت خلع دوں گا جب تم مجھے ایک ہزار ورہم دوگی خاوند نے یہی الفاظ عورت کو کہہ وئے۔

سے پھرامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ عورت ہے۔ کہتے ہیں کہتم کہو کہ مجھے بیر (رقم) قبول نہیں ہے تھے اور رقم) قبول نہیں ہے تو عورت اپنے خاوند ہے کہ دویت ہے کہ مجھے بیرقم قبول نہیں ہے۔

اب امام ابو حنیفه رحمة الله علیه بیفتوی دیتے ہیں کہتم اب اینے شوہر کے ساتھ رہ مکتی ہو کیونکہ تم دونوں نے اپنی تتم بوری کرلی ہے اور حانث بھی نہیں ہوئے۔

آپ نے اس بحث میں ویکھا کے حیار کا بیہ طلب نہیں کہ حلف کے الفاظ کی مراد میں کمی بھی کر دی جائے اور نہ ہی ہے بات دونوں طرق کے مقاصد کے منافی جاتی ہے اس طریقے سے دونوں کا کام آسان ہو گیا اور مشکل بھی ٹل گئی اور ایک خاندان قانونی موشگانیوں اور غصہ کے غلط نتائج سے بھی محفوظ ہو گیا۔

دوسری تنم جس کو بعض علائے کرام نے "حیلہ" کے تحت بیان کیا ہے وہ سے کہ فقیہہ کو جا ہے کہ وہ معاہدہ کرنے وقت بڑی افتیہہ کو جا ہے کہ وہ معاہدہ کرنے والے شخص کوآگاہ کردے کہ معاہدہ کرتے وقت بڑی احتیاط کے ساتھ معاہدے کی شرائط طے کرے جن پر نقہ کے احکام نافذ ہوں گے کیونکہ بعض اوقات دوسری طرف اپنی مدمقابل کونقصان پہنچانے اوراس کونکلیف دینے کے لیے بعض اوقات دوسری طرف اپنی مدمقابل کونقصان پہنچانے اوراس کونکلیف دینے کے لیے بھی حیاوں سے کام لیا جاتا ہے۔

دومز پدمثالی<u>ں</u>

تحفظ کے لیے معاہدہ کرتے وقت انتہائی احتیاط سے کام کیتے ہیں تا کہ شدید عذر کے سوا معاہدہ کرنے والا محض مصنوعی عذر کی بنیاد پر معاہدہ نہ توڑ سکے۔

اس کے بارہ بیں جوحیات کی الم کی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کرایہ پر لینے والا ابتدائے وہ ت کے لیے کرایہ کی رقم کم از کم مقرر کرے اور زیادہ کرایہ مقررہ مدت کے بعد کے لیے مقرر کرے۔ مثلاً بین سال کے لیے کرائے کا معاہدہ طے ہوا ہے اور اب صرف بیس روپے پہلے سال کا کرایہ مقررہوا ہے اور آخری دو برس کا کرایہ دوسوروپے طے کیا گیا ہے اس طرح ''موج'' (کرایہ پر دینے والا) کسی مصنوعی عذر کی بنیاد پر معاہدہ نہ تو ڑ سکے گا البتہ اگر حالات زیادہ خراب ہوجا کیل اور حاجت بھی انتہائی شدید ہوتو پھر یہ دوسری بات ہے کیونکہ آخری برسوں کا کرایہ زیادہ لینے کی خاطر اس کی خواہش ہوگی کہ اس دوسری بات ہے کیونکہ آخری برسوں کا کرایہ زیادہ لینے کی خاطر اس کی خواہش ہوگی کہ اس معاہدے کو مقررہ مدت تک قائم رکھ لہذا معاہدہ صرف اس صورت میں فنخ ہوگا جب معاہدے کو مقررہ مدت تک قائم رکھ لہذا معاہدہ صرف اس صورت میں فنخ ہوگا جب نرمعاوضہ کا حصول اس خواہش کوختم کرنے کے لیے سخت ترین عذر موجود ہوجو اس کے نرمعاوضہ کا حصول اس خواہش کوختم کرنے کے لیے سخت ترین عذر موجود ہوجو اس کے نقصان کے اثر ات کومٹا کر دکھ دے۔

''المبسوط' بین ایک تول مروی ہے کہ ایسے قاضی کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا جو ابن ابی لیل کی راسے کی پیروی کرتے تھے وہ مقدمہ بیتھا کہ جو بھی کرابیہ مقررہ ہو بہر حال معاہدے کی مقررہ مدت تک تمام مہینوں پر برابر تقسیم ، ذگا لیکن اس طرح کے حیلہ کا کوئی فاکدہ نہیں ہے بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ کرابی کی رقم کو دو حصول میں تقسیم کیا جائے' کم رقم بہلی مدت کے لیے مقرر کی جائے اور زیادہ رقم بعد کی مدت کے لیے مقرر ہو۔

اب اگر شروع میں ہی کرائے پر دینے والا معاہدہ فننے کر دیتا ہے تو اس کوخود ہی انقصان ہوتا ہے اور اگر معاہدہ آخر میں فننے کرتا ہے تو کرائے پر لینے والا بعنی ''متاجر'' مقصان ہے تو کرائے پر لینے والا بعنی ''متاجر'' مقصان ہے محفوظ رہتا ہے۔

دوسری مثال

ایک آ دی دوسرے آ دمی سے رہے کہنا ہے تم ایک مکان ایسے کے فریدلواور میں تم سے دعدہ کرتا ہوں کہ جب تم میرمکان خریدلو کے تو میں تہناری پیند کے نفع پروہ نمکان تم

ے خریدلوں گا۔ مثلاً اس کے الفاظ میہ ہیں:

"تم به مكان خريد لواس مكان كى قيمت ايك بزار ہے جب تم بيخريد لو گے تو ميں تم سے بيد مكان ڈيڑھ ہزار ميں خريد لول گا۔"

"مامور" جس آ دمی کو مکان خرید نے کو کہا جا را ہے حالاتکہ اس کو مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ دہ اس سے بے بنیاد ہے اور اس کو بیڈرجس ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ مکان خرید لول اور اس کے بعد بیآ دمی مجھ سے مکان نہ خریدے اور پھر میرے ذمہ بی مید مکان پڑجائے حالانکہ اس مکان کی قطعاً مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ بی اس مکان کوخرید نے میں مجھے کوئی فائدہ ہے۔

جوحیلداس بارے میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ خریدار مکان کوخریدتے وقت احتیاط کے طور پربیطر بقد اختیار کرے کہ مکان مشروط طریقہ سے خرید ہے۔ مثلاً ایک مقررہ مدت میں وہ مکان تک اس کو اختیار ہوگا کہ وہ خریدا ہوا ہے مگان واپس کر دے اگر اس مدت میں وہ مکان فروخت ہوگیا تو پہلی خرید فروخت درست قراردی جائے گی اور منافع مامور (جس کو مکان خرید نے کو کہا جا رہا ہے) کی ملکیت میں ہوگا اور سرکان کے معالے سے نجات بھی حاصل ہو جائے گی اور اگر پہلے آ دی نے وعدہ کے مطابق مامور سے مکان نہیں خریدا تو خرید فروخت فنح ہو جائے گی اور اس مشکل سے مامور بھی سلامتی کے ساتھ فارغ ہو جائے گا۔

ید دوسری قتم ہے اور اس میں شریعت کے مقاصد کے قطل بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اسلام کے اصول کا انہدام ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک پہلو اس میں دِکھائی دے گا جوشخص حقوق کا ضامن ہے جس سے پامالی حق کا کوئی ڈر باقی ندر ہے گا اس کا مقصد معاہدوں میں فقد کے مقررہ احکام کی تطبیق ہے اور فقہی احکام سے مملی زندگی میں ہم آ جنگی پیدا ہوتی ہے یہ ایسے پہلوکی وضاحت ہے کہ ان مقررات فقہی سے اوگ اچھی طرح نفع حاصل کر سکیں۔ ایسے پہلوکی وضاحت ہے کہ ان مقررات فقہی کا تعلق ہے تو وہ قتم ہے جس کی مدد سے اور اب جہاں تک حیاوں کی تیسری قتم کا تعلق ہے تو وہ قتم ہے جس کی مدد سے شریعت کے مقاصد اور ان فقہی احکام کے ماہین مطابقت بیدا کی جاتی ہے جن پر حقی شریعت کے مقاصد اور ان فقہی احکام کے ماہین مطابقت بیدا کی جاتی ہے جن پر حقی

مسلک کا انتصار ہے اس کی وجہ رہے کہ معاہدہ کے لیے فقہاء کی شرائط انتہائی محدود ہیں اوران شرا بطا کا دائرہ کاراس قدر نظے ہے کہ مطلوبہ فوائد کے سلسلہ میں معاہدے کے وقت جانبین ( دونوں فریقین کو) کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اورا گریجھ قواعد فقہاءاس کے ليے مقرر كر ديں تو معاہدہ فاسد ہو جائے گا يا تحض لغو بن كررہ جائے گا اور كوئى بھى اس كى طرف متوجہ نہ ہوگا۔ پس ایسے آ دی کے لیے متقد مین آئمہ ایک حیلہ مقرر کرتے ہیں جو خاص سم کی شرا بط لگانا جا ہتا ہے۔اگر چہ تفی فقہ کوئی یا بندی نہیں لگائی محض احتیاط کے طور براس سم کی شرا نظر دری سمجھے جاتے ہیں۔ .

ہم دومثالیں ان سلسلہ میں بیان کرتے ہیں:

ا ایک مثال بیا ہے کہ کوئی آ دی اپنا مال ''نتج مضاربت' کی صورت میں کسی کے حوالے کرتا ہے اور میں بچھتا ہے کہ تنجارت میں میشریک ایک دیانت دار سخص ہے لہذا اس کو یقین ہے کہ بیددیانت دار محص اس کے مال وضائع نہیں کرے گا اور عام طور پر ہوتا بھی ا سے کہ دیندار محض کے بارے میں کسی کی ضائت جین کی جاتی ہے اور ضائت کا لینا

معامدہ کرنے میں ایک غیر درست شرط ہے۔

اس کے لیے اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو پھر وہ شخص مضاربت ہی نہ کرے اس طریقے ہے اس کو بھی نقصان ہوگا اور دوسرا شخص بھی نقصان میں رہے گا لیعنی دونوں متوقع فائدہ ہے محروم رہ جائیں گے اور اگر مال اس کے ہاتھ میں بغیر ضانت کے سیرو کر دیا مائے گاتواگر چداس نے اپنامال خود ہی ضائع کرنے کے لیے اس کے سپر دکر دیا ہے۔ فقہاءاسمشكل كاميل بتاتے بين كدميرحيلدان حالات ميں استعمال كيا جاسكتا ہے كه مال داراي كو مال قرض دے اور تجارت كے ليے صرف ايك درہم دے پھراس طرح ایک درہم دے کرنٹریک ہے کہ ووقرض کو مال میں شامل کر دے اور پھر میہ بطے کر لیاجائے كه دونوں كام كريں كے اور اللہ تغالی اس يرجو پھھان كونفع دے گا' وہ نفع ان دونوں كے درمیان برابر تنتیم : وگا۔ بیطریقہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ قرض کی رقم بر قبضہ کرنے کے بعد قرض لنے والا رقم کی حفاظت کا ضامن ہوگا اور ایک واضح فرق کے باوجود دونوں کی

شرکت اصل زر میں درست ہوگی اور دونوں کے مابین طے شدہ نسبت سے نفع بھی تقسیم ہو حائے گا۔

جيها كه حضرت على رضى الله تعالى عندنے فرمایا:

نفع طے شدہ اصول کے مطابق تقسیم ہوگا اور نقصان صرف سرمایہ دار کے ذرح ہوگا اگر دونوں نے کام کیا تھا تو دونوں کو برابر ملے گا اور اگر ایک نے کام کیا تھا تو دونوں کو برابر ملے گا اور اگر ایک نے کام کیا تھا تو نفع دونوں میں (طے شدہ اصول کے مطابق )تقسیم ہوگا۔
یہ ایک ایسا حیلہ ہے جس سے مضارب کو زرمعاوضہ کا ضامن بنایا جا سکتا ہے لیکن فقہاء اس کو جائز قر ارنہیں دیتے ہیں اور (اصل زرمعاوضہ کے ضامن ہونے) کی شرط کو فیر درست نقسور کرتے ہیں لیکن بھی اس بات کی ضرورت بھی پڑجاتی ہے لہذا اس حیلے کو سخت ضرورت کے وقت اختیار کیا جائے گا۔

کفیل ضامن ہے گا یا کفیل ضامن نہیں ہے گا؟ جبکہ (کفیل موجود ہوگا) اور وہ ضامن بن حائے گا تو دھو کے کا دور بھی نہیں رہے گا اور اگر کفیل موجود نہ ہوتو پھر اس میں یہ حیلہ ہوگا کہ وہ صلح کر لے اور یہ کہے کہ اگر مال کا ضامن فلاں آ دمی ہوگا تو صلح ممل ہوگی ور نہ ہم میں کوئی بھی صلح نہیں ہے جب اس طریقے سے معاہدہ کیا جائے گا تو ضانت کے ساتھ مشروط ہوگی جھی مکمل ہوجائے گی اور ضانت کی وجہ سے دھو کہ بھی نہیں ہوگا۔

ایسے ہی آب دیکھیں گے کہ معاہدہ قائم کرتے وقت بید دونوں حیلے بعض اجتہادی شرالط کوختم کرنے کے لیے ہیں جو کہ بعض حالات میں عام مصلحت اور معاہدے کی ضرورت سے غیر منفق ہیں اس لیے حیلے جو یز کرنے کی ضرورت چین آئی تا کہ معاہدہ ان مصلحت یا جائز مقصد بھی فوت نہ ہو۔

بیر حبلہ اس سے عبارت ہے جو تو اعد فقہی کوئی ثابت کرنے کی بجائے ان کا زُنْ
تہدیل کر دیتا ہے اور جب کوئی دینی اور اخلاقی تکم تا لع ہوگا تو اس صورت میں خاص
اعتراض و مقاصد کا جو حیلہ کیا جائے گا وہ خود آیک اخلاقی اور دین تکم ہوگا کیونکہ اس کا حق
حقد ارتک پہنچانے اور ضیاع کے بجائے اس کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنا ہے۔
ہم چند مثالیں اس سلسلہ میں بیان کرتے ہیں:

بہتو ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ تکلیف کی حالت میں کوئی مریض باتی ورثاء کی اجازت کے بغیرا پینے کسی وارث کا قرض ادا کرنے کی وصیت نہیں کرسکتا ہے حقیقت میں تو جب اس کے ذمہ اس کی بیوی یا کسی وارث کا قرض ہو اور قرض ثابت کرنے کے لیے اقرار کے بغیر کوئی اور صورت بھی نہ ہوجس کی اجازت اکثر ورثاء نہیں ویا کرتے یا عام طور پراس کو نافذ نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک وارث کا جائز حق ضائع ہو رہا ہے اور مریض نے مقروض کی حالت میں وفات یائی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی کے بارے میں وفات کی کے بارے میں اللہ تعالی کے بارے میں اللہ تعالی کے بارے میں وفات میں وفات کیا گئی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی کے بارے میں وفات کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی کے بارے میں وفات کیا ہے جس کے بارے میں وفات کیا ہو کہیں وفات کیا ہوں کے بارے میں اللہ تعالی کے بارے میں وفات کیا ہوں میں وفات کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے بارے میں وفات کیا ہوں کی کیا ہوں کیا

اب بیمشکل ہے کہ فقہا ، کی تقہی آراء اس کوائی ذمہ داری ہے بری الذمہ ہونے اور ایک حقدار کاحق اوا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس صورت حال میں یا تو فقہاء اینے قواعد تبدیل کر دیں حالانکہ احتیاطی تدابیر در ثاء کے لیے اختیار کی گئی ہیں تاکہ دوسرے آ دی پرکوئی وارث اللہ تعالی کی جانب سے مقررہ حصہ نے زیادہ غضب نہ کر سکے اور یہ واقعات مریضوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں اب ان فقیمہ قواعد کوختم کرنا ان احتیاطی تدابیر کے خلاف ہے جونظام وراثت چلانے کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔

اس کے حیلہ کے سوا آئمہ کرام کے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے تا کہ جسے حق برباد ہونے کا ڈر ہواس کا حق ثابت کیا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مریض بھی مواخذہ سے نیج سکے اس طرح اللہ تعالیٰ کا نظام وراثت بھی محفوظ رہے گا اور حقدار کوحق بھی مل حائے گا۔

امام خصاف رحمة الله عليه نے اس صورت ميں '' کتاب الحيل والمخارج'' ميں ايک حيله بيان کيا ہے۔

إمام خصاف رحمة الله عايد بيان كرتے بين:

" اگرمرین کی بیوی کااس پرسودیناریااس سے زیادہ قرض ہوتو اس طرح حیلہ کیا جا
سکتا ہے کہ عورت ایک ایسے آدمی کو لے آئے جس پر وہ مکمل بھروسہ کرتی ہواور مریض
( یعنی اس کا شوہر ) اس آدمی کا مقروض ہونے کا اقرار کر لے اور پیمر ساتھ بیر گواہی بھی
دے کہ میری بیوی نے جو وکیل بنایا تھا' میں دوسودینار اس آدمی سے لے لوں جو میری سیری کے اس پرلازم آئے تھے۔ چتا نجہ اس آدمی سے وہ سودینار لے کر میں نے اپنے
آپ پرقرض قراردے لیے۔

جب سے گواہی ہریض دے گا تو عورت (مریض کی بیوی) اس گواہی کے باعث اس کے مال میں سے مطالبہ کرے گا شوہر نے جس کے لیے افرار کیا ہے کہ وہ اس سے مطالبہ کرے گا ہوں اس سے مطالبہ کرے گا تو جب اس شوہر نے جس کے لیے افرار کیا ہے کہ وہ اس سے مطالبہ بر کے گا تو شوہر کے ورثاء سے وہ شخص کے گا میں نے مریض کو شخص سے عورت مطالبہ کرے گی تو شوہر کے ورثاء سے وہ شخص کے گا میں نے مریض کو سود بنار دائیں کر دو تا کہ میں مرحوم کی بیوی کا قرض اوا کر سکول کیونکہ سے تھے البذا مجھے وہ سود بنار واپس کر دو تا کہ میں مرحوم کی بیوی کا قرض اوا کر سکول کیونکہ اس مریض نے سکول کیونکہ سے گونکہ اس مریض نے سکول کیونکہ سے تھے البدا

کہا تھا کہ میں نے اس ہے رقم قرض کے طور پر لی تھی اور وہ رقم اب کی نہیں بلکہ اس کی بیات کی ملکہ اس کی بلکہ اس ک بیوی کی ملکیت تھی اور میں اپنے فرض ہے اقر ار کے باعث بری قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اب مورت مجھے رقم کا مطالبہ کر رہی ہے اور مجھے تن حاصل ہے کہ میں اس ہے رقم کا مطالبہ مریض کے مال ہے کروں اس طرح بیرتم اس کول جائے گی۔

سین اس آ دمی گواب بید ڈر ہو کہ اس کو حلفیہ بیان دینا ہوگا تو عورت کو جیا ہے کہ ایک کپڑا سودینار میں اس آ دمی کو فروخت کر دے تا کہ اگر قسمیہ بیان کی نوبت بھی آ ئے تو اس کا حلف درست ہوگا۔

اس مثال سے طاہر ہو گیا کہ حیلہ کا مقصد صیرف من حاصل کرنا تھا جب حصول من کا راہ بیں بعض ایسے فقاہی تواعدر کاوٹ بن رہے تھے جواحتیا طی طور پرور ثاء کے تحفظ کی خاطر استنباط کیے تھے کیونکہ ان کا مقصد رہتھا کہ مریض اپنے مال کواللہ تعالی کی منصفانہ تقسیم کی بجائے انتہائی ظالمانہ طریقے پرتقسیم نہ کرسکے۔

(۲) ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور شونهراس عورت کا مقروض ہے کیکن کوئی گواہ یا ' دستاویز' موجود نہیں ہے اور شو ہر نے قسم کھائی کہ وہ عورت کا مقروض نہیں ہے اور شو ہر نے قسم کھائی کہ وہ عورت کا مقروض نہیں ہے کہ وہ قرض وصول کر ہے۔

عورت الیم صورت میں بیر حیلہ اختیار کرے گی کہ عدت کی مدت ختم ہونے کا انکار کر وے اور عدت کی مدت کو اتن طویل بنا دے کہ جس میں قرض کے رقم کے برابر نان ونفقہ وصول کر سکتے۔

اوراس حیلے کواحناف کے آئمہ نے درست قرار دیا ہے اور میریان کیا ہے کہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کیونکداگر وہ اپنا جن وصول کر ہے تو اس نے شوہر کے علم کے بغیر ( قرضہ ) وصول کر لیا ہے۔ اگر چداس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا ، وہ بیہ ہے کہ عدت کا نان و نفقہ ہی شوہر دے رہا تھا لیکن عورت نے اس کوا پنے قرض میں شار کر لیا اور عورت کوئن بھی نفقہ ہی شوہر دے رہا تھا لیکن عورت نے اس کوا پنے قرض میں شار کر لیا اور عورت کوئن بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال ہے جس طرح جا ہے اپنا قرض وصول کر سکتی ہے اور ماسل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال ہے جس طرح جا ہے اپنا قرض وصول کر سکتی ہے اور اگر عورت کی عدت کے اختیا م کے سلسلہ میں قاضی حلف اُنھا نے پر مجود کر ہے تو اگر عورت کی عدت کے اختیا م کے سلسلہ میں قاضی حلف اُنھا نے پر مجود کر ہے تو

عورت کی دوسری و منتج تربات کی نیت کر کے حلف اُٹھا سکتی ہے اور جس طرح پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مظلومیت کی حالت میں صرف عورت کی نیت کا اعتبار ہوگا لہذا جب عورت حلف اُٹھائے گی کہ اس کی عدت کی مدت ابھی ختم نہیں ہوئی تو اس کی مراد کسی دوسری عورت سے ہوگی تو بیمل بھی جائز ہوگا۔

(۳) امام اعظم رحمة الله عليه كسوائح نگاروں كى كتب ميں حيله كى جوتيسرى شم امام اعظم رحمة الله عليه كانسان بہتر اور اعظم رحمة الله عليه كانسان بہتر اور اعظم رحمة الله عليه كانسان بہتر اور مناسب ببلوا ختيار كرتا ہے جس سے خاندان كے احوال زيادہ عمدہ شكل اختيار كر كتے ہوں اور افراد كے درميان زيادہ اعتماد پيرا ہوسكتا ہے۔

امام خصاف رحمة الله عليه بيان كرت بين كدامام اعظم رحمة الله عليه سے دريا فت كيا

حما:

"دو بھائیوں نے دو بہنوں سے نکاح کیا اور شب زفاق میں غلطی ہے ایک کی بیوی دوسرے کے کمرے میں چلی گئ ان دونوں نے لاعلمی کی وجہ سے ان عورتوں کے ساتھ صحبت کرلی جو درحقیقت ان کی بیویاں نہیں تھیں اگلے دن اصل صورت حال واضح ہوئی اور اس مسئلے کوامام ضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اس غلطی کا بیا تہو ہو کرے جس کیا ہرا یک ایک اس عورت سے نکاح کرے جس کیا ہرا یک ایس نے مجامعت کی اور اس وقت اس کا سابقہ خاوندا سے طلاق دے وہ سے اس کا سابقہ خاوندا سے طلاق دے دے دے دے دے دے دے دے دو اس کا سابقہ خاوندا سے طلاق دے دے دے دے دو دی دو ت

امام محمداورامام خصاف رحمة الله عليها كى كتب مين حيلون كى بيدا قسام مركور بين \_

### شفعہ کاحق اور زکو ۃ ادانہ کرنے کے حیاوں کی قانونی بحث

بہابقہ اوراق میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ احوال کی ایک واضح صورت قارئین کے سامنے پیش کرتی ہیں اور اس سے معلوم ہوجا تا ہے کہ ان سے فقہاء کا مقصد فقہی قواعد کو ضائع کرنانہیں ہے بلکہ ان کا مقصد تو بیر تھا کہ لوگوں کو ان سے مطابقت اختیار کرنے کی اجھے طریقے سے رہنمائی کی جائے اور جہاں تک ہو سکے قانونی قیود میں آسانی پیدا کردی جائے اور جہاں تک ہو سکے قانونی قیود میں آسانی پیدا کردی جائے اور آگر جن کو راہ میں فقہی تو اعدر کا وث بن جائیں تو ان کو ہٹا کر جن تک کی بینے کا راستہ بال کردیا جائے۔

امام اعظم رحمة الدعلية في فقد من جن حيون كا آغاز كيا تفااس سے ان كامقصد و ين كے مقاصد كو ضائع كرنا ند تھا بلكه ان كى تائيد و جمايت ان كامقصد تھا اور آپ اس حقيقت كو جهارى بيان كرده مثالوں ہے ديج بھى چے بين كه امام اعظم رحمة الدعليه اور ان كى بيروكاركس قدر مركرى ہے شرى مقاصد كو آسان بنانے كى خاطر حيله اختيار كرتے سے بيروكاركس قدر مركرى مقاصد ہے خالفت كرنا نہ تھا بلكہ وہ تو اسلام كے اغراض و مقاصد اور شريعت كے احكام ميں مطابقت بيداكر نے كى كوشش كرتے سے كيونكه اسلام ميں آسانى اور شريعت كے احكام ميں مطابقت بيداكر نے كى كوشش كرتے سے كيونكه اسلام ميں آسانى اور شريعت كے احكام ميں مطابقت بيداكر نے كى كوشش كرتے سے كيونكه اسلام ميں آسانى اور شريعت كے احكام ميں مطابقت بيداكر نے كى كوشش كرتے سے كيونكه اسلام ميں آسانى

اب ہم میمعلوم کرتے ہیں کہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیما کے مابین دشفیع ' (جس کو شفعہ کرنے کے کیے حیلہ تلاش ' دشفیع' (جس کو شفعہ کرنے کے لیے حیلہ تلاش

کرنے کے جواز میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اس مسئلہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی رائے مذکور نہیں ہے لہٰڈا جس دوحفرات کی رائیس منقول ہیں ہم ان کو بیان کر دیتے ہیں۔
ان دونوں آراء سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ حیلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے یعنی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جیلہ سے شارع کے اغراض کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچ ورند حیلہ جائز ہونے کے بارے میں 'شفعہ' کے مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔

آئمدگی آراء

امام الويوسف رحمة الله عليه بيان كرت بين:

''شفعہ'' میں 'شفعے'' کا حق ضائع کرنے یا اس کی طلب کو تیز کرنے کے لیے شے کی حقیق قبمت کو چھپا نا اور زیادہ قبمت کا اعلان کرنا جائز ہے کیکن اس شرط پر کہ بید کا م''شفعہ'' سے پہلے ہوتا ہو۔

کیکن امام محدر حمة الله علیه بیان کرتے ہیں:
دو فعل مروہ ہے اور شدید مروہ ہے۔

امام محرر من الدعليه كى رائع كاسب بالكل واضح ہے كہ جوآ دى "حق شفع" كو ضائع كرنے كا "خيل" اختيار كرتا ہے وہ ايك ايسا امرختم كرنے كى كوشش كرتا ہے جس كو الدتعالى في جائز قرار ديا ہے اور يہ قطعاً جائز نہيں ہے كيونكہ جو شخص حيله كرى ہے" حق شفع" كوختم كرنا چاہتا ہے اگر چہ وہ ايك ايسے آ دى كاحق ضائع كرنے كى كوشش كرتا ہے جو شارع نے اس كوعطا كيا ہے اور جو تق شارع نے دوسر شخص كوعطا كيا ہے اس كے تق پر زيادتى كرنا جائز نہيں ہے ہى جب" حق شفع " ئارع نے اشارى نے سالىم كيا ہے تو يہ تشريع اگر چہ " تفقعان كوختم كرنے كى كوشش كرتا ہے تو اور اس كے باوجود جو اس كوختم كرنے كى كوشش كرتا ہے تو وہ نقصان كے ليے داستہ ہواد كرتا ہے اور اس كے باوجود جو اس كوختم كرنے كى كوشش كرتا ہے تو

امام ابویوسف رحمنة الله علیه کی میرائے ہے کہ "شفعہ" کا دعویٰ کرنے سے پہلے
"شفعہ" کاحق ساقط کرنے کی تدبیر کرنا جائز ہے تو اس کی وجہ بیہے کہ "حق شفعہ" کوساقط
کرنے کے لیے حیلہ کرنے والا اصل میں اپنے آپ کوضرر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے

اورائے آپ کو ضرر سے بچانے میں کوئی حرج نہیں ہے اپنے لیے نقصان کوختم کرنے کا سبب یہ ہے کہ اگر وہ مکان اس کی رضامندی کے بغیر خریدے گا تو اس طرح اس کو ضرر بہنچ جا نالازی ہے لہذا اس سے اس کورو کنا ایک جائز کام ہے۔

'' بر دعویٰ سے پہلے جو نقصان ہوتا ہے وہ ہر طرح سے محض ایک نقصان کا احتال ہے کیونکہ شفیع کوئی سے پہلے جو نقصان ہوتا ہے وہ ہر طرح سے محض ایک نقصان کا احتال ہے کیونکہ شفیع کوئی حاصل ہے کہ وہ مکان کے بارے میں غور وفکر کرے کہ آیااں مکان کو خرید نامضر ہے یا غیر مصر ہے اور اگر نقصان کا خطرہ ہو پھرائ کوئی ہے کہ وہ شفعہ کر ہے یا نہ کر ہے اگر بیتن ایک موہوم نقصان کوؤور کرنے کے لیے ختم ہی کر دیا جائے پھر کرے یا نہ کر رہے اگر بیتن ایک موہوم نقصان کوؤور کرنے کے لیے ختم ہی کر دیا جائے پھر کھی بیضر وری نہیں ہے کہ فروخت شدہ مکان سے وہ (متوقع) نقصان ختم ہو جائے۔

" المهوط" كے مصنف تحريركرتے بين كه ذكوة كے وجوب كوساقط كرنے كے حيلے سي امام ابو يوسف اورا مام محد رحمة الله عليه كے در ميان اختلاف ہے اور ذكوة كے وجوب كو ساقط كرنے كے ليے حيلے كى مثال عيہ ہے۔ مثلاً سال ختم ہونے سے پہلے اس قدرصدقه كر ديا جائے كه باتى مال ذكوة كے نصاب ہے كم ہوجائے اور امام ابو يوسف رحمة الله عليه الله عليه الله عليه ناجائز قرار ديتے بين اور امام محمد رحمة الله عليه ناجائز قرار ديتے بين اور امام محمد رحمة الله عليه ناجائز قرار ديتے بين - امام سرحى امام ابو يوسف رحمة الله عليها ہے قال كرتے بين

کر 'الا مالی' میں امام ابو بوسف رحمة الله علیہ نے استدلال کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اگر ایک آ دمی کے پاس دوسو درہم موجود ہیں لیکن جب سال ختم ہونے میں ایک دن باتی رہ گیا تو اس آ دمی نے ان دوسو درہم میں سے ایک درہم صدقہ کر دیا تو اب اس کے پاس اننا نصاب باتی نہیں رہا جس پرز کو ہ واجب ہوتو اس شخص پر زکو ہ واجب نہیں ہوگی ادر نہ ہی کوئی امام اس پرفتو کی دیتا ہے کہ بیٹل کروہ ہے یا ایسا کرنے والا شخص گنا ہمگار

اور زکوۃ کے وجوب کوساقط کرنے کے لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی حیلہ منقول نہیں ہے بلکہ ان کا تقوی پر بہر گاری دینی معاملات میں شدید احتیاط اور عباوات کے متعلقہ احکام میں حیلہ اختیار کرنے کی ترغیب نہیں دے سکتا ہے۔

ال طرح امام ابو یوسف رحمة الله علیه کا معاملہ ہے وہ بھی حد درجہ مقی اور بر بہر گار
عظے وہ عام لوگوں کے لیے ایک ایسے ضروری فرض کونہ کرنے کا تھم کس طرح دے سکتے تھے
جس کی اوائیگ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے جنگ کی ہے لہذا
"الا مالی" کی بیروایت قطعاً مشکوک ہے اور اس بات کونظرا نداز نہیں کرنا چا ہے کہ مستند
کتب میں"الا مالی" کا شارئیس ہوتا ہے۔

## مستشرفين كى الزام تراشي

سی حلے ہم نے تحریر کیے ہیں جوامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں۔ ہو
سکتا ہے کہ انہوں نے یہ حلیا ہے اد کیے ہوں یا ان کی طرف رہنمائی کی ہویا پھر ان کوشلیم کیا
ہو۔ بہر حال یہ کئی حیثیت ہے بھی اعتراض کے قابل نہیں ہیں ہم نے پچھ عجیب وغریب
حلیے بھی بیان کیے ہیں جوامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہیں اور اپنی ذاتی
دائے کا بھی ان کے بارے میں اظہار کیا ہے۔

میرابددعویٰ ہے کہ کوئی ایسا حیلہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول نہیں ہے جو دین کے احکام اور شری مقاصد کا متصادم ہو۔ اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ورحقیقت ان کا جومقصد بھی تھا' ووشری احکام ہیں سبولت فراہم کرنا اور شکی ختم کرنا تھا۔

لین مستشرقین نے مسائل جیل کوکافی بردھا چردھا کربیان کیا ہے اور انہوں نے نکتہ چینی کرتے ہوئے بید کہا ہے کہ مسلمان فقہاء عجیب وغریب فقہی مسائل کا استنباط کرتے رہتے تھے اور ان ظاہری احوال کے ذریعے وہ ایک عظیم خدمت سرانجام دے دہ سے تھے اور ان ظاہری احوال کے ذریعے وہ ایک عظیم خدمت سرانجام دے دہ سے لیکن عملی طور پروہ ایک ایسے دائے پرچل رہے تھے جواس عظمت کے خلاف تھا۔

انہوں نے شری احکام اور عملی زندگی کے درمیان موافقت اور مطابقت کا نیا جادہ بیدا کیا کہلوگ تکلیف سے چھکیں اور اس چیز کا نام شری حیلے ہے۔

ان منتشر قین نے ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ بھی صادر کر دیا کہ اس میں حیلہ دراصل دو تقید کی ایک صورت ہے اور ظاہر ہے کہ بیراستہ اسلام سے انکار کا ہے۔

"" تقید" کی ایک صورت ہے اور ظاہر ہے کہ بیراستہ اسلام سے انکار کا ہے۔

پس حیلہ ستشر قین کے خیال میں ایک ایسا عمل ہے جو اپنی صورت اور منظام رہیں شرعی

مقاصد سے مطابقت اور موافقت رکھتا ہولیکن نیتجیًّا شرعی بالادی اور اس کے احکام سے روگر دانی کامظہر ہوتا ہے۔

مستشرقین کا حیلہ کے بارے میں بینظریہ ہے تاہم حقیقت بیہ ہے کہ جس شم کے حلیم متاثرین نے مقرر کیے ہیں اور جہال تک ان حیلوں کا تعلق ہے وہ کافی حد تک درست بھی ہیں کیونکہ ظاہری طور پر یہ حیلے شریعت کے مطابق نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں سے میں کیونکہ ظاہری طور پر یہ حیلے شریعت کے مطابق نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں

اسلام کے احکام سے جان چھڑانے کا ذریعہ ہیں۔

ان حضرات کے حیلے قوصرف حق تک چنچے کا ذریعہ تھے اور انہوں نے معاہدہ میں جوشرا لط ان حضرات کے حیلے قوصرف حق تک چنچے کا ذریعہ تھے اور انہوں نے معاہدہ میں جوشرا لط عائد کی تھیں ان کا مقصد احکام اور شریعت کے مقاصد سے ہم آ جنگی تھا۔ یہ مقصد ہر گرنہیں تھا کہ اس رائے سے لوگوں کو بھٹکا دیا جائے اور ان کی بیکوشش تھی کہ اگر لوگ اخلاف کی وجہ سے کوئی پیچیدگی محسوس کریں تو اس کو تھول کرییان کر دیا جائے۔ نیز ان کا بیہ مقصد بھی وجہ سے کوئی پیچیدگی محسوس کریں تو اس کو تھول کرییان کر دیا جائے۔ نیز ان کا بیہ مقصد بھی مقا کہ ایسی شرائط سے عوام آ گاہ ہو تکیس جن کی مدد سے معاہدہ کرتے وقت اپنے حقوق کی جفاظت اور ضرر سے بیخے کی راہ پیدا کر تیں۔

ست پس ان علائے کرام کے حیلے شری مقاصد کوشتم کرنے اور ظاہری زندگی کے درمیان موافقت اور مطابقت پیدا کرنانہیں بلکہ شری اغراض و مقاصد کی شخفین مشکل حل اور حراج کوشتم کرنے کے لیے شخصے بینہا بت عمدہ اور درست فتم کی فقہی آ رائے تھی جو معاہدوں کے قواعد وشرائط سے مطابق تھی جس ہے عوام کے اموال کا مکمل شعور زیادہ آ سان ہو گیا جو ان کے لیے بالکل مناسب شخصے۔

ال امر کی بیآئمہ پوری کوشش کرتے ہے کہ ان حیاوں میں شریعت کے مقاصد کو کمزور کرنے والی کوئی شق موجود ند ہوجیبا کہ سابقہ اوراق میں بیان ہو چکا ہے کہ مطالبہ سے پہلے حق شفعہ کوسا قط کرنے کے سلسلہ میں کیا اختلاف تھا؟ ان باتوں میں امام محدر حمة اللہ علیہ مرے سے حیلہ کے قائل نہیں تھے اورا گر حیلہ کوامام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جائز قرار دیتے تھے تو اس بات کی پابندی لگاتے تھے کہ جن شفعہ کے مطالبہ کے بعد اس حیلے کی گھائش باتی نہیں رہے گی۔

## حنفي مكنبه فكر

حنی مسلک جو کئی صدیوں ہے اُمت کے افراد کو ملی مسائل کے حل کی روشنی فراہم کر رہاہے اس کی تدریس میں علمائے کرام نے بوھ پڑھ کر حصد لیا ہے اور اس کے اساس اصولوں پرمسائل کی تخریج کی گئی ہے۔ بیصرف امام اعظم رحمة الله علیہ کے اقوال کا مجموعہ مہیں ہے بلکہ میر نقدامام ابوحذیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگر دوں کے اقوال کا نام ہے یا بهردوسرے الفاظ میں میر کہدسکتے ہیں کہ امام اعظم رحمة الله علیہ کے مکتب فکر پر مید فقد مشمل ہے جس کا پہلے کوفہ میں مرکز تھا اور پھرامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بغداد میں ان کے شاکر دوں امام ابو بوسف اور امام محدر جمة الله علیمائے ماتھوں میں منتقل ہو گیا۔ جب "امتزاج" اور" اختلاط" كي بير كيفيت جوتواس كوصرف امام العظم رحمة الله عليه کا زہب قرار تہیں دے سکتے جس کی صرف ان کی ذات پر بنیاد ہوجیبا کہ اس ہے جل امام ما لک اور امام شافنی رحمة الله عليه كامسلك جوصرف ان كے ذاتی اقوال برمشمل مونے كى وجه سے منفر دحیثیت رکھتا ہے بلکہ حقیقت رہے کہ مختلف وجو ہات ہیں جن کے باعث امام اعظم رحمة الله عليه ان كے شاگر دوں اور عراق میں ان كے معاصر بعض فقبهاء مثلاً عثمان اللي ابن شيرمداورابن الي ليل جيسے اكابر فقهاء كے خيالات كالمجموعة كانام وحق فقه كے۔ اکر چہان تمام حضرات کے خیالات کو اسامی حیثیت حاصل نہیں ہے لیکن حمنی طور پر ان کے اقوال احتاف کی بحت میں بیان کے گئے ہیں۔

(۱) فركوره وجوبات ميں سے أيك وجربيب كراس التيازى الداز سے امام اعظم رحمة الله

علیہ کے اقوال بیان نہیں کیے جاتے کہ باقی فقہاء سے ان کے اقوال الگ ہوں اور ان کو ہر حیثیت سے ان کے اختلاط سے علیحدہ کر کے ایک منفر دمسلک کی شکل میں بیان کیا جاسکے کیونکہ جب عراقی فقہاء کے اقوال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے تو صرف امام اعظم رحمة الله عليه كے اقوال ہى جمع تہيں كيے تھے اور نہ ہى ان كے اقوال کوعراق کے دیگرا تمہ اور معاصرین سے الگ کر کے بیان کیے تھے بلکہ فروعی اورديكرمسائل تك "منفق عليه" "مختلف فيه "بيان كرتے جلے سكتے -اس کے بعد فقہ کے قوانین کا ایک ایبا مجموعہ آئندہ نسلوں کے ہاتھ میں آیا جس میں تمام فقهاء کے اقوال موجود تھے اور ایک خاص انداز سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شا گردوں کے اقوال درج من اور بعد میں تمام حضرات نے سوائے امام محدرهمة الله عليه کے اس انداز میں فقہ کے مسائل کوروایت کیا اور اگر بعض فقہاء کے اختلاف کا انہوں نے تذكره بهى كيابية وان كے اختلاف كا ظاہرى ذكرروايت كے مطابق تحريركرنے كا اہتمام امام محدرهمة الله عليه في بين كيا-مثلًا اس طرح تحريبين كيا "خلاف زفر" (امام زفررهمة الله عليه كے علاوہ) اس طرح امام اعظم رحمة الله عليه كے اقوال ديكر آئمه كے اقوال كے ساتھ مخلوط صورت میں منقول ہیں اور علمائے کرام نے اس مجموعے کی تدریس اس مخلوط حالت میں کی اور بھی مسلک حنفی مسلک بن گیا البته اس بڑے نام سے اس کی نسبت کی گئی جوآ تمه بیل سب سے برااورزیادہ لوگون کا استادتھا۔ (۲) أيك وجدامام اعظم رحمة الله عليه كاوه طريقه كارجي ہے جوآب مختلف علمي مسائل كے

) آیک وجہ اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ طریقہ کاربھی ہے جوآ ہے مختلف علمی مسائل کے حل کے لیے اختیار کرتے تھے۔ فرضی یا واقعی حالات کے بارے میں احکام پر غور دفکر کرتے اور طلباء کے سائے ہے مسائل رکھ دیتے تھے پھر ان کے مسائل کے بارے میں شاگر دول کے خیالات سنتے ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں نقاء خدا بھی بحث ومباحثہ کرتے ہیں تھیں اور بھی بحث ومباحثہ میں حصہ لیتے تھے تیاسی مسائل میں کانی تیز بحثیں ہوتی تھیں اور ایک دومرے سے بیا بھتے رہتے تھے کھی ایک رائے پر اتفاق ہو جاتا اور بھی اختلاف بیدا ہو جاتا تھا۔ امام ابو صنیقہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مفتی ہتے وہ حق پر بھروسہ اختلاف بیدا ہو جاتا تھا۔ امام ابو صنیقہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مفتی ہتے وہ حق پر بھروسہ

ر کھتے تھے اور آزادی رائے کا احر ام کرتے تھے اس لیے اپنے شاگر دوں سے فر مایا کرتے تھے کہ جودلیل متند ہواس کوقبول کرلو۔

امام اعظم رحمة الله عليه كا قوال امام ابو يوسف رحمة الله عليه مرتب فرمايا كرتے تھے عالانكه امام ابو يوسف رحمة الله عليه كا اپنے اقوال بھى مرتب بهور ہے تھے اور آنے والى مالانكه امام ابو يوسف رحمة الله عليه كے اپنے اقوال بھى مرتب بهور ہے تھے اور آئے والى نسل تك بداقوال منتقل ہوئے اور اس مكتب فكر كا سرمايدان كے بحث ومباحثه كاريم مجموعه بين ۔

جہاں درس وندریس جاری تھی جن و مباحثے ہوتے سے استنباط کا کام ہوتا تھا اور مسائل کی تخریج بھی ہورہی تھی بھی تو یہ علائے کرآم اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کھی اختلاف کرتے ہوئے خواہ اختلاف ہو یا اتفاق کین ایک ہی درسہ فکرسے ہیسب تعلق رکتے ہوئے خواہ اختلاف کے بعد ایک مستقل مسلک کی شکل اختیار کرگیا۔

تعلق رکتے تھے جو چند نسلوں کے بعد ایک مستقل مسلک کی شکل اختیار کرگیا۔

(۳) ان اکا برعلائے کرام کے مابین وہ ملاقات اتحاد کا ذریعے بین تھی کہ جس میں ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے بلکہ شاگردی کھر جم شینی کھر بحث و مباحث یہ ایک ایک ایک روش تھی کہ فقہی مسائل اقوال بیس خواہ اتفاق ہو یا اختلاف لیکن ایک اصول پر ہی ہے بحث ختم ہوتی تھی اس طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس اصول پر ای ہے بحث ختم ہوتی تھی اس طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس اصول پر القول تا کم رہا البتہ بھی کی معمولی بات پر اختلاف دوسری چیز ہے۔ مثلاً امام الومنیف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کاعلم حاصل کیا الومنیف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام الومنیف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کاعلم حاصل کیا اورختہائے اہل الزائے اور حدیثین کی گیر تقداد سے استفادہ کیا لہذا وہ نہ صرف اورختہائے اہل الزائے اور حدیثین کی گیر تقداد سے استفادہ کیا لہذا وہ نہ صرف ایٹ استاد سے بلکہ دوسرے محدیثین کے حوالے سے بھی بکٹر سے ولائل پیش کر سے استفادہ کیا لہذا وہ نہ صرف استفادہ کیا لہذا وہ نہ صرف

امام محرر حمة الله عليه كامعامله بهى الى طرح بال اختلاف سے بير مراد بيل ب كه حديث سے دليل دينے كا معامله كوكى اختلافى مسئله ہے بلكه اس كا مطلب بير ب كه ان حديث سے دليل دينے كا معامله كوكى اختلافى مسئله ہے بلكه اس كا مطلب بير ب كه ان حضرات نے (الى حديثوں سے بھى استدلال كيا ہے) جواجاد بيث امام اعظم رحمة الله

علیہ تک نہیں پہنچیں یاا مام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے راوبوں پراعتماد نہیں کیا تھا۔ (س) سوچ وفکر میں اتفاق کی تیسِری وجہ رہتی جس نے اس فقہی آراء کے مجموعہ کو ایک مستقل فقہی ندہب کی شکل دے دی۔

بعض نقباء کی بیرائے ہے کہ امام ابو یوسف اورا مام محدر حمۃ اللہ علیہ کے اقوال اصل میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں کیونکہ شدید احتیاط کے باعث امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ کی مختلف صور تیں بیان کرتے تھے اور پھران صور توں میں سے ایک صورت کو ترجی دے کراختیار کر لیتے تھے اور باتی کور دکر دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک مسلک اختیار کر لیتے پھراس سے رجوع فرماتے تو حیا خرین فقہاء ۔ نے سیجھ لیا کہ ان کے شاگر دون کے اقوال اصل میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہی اقوال ہیں جن سے امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ رجوع کر بچے ہیں۔

امام ابوبوسف رحمة الله عليه كا ايك قول "مختار" كے مصنف في الله كيا ہے كه امام ابوبوسف رحمة الله الله الله الله الله الله الله عليه في مايا ہے "كه ميراً كوئى قول اليان بيس ہے جوامام اعظم رحمة الله عليه كي منافى ہوئيں نے وہى بيان كيا ہے جوامام اعظم رحمة الله عليه كہتے تھے۔" عليه كي قول كے منافى ہوئيں نے وہى بيان كيا ہے جوامام اعظم رحمة الله عليه كہتے تھے۔"

فیزامام زفر رحمة الله علیہ ہے بھی مروی ہے۔ ""جو کھوا مام ابوطنیفہ رحمۃ الله علیہ نے فرمایا ہے میں نے کسی بات میں ان کی مخالفت نہیں کی ہے۔"

اور مدعبادات دطحاوی علی محصموجود ہے۔

جب امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کا کوئی قول بیان کیا جائے گا تو یقینا وہ امام ابوضیفہ ہے ہی مردی ہوگا کیونکہ آپ کے تمام بڑے شاگر دوں مثلاً امام ابو بوسف امام حرامام حسن رحمۃ اللہ علیم ہے آپ کے اقوال منقول ہیں۔ ان لوگوں کا قول ہے ۔

"جومسئلہ بھی ہم نے بیان کیا ہے وہ اصل میں امام اعظم رحمة الله علیہ ہی ہے منقول ہے۔" اورانہوں نے اس بات پرشم تک اُٹھائی ہے۔

اس کے کوئی متحقق قول یا مسلک فقہ میں ایسانہیں ہے جوامام ابوطیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک نہ مسلک نہ مسلک نہ مسلک نہ ہوا در گرف میں اور طرف منسوب ہے قو صرف مجازی طور پر ہے۔

یہ عبارت طحاوی کی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ مراسر مبالغہ ہے کیونکہ امام ابو ہوسف
اور امام محرر حمۃ اللہ علیہ کے اقوال صرف بہی حیثیت نہ رکھتے تھے اس طرح تو طحاوی کا
مصنف ان کو سبتقل مجتبدوں کی فہرست سے خارج کر رہا ہے بلکہ استاد کی شخصیت ہیں ان
کی شخصیتوں کو رغم کر رہا ہے کہ جواقوال ان کی طرف منسوب ہیں وہ حقیقی طور پر ہیں بلکہ
مجازی طور پر منسوب ہیں۔

اس میں کوئی شک وشہ نہیں ہے کہ قیاس یا استحسان کے طور پر جب بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسائل کا استعباط کرتے تھے تو مسئلے کے متعدد پہلوکو سامنے رکھ لیتے تھے اور بعض ایسے مفروضات کو نظر انداذ کر دیتے تھے جن کے بارے میں امام ابوضیفہ رخمۃ اللہ علیہ یہ بھتے تھے کہ عوام کے معاملات میں یہ مناسب نہیں ہیں یا قیاس کے مقررہ ضابطوں علیہ یہ بھتے تھے کہ عوام کے معاملات میں یہ مناسب نہیں ہیں یا قیاس کے مقررہ ضابطوں کے مطابق نہیں ہیں یا پھر شارع کی نگاہوں میں دین کے مقاصد سے کراتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کی زندگی میں یا بعد میں آپ کے شاگرد آپ کے بعید از قیاس مفروضہ مسائل سے اختلاف کرتے تھے اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال یا رائے جن سے وہ رجوع کر بھیے سے ان کے شاگردوں ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال یا رائے جن سے وہ رجوع کر بھیے سے ان کے شاگردوں نے آپ کی دفات کے بعدا نہی میں سے کی رائے یا قول کو اختیار کر لیا تھا۔

بعض اوقات امام اعظم رحمة الله عليه كاس قول يافعل سے امام ابويوسف امام حمد اور امام زفر رحمة الله عليم كى رائع مطابق موجاتى ہے جس سے امام ابوصنيفه رحمة الله عليه فول نے رجوع كرليا تقااس طرح ان حضرات كا قول امام ابوصنيفه رحمة الله عليه كے منسوخ قول كے مطابق ہوجاتا ہے جب كى ایسے قول بركوئى شاگر دفتوئى دے كا تو و استاد سے روایت نہيں بلكہ اس كو كالفت ميں شامل ہوگا۔ ایک تو بیہ ہے كہ اس نے استاد كى آخرى رائے كو قبول نہيں بلكہ اس كو كالفت ميں شامل ہوگا۔ ایک تو بیہ ہے كہ اس نے استاد كى آخرى رائے كو قبول نہيں كيا اور دومرى معرف اس نے استاد كے اس فيصلے سے اختلاف كيا ہے جس سے قبول نہيں كيا اور دومرى معرف اس نے استاد كے اس فيصلے سے اختلاف كيا ہے جس سے قبول نہيں كيا اور دومرى معرف اس نے استاد كے اس فيصلے سے اختلاف كيا ہے جس سے

استادرجوع کر چکاہے کیونکہ اس کی رائے میں رجوع درست نہیں تھا تو اس حد تک جو شا کر دخالفت کرسکتا ہواس کے متعلق بیے کہنا کس طرح درست ہوسکتا ہے کہ فقہی اقوال اس کی طرف حقیقتا نہیں بلکہ مجازی طور پرمنسوب ہیں؟

نیزارام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دوں کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں کوئی الی حدیث امام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد دستیاب ہوئی جوامام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نہیں پیچی تھی تو پھر رہے کہا جاسکتا ہے کہ رہ تول بھی استاد کا ہے اور شاگر دکی طرف صرف مجازی طور پر منسوب ہے؟ ان اقوال کو بھی ابن عابدین نے امام ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے اور صرف مجازی طور پر ان کے شاگر دوں کی طرف مباری میں ہے اور سرف مجازی طور پر ان کے شاگر دوں کی طرف نبعت کی ہے اور رہ کہا ہے:

''اپ شاگردوں سے امام ابو صنیف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے اتوال میں سے صرف وہی قول قبول کروجس کی دلیل موجود ہواس لیے امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے شاگردوں کے اقوال اصل میں انہی کے اقوال منصور ہوں گے کیونکہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقر کردہ اساس پر ہی انہوں نے اجتہاد کیا ہے لہذا واضح طریقے سے رجوع ثابت نہ ہوگا۔ یہ درست ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب صحیح مل جائے تو وہی میرامسلک ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ما تہ حضرات سے بھی بہی منقول نقل کیا ہے۔ نیز آئمہ اربحہ سے بھی بات امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمی بات امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمی نقل کی ہے۔

ی بات توبہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردستقل جمہتد تھے اور ہرایک ان میں سے مستقل رائے کا مالک تھا خواہ استاد سے وہ رائے موافقت رکھتی ہو یا مخالفت کین سب کا انداز فکر ایک جبیا تھا۔ امام ابویوسف رحمۃ الله علیہ کی کتب کا مطالعہ سیجے تو آپ کو ان میں کئی مسائل میں اختلاف نظر آئے گا آگر چہ بیا ختلاف اصولیات میں نہیں ہے کین فردی مسائل میں کثرت سے نظر آتا ہے۔

اور اسی طرح امام محدر حمة الله علیه کی کتب کا معاملہ ہے بیا ختلافات ایسے بیروکار

انسان کا کارنامہ بین ہوسکتا جو کی رائے کواستاد کے آراء میں سے اختیار کر لینے کی حد سے
آ گے بنہ بڑھے اور اس کی رائے صرف مجازی طور پر ہی اس کی طرف منسوب ہو۔

فقد کی کتب کا تحقیقی جائزہ لیں اور فقہ کے بنیادی مسائل پر ایک نظر ڈالیے تو بہت سے اختلافی مسائل نظر آئیس گے۔ بشلا وقف کولازم کرنا احمق کوسنگسار کرنا یا مقروض کے رجم وغیرہ ان تمام مسائل میں واضح طور پر اختلاف نظر آتا ہے جتی کہ ندکورہ مشائل میں سوچ اور فکر کا طریقہ بھی نظر آتا ہے اور اس طرح کی بہت می مثالیں مل سکتی ہیں اس لیے استاد کی شخصیت میں ان کی فقہی شخصیتوں کوسلب کر کے مرغم کرنے کا مطلب صاف طور پر خفائق سے خالق کے استاد کی سائل کی اس کے ساف طور پر

ان جعزات نے اپنی کتب میں اپنے استاد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اپنے استاد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اپنے والے اقوال کے ساتھ صرف اس لیے بیان کیے بین کیونکہ ان کو مختلف مسائل پر نظر رکھنے والے فقہاء کی خلاش رہی تھی اور یہ بھی خیال رہتا تھا کہ اجتہاد کے اصول ایک جیسے رہیں۔ نیز سراتی فقہاء کے زمانہ ہی سے مراتی فقہاء کے زمانہ ہی سے جاری تھے تا کہ مختلف اقوال دکھے کرفقہ کا طالب علم دلائل کی قوت کا اندازہ معلوم کر سکے۔ بیان کرتے تھے:

"سب سے براعالم وہ ہے جونظریاتی اختلاف کا زیادہ عالم ہو۔"

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں صرف ان کے شاگردوں کے اقوال ہی شامل نہیں ہوتے ہیں بلکہ حفی فقہ میں بعد میں بھی کی ایسے مسائل کا اضافہ کیا گیا ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں سے مروی نہیں ہیں لیکن ان کے بعد کے مسائل میں سے بچھ پر تو اعتاد کر لیا گیا اور بعض پر اعتاد نہیں کیا گیا۔ نیز بعض شاگردوں نے کسی ایک قول کوتر نیج دی ہے اس طرح نے کسی ایک ورسر نے قول کوتر نیج دی ہے اس طرح ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہو گیا اور ترجیج کی بھی کشرت ہوگی کین ایک مقررہ اصول اور مضبوط بنیاد پر میسارا کام ہوالین میں نید نہیں ان مراحل سے گزرنے کے بعد کہیں خوب مضبوط بنیاد پر میسارا کام ہوالیکن میں نید نہیں ان مراحل سے گزرنے کے بعد کہیں خوب مطبوط بنیاد پر میسارا کام ہوالیکن میں نید نہیں ان مراحل سے گزرنے کے بعد کہیں خوب میلا پھولا اور وقت کی ضرور تون سے ہم آئی ہوا اور عام مسائل کاحل نابت ہوا۔

ہم اس مسلک کے ارتقاء کے عوامل کو مختفراً تین عنوانات کے تحت بیان کریں گے جن عوامل کو مختفراً تین عنوانات کے تحت بیان کریں گے جن عوامل کے بارے میں بیمسلک پروان چڑھا اور جواس کی کامیا بی کا باعث بنے۔ وہ تین عوامل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) مجتبدین کرام

(٢) مسائل کی تخ تنج کرنے والے حضرات

(۳) امام اعظم رحمة الله عليه اور ان كے بثا گردوں كے بكترت منقول اقوال مسائل كى الله عليه اور ان كے بثا گردوں كے بكترت منقول اقوال مسائل كى اثر تنج كى كثر ت اور تخ ترج كرنے والوں كے اقوال كا اعتبار اب ہم ان متنوں عوامل كواجمالى طور پرالگ الگ بيان كريں گے۔

### قانونی ماہرین کے درجات ایک مطالعاتی جائزہ

نقہاء کوابن عابدین سات طبقوں میں تشیم کرتے ہیں جو مندر جدفیل ہیں:

دفتہاء کا بیروہ طبقہ ہے جو شریعت میں اجتہاد کی تعمل اہلیت رکھتا ہے اور مسائل کا

اسخراج کتاب اللہ وسنت رسول کا تیج اسے کرتا ہے اپنے اجتہاد میں کسی کا پیرو کا رئیس ہوتا

تاہم اجتہاد کا تعلق ان اصولوں سے ہوجن پر استنباط مین ہوتا ہے یا عموی اصولوں سے

استنباط کے ہوئے جزوی مسائل سے تعلق ہواور ان کی حیثیت وہی ہوجو آئمہ اربحہ کی تھی۔

امام اوزاعی امام لیف بن سعد رحمت اللہ علیما وغیرہ جو اکا برآئمہ میں شار ہوتے ہیں انہوں

نے کسی کی تقلید نہیں کی نہ بنیادی اصول میں اور نہ بی فروی مسائل میں بیا کا برآئمہ اصول

بیاک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلند مجہد تھے لیکن کیا ان کے شاگر دوں امام ابوبوسف امام محمد اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہم اور اسی پابیہ کے دوسرے شاگر دوں کو بھی مجہدین کی اس فتم میں شامل کیا جا سکتا ہے؟

ابن عابدین نے دیگر مصنفین کی پیروی کرتے ہوئے ان شاگردوں کو پہلے درجہ کے مجتہدوں میں شامل نہیں کیا بلکہ دوسرے درجہ کے مجتہدین میں شامل کیا ہے اور ان کو' جمتهد فی الرز ہب' قرار دیا ہے اور مستفل کے زمرے میں مجتہد کونہیں رکھا ہے۔ وہ بیان کرتے فی الرز ہب' قرار دیا ہے اور مستفل کے زمرے میں مجتهد کونہیں رکھا ہے۔ وہ بیان کرتے

" مجتهدين في المذهب " كے طبقه ميں إمام ابو بوسف أمام محمد اور امام اعظم رحمة الله علیم کے دیگر شاگرو بے شک ندکور دلائل سے احکام کے استخراج پر قادر ہیں لیکن انہوں نے اپنے استاد ہے بعض فروعی احکام میں اختلاف کیا ہے لیکن اجتہاد کے اصول میں استاد کے مقلد ہی ہیں لیکن ریہ بات قابلِ قبول نہیں ہے کیونکہ امام ابو پوسف امام محمدُ امام زفر اور امام اعظم رحمة الله عليه كے دوسرے شاگر دخفیقت میں واضح طور پر اسلوب فکر میں مستقل مجہد تھے اور اپنے استاد کی ہرگز کسی طرح بھی تقلید نہیں کرتے تھے جہاں تک استاد کے خیالات سے واتفیت اور آغاز درس میں امتیازی حیثیت حاصل کر لیما بیرالی چیز جیس ہے جوان کی حریت اجتهاد اور استقلال فکر میں رکاوٹ ہوں ورنہ ضروری ہوگا کہ اپنے استاد کا ہرشاگردیکسرمقلد ہوا کرتا ہے پھر بات اس طرح ختم ہوگی کہ خود امام اعظم رحمة الله علیہ مستفل مجہد کے مرتبہ سے گرجائیں سے کیونکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابراہیم مخعی رحمة الله عليه كي فقه كاعلم البيخ استاد حماد بن الي سليمان سے حاصل كيا تھا اور ان سے بكثرت تخ تج مسائل کیا کرتے ہتھے۔ یہ بات وہ محص کرسکتا ہے جو نقتہ اور اجتماد میں امام اعظم رحمة الله عليه كوبالكل واقف كرنا جابتنا بوحالانكه بياكي مسلمه حقيقت هي كدامام اعظم رحمة الله عليه منتقل امام تصاور جب ابراتيم مختى رحمة الله عليدكي فقدامام ابوحنيف رحمة الله عليه في حاصل کی تو مجھی اتفاق کیا اور مجھی اختلاف کیا۔استدلال اور ثبوت اتفاق کی بنیاد تھی نہ کہ تقلید و پیروی امام اعظم رحمة الله علیه کے شاگردوں کی بھی میں حیثیت ہے انہوں نے استادے نقد حاصل کی جہاد کا طریق کارسیکھا جمعی ان کے مسلک سے متفق ہو گئے اور بھی اختلاف موافقت کی تو تقلید کے جذیبے سے نہیں کی بلکہ استدلال سے متاثر ہو کراور دلیل کے قائل ہوکراور میظاہر ہے کہ میکی طرح بھی ایک مقلد کی شان ہیں ہوئتی۔

وہ اصول جن پر استباط ہوتا ہے امام ابوضیقہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگر دول (امام ابوبوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیم) میں بڑی حد تک بہی شوت اختلاف ہے ان کے مستقل مجمد ہونے کا اگر چہ استباط کے طریق میں بڑی حد تک اتفاق تھا لیکن یہ اتفاق بیروی کے باعث نہیں تھا بلکہ اقتاع کے ماتحت تھا کہی مجمد کے مابین امتیاز کی وجہ اور بیروی کے باعث نہیں تھا بلکہ اقتاع کے ماتحت تھا کہی مجمد کے مابین امتیاز کی وجہ اور

قسطاس منتقیم ہے۔

نیز ان آئمکرام کی حالات زندگی کا جوکوئی بھی مطالعہ کرے گا وہ ان کے مقلد مونے کی کمل نفی کرنے پر مجبور ہوگا کیونکہ صرف اپنے استادے ان حضرات نے علم حاصل کرنے پر اکتفا نیس کیا تھا بلکہ دوسر نے علمائے کرام سے بھی استفادہ کرنے سے دریخ نہیں کیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک غرصہ تک اہل حدیث کے اصحاب سے وابست رہے اور ان سے کثیر احادیث کا ذخیرہ حاصل کیا 'ان میں سے بعض احادیث الی تھیں جو امام اور ان سے کثیر احادیث کا ذخیرہ حاصل کیا 'ان میں سے بعض احادیث الی تھیں جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پنجی تھیں اس کے بعد قاضی کے عہدے کی ذمہ داریاں ان کو تفویض ہو کیں اور عوام کے احوال سے متعارف ہوئے کا موقع ملائے سے استاد سے جو تفویض ہو کیں اور عوام کے احوال سے متعارف ہوکہ وکر انہوں نے استاد سے کھی سکھا تھا اس پڑل کیا عوام کے احوال سے متعارف ہوکہ وکر انہوں نے استاد سے حقائق سے واقف ہوئے کے بعد ( تجرباتی دلائل سے ) مسلح ہوکر انہوں نے استاد سے بار ہا اختلاف کیا اب اگر ہم ہو کہیں کہ جو کچھا نہوں نے بیان کیا ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بی کے اقوال ہیں جن کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نتی کر لیا تھا تو می محض تھا کق علیہ بی کے اقوال ہیں جن کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نتی کر لیا تھا تو می محض تھا کق علیہ بی کے اقوال ہیں جن کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نتی کر لیا تھا تو می محض تھا کی

امام محررحمة الله على زندگ كي قازين امام اعظم رحمة الله عليه كي اوران مرت تك رہاں كے بعد امام محر امام مالك رحمة الله عليها كى خدمت ميں چلے گئے اوران سے دموطان روايت كى۔ ان كى روايت اسناد كے اعتبار سے بہت زيادہ درست مجمی جاتی بين اب يہاں بيسوال سامنے آتا ہے اگر بيمقلد بھى سے تو كس امام كے ہے؟ امام اعظم كي مقلد سے يا امام مالك رحمة الله عليه كے مقلد سے يا امام مالك رحمة الله عليه دونوں كے ہے؟ بيميں انصاف اور منطق دونوں مجبور كرتے بين كه بهم اس مات كا اعتراف كريس كه دوسر كے بات كا اعتراف كريس كه دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كه دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كه دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كہ دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كہ دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كہ دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كہ دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كہ دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كہ دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كہ دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كہ دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كہ دوست كے دوسر كے بات كا اعتراف كريس كہ دوست كے دو

مجتهدني المذجب

فقهاء کے جن سات طبقات کا ذکر ابن عابد بن نے کیا ہے ان میں ایک طبقہ جمہد

فی المذہب' کا ہے جوامام اعظم رحمۃ الله علیہ کے مقرر کردہ اصولِ اجتہاد کے مطابق دلائل کے ساتھ مسائل کی تخ تئ کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے ادراس طبقہ میں انہوں نے امام ابو یوسف امام خر امام زفر ادرامام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ کے دیگر شاگر دوں کو ہی شامل کیا ہے۔ ہم اس خیال کے غلط ہونے پر گفتگو کر چکے ہیں ہیں جب ان شاگر دوں کو اس طبقہ میں مثال میں چین کیا جاسکتا ہے تو اگر چہ فی فد جب میں اس طبقہ کا اصل میں کوئی وجو ذہین میں مثال میں چین کیا جاسکتا ہے تو اگر چہ فی فد جب میں اس طبقہ کا اصل میں کوئی وجو ذہین اور ان کی رائے اتنی ہی متند ہوتی تھی جتنی ان کے استاد رس اے متند ہوتی تھی۔ اگر چہ اور ان کی رائے اتنی ہی متند ہوتی تھی جتنی ان کے استاد رس اے متند ہوتی تھی۔ اگر چہ امام ابو صنیف دیمیۃ الله علیہ کو سبقت اور تعلیم کی نضیات حاصل ہے۔

ان مسائل میں بیطقہ اجتہا دکرتا ہے جن کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں سے فیصلہ کوئی تول منقول نہیں ہے۔ یہ فدجب کی حدود میں رہ کر صرف مقررہ اصولوں پرایسے احکام کا استنباط کرتے ہیں جو منصوص علیہ نہیں ہوتے اور ان کو ایک خاص دائرہ فکر میں رہ کر مطے شدہ مسائل میں سوچنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور سابق آئمہ کا مسلک ہوجود ہونے کی وجہ سے یہ دائرہ فکر ایسی حیثیت رکھتا ہے جے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے لیمنی اگر سابقہ حضرات کے فناوی موجود ہوں تو ان ہی فناوی پران کو بھی فنوکی دینا ہوگا۔

اصل میں بیطبقہ دوعناصر ہے مرکب ہے۔

(۱) انک تو عضریہ ہے کہ عام تو اعد کا ان منقول فروی مسائل سے استخلاص جن کا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگر دخیال رکھتے تھے کیونکہ یہی بزرگ تھے جنہوں نے اس سلسلے کے قواعد وضوابط مرتب کیے اور وہ اصول مقرر کیے جن کی بنیاد پر ایسا استنباط ممکن ہوجو فقیہہ احکام کے استخراج سلیم کا مقیاس تا بعت ہو سکے اور یہی تو ی ترین سنت اجتہا دکی ہے۔

(۲) دوسراعضر نیه ہے کہ مذکورہ قواعد کی اساس پر جواحکام منصوص علیہ نہیں ہیں ان کا استعاط بھی اس طرح کرنا کہ خفی مذہب سے اعراض نہ ہو۔

### اس طقے کے فقیماء

اس طبقہ میں امام خصاف ابوحسن کرخی طحاوی شمس آئمہ سرحسی سشس الائمہ حلوانی امام نخر الاسلام بر دوی اور فخر الدین قاضی خاك رحمۃ الله یلیم شامل بیں بہی وہ طبقہ ہے جس نے حنی فقہ کی خدمت کی ای طبقہ نے اس کے ارتقاء اور ترتی نیز مسائل کی تخر تنج اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پرافتا کی بنیاد رکھی اس طبقہ نے آراء کا تقابلی جائزہ لیا اور ترجیح وجو ہات کو مرتب کیا لیعض اقوال کوضعیف اور بعض کومشند ثابت کیا اور حنی مسلک ترجیح وجو ہات کو مرتب کیا اور حنی مسلک کے لیے فقہ سے و خیرہ کو ای طبقہ نے نمایال حیثیت دی۔

فقہاء کے اس طقہ کو ابن عابدین نے اصحاب بخری قرار دیا ہے استاد کی پیروی کے پابندر ہے ہوئے بیفاء مسائل کی نخری کیا کرتے ہے لیکن ہم اس طبقہ کو طبقہ در مرحبین 'کے نام دیتے ہیں کیونکہ بیا ہے مسائل کا استباط نہیں کرتے جن کے متعلق کوئی منقول تھم نہیں مانا تھا بلکہ ترج کے وسائل سے کام لیتے ہوئے سابقہ طبقہ کے ضبط کردہ مروی آراء کے درمیان ترج کا پہلوا ختیار کرتے تھاس طبقہ کو بیت حاصل تھا کہ ذمانے کے حالات کے مطابق کسی متند دلیل کی بنیاد پر باصلاحیت نظیق کے باعث منقول اقوال میں سے کسی قول کو قابل ترج قرار دیں اس فعل کو خاص طور پر ستقل استباط قرار نہیں دیا جا میں سے کسی قول کو قابل ترج قرار دیں اس فعل کو خاص طور پر ستقل استباط قرار نہیں دیا جا میں ابو بکر دازی میں ابو بکر دازی میں دیا جا دیں دیا جا میں دیا جا دیا ہو بیا دیا جا میں ابو بکر دازی کی دیا دیا جا میں دیا جو دیا دیا ہو بیا کہ دیا دیا جا میں دیا جا دیا دیا جا میں دیا جا دیا دیا جا میں دیا جا دیا ہو میں دیا جا دیا جا میا جا میں دیا جا میں میں دیا جا میں دیا جا دیا جا میں دیا جا میں دیا جا میں دیا جا دیا جا میں دیا جا دیا جا میں دیا جا میں دیا جا دیا ہوں کی دیا جا دیا ہوں کی دیا جا دیا جا دیا جا دیا ہوں کی دیا جا دیا ہوں کی دیا جا دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہور کیا ہوں کی دیا

سابقہ طبقہ اور اس طبقہ میں ایک باریک سافرق پایا جاتا ہے جو واضح طور پر متعلین نہیں ہوسکتا اور ان دونوں طبقوں کو جولوگ ایک عی طبقہ شار کرتے ہیں وہ لوگ بھی حقیقت ہیں ہوسکتا اور ان دونوں طبقوں کو جولوگ ایک عی طبقہ شار کرتے ہیں وہ لوگ بھی حقیقت سے بچھ دُ ورنہیں ہیں کیونکہ بنیادی اصولوں پر آ راء کے مابین ترجے ویا ایسے فروعی احکام کے استعاطے کسی طرح کم متند نہیں ہیں آ تم سلف سے جن کے احکام مروی نہ ہوں۔

اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی جن کو چو تھے طبقہ میں شامل کیا جاتا ہے قاضی خان کرخی اور دوسر سے طبقہ کے آئمہ رحمۃ اللہ علیہ میں شامل کیا جاتا ہے تا میں درجہۃ اللہ علیہ کی تعلیم سے کم مرتبہ بیں ہیں کیا مرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سے کم مرتبہ بیں ہیں کیا مرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اسے کی مرتبہ بیں ہیں کیا مرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم ہے۔

فقہاء کا یہ وہ طبقہ ہے جومختلف فقہی نداہب کے اقوال کے درمیان موازنہ کی صلاحیت رکھتا ہے اس طبقے کے بارے میں ابن عابدین نے تحریر کیا ہے:

ان لوگوں کا بیکام ہے کہ '' تفوق'' اور '' تفضل' 'بعض روایات کودوسری روایات کے مقابلہ میں و ہے سکتے ہیں جوالفاظ بیا ہیے مواقع پراستعال کرتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں مقابلہ میں و ہے سکتے ہیں جوالفاظ بیا ہیے مواقع پراستعال کرتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں ''بیداولئ ہے'' (زیادہ ہے '' (زیادہ ہے )''بیداولئی للقیاس ہے' (زیادہ واضح ہے )''بیداولئی للقیاس ہے' (زیادہ واضح ہے )''بیداولئی للقیاس ہے' (لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے )

ہماری رائے کے مطابق سابق طبقہ اور اس طبقہ میں کوئی واضح امتیاز نہیں ہے اس مقصد سے کہ آقسام ایک دوسرے سے ممتازیں ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ تین طبقات (لیحی تنصد سے کہ آقسام ایک دوسرے سے ممتازیں ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ تین طبقات (لیحی تنیسرے چوشے اور یا نیچویں طبقہ) کو حذف کر دیا جائے اور صرف دو ہی طبقوں کا اعتبار کھوظ خاطر رکھا جائے۔

(۱) ایک طبقہ تو '' مجز جین' (اصحاب بخر تخ کے) کا ہے جوا سے مسائل کے احکام کا استخر اج کر سے میں طبقہ تو '' مجز جین' (اصحاب کے اصحاب سے کوئی بات منقول نہیں ہے کیکن اس کے مقرد کر دہ تو اعد سے ذراسا بھی انحراف نہیں کرتے۔

(۲) دوسراطقہ مرجمسین کا ہے جومختف نقبی روایات اور اقوال کے درمیان ترجیح کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ میترجیح کی بنیاد متندروایات بررکھتے ہیں اور درست اقوال کو نیادہ موافقت رکھتے ہوں اور لوگوں کے لیے زیادہ آسانی بیدا کو تے ہوں۔

ہم اس بات کی طرف اس سے پہلے اشارہ کر بیکے ہیں کہ کوئی ایسا دوسرا طبقہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاکر دول پر شمل نہیں ہے جس کو سبقلین مجتمدین کے مرتبہ سے سنزل کر کے مرتبہ تابعین استاد (امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ) تک پہنچانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ یہ حضرات اس نظریہ کی بنیاد پر طبقات مجتمدین پانٹے قرار دیتے ہیں حالا تکہ حقیقت میں وہ صرف تین ہیں۔

پہلاطقہ الم اعظم رحمۃ اللہ علیہ اوران کے شاگردوں کا ہے۔
دوسراطقہ بخرجین بعنی اصحاب بخرجی کا ہے۔
تیسراطبقہ مرتحسین بعنی مختلف آراء کے درمیان ترجیج دینے والوں کا ہے۔
فقہاء کے جوطبقات ابن عابدین نے قائم کیے ہیں ان میں جھٹا طبقہ مقلدین کا ہے۔
اس طبقہ کے فقہاء روایات اور اقوال کے درمیان ترجیح نہیں دے سکتے لیکن سابقہ آئمنہ
ترجیحی اقوال کاعلم رکھتے ہیں ادرانمی کو اختیار کرتے ہیں۔ ابن عابدین کا ان کے بارے
میں یہ تول ہے:

ریمتند اور زیاده متندٔ ظاہر اورضعیف روایت ظاہر ند جب اور تارده روایت کی تمیز کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلاً ''متون معتبرہ' کے مصنفین کنز الد قالق صاحب درمخار مصنف وقایداورصاحب الجمع وغیرہ

ان اصحاب نے اپنی کتب میں مردود اقوال اور ضعفہ روایات فل نہیں کے لہذا ترجیح پراس طبقہ کاعمل مبنی نہیں تھا بلکہ ترجیحی اقوال آراء اور ترجیح درجات کی ترتیب کاعرفان ان کو حاصل تھا۔ یہی بنیادی اصول اس کا اصحاب ترجیج کے ساتھ ہوتا ہے جن میں سے یعنی ایک رائے کو ترجیح دیتے رہتے ہیں تو بعض دو سری رائے کو ترجیح ویتے ہیں۔ اصحاب ترجیح کے زیادہ متند قول کو طبقہ مقلدین کے لوگ اصول ند ہب کے مطابق بحروسہ کرتے ہوئے اختیار کر لیتے ہیں یا پھر ایسے قول کو اختیار کرتے ہیں جو زیادہ قابل اغتیاد ہوتا ہے یا پھر زیادہ لوگوں نے اسی قول کی تائید کی ہو۔

خیرالرملی رحمة الله علیه این فراولی این تحریر کرتے ہیں:
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان علم کامنتہا کے مقصور مختلف را جے اتوال اور منتذ دضعیف اتوال کے مراتب معلوم کرنا ہوتا ہے اس لیے مفتی اور قاضی کے لیے ضرور کی منتذ دضعیف اتوال کے مراتب معلوم کرنا ہوتا ہے اس لیے مفتی اور قاضی کے لیے ضرور کی ہے کہ وہ صرف اندازہ سے جواب نہ دئے بلکہ جواب شون دلائل کے ساتھ دے اور الله تجالی کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کر الله لغالی پر جھوٹی یا تمین منسوب کرنے سے بھولی کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کر الله لغالی پر جھوٹی یا تمین منسوب کرنے سے بھولی ہے۔

اں بات کی معرفت کہ علمائے کرام نے کس قول کوتر نیج دی ہے۔ نیز مستند دلیل یا عدد کثرت کے لحاظ سے اصحاب ترجیح کا موازنہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔

فقہاء کا پہ طبقہ مذکورہ طبقات سے کم تر ہے پہلوگ صرف مقلد ہوتے ہیں اور مذکورہ امور میں ہے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان کے اندر مسائل کو تخ تن ترجیح آراءاور مرجوع اقوال کے انتخاب کی صلاحیت نہیں ہے اس طبقہ کا وصف ابن عابدین نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ان کو کھر ہے اور کھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی بیلوگ دائیں بائیں میں فرق واضح کر سکتے ہیں بلکہ اندھیرے ہی میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں اس لیے جو بھی ان کی تقلید کرے گا'وہ نقصان میں دہے گا۔

جب ان کی حیثیت ہے ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کسی طرح فقہاء میں شامل کیا جا
سکتا ہے آگر ہم بہت زیادہ رواداری سے کام لیں تو ان کو صرف نقل نولیں کہہ سکتے ہیں۔
سکتا ہے آگر ہم بہت زیادہ رواداری سے کام لیں تو ان کو صرف نقل نولیں کہہ سکتے ہیں۔
سیفقہاء کے دہ طبقات ہیں جو ابن عابدین نے بیان کیے ہیں اس گفتگو سے یہ بات
واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ترتیب اس طرح ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں یعنی

ے میں اور ان کے شاگر دوں پر میں طبقہ: مستقل مجتبدین کا ہے جوامام اعظم رحمة الله علیہ اوران کے شاگر دوں پر شتمل ہے۔

دوسراطیقہ: جس کوہم اصحاب تخریج کا نام دیتے ہیں۔طبقہ اولی کے تواعد وضوالط کے لیے ہوئے اس اس کے اس اس کرنوی کے کہ اس کے اس اس کرنوی کی سائل میں قیاس سے کام لیتے ہوئے اس اس پر فوی کی دیتے ہیں۔

تیسرا طبقہ: جو اصحاب ترجیج کے نام نے موسوم ہے بیاوگ مختلف اقوال میں ترجیح رہے ہیں۔

چوتھا طبقہ جوسابقہ طبقہ کی ترجیجات ہے واقف ہے کیکن خود ایسے اقوال میں ترجیح دینے کاحق نہیں رکھتا ہے جس کی کوئی سند سابقہ ہے موجود نہ ہو۔

اگرچه پہلے تین طبقات مجہدین پرمشمل تھے ہوسکتا ہے کہ ان کا اجتہاد مطلق ہو یا پھر

یہ فقہی فرہب کے دائرہ کے اندررہ کراجہ ادکرتے ہوں کیکن جب اجہ ادکا دردارہ بند ہو گیا اور حنفی فرہب کے فقہاء نے اس بند درواڑے پر نقل لگا دیا جس طرح دوسر نقبی فرہب کے فقہاء نے اس بند درواڑے پر نقل لگا دیا جس طرح دوسر نقبی فرہب کے فقہاء کر چکے تھے تو اب ترجیح کاحق کسی کو بھی حاصل نہیں رہا بلکہ فتی اور قاصی کا بھی صرف بدیکام رہ گیا ہے کہ راجے اتوال کاعلم حاصل کرے اور انہی پر گفتگو کرتا رہے۔

آئندہ اور ات میں ہم سلسلہ میں حزید گفتگو کریں گے۔

# اختلافی اقوال کی قانونی حیثیت

حنی نہب میں اقوال واختلاف کی کثرت ہے اور مختلف اقوال کے درمیان فرق کی وجدے احکام میں بھی فرق آ جاتا ہے کیونکہ امام اعظم رحمة الله علیه اور ان کے شاگردول سے جوروایات مروی بیں وہ مختلف ہیں اس کا بتیجہ بیہ ونا ہے کہ کوئی علم کسی مسئلہ میں بھی ایک روایت کےمطابق لگایا جاتا ہے اور بھی کسی دوسری مخالف روایت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک خود آئمہ کا تعلق ہے وہ بھی مختلف الرائے ہیں۔امام اعظم رحمة الله علیہ بھی امام ابوبوسف اورامام محمد رحمة التدعليجاء اختلاف كرتے نظراً تے ہيں اور بھی ايسا بھی موتاب كدامام زفر رحمة الله عليه تنيول سے (امام ابوطنيفه امام ابوبوسف اورامام محدر حمة الله علیهم) ہے جنگف الرائے نظر آئے ہیں خودامام ابو بوسف اورامام محدر حمۃ اللہ علیہ بھی ایک دوسرے میں ختاف سوچ وفکرر کھتے ہیں اور بھی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود ایک مسئلہ میں دورائے رکھتے ہیں۔مثلا میلے ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں لنکن اس کے بعد پھراس سے رجوع كركيتے ہيں اور بعض اوقات رجوع ثابت نہيں ہوتا ہے اور رائے كے آغاز اور انتقام کی معرفت مشکل ہوجاتی ہے بیصورت حال تمام آئمہ کے ساتھ وابستہ ہے تاہم جو اصحاب "مجتد في المذهب" يقط السيد مسائل مين انهول في آئم سلف سند اختلاف كما ے جن کے بارے میں ان حضرات سے کوئی فیصلہ کن قول منقول نہیں ہے بلکہ اصولی • مسائل میں بھی بعض اوقات آئمہ ہے اختلاف کرتے ہوئے دِکھائی دیتے ہیں اور ان کے اجتهاد کا طریقهٔ اس تاثر کامظیر ہے کہ اگران کے عہد میں بیآ نمہ زندہ ہوتے تو وہ بھی ان

کی طرح سوچتے 'ان کی طرح کہتے اور ان کی طرح تخ نے کرتے۔ حنفی ند ہب میں کثرت اقوال کے جاراسباب ہوتے ہیں:

(۱) يهلاسب روايت مين اختلاف

(۲) دوسراسیب: ایک ہی مسئلہ میں امام کے متعدد اقوال

(٣) تيسراسب نايك بى مسكد مين آئمه كااختلاف

(۱۷) چوتھا سبب: اصحاب بخرت کا اختلاف اور بعض اوقات آئمہ سلف ہے بھی اختلاف

اب ان تمام اسباب کی ہم مخضر کین جامع طور پر وضاحت کی کوشش کریں گے۔

تفتیکو کے آغاز نیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود فقہ کی تدویر اس کے اقوال کی فقہ کی تدویر اس کی اگر ہم اس بات کومنٹر قرار دیں کہ ان کے شاگر دہی ان کے اقوال کی

. يدوين كرية رب بين إورامام الوحنيف رحمة الله عليه جود امام الوبوسف رحمة الله عليه اور

دوسرے شاگردوں کوصرف درس ویڈرلیس دیتے رہے اور انہوں نے جو پھے جمع کیا وہ اس

كا حاصل تقااب بهال بيهوال سائة آتا ہے كدجب امام ابوطنيفدر حمة الله عليه في خود

کے مروی نہیں کیا اور نہ ہی کوئی کتاب تصنیف کی تو ان کے شاگردوں کے تحریر کردہ اقوال

يراكنفا كرنا يزك گا۔امام ابوطنيفه رحمة الله عليه كے اتوال كا ايك تبير حصه امام محمد رحمة الله

علیہ نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے لیکن ان کی کتب ایک جیسا درجہ میں رکھتیں اور امام محمد

رحمة الله عليد كى منقولات صحب كاظ ب يجيم على قيمت رحمت الله

عليه كى تحريروں كوجن لوگوں نے نقل كيا ہے ان كى صداقت كامقام كتنا بى بلند ہوليكن نقل كى

بنیادتو روایت بی موگی اور روایات کا سبب راویون کا تعداد اختلاف بے گا۔ چنانچرامام

أبوصيف رحمة الله عليه اور ان كے شاكردوں كى روايات مختلف بھى بين أور بھى متضاد اور

متصادم بھی ہوتی ہیں اس سے طاہر ہوتا ہے۔

ایسے ہی امام اعظم اور ان کے شاگر دول کے مختلف بلکہ منطقا و اقوال بھی مختلف اور منطقا دو منطقہ اور ان منطقہ اور منطقہ اور ان کے شاگر دول کے مختلف اور منطقہ اور کے ہوئے منطقہ دور ہے ہوئے ہوئے بین منطقہ دوراق میں ترجیح کا پہلوا ختیار کرتے ہیں جیسا کہ سابقہ اور اق میں بیان ہو چکا ہے

کہ بیوہ تیسراطقہ ہے جوفقہی نم بہب کے دائرے کی جدود ہے باہر نہیں جاتا ہے۔ ''ابن امیرالحاج'' نے اپنی شرح میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اتوال میں اختلاف برگفتگوکرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

ا مام ابو بكر بلنى رحمة الله محليه في من عرز عمل بيان كيا ہے كدامام ابوطنيفه رحمة الله عليه سے رؤایت میں اختلاف کے متعدد اسباب ہیں۔

(۱) ایک سبب توبیه ہے کہ سننے میں غلطی ہوگئی ہو۔ مثلاً کسی سوال پرامام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ نفی میں جواب دیا ہو۔ مثلاً امام ابوصنیفہ رحمۃ الارعلیہ نے فرمانا: "لایہ جوز" (جائز نہیں)

اور راوی کوغلط بھی ہوگئی ہواور نوادر میں دوسری روایت ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو امام ابوط یف رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں افوال کوروایت کر دیا ہے۔
امام ابوط یفدر حمۃ اللہ علیہ کے دونوں الحوال ہوں نے دونوں انوال کوروایت کر دیا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اقوال میں اختلاف کے ہاعث جو اختلاف روایات میں نظر آتا ا

اور جب اختلاف اتوال سے اختلاف روایت فاش ہوا تو یقینا ہر دواتوال کا وقت مختلف ہوگا اور راوی تولیا کی افزیا اختام کی معرفت نہیں رکھتا کیونکدا گروہ جا سا ہوتا تو دو تول کی ایک ہی تول ہے آغازیا اختیام کی معرفت نہیں رکھتا کیونکدا گروہ جا سا ہوتا تو دو تول کی ہجائے ایک ہی تول روایت کرتا اور بہلے تول کو قاتن قرار دیے دیتا۔

اور مخاف کتب کے درس و مطالعہ کے بعداصحاب ترجیج نے بعض کو بعض برترجیح دی

اور دسکت طاہر الروابیة ' کوامام محمد رحمة الله علیہ اور دوسرے حضرات مثاباً حسن بن زیاد کی

بالی کتب برترین دی ہے اور اس متم ہے امام ابو بوسف رحمة الله علیہ کی کتب الا مالی ہیں۔

جب ایک مسکلہ برطاہر الروابیة بین بھی مختلف اقوال مئیں گرجن کے درمیان ترجیح کا عمل موجود ہوتو بعض اوقات بیر تیجہ دکتا ہے کہ اقوال کے اختلاف کا جوسیب ہوتا ہے دی اللہ المقال کے اختلاف روایت کا ہوتا ہے اور اس صورت میں ترجیح کے طرئے تھے ہوئے اسحاب ترجیح کے ترار دیا جاتا ہے جو فقہی مذہب کے دائرہ کے اندر رہیجے ہوئے اسحاب ترجیح کے ترار دیا جاتا ہے جو فقہی مذہب کے دائرہ کے اندر رہیجے ہوئے اسحاب ترجیح کے فیصلے سے مطابعت رکھتا ہے۔

### امام اعظم کے متعدداقوال اسباب و وجوب پر بحث

بعض او قات ایک ہی مسلم میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دوقول ہوتے ہیں اوران اقوال میں اگر آغاز اوراختام کاعلم ہوتو پہلے قول کا فائے دوسرا قول قرار دے دیا جاتا ہے یا پھر کم از کم پبلا قول ترک کر دیا جاتا ہے لیکن کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخری قول کا تعین نہیں ہو یا تا تو اس صورت میں دونوں قول ہی روایت کر دیئے جاتے ہیں اور متروک یا معمول کی وضاحت نہیں کی جاتی اب اصحاب ترجیح و تخریخ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دونوں اقوال میں دوسا حت نہیں کی جاتی اور مناسب قرار دیں کیونکہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو و فات پا گئے اور کوئی تھی ہورا کے دور کوئی تھی ہورا کے ہیں اور کوئی تھی ہمی اس باب میں نہیں چھوڑ گئے۔

اور دومختلف اقوال کا دومختلف زمانوں میں ہونافقیہہ کے ناقص ہونے کی دلیل نہیں ہونافقیہہ کے ناقص ہونے کی دلیل ہے کہ ہے بلکہ بہ حقیقت کی طلب میں اس کے خلوص کی دلیل ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ دین تعلیمات کا دامن وہ کس طرح تھا ہے ہوئے ہیں کیونکہ وہ قیاس کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرتا ہے بھراس کو حجے حدیث کاعلم ہوتا تو حدیث پر وہ اعتاد کر لیتا ہے اور اپنے قیاس سے رجوع کر لیتا ہے۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے صرف قیاس سے ایک علم دیا ہے بھر جب لوگوں کے عائم معمولات کو دیکھا تو قیاس کی بحائے اپنی دانے کی بنیاداسخسان پررکھادی جو کہ عوام کے عائم معمولات سے مطابقت رکھتی ہو۔

کہ عوام کے عائم معمولات سے مطابقت رکھتی ہو۔

بہتی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص صفت پر قیاس کی اساس ہوتی ہے۔ ایک اور صفت

بعد میں معلوم ہو جاتی ہے جو پہلی صفت ہے زیادہ مشتد ہوتی ہے جس پر قباس کیا گیا تھا اور راوی نے وہی نقل کر دیا جو ہٹا تھا۔

(۲) ممکن ہے گہام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تول سے رجوع کیا ہواور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی اور امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے جانے والوں میں اس رجوع سے کوئی واقف ہے اور وہ رجوع کی روایت کوئی بیان وہ رجوع کی روایت کوئی بیان کرتا ہے۔

(۳) ایسا بھی ہوسکتا ہے گہام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علی وجہ القیاس وہ دوسرا قول بیان کیا ہواور بطور استحسان کے سی موقع پرائیک بات ہی ہودونوں راویوں میں سے ہرائیک راوی نے بیائیک ایک بات (قیاس افر استحسان) کی سنی ہواور پھر اپنی سنی ہوئی ہوئی بات قال کردی لیکن میر ہے فرد کیاس میں کوئی جرج نہیں ہے البت علی وجہ القیاس جو دوسرا قول ہے غیر متعین ہے ۔ بظاہر یوں محسون ہوتا ہے کہ پہلاقول ہی قیاس پر جنی ہے کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ قیاس ہر جگہ مسائل کے علاوہ استحسان پر مقدم ہوتا ہے تو اگر چہ قیاس وہ قول ہے کہ جس ہے کہ قیاس ہر جگہ مسائل کے علاوہ استحسان پر مقدم ہوتا ہے تو اگر چہ قیاس وہ قول ہے کہ جس سے رجوع کیا گیا تھا اور جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ استحسان کہلا تا ہے اس کے باوجود زیادہ مناسب بھی ہے کہ اس طریح کہا جائے کہ ایک قول قیاس کے لوط سے تھا اور وسرا قول ازروئے استحسان تھا جس کو ہرراوی نے علیجہ و علیحہ و مسا اور نقل کر

(۳) ایک سبب بینی ہوسکتا ہے کہ مسئلے کا جوانب دو تیٹین رکھتا ہو ایک حیثیت کا تعلق تھم سے ہوادر دوسری حیثیت کا تعلق احتیاط کے طور پر ہوگا ہی راوی نے جو بچھ سنا اس کواس طرح بیان کر دیا ہے۔

ا یک تو رہے کہ ابو بکر یکی رحمة اللہ علیہ نے روایت کے سنتے میں غلط بھی کواختلاف کا

سبب قرار دینا بعداز امکان سمجھا ہے حالانکہ بینامیکن سمجھنا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ اگر بچہ وہ حفی ند بہب کواس درجہ پاکیزہ سمجھتے ہیں کہ کی قول کو امام ابو حفیقہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرنے میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ بیا ایک جیران کن بات ہے کیونکہ سنت کی روایات تک میں جو رسول مبلغ تاریخ سے منقول ہیں اگر غلطی ہو سکتی ہے تو کسی ظرح بھی ایک فقیہہ کے اقوال نقل کرنے میں فلطی کا امکان نہ ہوگا ؟ خواہ اس کی امامت کا مرتبہ کتنا ہی بلند ہو؟ نیز امام ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ علیہ اللہ تعالی علیہ ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے درست روایت کرنے کا اہتمام اس قدر ناممکن ہے جس قدرست کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے اس طرح بعض اوقات احاد بہت نبویہ حلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بھی اختلاف یا یا جاتا ہے۔

اور مختلف روایات میں ہے سی حدیث کو تلاش کرنا علمائے حدیث کے ہاں ایک مستقل فن ہے۔

دوسرا یہ کہ حقیقتا اتوال میں اختلاف کا سب اسباب ترجیج بی ہیں اور اقوال میں اختلاف پر اختلاف روایت مخصر ہے کہ ایسے اقوال منقول ہیں جن سے امام ابوطنیفہ رحمة اللہ علیہ نے رجوع کر لیا تھا بھر دوسر ہے ستندا قوال بھی ان کے مقابلہ میں ملتے ہیں اور بھی آخری اقوال ہیں جن پر ستفل رائے قائم ہوگی اور جو چیزاس بات کوزیادہ نمایاں کرتی ہے وہ یہ ہوگی اور جو چیزاس بات کوزیادہ نمایاں کرتی ہے مالیہ کو سیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ' ظاہر الراویۃ' میں ان کی ایک روایت ہے لہذا دوسری صفت تھم کی علت کے لیے نیادہ مناسب نظراتی ہے جووہ پہلے قیاس ہے دوسرے قیاس کی طرف پلیٹ آتا ہے۔ اگراس کے سامنے اس طرح الیم متند دلیل پیش کی جائے جواس کوائی سابقہ رائے تبدیل کرنے پر مجبور کرتی ہے تو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے کیان اگر کوئی الیم روایت نہ ہوجس سید بی بنیاد پر سید کی کوئی الیم روایت نہ ہوجس سے آخری قول کا تعین ہوسکتا ہوتو کی زیادہ متند دلیل یا زیادہ مناسب عمل کی بنیاد پر اسحاب ترجیح و ترخی ترکیکی ایک قول کوئر جی دیتے ہیں۔

حقیقت رہے کے مخلص مجہز طلب حق کے ساتھ ایک مسئلے کا تکم تلاش کرتے وقت وجوب ثابت کرنے والے دلائل کے اختلاف اور امارات کا شفعہ آصیادم کے باعث متر دور

ہوجا تاہیے۔

اب دو پہلوک کا حال مسئلہ بن جاتا ہے ۔ ندا وہ ایک رائے ہر پہلوکے بارے میں بیان کرتا ہے اور ان دونوں اقوال کے درمیان زمانے کے لحاظ سے کوئی فرق بھی نہیں ہوتا۔ بس اگر چہ ایک راوی ہولیکن قول دومنقوں ہوتے ہیں اس صورت حال کو بعض علمائے کرام نے اختلاف روایت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔

اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے ابن عابدین تحریر کرتے ہیں

بعض اوقات اس وجه ہے مجتبد مسئلہ میں تر دو کا شکار ہوجا تا ہے جب اس کے سامنے مختلف دلائل ہوتے ہیں اور کوئی مرجوع سمت نظر جیس آتی یا پھراکی ہی دلیل کے مدلول میں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات ولیل دویا دو سے زیادہ نتائج پیدا کرتی ہے اور ہر نتیجہ کا اس طرح ایک جواب ہونا جاہیے پھر بھی تو ایک قول کو مجروح قرار ديا جائے گا اور پھراس كوامام ابوصنيف رحمة الله عليه كى طرف منسوب كر ديا جائے گا اور بھى قول كومرجوع قراردينا نامكن موجائے گاتو مجرامام ابوطنیفدر حمدۃ اللہ علیہ كی رائے اس مسئلہ میں دونوں جانب برابررہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاءمتا خرین ایک ہی مسئلہ میں آ پ کو نقل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور پھر حکم اس شق کے مطابق دیں گے جودونوں سمتوں کی نویت ' رکھتی ہو۔ خِنائجہ وہ کہا کرتے ہیں کہ امام ابوصیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے مسلہ میں دو رائیں ای ڈوتول مروی ہیں ادرامام ابوحنیقہ رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ ترجیح معلوم کیے بغيرتكم اورفنوى جائزنهيس بإلبته الرمختلف دلائل مجتهد كيسامني بهول اورتزجيح ناتكمل مو جائے تو پھرای طرح کی دونوں صورتیں ہیں کہ جس شق پر بھی وہ تھم دے گا' وہ جا بز ہوگا اورامام كى طرف دونول اقوال كى نسبت درست موكى اس كے علاوہ بعض اصولين بيان كرت بين كدكوني بهي قول امام الوطنيفه رحمة الله عليدكي طرف صرف أيك أي رائ منسوب ہوسکتی ہے کیونکہ دوسرے قول سے رجوع غیر عین ہے۔ پس جب دونوں بہلو مکسال ہوں اور ایک بہلوگی ترقیم یااس سے رجوع مروی نہ ہوتو ایک قول آپی جانب سے ترجیح دینے والامنسوب کرے گا اور روایتا دوسرے قول کا ذکر کرے گا اور اگر دوسرے قول

ے بالکل ہی منہ پھیر لیتا ہے تو پھر اس کا قول مکمل طور پر شامل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا اینا قول راج ہوگا۔

اس گفتگوتے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اہام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ آئمہ کی طرف ایک مسئلہ بیل دواقوال مروی ہیں مجھی رجوع ایک قول سے ثابت ہوجاتا ہے لیکن بعض اوقات ثابت نہیں ہوتا بلکہ دونوں پہلو برابرنظر آتے ہیں کیونکہ ایک پہلو کو دوسرے پہلو پر ترجیح دیے بغیر کسی مسئلہ ہیں تھم بتانے ہیں نجکی ہٹ کا شکار رہتے تھے لہذا ان سے دونوں اقوال مروی کردیئے جاتے ہیں۔

ای طرح امام ابوحنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگر دون کا معاملہ ہے۔ مثلاً امام ابو بوسف
امام محمد اور امام زفر رحمت اللہ علیہ مسلوب ہیں کیونکہ یہ ستقل امام اور مجتبد کی حیثیت
رکھتے تنے دوسر بالفاظ میں یہ کہہ کتے ہیں کہ بیطریق اجتباد ہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ
سے زیادہ متاثر تنے۔ چنانچہ بیطریقہ جو انہوں نے اختیار کیا یہ افتیاع برتھا اتباع کے طور
رنہیں تھا۔

## امام اعظم کے شاکر دوں کی اختلافی آراء

امام اعظم رحمة الله عليہ كے شاگر دوں نے اپنے استاد سے بہت سے جزوى مسائل على اختلاف كيا ہے۔ اصول فقہ كے ماہرين بيان كرتے ہيں كہ بعض ایسے قواعد میں بھی ان حضرات نے اپنے استاد سے اختلاف كيا ہے جومسائل كے استنباط كے ليے بنيادى اصول كا درجہ ركھتے تھے۔

ان حضرات کے اقوال کھی تو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور کہی ہتفت ہوتے ہیں اور کہی ہتفت ہوتے ہیں ۔ وغودامام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کا ہے کیونکہ اس فقہی مکتبِ فکر کے مجموعہ آ راء کا نام خفی فہ ہب ہے جس مجلس علیہ کے اقوال کا ہے کیونکہ اس فقہی مکتبِ فکر کے مجموعہ آ راء کا نام خفی فہ ہب ہے جس مجلس کے صدر نشین امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے اور وہ اصول جن پر فقہ کے احکام کے اتفاق و اختلاف کی بنیاد ہے۔ آگر چہ ایک جسے ہیں لیکن تفصیلی طور پر ایک جیسے نہیں ہیں آگر کہیں اختلاف کی بنیاد ہے۔ آگر چہ ایک جسے ہیں لیکن تفصیلی طور پر ایک جیسے نہیں ہیں آگر کہیں اصولی اختلاف کی بنیاد ہے۔ آگر جہ ایک جوطریق کار کے اتفاق میں رکاوٹ پیدانہیں کرتا اور استنباط کے طریق کار بیل مساوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام آئر کہ اقوال علی دہ علی دہ نہیں استنباط کے طریق کار بیل مساوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام آئر کہ کے اقوال علی دہ علی دہ نہیں

حنفی مصنفین نے کوشش کی ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دول کے اقوال کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دول کے اقوال کا بہت کر دکھا تعین ان لوگوں کا بہد عویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت طرات بیکسر پیروکار تھے اور جو اقوال ان سے منسوب بین وہ امام ابو حنیفہ درحمۃ اللہ علیہ بی کے اقوال سے مختار بین اور سابقہ اور اق میں ہم اس خیال کو باطل ثابت کر چکے بین ۔ ابن عابدین بیان کرتے بین کہ ان شاگر دول کے اقوال اصل میں ثابت کر چکے بین ۔ ابن عابدین بیان کرتے بین کہ ان شاگر دول کے اقوال اصل میں

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں کیونکہ ان کوامام ابوصنیفیر حمۃ اللہ علیہ نے تھم دیا تھا۔
''میر ہے جن اقوال کے ساتھ کوئی دلیل موجود ہوان اقوال کو درست مجھو۔'
امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے ہی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:
جب کوئی درست حدیث مل جائے تو میرا فد جب بھی ہے۔
ابن عابدین کے بیالفاظ ہیں:

جب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ئے اپنے شاگر دوں کو تھم دیا تھا کہ میرے وہ اتوال قبول کرلوجن کے ساتھ کوئی دلیل موجود ہو۔ پس ان کے شاگر دوں کے اتوال اگر چہامام ابوحنیفہ کے اتوال ہوئے کیونکہ بیا توال انہی قواعد کی بنیاد پر قائم ہیں جوامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے تھے۔

اس کی بیرمثال ہے کہ علامہ ہیری نے ابن شمہ کی تصنیف ' شرح ہدائی' کے شروع میں اس کی مثال بیان کی ہے کہ جب درست حدیث بل جائے اور وہ مسلک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا مطالعہ اہل نظر نے کیا اور پھر اس پھل بھی کیا تو اس کو حقی مسلک کی طرف منسوب کرنا درست ہوگا کیونکہ صاحب نہ جب کی اجازت سے بیرا جہاد ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں درست ہوگا کیونکہ صاحب نہ جب کی اجازت سے بیراجم فوراً کر لیتے اور زیادہ متند پہلوکی بیروی کرتے۔

ہم نے ابن عابدین کی تحریراس گفتگو سے بیش کی ہے اور جن حضرات نے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ حقیقت میں ان کے اقوال امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہی اقوال میں تاکہ نابت ہوجائے کہ بدامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیروکار تضاور بیری بنایا جاسکے کہ حفی مسلک میں ان حضرات کے اقوال صرف مقلدانہ طور پر قبول کیے جاسکتے ہیں۔

میرا خیال ہے کہ بیالوگ ان حضرات کے لیے جس نوعیت کی طبیعت ثابت کرنا ہے۔
جائے ہیں بیروہ پیروی نہیں ہے جوایک مقلہ مجتمد کی یا مقید مجتمد مطلق مجتمد کی کرتا ہے۔
دوسر سے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیا ایک شاگرد کی اپنے استاد کے طریق کار میں پوری شان اجتماد کے ساتھ نبرکت ہے۔ بیابیا تعلق ہے جو شان اجتماد کے ساتھ نبرکت ہے۔ بیابیا تعلق ہے جو طبیعت کے ساتھ نبرکت ہے۔ بیابیا تعلق ہے جو طبیعت کے مفہوم کو اگر چہ کمزور کر دیتا ہے جس پر استاد کا نام چسیاں ہے اور جو اس کی طرف منسوب ہے خواہ بعض مسائل میں شاگردوں نے اس کی تا کید کی ہو یا مخالفت کی طرف منسوب ہے خواہ بعض مسائل میں شاگردوں نے اس کی تا کید کی ہو یا مخالفت کی

ربط وصلدی نوعیت امام اعظم رحمة الله علیه اور ان کے شاگر دول کے درمیان بچھ بھی ہو بہر حال حفی ندجب بیں ان کے اقوال بنیادی اہمیت رکھتے ہیں ویسے تو امام ابوصنیفہ رحمة الله علیہ سے بمثر ت روایات منفول ہیں اس لیے اقوال بھی کثیر ہیں اور اقوال کی اس کثرت کے باعث روساک ایک وسیع حیثیت اختیار کرگیا ہے۔

# و فروی مسائل کا استنباط

امام اعظم رحمۃ الدعلیہ اوران کے شاگر دوں نے تمام مسائل میں اجتہازیس کیا بلکہ استنباط صرف ان معاملات اور حوادث میں کیا ہے جو ان کے دور میں پیش آئے تھے یا انہوں نے ایسے امور جن کوفرضی طور پر تصور کیا تھا تا کہا حیّال جس واقعہ کا ہواس پر قیاس کر گئی سیل پیدا کر دی جائے لیکن اس کے لیے بیٹر ط ہے کہ اس جنس میں قیاس کا احمال کے کوئی سیل پیدا کر دی جائے لیکن اس کے ذائد میں سامنے آئے ہول انہوں نے ان کے احکام مستنبط کیے ہوں۔ نیز مفروضہ واقعات کے احکام کا بھی استخراج کیا ہولیکن پھوالیے مسلمہ معاملات ہر زمانہ میں باتی دہ جائے ہیں جن کے متعلق احکام نیز سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے بارے میں اسلاف ہے کوئی فیصلہ مروی نہیں ہوتا۔ پس اب بیدان م ہے کہ ایک گروہ اصحاب تر تن کا استنباط کر سے کہ ایک گروہ اصحاب تر تن کا استنباط کر سے کے ویک آئے ان کے بارے میں بارے میں اسلاف کے اجتہاد کے طریق کار پراحکام کا استنباط کر سے کے ویک آئے کوئکہ آئمہ سے ان کے مسائل کے بارے میں احکام منقول نہیں تھے۔

اصحاب بخرت کازماندام معظم رحمة الله علیه اوران کے شاگردوں کے دور کا ہے اور بعد کے زمانہ میں جو بھی نمایاں ہوا اس نے احکام کی تخری ایپ عہد کے مختلف مسائل پر غور دفکر کر کے کی اور امام اعظم رحمة الله علیه اوران کے شاگردوں کے ان فروی مسائل پر طریق کا کام دو کم میں درجہ جو ان ہے منقول جلے آرہے تھے اس طرح اصحاب بخری کا کام دو

عناصر پر قائم تھا جس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

(۱) ایسے عمومی قواعد وضوابط کی تلاش وشخفیق جن کوامام اعظم رحمة الله علیہ اور ان کے شاکردوں کی فقہی آراء میں اخکام کے استنباط قرار دیا جاسکے۔ شاگردوں کی فقہی آراء میں اخکام کے استنباط قرار دیا جاسکے۔

(۲) ایسے مسائل کی تخ تئے جن کے متعلق پہلے سے کوئی نصف وجود نہ ہو۔

اصحاب تخریخ کا گروہ تو اعد فقیہہ کے استخلاص کے بعد سامنے آیا اس لیے صرف اس کا کام بیرتھا کہ ایسے واقعات کے لیے احکام کا استخراج کرے جو سابقہ عہد میں پیش نہیں آئے تھے۔

جن جزوی احکام کا انتخر اج اصحاب تخریخ تن کیا ہے علمائے کرام انہیں'' واقعات'' اور'' فناویٰ'' کا نام دیتے ہیں۔

یہ اصحاب تخریخ تا جمون معاملات کے ہارہ میں احکام کا استخراج کرنے پراکتفاء مہاں کرتے تھے جو اسلاف کے زمانہ میں پیش نہیں آئے تھے بلکہ بعض اوقات جہاں ضرورت پڑی یا عام عرف کا تقاضا ہوا تو اسلاف سے اختیاف بھی کیا کیکن صرف ان مسائل میں یہ اختلاف پیش آیا جن کی مائند دیگر مسائل میں اسلاف بھی ''عام عرف'' مسائل میں یہ اختلاف پیش آیا جن کی مائند دیگر مسائل میں اسلاف بھی ''عام عرف'' تقیاں' اور 'استحسان' سے کام لیا کرتے تھے پھرا یہے '' نظر عرف' کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ اگر متقد مین فقہاء زندہ ہوتے تو اس جدید عرف کی روشی میں احکام صادر کرتے اور یہ اصحاب تخریخ تا اس صورت احوال میں جوفتو کی دیتے ہیں' متقد مین کا کوئی قول اس کی سند میں پیش نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اصحاب بخری کا بیمل ہے اور بدایک طبعی بات ہے کہ آئمہ کرام نے پہلے استباط میں جس طرح ایک دوسرے سے اختلاف کیا بدیمی بخری اور قیاس میں مختلف الرائے ہوں اور خفی فقہ کو ای طرح زیادہ وسیع پیانہ پرتر تی کاموقع ملا اور جب بدصورت احوال تھی تو اس مذہب نے فطری طور پروسعت اختیار کی اور خوب پروان چڑھا۔ حقیقت بدہ کہ ترجیح اور بخر تی ایک ایک شری بحث ہے جس کا دائرہ کارنہایت وسیع ہے جس کے بعض ترجیح اور بخر تی ایک ایک شری بحث ہے جس کا دائرہ کارنہایت وسیع ہے جس کے بعض پہلوؤن پرہم آئندہ اور اق میں گفتگو کریں گے۔

### مسائل کی تخریخ

تخ تج ہے مرادان واقعات اوراحکام کا استنباط کرنا ہے جن کے متعلق فقہی نداہب كة تمدكرام يكونى رائع ياتكم مروى نبيس ب-اصحاب تخريج كابداجتها وفقهى ندبب کی حدود کے اندررہ کرعموی اصولوں وضوابط پر مبنی ہوتا ہے۔ترجیح کا مطلب اورمفہوم بیہ ہے کہ فقی نداہب کے اس کرام کے مختلف اقوال میں ہے کسی قول کوراج قرار دیا جائے یا جومخلف روایات ان سے مروی ہیں ان میں سے سی ایک روایت کوتر ہے وی جائے۔ یمل اصحاب تخریج کے طبقہ کا ہے جوا بے فقہی فرجب کے دائر نے کے اندر رہ کر برسر پیرکار رہتے ہیں کی اصطلاح میں 'مقید مجتهد' کہلاتے ہیں اور اصحاب تخ تا کا دوسرا عمل ہے جنہیں ترجیح کے طریقہ کار کاعلم ہوتا ہے متنداور زیادہ متند دلیل کی معرفت ہوتی ہے آراء اور روایات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ بیاحکام کا استغباط کسی ایسے مسئلہ میں نہیں کر سکتے پہلے سے جس کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہواور نہ ہی بیمنصوص علیہ احكام كے منافی فتوى دينے كے مجازيں ان كاصرف بيكام ہے كدرائج اور مرجوع ميں فرق بیان کر نکتے وی اورضعیف کا جائزہ لیں اور روایت کی صحت اورضعف کے بارے میں معلوم کر ہے ان دونوں طبقوں ( یعنی اصحاب تخ تے اور اصحاب ترجے ) کے بارے میں فقهاء كے طبقات كے سلسلہ ميں ہم گفتگوكر بيكے ہيں۔

ا المرام المرام المرام المراح المراح

مسائل فقہ میں نظر آئیں گے جو عام عرف اور خاص عرف پر مبنی ہیں۔ چنانچہ سے عبادتیں کتاب 'البیوع'' یا''اجادات' میں اکثر نظر سے گزریں گی۔ ہے استعالی کتاب ''البیوع'' یا''کاعرف بھی اس طرح ہے۔ ''ماوراء النہ'' کاعرف بھی اس طرح ہے۔

اہلِ روم کا میرف ہے۔

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرف کواج تھاد کے مسائل میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے۔

بعض اوقات صرف اس چیز پر فیصلہ ہوجاتا ہے اگر اس کی حیثیت مؤثر نہ ہوتو بھی بیدا یک

قیاس کو دوسرے قیاس پر مقدم رکھنے کا سبب لازمی بن جاتا ہے صرف بیہیں تک اصحاب

تخ تخ تا کا کام محدود نہیں ہے بلکہ وہ اس حدسے بھی آ کے بڑھتے ہیں اور فتو کی ان مسائل پر

بھی صادر کرتے ہیں جن پر سمائقہ آ تمہ کے فتاوی موجود ہیں وہ سمائقہ آ تمہ کے فتاوی سے

اختلاف بھی کرتے ہیں کیونکہ تغیراور تبدیلی پر عصری نقاضے مجبور کرد ہے ہوتے ہیں۔

لیکن فادی میں تغیر عمری نقاضوں کے مطابق صرف اس صورت میں جا ترہے جب سابقہ آئمہ کے فاوی کی سابقہ آئمہ کے فاوی کا کتاب اللہ سنت رسول بڑا گئے کی نص یا ایسا قیاس جونص پر بخی ہو مثلاً فقہاء متقد مین کا فتو کی ہے کہ ما لک اپنی زیر ملیت چیز میں آزاد ہوتا ہے اور اس بات کا حق عدالت کو حاصل نہیں ہے کہ وہ حق شفعہ کے علاوہ دو ہمسایوں کے مابین کسی معاملہ میں مداخلت کرے اور دیا ت پراس تنظیم کو چھوڑ دیا لیکن جب خرابی لوگوں میں بڑھ گئی اور دینی محاملہ میں مراحلت کرے اور دیا ت پراس تنظیم کو چھوڑ دیا لیکن جب خرابی لوگوں میں بڑھوگ اور دینی احساس کم ہوگیا اور رواج عام ہوگیا کہ اپنی زیر ملکیت چیز میں مالک تصرف اس انداز سے کرنے گئے کہ ہمسائے کوشد پر نفقہان پنچی تو فقہائے متاخرین نے اس صورت پرغور وفکر کیا اور پر پراوی اور پر پراوی سندیم کیا ہے اور اس کو محض اپنی اور شرعی امور کا ہمائے سے تعلقات پر پابند بنا دیا ہے لیکن اگر اس دور میں وہ خود بقید حیات ہوتے تو ان کا فتو کی تبدیل ہو جا تا اور عدالتی طور پر پروی کے اداع ت کے بالک کو مجبور کرتے ہیں وجہ تھی کہ متاخرین فقہاء نے فتو کی دے دیا کہ ہرائی حرکت سے مالک کو محبور کرتے ہیں وجہ تھی کہ متاخرین فقہاء نے فتو کی دے دیا کہ ہرائی حرکت سے مالک کو محبور کرتے کیا جا سکتا ہے جس سے ہمائے کو فقصان پہنچتا ہواور سے حق عدالت کو حاصل ہے کہ وہ بلا تائل ایسے معاملات تیں مداخلت کرے اور عرف کی عدالت کو حاصل ہے کہ وہ بلا تائل ایسے معاملات تیں مداخلت کرے اور عرف کی

وضاحت ہم نے سطور بالا میں کردی ہے کہ جب سابقہ آئمہے اصحاب تخ تنج یا مجہدین فی المذہب کواختلاف کی ضرورت در پیش ہوتو اس کو کس طرح بروئے کارلایا جاسکتا ہے۔

آئمداسلاف ہے جن معاملات کے بارے میں احکام مردی نہیں ہیں یا مردی تو ہیں ہیں یا مردی تو ہیں نہیں نہیں ہیں یا مردی تو ہیں نہیں ''کی بنیاد پر فقہائے متاخرین نے ان سے اختلاف کیا ہے کیونکہ ''عرف' وہ چیز ہے جس میں حالات وعصر کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور بھی وجہ فتوی میں متند حیثیت وجہ فتوی میں تبدیلی کی ہوتی ہے۔ آئمہ متاخرین کے اقوال کواس صورت میں متند حیثیت حاصل ہوگی اور بیآ راء فقہ کا جزوقر اردی جائیں گی اور ان کوام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں شامل نہیں کیا جائے گا۔

ابن عابدین نے اس موضوع پر گفتگوکرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

واصلِ کام یہ ہے کہ جن سائل میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے استاد سے اختلاف کیا ہے ان کوخنی مسلک سے با ہر نہیں نکالا جاسکتا کیونکہ ان پر مہر تقد این آئمہ مشاک نے شبت کردی ہے اس طرح بدلتے ہوئے عصری حالات کے مطابق آئمہ مشاک نے عام عرف ہنگامی ضرورت یا ایسے ہی اسباب کی بنیاد پر جواجتها وات کے بیں۔ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فہ ہب سے یہ سب خارج نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے جس پہلوکومتند دلیل کی بنیاد پر فوقیت دی ہے وہ اگر چہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے درست ہے اس طرح وہ مسائل بھی ہیں جن کے متعلق بدلتے ہوئے عصری حالات یا ضرورت کے مطلق اجتہاد کیا گیا ہے تو اگر امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دندہ ہوتے تو اگر امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دندہ ہوتے تو اس کا بھی یہی فتو کی ہوتا کیونکہ انہوں نے جو فتو کی ویا ہے وہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فہ ہب سے بیہ اجتہاد کے تو اعد سے مطابقت رکھتا ہے۔ ایس امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فہ ہب سے بیہ فتو کی عین مطابق ہے۔

البتہ جب تک تضریح کے ساتھ کوئی قبل امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول نہ ہو ان کی طرف اسے منقول نہ ہو ان کی طرف اسے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے الفاظ میں بید کہہ سکتے ہیں کہ بیتول امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے غرجب کے نقاضوں سے مطابقت رکھتا ہے۔

اس طرح مشائخ کا تخریجی مسائل کے بارے میں معاملہ ہے کہ امام ابوصنیفہ رحمة اللہ علیہ کا قول ان تخریجی مسائل کو بھی قرار نہیں ویا جاسکتا بلکہ بید کہا جائے گا کہ امام ابوصنیفہ رحمة اللہ علیہ کا بید قول فلاں قول پر قیاس کیا گیا ہے البت امام ابوصنیفہ رحمة اللہ علیہ کی طرف مرگز اس طرح کے اقوال منسوب نہیں ہوں گے۔

بلکہ درست یہ ہے کہ ان کوخفی ند بہب کا فتو کی یا فیصلہ اس معنی میں قرار دیا جائے حفی فقہ سے تعلق رکھنے والے فقہاء کا قول ہے یا حفی ند بہب کے تقاضوں کے مطابق ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ند بہب میں تخریج کی حقیقت یہ ہے کہ حفی ند بہب کی ترقی اور ارتقاء میں اس چیز نے برواحصہ لیا ہے۔

ترقی اور ارتقاء میں اس چیز نے برواحصہ لیا ہے۔

ایک سبب بیہ ہے کہ اپنے اصولوں کی عظمت خاص طور پر عام عرف کی وجہ سے بیہ مسلک ایک ہمہ گیروسعت اختیار کر چکا ہے کیونکہ خنی فقہ حالات اورعوام کے مزاح کے نقاضوں سے مطابقت رکھتا ہے۔فقہی علوم نے سابقہ علمائے کرام کی ذہنی وسعت اور آزادی قلر سے متنفید ہوکراور اصحاب تخ ت کی مدد سے عوام کی ضرور بات بہت مناسب و موزوں طریقے سے پوری کی ہیں اور ساجی مسائل کا مداوا پورے طور پر ہم پہنچایا ہے۔ ہم یہ بھتے ہیں کہ اگر خنی مذہب میں تخ یکی مسائل کا کام اس آزادی سے جاری رہنے اور آئر سلف کی طرح اصحاب تخ ت کی مسائل میں غور وقر کر کرتے رہیں تو موجودہ رہنے اور آئر سلف کی طرح اصحاب تخ ت فقہی مسائل میں غور وقر کر کرتے رہیں تو موجودہ وقت کی مشکلات پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے اور کتاب اللہ سنب رسول سائل ہے اور اصحاب قیدیا ہے اور اسمان کا استباط کیا جا سکتا ہے اور یعنی نیم اور بھا ہر یوں محسوس ہوتے ہیں لیکن افسوس! علماء جود کا شکار ہوگئے ہیں اور بظا ہر یوں محسوس ہوتے ہیں لیکن افسوس! علماء جود کا شکار موسطے ہیں اور بظا ہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا یہ جود آئیں ہے جا لاکھ ہے جود اسان می فقہ کا سے حالا تک می ملاحیت رکھتے ہیں لیکن افسوس! علماء جود کا شکار موسطے ہیں اور بظا ہر یوں محسوس ہوتے ہیں اور بظا ہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا یہ جود آئیں ہے بلکہ بیہ جود اسان می فقہ کا سے حالا تکہ میر حقیقت نہیں ہے۔

### اختلافی مسائل میں ترجیح کا قانون

تریج کا جو کام فقہاء نے سرانجام دیا ہے حقیقت میں بدایک مشکل کام ہے اور ان کی فقہی مہم اور دانش وری کا پندان کی تو جیہات سے چلتا ہے وہ قوی اور ضعیف استدلال سے وا تفیت رکھتے تھے اور تخریجی مسائل واستنباط کی صلاحیت کر کھتے تھے کیکن اپنے اس کام کے درمیان انہوں نے کچھر کاوٹ پیدا کردی تھی۔

ترجیح کاعام مفہوم ہے کہ مختلف اتوال اور مختلف روایات بین کی ایک کوتر جیج دے دینا اور روایات میں ترجیح دینے کے لیے سب سے پہلے ان کتب کا درجہ متعین کرنا ہوگا جن میں ہے روایات موجود ہوں اگر ' ظاہر الرادیة' میں کوئی روایت موجود ہوتو وہ روایت زیادہ قابلِ قبول قرار دی جائے گی اور اس کے علاوہ دوسری روایات پراعتبار نہیں کیا جائے گا کین اس کے لیے شرط ہے ہے کہ پہلی روایت میں کسی طرح کا اختلاف نہ پایا جائے۔ کینا نیچ ناخی ' فاوی کا اختلاف نہ پایا جائے۔ چنا نیچ ' فاوی کا اختلاف نہ پایا جائے۔ حداث کی اور اس مورت میں تو یہ بھی تحریر کیا ہے کہ جوروایت ' ظاہر الروایة' میں نہ ہو وہ صرف اس صورت میں قابلِ قبول ہوگی کہ وہ اصول سے موافقت رکھتی ہو۔ اصل عبارت

آگرانظ اہر الروایة "کے علاوہ کوئی مسئلہ کی اور کتاب میں موجود ہوتو اگروہ وہ اتحارے مشاکع کے اصول سے موافقت رکھتا ہوگا تو اس پر عمل کیا جائے گا اور اگر اصول سے موافقت نہ رکھتا ہوگا تو اس پر عمل کیا جائے گا اور اگر اصول سے موافقت نہ رکھتا ہوتو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا جارے اسلاف مشاکع کے مقرر کردہ اصولوں سے مطابقت رکھتی ہو۔

تا ہم دوسری روایات "ظاہرالروایة" کے علاوہ صرف اس صورت میں قبول کی

۔ جائیں گی جب اس کی تائیہ'' ظاہرالروایہ'' سے بھی ہوتی ہوئینی اس کے اصولوں سے ہم آ ہنگ ہوں اور'' ظاہرالروایہ'' کے اصول سے ضعیف قرار دیا جائے گا۔ضعف کی ایک وجہ سند اور روایت ہے' دوسری وجہ اس کا شاز ہونا ہے کیونکہ بیصورت ند ہب کے عمومی اصول سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔

اوراگریکاں طور پردونوں روابیتی متندہوں اور کسی اصول سے کراتی بھی نہ ہوں کیونکہ شاز ہونے کی صورت میں روابیت متند قرار نہیں دی جاسکتی تو پھر حالات کے تقاضوں یا زیادہ متندہونے یا ایک کو دوسری پرترجے کسی دوسرے سبب سے دی جائے گی اگر ترجیح پھر بھی نہ دی جاسکے تو پھر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آیا ایک روابیت دوسری روابیت سے اگر ترجیح پھر بھی نہ دی جاسکے تو پھر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آیا ایک روابیت دوسری روابیت سے زمانے کے اعتبار سے تقدم رکھتی ہے؟ کیونکہ زیادہ قابلِ اعتماد دوسرا تول ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے قول سے رجوع کا گواہ ہوتا ہے لیکن اگر اس کے بارے میں معلوم نہ ہوتو پھر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں اقوال اس مشلہ میں تشلیم کیے جا کیں گے تو پھر ان دونوں اقوال میں سے کسی ایک قول کومنٹند دلیل سے ترجیح دی جائے گی۔ یہ مختلف اقوال کے درمیان ترجیح دیے جا گیں ہے کہا کہا کہ اوراصول ہے۔

میر بی دینے کے وہ اصول تھے جن براصحاب تربیح مختلف روایات کی صورت میں عمل کرتے تھے اب رہائے ہے۔ اور ال میں تربیح و سینے کا مسئلہ تو اس کے دوطر یقے ہیں:

(۱) مجمعی قائل ( کہنے والے ) کی شخصیت تربیح کا فیصلہ کردیتی ہے۔

(٢) اور بھی ترقیع کا کام دلیل کی قوت سے لیاجا تاہے۔

اوردوسری صوارت میں ضرورت کے وقت یاعام عرف کی مدد سے ترجیجے دی جاتی ہے۔
کیونکہ ترجیج دینے کے لیے ان دونوں مو خرالذ کرصورتوں کودلیل قرار دیا جاسکتا ہے۔
قائل ( کہنے والے ) کی شخصیت کی صورت میں ترجیج دینے کا بیرطریقہ ہے کہ کسی مسئلہ میں امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے دونوں شاگر دوام ابو یوسف امام محمد رحمتہ اللہ علیہ ایک بی دائے کہ کا البتہ اگر کسی وقتی علیما ایک بی دائے کہ طالبتہ اگر کسی وقتی ضرورت یا عام عرف کے باعث مطے شدہ اصولوں کی بنیاد پر اختلاف پیدا ہو جائے گا تو

دوسرے الفاظ میں میر کہد سکتے ہیں کدرائے کی بنیاداس صورت میں ظنی قیاس تصور کی جائے گی۔

جب امام اعظم رحمة الله عليه اوران كے دونوں شاگر دوں (امام ابو يوسف اورامام محمد رحمة الله عليم) ميں سے كوئى ايك بھى كہى مسئلہ ميں ايك بى رائے ركھنا ہوگا تو اس كوتر جيح دى جائے گی اور اگر بيہ تينوں حضرت (امام ابوحنيفہ امام ابو يوسف اور امام محمد رحمة الله عليم) ايك دوسرے سے مختلف الرائے ہوں تو امام اعظم رحمة الله عليه كی رائے پر فدكورہ مسائل ميں فتوئی دیا جائے گا كيونكه امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كی بيه حیثیت ہے كہ وہ فدج ب كانام ميں اس ليے جہاں بھی اختلاف ضرورت عرف اصول يا متندد كيل پر بنی ہوگا وہاں امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كی احتفاد کی متند تمجما جائے گا۔

اور جب بیصورت احوال ہو کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہوں اور امام
ابو یوسف امام محررحمۃ اللہ علیما ایک طرف ہوں تو اگر مفتی '' مجتہد فی المذہب' ہے تو وہ مفتی
فریقین میں ہے جس کے قول کو مدل اور متند محسوس کرے گا اس کوتر جے دے گا اور اگر وہ
منتی '' مجتہد'' نہ ہوتو بعض علیاء مثل عبد اللہ بن مبارک کی بیرائے ہے کہ فتو کی صرف امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر دے گا دیگر علیائے کرام کا قول ہے کہ مفتی کو اختیار حاصل
ہے کہ وہ دونوں اقوال میں سے جس قول کو چاہے ترجے دے لیکن بہلا قول جمہور
علی ہے کہ وہ دونوں اقوال میں سے جس قول کو چاہے ترجے دے لیکن بہلا قول جمہور
علی کرام کے نزد کیک زیادہ درست ہے اس مسئلے کو ' قاضی خال' نے برای خولی سے
بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں:

اگر بھاڑے فقہاء کے درمیان کوئی مسکداختلافی ہوتو امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے جس شاگر دکی رائے ہوگی وہ قابل قبول ہوگی اور ظاہر ہے کہ وہ قول امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہوگا کیونکہ قبول رائے کی تمام شرائط اس صورت میں موجود ہیں اور دلائل بھی تائید میں ہیں البتہ جب امام ابوصنیف رحمۃ النہ علیہ سے صاحبین (امام ابوبوسف دلائل بھی تائید میں البتہ جب امام ابوصنیف رحمۃ النہ علیہ اختلاف کریں گے تو اگر بیا ختلاف نے باعث ہوگا جسے ماحبین کا فتوی کی وجہ سے فیصلہ دے دینا تو صاحبین کا فتوی کی وجہ سے فیصلہ دے دینا تو صاحبین کا فتوی کی وجہ سے فیصلہ دے دینا تو صاحبین کا فتوی کی وجہ سے فیصلہ دے دینا تو صاحبین کا فتوی

قبول کرلیا جائے گا ای طرح صاحبین (امام ابوبوسف اور امام محمد رحمة الله علیها) کا قول مزارعت اور معاملت وغیرہ میں اختیار کرلیا جائے گا کیونکہ اس پرمتائخرین کا اجماع ہے اگر اختلافی صورت ان مسائل کے علاوہ پیش آئے تو ترجیج دینے میں مفتی مجہد مختار ہے اور عمل اپنی صوابد ید پر کرے گالیکن امام عبداللہ بن مبارک رحمة الله علیہ بیان کرتے ہیں کہ بیں! وہ امام اعظم رحمة الله علیہ کی رائے پر فتو کی دے گا۔

اس بات کے جمہور علماء بھی قائل ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللّٰد علیہ کے قول کوتر جے دی جائے گی البتہ اگر بنیادی اسباب کے باعث ' جہر فی المذہب' اختلاف کرے تو ایسا کر سکتا ہے۔ ابن نجیم اس سلسلہ میں بیان کرتے ہیں۔

امام الخطم رحمة الله عليه كقول برصاحبين (امام ابو يوسف اورامام محمد رحمة الله عليها)
يكسى ايك شاكرد كقول كوكسى خاص مؤجب ك بغير ترجيخ نبيس دى جائي اوروه بنيادى
سب يا تو امام ضعف دليل موسكتا ہے يا ضرورت اور لوگوں كے عام معمولات جيب
مزارعت يا معاملت بيس صاحبين (امام ابو يوسف اورامام محمد رحمة الله عليها) كقول كواختيار
كياجاسكتا ہے كونكه ان كا اختلافى قول زمائے كا ختلاف برجني ہوگا اوراس صورت بيس
اگرامام ابو عنيفه رحمة الله عليه زنده ہوتے تو وه بھي ان دونوں كي موافقت كرتے۔

اوران وقت بیسب پچی بوسکا ہے جب امام ابوضیفہ دھمۃ اللہ علیہ سے کسی مسلم میں کوئی قول بھی مروی بولیکن اگرامام ابوضیفہ دھمۃ اللہ علیہ ہے کوئی قول منقول نہ بواور کوئی ترجیحی دلیل جہتر فی المذہب ' کے خیال میں موجود بھی نہ بوتو فتو کی امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر دیا جائے گا اوراگر کوئی رائے امام ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے موی نہ بوتو فتو کی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے بھی کوئی موتو فتو کی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے بھی کوئی دائے منقول نہ بوتو امام زفر رحمۃ اللہ علیہ ہے تول پر فتو کی دیا جائے گا اوراگر امام زفر رحمۃ اللہ علیہ ہے تول پر فتو کی دیا جائے گا اوراگر امام زفر رحمۃ اللہ علیہ ہے تول پر فتو کی دیا جائے گا اوراگر امام زفر رحمۃ اللہ علیہ ہے تول پر فتو کی دیا جائے گا۔

کین ان آئمہ میں سے اگر کئی مسئلہ میں کسی کی بھی کوئی رائے مروی نہ ہوتو پھر

ند جب کے دائرہ میں رہتے ہوئے اصحاب تخریج ندج باصول کو مدنظر رکھتے ہوئے تخ تئ ند جب کے اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے تخ تئ کریں گے اور اگر بیدایک دوسرے سے مختلف الآراء ہوں تو ان میں سے جو تول اکا بر فقہاء کی اکثریت کا ہوگا اس کو قبول کرلیا جائے گا جیسے امام طحادی رحمۃ التدعلیہ ان کے طبقہ یکے دوسرے اکا براور اگر اصحاب تخریج کی بھی کوئی دائے مروی نہ ہوتو پھر اس صورت میں امام طحادی بیان کرتے ہیں:

مفتی کو چاہیے کہ انتہائی غور وفکر اور تامل واجتہاد سے کام لے تاکہ صحیح طور پراس اہم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو سکے لیکن اس کو چاہیے کہ صرف یوں ہی فیصلہ نہ کرے بلکہ اپنے مرتبہ کا وقار قائم رکھے اور اللہ تعالی سے ڈرتا رہے کہ بیدا یک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کونظر انداز کرنے کی کوشش بد بخت اور جائل لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایبا مسئلہ مفتی کے سامنے پیش آئے جن کے بارے ہیں سابقہ آئر کہ ان کے شاگر دوں اور اصحاب تخریخ تنج سے کوئی نص وارد نہ ہوتو اس کوفتو کی دینے سے روکا نہیں جاسکتا کین میرضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ غور وفکر سے کام لے کراجتہا دی فر مداری کو پورا کر سکے اور اپنے فقہی غرجب کے اصول اور فروعی مسائل پر تخریخ تنج کی بنیاد

سے بات ان حقائق کی روشی میں واضح ہوجاتی ہے کہ ہرزمانہ میں اصحاب کرتے گی طرورت ہوتی ہے کونکہ نے واقعات جوحوادث کا سلسلہ برابر جاری ہے اور سیسلسلہ ختم ہونے والانہیں ہے اور بیلازم ہے کہ جونیا مسلہ چیش آئے اس کا حل بھی موجود ہواور بید کام اس صورت میں مکمل کیا جا سکتا ہے کہ اصحاب تخریج کی مردور میں موجود ہوں اور اس بات کا بی برور میں موجود ہوں اور اس بات کا بی بروت ہے کہ اجتہاد کا دروازہ فرہب میں نہ بند ہوا ہو اور نہ ہی بند ہوسا ہے۔

بات کا بی بروت ہے کہ اجتہاد کا دروازہ فرہب میں نہ بند ہوا ہوار نہ ہی بند ہوسکتا ہے۔

مراب کی بروت ہو بہر حال ہے متند ہے کیونکہ بیان مجتمد فی المذ بہ کی رائے ہوتی ہے جو دلیل کے ترجیح کی وضاحت کی ہے اور جہاں تک ترجیح کی دلیے ہوتی ہے جو دلیل کا تحاق ہے اور ہراس موقع پر بیکام کرنا پڑے گا جہاں متعقد مین کے مراب کی ترجیح کی دائے ہوتی ہے ہو اللہ میں اختیار اور انتخاب کا سوال سامنے آتا ہو جیسے ایا م اعظم رحمۃ اللہ علیہ یا صاحبین اقوال میں اختیار اور انتخاب کا سوال سامنے آتا ہو جیسے ایام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یا صاحبین اقوال میں اختیار اور انتخاب کا سوال سامنے آتا ہو جیسے ایام اعظم رحمۃ اللہ علیہ یا صاحبین

(۱)م ابو یوسف اور امام محمد رحمة الله علیما) کے اقوال میں سے انتخاب واختیاریا پھرعرف اس بات کا تقاضا کرے غرض بھی طریقتہ ہرجگہ استعمال کیا جائے گا۔

اوراس بات کا خیال دلیل سے تربیج دیتے وقت رکھتا جائے گا کہ (رائے یا فتویٰ) طے شدہ اصول اور مقرر قواعد نیز موجودہ زمانے کے تقاضوں سے بوری مطابقت رکھتا ہو کیونکہ زمانے کے اختلاف سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔

اصحاب تخ تخ نے اختلاف رائے کے سلسلہ میں اجتہاد کر کے جومضبوط مؤتف اختیار کیا ہے اور جو فیصلے کیے ہیں انہیں وہ کتب میں تحریر کر چکے ہیں اور مدوان بھی کر چکے ہیں اور مدوان بھی کر چکے ہیں اور مدوان بعد میں آنے والی نسلوں نے یکسر بند کر دیا ہے اور مختلف اقوال کے درمیان ترجیج سے بھی گریز کرنے گئے ہیں بلکہ جن مشائل کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہوان پر اجتہاد سے بھی بچکچانے لگتے ہیں حالانکہ فد جب کی ترقی اور ارتقاء کا تقاضا میں دور میں بھی ترجیح وتخ تح کا سلسلہ منقطع نہ کیا جا تا جیسا کہ سابقہ عہد کے اصحاب سے تا کہ اور اصحاب ترجیح کا معمول و دستور رہا تھا۔

جیسا کہ ہم گزشتہ اوراق میں بیان کر بیکے ہیں کہ اس موقع پر وہ اختاہ ضروری سیجھتے ہیں کہ اگرامام کا''استحسان' پایا جائے تو قیاس کوترک کر دیا جائے گا اور پھراس کوا ختیار نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس سے روگر دانی اختیار کر لی جائے گی جیسا کہ اس سے پہلے ہم امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بیان کر بیکے ہیں اور بلاشہ جوا کیہ معقول بات ہے البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دورا کیں دواماموں سے مروی ہوتی ہیں۔ ایک امام قیاس کی بنیاد پر رائے دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے کی رائے استحسان پر ہٹی ہوتی ہے ایسی صورت میں علمائے کرام کا بیفتو کی ہے کہ استحسان پر عمل کیا جائے گا کیونکہ ''دستحسن قول'' کوتر جے دی جاتی گرام کا بیفتو کی ہے کہ استحسان پر عمل کیا جائے گا کیونکہ 'دستحسن قول'' کوتر جے دی جاتی گ۔ کرام کا بیفتو کی ہے کہ استحسان پر عمل کیا جائے گا کیونکہ 'دستحسن قول'' کوتر جے دی جائے گی۔ بیض حضرات نے ایس سے زیادہ بیض حضرات نے ایس سے زیادہ مسائل بتائے ہیں کین استحسان ہر حالت میں مقدم ہی ہوگا۔

ہم تخ تا كے مسئلہ براس سے بہلے بھتگوكر بيكے بين اور بدايك مسلمہ حقيقت بك

اس سلط کا جاری رہنا فریب کی ترتی کے لیے بہت ضروری ہے اورا گرتخ تاج کا دروازہ کھل جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ترتی کی معراج حاصل کرسکتا ہے۔

ایکن بدشتی کی بات ہے ہے کہ اس دروازے کو متاخرین نے بند کر دیا ہے اوراب ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی کام باتی نہیں رہ گیا کہ فتو کی ترجیج شدہ اقوال اور آراء کو سائے رکھ کر دے دیا کریں کیونکہ اب ہے اس کے مجازئیں رہ گئے کہ جن مسائل میں کوئی نص موجو دنہیں ہے ان مسائل پراجتھا دکر کے کوئی رائے قائم کر سکے اور فتو کی دیں۔ فرہب ان کے خرد یک مدون ہو چکا ہے کہ مرتب ہو چکی جی الہذا ہم حنی پرواجب ہے کہ آگھ بند کر کے تقشی قدم پر چلا جائے کیونکہ بعد میں آنے والا کے تاہم کر تا چلا جائے کیونکہ بعد میں آنے والا بہلوں سے ہی اصلاح پذیر ہوسکتا ہے البذا ترخ تاج و ترجی کا بند دروازہ کھولنا ضروری ہے اور پہلوں سے ہی اصلاح پذیر ہوسکتا ہے البذا ترخ تاج و ترجی کا بند دروازہ کھولنا ضروری ہے اور فیر منصوص امور پراجتھا دکرنے سے ہرگر نہیں بچکیا نا جا ہے۔

## حفى فقه كى قبوليت عامه

کوفہ میں حقی مذہب پروان پڑھا پھرامام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعدان کے حلقہ سے علائے کرام نے بغداد میں اس کی تعلیم و مذرایس کا سلسلہ شروع کیا اس کی اشاعت اس کے بعد عام شروع ہوگی اورا کثر اسلامی مما لک میں پھیل گیا۔ مصر شام اور روم کے علاقوں عراق اور ماوراء النہجی کہ ہندوستان اور چین کے حدود بھی پار کر گیا تھا اور نہ کوئی حریف سامنے تھم سکا اور نہ ہی مدمقابل بن سکا اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اب بغید ترین مقامات تک وہی نظر آرم ہے کیونکہ ہنداور چین کے مسلمان اپنی عبادات میں اس پھید ترین مقامات تک وہی نظر آرم ہے کیونکہ ہنداور چین کے مسلمان اپنی عبادات میں اس پھید ترین مقامات تک وہی نظر آرم ہے کیونکہ ہنداور چین کے مسلمان اپنی عبادات میں اس پھیل کرتے ہیں اور اپنی عائی نظیم میں اس کے دائج تقاضوں پڑھل پیرا ہوتے ہیں اور کسی دوسرے نقاضوں پڑھل پیرا ہوتے ہیں اور کسی دوسرے نقاضوں پڑھل نہیں کرتے تھے۔

ای وقت سے خفی ندہب حکومت کا فدجب بن گیا اور وسعت اور پھیااؤ کے منازل سرعت سے طے کرنے لگا جب امام اعظم رحمۃ التّدعلیہ کے شاگر درشید امام ابو بوسف رحمۃ التّدعلیہ ہارون الرشید کے عہد میں قاضی کے منصب پر فائز ہوئے تو انہی کا حکم تمام نواحی ملکت میں قاضی ورمفتیوں پر چاتا تھا۔ 170 ھے کے بعد وہ '' قاضی القصاۃ'' (چیف مملکت میں قاضی ہوسکتا تھا جسٹس) بن گئے اب اسلامی شہروں میں دُور دراز کے علاقوں تک وہی قاضی ہوسکتا تھا جسٹس) بن گئے اب اسلامی شہروں میں اور ان کی نگاہ استخاب اس پر پرتی تھی جو اجتماد اور دفقاء میں ان کے طریقہ پریعنی امام اعظم رحمۃ اللّہ علیہ کے طریق استعباط پر مل اجتماد اور دفقاء میں ان کے طریقہ پریعنی امام اعظم رحمۃ اللّہ علیہ کے طریق استعباط پر مل احتمال اور دفقاء میں ان کے طریقہ پریعنی امام اعظم رحمۃ اللّہ علیہ کے طریق استعباط پر مل

#### Marfat.com

عراق کے فقہاء (احناف) کا مذہب پھیل گیا البتہ اندلس بچارہا جہاں اس طرز پرمکی مذہب پروان چڑھا۔ چٹانچہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں،

دو ند بہب ایسے بیں جو حکومت کے زیر سایہ شروع ہی ہے اشاعت بذیر ہوئے حقی ند بہب مشرق میں اور مالکی فد بہب اندلی میں اشاعت پذیر ہوا جس جگہ عباسیوں کی حکومت موجود تھی وہاں یہ فد بہب بھی غلبہ اور نفوذ حاصل کرتا رہا اور عباسیوں کی حکومت کا عراق میں کوئی مدمقابل نہ تھا ''بلا و متصلہ و ملحقہ'' کی بھی یہی کیفیت تھی بلکہ یہ عالم پورے مشرق میں تھا جب عباسیوں کی حکومت کمزور پڑگئ تو بھی ان کا دینی نفوذ مسلسل قائم رہا اور یہ فدیم سان ورنوں حالتوں میں ان سے فروغ حاصل کرتا رہا اور اس کی پشت پناہی میں وہ بھی کوئی کر نہیں اُٹھار کھتے ہتے جہاں تک اہلی بغداد کا تعلق تھا' وہ بھی دل و جان سے اس فدیم کر وربو کے مامی حقاور بنوعہاس کے خلفاء تو اس کے حامی و ناصر ہتھے۔

پھر جب شافعی نرہب بغداد میں وارد ہوا اور اس ندہب نے جڑ پکڑنی شروع کی تو بھی حنفی ندہب بروہ غالب نہ آرسکا بلکہ حنفی ندہب ہی اس پر غالب رہاتھا۔

ابوحار الاشعرائی نے ایک زمانہ میں خلیفہ قادر باللہ کے دربار میں رسوخ حاصل کرلیا تھا۔ چنانچہان کی ترغیب کے بنتیج میں خلیفہ نے قاضی کا منصب ایک شافعی قاضی کے سپر د کر دیااس کا یہ نتیجہ لکلا کہ بغداد کی ترغیب کے بنتیج میں خلیفہ نے قاضی کا منصب ایک شافعی قاضی کے میں خلیفہ نے قاضی کا منصب ایک شافعی قاضی کے سپر دکر دیااس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بغداد باغی ہو گیا اور فتنہ وفسا د دونوں فرقوں میں برپا ہوگیا اور اس پر قابونہ پایا جاسکا آخر کا رمجور ہوکر خلفاء نے اشراف قاضوں کو اکھا کیا اور ان کو ایک تحریر دیکھائی۔

امیرالموسین کے مزاج بیں سفرائی نے داخل عاصل کرلیا تھا اور''نفیحت'شفقت' اور''ایانت' کے پردے بیں شرارت اور خباشت موجودتی جب بیے حقیقت امیرالموسین کے سامنے واضح ہوگئی اور سفرا کمینی کے اعتقاد خبث کا حال بھی ظاہر ہو گیا تو اس خرابی کے بارے بیں باز پرس ہوئی کہ امیرالموسین کو بھی اس نے اس داستے سے ہٹایا تھا جس پران بارے بیں باز پرس ہوئی کہ امیرالموسین کو بھی اس نے اس داستے سے ہٹایا تھا جس پران کے اسلاف تقلید امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ بیں گامزن تھے۔ چنا نچہ اب' بازری'

(قاضی شافعی) ہر طرف کر دیا گیا اور بہ عہدہ پرانی رسم کے مطابق اصل حقدار (حنفی قاضی) کودے دیا گیاہے اورای''اعزاز واکرام''اور''حریت وعنایت'' سے حنفیہ پھر بہرہ ور ہیں جس ہے پہلے تھے۔

حنی ندہب کا بہ اعزاز واکرام خلفاء کی طرف سے ان مشرقی علاقوں ہیں بھی جاری ہو گیا جنہوں نے ریاست وحکومت پر عملی طور پر قبضہ کر کے ان خلفاء کو بے بس اور مفلوج کر دیا تھا۔ مثلاً سلاجقہ اور آفرل پویہ اس لیے کہ ان کی اسلامی ثقافت کا تقاضا بھی یہی ندہب تھا۔

یہ بات اس اجمالی بیان سے واضح ہوجاتی ہے کہ حفی ندہب نے شروع ہی ہے جو افوذ حاصل کیا تھا وہ اس امر کا مرہونِ منت تھا کہ بنوعباس کے خلفاء نے آئمہ مجہتدین حنفیہ کومنصب سونپ رکھا تھا اس کے علاوہ حنفی فقہ کے عام رواح کی نہایت اہم وجہ یہ تھی کہ اس فدہب کی توسیع واشاعت میں علائے کرام نے جو بحر پور حصہ لیا۔ نیز ان کے اور دیگر فقہی نداہب کی توسیع واشاعت میں علائے کرام نے جو بحر پور حصہ لیا۔ نیز ان کے اور دیگر فقہی نداہب کے درمیان وقتا فو قتا جو بحث و مباحثے ہوتے رہے نہیں ایک ترتی کا عضر

پھر جب حکومت اس کے بعد کمزور ہوئی تو اس کی کامیا بی میں ضعف آ گیا۔ چنا نچہ ان مما لک میں جہال مید نہ ب موجود تھا' تو بت وضعف کے مجتلف دورعلاء کی حیثیت کے لحاظ سے طاری ہوتے رہے لیکن بعض مقامات میں علاء کی نمر گرمیوں کے باعث یہ ند ہب خوب پروان چڑھا اور بعض دومری جگہوں پرستی اور کمزوری کے سبب کمزور پڑگیا۔ خوب پروان چڑھا اور بعض دومری جگہوں پرستی اور کمزوری کے سبب کمزور پڑگیا۔ اب ہم مشرق دمغرب کے بعض علاقوں کا ذکر کریں گئید نہ ہب جہاں زندہ رہا اور مستقل حیثیت اختیاد کرگیا۔

# حفی اکثریت کے علائے

افریقہ ' لیخی طرابلسی' تیونس اور الجزائر' میں حنی مذہب آغاز کے زمانہ میں اشاعت پذیر نہ تھا بلکہ قاضی اسد بن فرات کے قاضی ہونے سے پہلے تک اہلِ سنت و آثار کے مذاہب اس پرغالب تھے۔اصحاب الی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب ما لک رحمۃ اللہ علیہ سے اسد سے ساعت علم کی تھی لیکن ان کا رجمان اہلِ عراق کی طرف تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ سے اسد سے ساعت میں انہوں نے نمایاں حصہ افریقہ میں قاضی کے منصب پرفائز ہونے کے بعد لیا تھا اس کا یہ جیجہ نکلا کہ حنی مذہب خوب پھیلنے لگا۔ابن فرحون کا بیان ہے:

400 ھے۔ افریقہ کے اکثر علاقوں میں حنی مسلک خوب پھیل چکا تھا پھراس کی اشاء ت رک گئی۔ تا ہم کسی حد تک افریقہ سے پرے بینی اندنس میں بھی بید داخل ہو گیا تھا۔ تھا۔

مقدس نے ''احسن التقاسیم' میں تحریر کیا ہے۔ اہل صقلبہ حنفی مسلک بڑمل کرتے ہیں۔ پھر آ کے چل کر مقدس نے بیہ بنایا ہے کہ میں نے اہل مغرب بینی اہل افریقہ سے دریافت کیا: آپ تک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیسے پہنچا تھا؟ حالا نکہ بیہ مسلک آپ کے

عام مسلک ہے جنگف ہے؟

اہلِ افریقہ نے جواب دیا کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہال سے وہب بن وہب وقتہ اور ان وہب والیں تشریف لائے تو وہب بن وہب فقہ اور دیگر علوم میں ماہر ہو چکے تھے اور ان سے درس لیتے ہوئے اسد کو شرمندگی محسوس ہوئی کیونکہ اسد بھی اپنے آپ کو بچھ کم نہیں سے درس لیتے ہوئے اسدامام مالک سے استفادہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے لیکن امام مالک بیاری کی وجہ سے درس نہیں دے سکتے تھے جب انتظار میں زیادہ مدت گزرگئی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسد کوفر مایا کہ:

تم ابن وہب کے پاس تشریف لے جاؤ 'میں نے اپنا ساراعلم اس کوسکھا دیا ہے اور ابن وہب کے سامنے بینچ جانا ہی تمہارے لیے کافی ہے۔

الميكن امام ما لك رحمة الله عليه كى ميه بات اسدكونا كواركز رى-

انہوں نے لوگوں سے بوچھا كہ كياكوئى اور بھى صاحب علم امام مالك رحمة الله عليه كا

ماہے؟

لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ایک نوجوان کوفہ میں رہنا ہے جس کومحمہ بن حسن کہتے ہیں اورامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کاشا گردرشید ہے۔

اسد ریسنتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور امام محدر حمة اللہ علیہ کے ہاں پہنچ گیا۔ امام محدر حمة اللہ علیہ نے اسد کو ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ جم اور علم کی حرص اس نو جوان میں نظر آرہی محدر حمة اللہ علیہ نے اسد کو ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ جم اور علم کی حرص اس نو جوان میں نظر آرہی محمد محمد مات استاد کے سامنے شاگر دکی پختہ کاری پر استاد کو جمرہ سہوگیا تو اس کو مغرب روانہ کر دیا۔

آسد جب بہاں آئے توان کے پاس ایک مقدمہ لے کر دونو جوان عاضر ہوئے تو وہ فردی مسائل ہیں اسد کی تکتہ شخی وقیقہ طرازی اور فقہ ہیں ان کی گہرائیاں ویکھ کر حیران رہ گئے۔ ابن وہب بھی ایسے مسائل سے واقف نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگ ان کو جھوڑ کر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے بیروکار بنتے لگے اس طرح

### Marfat.com

مغرب میں بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھیل گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ اندلس میں کیوں نہیں بھیلا؟

جواب دیا کہ بہاں ہے اندلس میں بھی کم نہ تھا لیکن سلطان کے سامنے ایک مرتبہ دوفر یقوں نے بحث ومباحثہ کیا تو سلطان نے سوال کیا کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فریقین نے جواب دیا کہ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ سلطان نے پھرسوال کیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو فریقوں نے جواب دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مہینہ منورہ کا عالم ہی کے رہنے والے ہیں تو سلطان نے کہا ہمیں "دوار البحر سن" یعنی مدینہ منورہ کا عالم ہی کا فی ہے۔

پھرسلطان نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو مانے والوں کو ملک سے نکال دیا اور کہنے نگا:

میں یہ پہندنہیں کرتا کہ میرے ملک میں دو فدا بہ کے پیروکار موجود ہوں اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسد بن فرات کا مغرب میں حنی فرجب پھیلانے میں نمایال حصہ ہے۔ اندلس میں بھی یہ مسلک چیل چکا تھا لیکن زیادہ مدت تک یہ مسلک وہال قائم ندرہ سکا۔ مراکس پر بھی 200 ھے کے بعد ضعف طاری ہوگیا یہاں تک کہ اس کا کوئی ذکر بعد کے زمانہ میں بھی نہیں ماتا ہے۔

اور جہاں تک مصر کا تعلق ہے تو بیر عراقی مسلک سے مہدی کے زمانہ سے ہی متعارف ہو چکا تھا جب '' آسلعیل بن بیرح کوئی'' قاضی کے عہدہ پر قائز ہوئے تھے تو اساعیل حفی مسلک کے مطابق '' ابطال احباس'' کے قائل نہ تھے لیکن یہ اصول مصر کے فقہاء کے ہاں رائج تھا۔ چنا نچہ لیث بن سعد ایک دن اساعیل کے پاس آئے اور کہنے لگر

میں آپ کے پاس بحث ومباحثہ کے لیے آبا ہوں۔

اساعیل نے دریافت کیا کہ کس مسلم بیں بحث ومباحثہ کرنا جاہے ہو؟

لیٹ بن سعد نے جواب دیا کہ آپ کی اس دائے کے بارے بیں کہ آپ مسلمان کو قید کرنے کو ناجا کر قرار دیتے ہیں حالا تکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محضرت ابو بحر صدیق مصدیق مصری کی مصرت علی مصری کی مصرت نہیر رضوان اللہ علیم مصدیق مصدیق مصری کا وقر کے اوگوں نے مسلمانوں کوقید کیا تھا۔

لیٹ نے اس کے بعد مہدی کوایک خطائح مرکر کے بھیجا۔:

ایک ایسے آ دمی کو آپ نے ہم پر حاکم مقرر کیا ہے جو درہم و دینار کے معاملہ میں انتہائی دیانت دار ہے لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کرتا ہے۔

اس کے بعد اساعیل کوخلیفہ مبدی نے معزول کر دیا۔

عبائی سلاطین کے سہارے حنی ندہب مصر میں قائم رہ سکتا تھا کیونکہ اس کو وہ مقام مصر بیر سی نظر میں حاصل تھا اگر چہ مصر کے رہنے مصر بیر سی نظر میں حاصل نہ تھا جو اس کو امصار مشرق میں حاصل تھا اگر چہ مصر کے رہنے والے یا تو شافعی ندہب پر عمل کرتے تھے جو گہر نے طور پر ان پر اثر انداز تھا یا پھر مالکی ندہب پر عمل کرتے تھے کیونکہ ان کے شاگر دوں کی ایک بڑی جماعت مثلاً ''ابن وہب' اور''ابن الحکم' وغیرہ یہاں موجودتھی۔

مصر میں شافعی اور مالکی قاضیوں کے علاوہ حنفی قاضی بھی مقرر ہوا کرتے ہتھے اور قاضی کا عہدہ انہی نتیوں ندا ہب (حنفی مالکی شافعی) کے درمیان رہتا تھا محنفی کے پاس سربراہی رہتی تھی ہوران کے بعد شافعی کی باری آتی تھی اور تیسرانمبر مالکی کا ہوتا تھا۔

ائی طرح معاملات اور حالات کی رفتار جاری رہی یہاں تک کہ فاطمی مصر پر حکمران ہوئے اور فدہب شیعہ اساعیلیہ کوان فاطمی خلفاء نے سرکاری فدہب کی حیثیت وے دی۔ چنانچہ انہی میں سے قاضی بھی مقرر ہونے گئے کین دوسرے فدا ہب کواس پالیسی نے ختم نہیں کیا تھا بلکہ اپنے عقا کد کے مطابق عوام عبادت میں آزاد تھے اور اکثر اوقات حکومت میں کیا تھا بلکہ اپنے عقا کد کے مطابق عوام عبادت میں آزاد تھے اور اکثر اوقات حکومت

### Marfat.com

ان سے چشم ہوشی بھی کرتی تھی حتی کہ اکبڑ اوقات لوگ ان کے زمانہ حکومت میں نماز تراوت کے جامع مسجدوں یا دوسری مسجدوں میں بھی بڑھا کرتے تھے۔ دوسرے اہل ندا ہمب سے بھی یہ فاطمی کوئی مخالفت نہیں رکھتے تھے کیکن سے خلی ندہب کی نشر واشاعت سے بالکل خوش نہیں سے فاطمی تھے البتہ دوسر نے نقبی ندا ہمب کے مانے والوں سے ان کا برتا و البیانہ تھا بلکہ بعض فاطمی خلفاء نے تو مالکی اور شافعی قاضی بھی مقرر کر دیے تھے ان کے عہد میں چار قاضی ہوا کرتے خلفاء نے تو مالکی اور دوسر المامی اور دوسر سے دونوں میں سے ایک شافعی اور ایک خاصی ہوتا تھا۔

فاظمی حکمران حنی فرہب کے بارے میں جو خالفانہ جذبات رکھتے تھے اور اس کو مخصوص طور پر فرہب اربعہ میں نظر عنار سے دیکھا کرتے تھے اس کی وجہ بیتھی کہ بہی فرہب بنوعباس کے خلفاء کا سرکاری فرہب تھا اوراس کا نفوذ مصر میں اس کے باعث تھا اور و و اس نفوذ کو تباد کرنے اور مزاحمت کے دربے تھے اور اس کو کمزور کرنا جا ہے تھے کیونکہ حقیقت میں بیعباسیوں کی یادگارتھی۔

جب ابو بی سلطنت قائم ہوئی تو اس نے شافتی ندہب کا نفوذ بڑھایا اور مالکی ندہب کی نشرواشاعت کا بھی موقع دیا جس طرح پہلے ہوتا رہا تھا کہ مدارس بھی ان دونوں کی نشرواشاعت کا بھی موقع دیا جس طرح پہلے ہوتا رہا تھا کہ مدارس بھی ان دونوں نداہب کے کیونکہ صلاح الدین ابو بی خود بھی شافتی تھا اور مالکی ندہب بھی بہت کی مصری عوام میں اقتدار کا حال تھا۔

لیکن جب نورالدین شہید شام میں حاکم مفرر ہوا تو وہ حنی تھا۔ نورالدین شہید نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں ایک کتاب بھی تحریر کی تھی این نے اس مسلک کو شام میں خوب پھیلایا پھر رید ند بہ شام سیمھر پہنچ گیالیکن اس مرتبہ عباسی خلفاء کے عہد کی طرح حکم انوں میں نہیں بلکہ اس کو عوام میں قبولیت حاصل ہوتی تھی۔

کی طرح حکم انوں میں نہیں بلکہ اس کو عوام میں کثرت سے بیدا ہوگے اور عباسی خلافت پھر جب حنی ند بہ کے حامی عوام میں کثرت سے بیدا ہوگے اور عباسی خلافت سے سلطان نے بھی تعلقات قائم کرنے کا ارادہ کیا تو اجنان کے لیے قاہرہ میں "مدرسد

سیوضیہ' قائم کیا گیا اس نداہب کو اس کے بعد قوت حاصل ہوئی اور تیزی سے عوام میں پھیلنا شروع ہو گیا۔

جب ''مدرسہ صالحیہ'' نجتم الدین ابوب نے قائم کیا تو ندا مب اربعہ کی تعلیم کا بندوبست کیا یہ مدارس تو ممالیک کے عہد میں مکثرت پھیل گئے اب جار قاضی مقرر کرنے کی یالیسی ان حکومتوں نے اختیار کی جن میں سے ایک قاضی حنفی ہوتا تھا۔

ی بی بر بر کی حکومت کا تسلط مصر میں قائم ہوا تو قاضی کا منصب صرف حفیوں کے لیے مخصوص ہو گیا اور اس مسلک کی تعلیم معرفت اور استفادے میں طالبان علم کثرت سے معروف ومنہ بک ہوگئا اور اب حکومت کی معروف ومنہ بک ہوگئا اور اب حکومت کی معروف ومنہ بک ہوگئا اور اب حکومت کی معربی میں بیدنہ بب پھر آ گیا اور اس فرج بر کے مطابق فقاوی اور احکام جاری ہونے گے۔ مربی میں بیدنہ بب پھر آ گیا اور اس فرمت کی معربی بہت ملتے ہیں جب مملوک اس مسلک کے حامی شام اور متعلقہ علاقوں میں بھی بہت ملتے ہیں جب مملوک مصراور شام میں حاکم ہوئے تو ان لوگوں نے جس طرح شام میں احداف سے چشم پوشی کی مصر میں بھی اس طرح کا طریقہ کا راختیار کر لیا لیکن چشم پوشی کا مصر میں بھی تنہد نہ کہ کوئے مصر میں بھی ہوئے کا محرمیں بھی نہیں حاکم میں میں عوام کے ول میں جگہ بنا چکا تھا اور حکومت کی سر پرسی کا محتاج نہیں ت

اب رہے مشرق اور عراق کے شہر دیگر علاقے لیعنی خراسان ہجنان اور ماوراء النہر تو یہاں حفی مذہب کے مانے والول اور عقیدت مندول کی غیر معمولی اکثریت تھی ان سے شافعی اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ عوام کی محفلوں سجدوں اور امراء کی مجلسوں میں بحث ومباحثے بھی ہوتے تھے نقہ اور بحث ومباحثے کے ادبیات میں ان مجادلات سے گرال بہا اضافہ ہوا۔ اگر چیلعقب بھی اس سے پیدا ہوا اور طنز وتعریف کا سلسلہ بھی جاری رہا جمود کا راستہ اس چیز نے بعد میں ہموار کیا۔

حنی مذہب آ رمینیہ آ ذربائیجان تیمریز اور اہواز میں بھی فروغ نصیب ہوا تھا۔ فارس کے علاقوں کے اندر بھی شروع میں جنفیوں کی کمٹر ت تھی کیکن مذہب شیعہ اثناعشر بیہ

بعد میں اس برغالب آ گیا۔

حفی ندہب ہندوستان اور پاکستان میں کوئی حریف نہیں رکھتا ہے۔ اگر چہ یہاں شافعی بھی ہیں کی تعداد لاکھوں سے زیادہ نہیں ہے ہاتی شافعی بھی ہیں لیکن کروڑوں کی آبادی میں ان کی تعداد لاکھوں سے زیادہ نہیں ہے ہاتی سے خفی ہی ہیں۔

چین کے مسلمان جن کی تعداد چار کروڑ سے زیادہ ہے سب کے سب خفی ہیں۔

اس طرح آپ دیکھیں گے کہ مشرق ومغرب میں یہ ند جب ہر جگہ موجود ہے اس
کے پیروکاروں کی تعداد حد شار سے زیادہ ہے اور اگر علائے کرام فروی مسائل کی تحقیق و
تخ سے جاری رکھتے ہیں تو اسے مزید وسعت حاصل ہونے کا امکان ہے۔ باتی بہی ہے کہ
اللہ سب سے زیادہ بہتر جانبے والا ہے۔



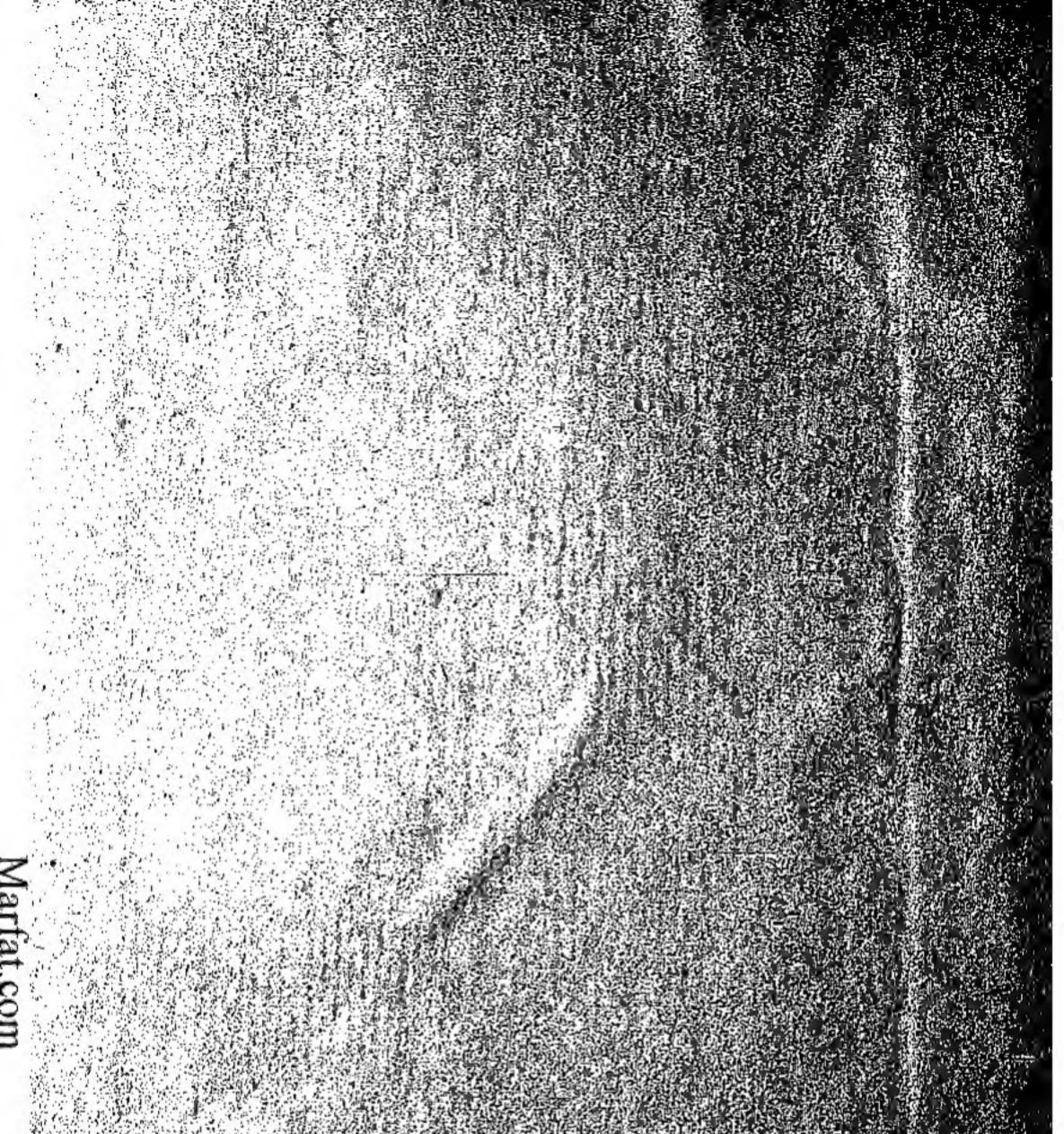







THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

المال المال

العام مردنا مدن بریدی با باروستی تقریبال میستاند و با مردد تناسط میستاند و مردد تناسط میستاند و مردد میستاند میستاند

من الروازار الاجور الاجور الاجور الاجور المن المنظم ا